



#### جمله حقوق نجق تحريكِ منهاجُ القرآن محفوظ مين

ٱلْمِنْهَاجُ السَّوِيِّ مِنَ الْحَدِيثِ النَّبَوِيّ نام كتاب :

شخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تالیف معاونِ تخر یج

حا فظ ظهير احمد الاسنادي

مفتی عبد القیوم خان ہزار وی، محمد فاروق را نا نظرِ ثانی

قريدملّت ً ريس إنشى شيوك Rese arch.com. pk

منهاخ القرآن يرنظرز، لا هور

إشاعت نمبر 1 (1,100)ايرىل 2005ء إشاعت نمبر 2 (1,100)جون 2005ء

اكتوبر 2005ء إشاعت نمبر 3 (1,100)إشاعت نمبر 4 (2,200)وسمبر 2005ء

إشاعت نمبر 5 (1,100)مارچ 2006ء

إشاعت نمبر 6 (1,100)جون 2006ء ستمبر 2006ء إشاعت نمبر 7 (1,100)

إشاعت نمبر 8 (3,300)نومبر 2006ء إشاعت نمبر 9 (2,200)مارچ 2007ء

ءِ کہ ۔ رو اِشاعت نمبر 10 اكتوبر 2007ء (2,300)

إشاعت نمبر 11 (1,100)ايريل 2008ء إشاعت نمبر 12 اگست 2008ء (3,300)

ا كتوبر 2008ء إنتاعت تمبر 13 إشاعت نمبر 14 (3,300)

(1,100)اگست 2009ء ستمبر 2009ء إشاعت نمبر 15 (3,300)

فروري 2010ء إشاعت نمبر 16 (3,300)

إشاعت نمبر 17 جولائی 2010ء (3,000)

إشاعت نمبر 18 (3,300)مارچى 2011 ء

ر باعت نمبر 19 إشاعت نمبر 19 اكتوبر 2011ء (2,400)

إشاعت نمبر 20 : جولا كي 2012ء (2,400)قيمت

-/ە 78 روپے

ISBN 969-32-0565-0

نوٹ: ﷺ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصانیف اور خطبات ولیکچرز کی کیسٹس اور CDs و DVDs سے حاصل ہونے والی جلد آمدنی اُن کی طرف سے ہمیشہ کے لیے تحریک منہائ القرآن کے لیے وقف ہے۔ ( ڈائر یکٹر منہاخ القرآن پبلی کیشنز )

fmri@research.com.pk

#### جمله حقوق بجق تحريك منهاج القرآن محفوظ بين

نوٹ: شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصانیف اور ریکارڈ ڈ خطبات و لیکچرز کی کیسٹس و CDs سے ماصل ہونے والی جملہ آمدنی اُن کی طرف سے ہمیشہ کے لیے تحریک منہائ القرآن کے لیے وقف ہے۔

( دُائرَ يكثر منهاخُ القرآن پبلي كيشنز )

fmri@research.com.pk



مُولَاي صَلِّ وَسَلِّمُ دُآئِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم نَبِيُّنَا الآمِرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدُّ أَبُرَّ فِي قَولِ لا مِنْهُ وَلا نَعَمِ

﴿ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ﴾

\_\_\_\_\_\_

## فارس

| الصفحة | الأبواب                                                                          | الرقم |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 27     | تُقدِيْمَاتُ الْعُلَمَاءِ الْعَرَبِ الْاجِلَاءِ الْأَفَاضِلِ                     |       |
|        | ﴿ علماءِ عرب اور مشائخِ كباركى تقديمات ﴾                                         |       |
| ١      | مُخْتَصَرُ الْجَوَاهِرِ الْبَاهِرَةِ فِي الْأَسَانِيَدِ الطَّاهِرَةِ             |       |
|        | ﴿ أَنَمُه حديث اور تصوّف كے طرق سے بارگاہِ رسالتِ                                |       |
|        | ما بسطينيم تك مؤلف كي مختصراً متصل أسانيد ﴾                                      |       |
| ۲٩     | ٱلْخُطْبَةُ السَّدِيْدَةُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ وَفُرُوعِ الْعَقِيدةِ           |       |
|        | ﴿مقدمهُ أصولِ حديث وفروعاتِ عقيده ﴾                                              |       |
| ۸٧     | الإِيْمَانُ وَالإِسُلامُ وَالإِحْسَانُ                                           | ١     |
|        | ﴿ ایمان، اِسلام اور اِحسان ﴾                                                     |       |
| ١٤١    | حُكُمُ الْحُوارِجِ وَالْمُرْتَدِّيْنَ وَالْمُتَنَقِّصِيْنَ النَّبِيُّ لِيَّالِمُ | ۲     |
|        | ﴿ خوارج ومرتدین اور گستاخانِ مصطفیٰ کا بیان ﴾                                    |       |
| 198    | ٱلْعِبَادَاتُ وَالْمَنَاسِكُ                                                     | ٣     |
|        | ﴿عبادات اور مناسك ﴾                                                              |       |
|        |                                                                                  |       |

| الصفحة | الأبواب                                                  | الرقم |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|
| 777    | كَيْفِيَّةُ صَلَاقِ النَّبِيِّ لِلَّهُ إِلَّهُمْ         | ٤     |
|        | ﴿ حضور نبی اکرم مِنْ اِیمْ کا طریقهٔ نماز ﴾              |       |
| 711    | صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا             | ٥     |
|        | ﴿ نمازِ تراوی کا اور اس کی تعدادِ رکعات ﴾                |       |
| 479    | الدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلُوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ            | ٦     |
|        | ﴿ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا ﴾                           |       |
| 779    | الإِخْ لَكُ صُ وَالرَّقَائِقُ                            | ٧     |
|        | ﴿ إخلاص اور رِقّت ِ قلب ﴾                                |       |
| ٤٢٣    | فَضُلُ الْعِلْمِ وَالْأَعُمَالِ الصَّالِحَةِ             | ٨     |
|        | ﴿ علم اور اَعمالِ صالحہ کی فضیلت ﴾                       |       |
| 2人9    | عَظَمَةُ الرِّسَالَةِ وَشَرَفُ الْمُصَطَفَى التَّالِيَمْ | ٩     |
|        | ﴿عظمتِ رِسالت اور شرفِ مصطفیٰ ملی این م                  |       |
| ٥٨٧    | جَامِعُ الْمَنَاقِبِ                                     | ١.    |
|        | ﴿جامع مناقب﴾                                             |       |
| 709    | الْمُعَجِزَاتُ وَالْكَرَامَاتُ                           | ١١    |
|        | ه <sup>معج</sup> زات اور کرامات ﴾                        |       |
|        |                                                          |       |

| الصفحة | الأبواب                                                   | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|
| ٧١١    | شَرَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ                                  | ١٢    |
|        | ﴿ اُمتِ مُحَدِيهِ كَاعِزٌ وشرف ﴾                          |       |
| ٧٤٧    | الإعتِصامُ بِالسُّنَّةِ                                   | ۱۳    |
|        | ﴿ سنتِ نبوی سُلِیَایَم کومضبوطی سے تھامے رکھنا ﴾          |       |
| ٧٦٩    | ٱلْبِرُّ وَالصِّلَةُ وَالْحُقُونَ                         | ١٤    |
|        | 🐇 نیکی ، صله رحمی اور حقو ق ﴾                             |       |
| ٨٠٧    | الآدَابُ وَالْمُعَامَلَةُ                                 | 10    |
|        | ﴿ آ داب اور معاملات ﴾                                     |       |
| ٨٦٩    | ٱلْأُحَادِيَّاتُ وَالثُّنَائِيَّاتُ وَالثُّلَاثِيَّاتُ    | ١٦    |
|        | ﴿ أحاديات و ثنائياتِ امام اعظم اور ثلا ثياتِ امام بخارى ﴾ |       |
| 917    | مصادر التخريج                                             |       |
|        |                                                           |       |
|        |                                                           |       |
|        |                                                           |       |
|        |                                                           |       |
|        |                                                           |       |
|        |                                                           |       |

## الأبواب والفصول

| الصفحة | الأبواب والفصول                                               | الرقم |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 27     | تَقُدِيْمَاتُ الْعُلَمَاءِ الْعَرَبِ الْآجِلَاءِ الْأَفَاضِلِ |       |
|        | ﴿ علماءِ عرب اور مشائخ كباركى تقديمات ﴾                       |       |
| 28     | فضيلة الشيخ الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي             |       |
|        | (شيخ الأزهر)                                                  |       |
|        | عزت مآب الامام الاكبر ڈاكٹر محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزہر)      |       |
| 32     | فضيلة الشيخ علي جمعة (مفتي الديار المصرية)                    | ۲     |
|        | عزت مآب الشيخ على جمعه (مفتى أعظم ،مصر)                       |       |
| 36     | فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم                     | ٣     |
|        | (الرئيس السّابق لجامعة الأزهر)                                |       |
|        | عزت مآب الشيخ پروفيسر ڈا کٹر احمد عمر ہاشم                    |       |
|        | (سابق وائس حاپنسلر جامعه الأ زهر)                             |       |
| 40     | فضيلة الشيخ أسعد محمد سعيد الصاغرجي                           | ٤     |
|        | (مفتي الحنفية بالشام)                                         |       |
|        | عزت مآب الشيخ اسعد مجر سعيد الصاغر جي (مفتى أعظم حنفيه، شام)  |       |

| الصفحة | الأبواب والفصول                                                                          | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1      | مُخْتَصَرُ الْجَوَاهِرِ الْبَاهِرَةِ فِي الْأَسَانِيدِ الطَّاهِرَةِ                      |       |
|        | ﴿ اَئَمَه حدیث اور تصوّف کے طرق سے بارگاہِ رسالتِ                                        |       |
|        | مآب طَيْنَا إِمْ تَكَ مُؤلف كَى مُخْضِراً متصل أسانيد ﴾                                  |       |
| ٧      | إسنادي إلى الإمام الأعظم أبي حنيفتي                                                      | ١     |
|        | ﴿ امام اعظم ابوحنیفه انعمان بن ثابت ﷺ تک متّصل اُسانید ﴾                                 |       |
| ١.     | إسنادي إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي رسي الله المرام                                    | ۲     |
|        | ﴿ امام ما لک بن انس اصحی ﷺ تک متصل اَسانید ﴾                                             |       |
| 11     | إسنادي إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي اللهافعي                                         | ٣     |
|        | ﴿ امام محمد بن ادريس الشافعي ﷺ تك متصل أسانيد ﴾                                          |       |
| 14     | إسنادي إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني                                                  | ٤     |
|        | ﴿ امام احمد بن حنبل الشيبا ني ﷺ تك متصل أسانيد ﴾                                         |       |
| ١٤     | إسنادي للجامع الصحيح إلى الإمام البخاري                                                  | ٥     |
|        | ﴿ اما م محمد بن اساعيل بخاري ﷺ تك''صحح البخاري'' كي متصل أسانيد ﴾                        |       |
| ١٦     | إسنادي للجامع الصحيح إلى الإمام مسلم را                                                  | ٦     |
|        | ﴿ امام مسلم بن حجاج قشيري ﴿ مَكَ " تَصْحِيحُ مسلم" كي متصل أسانيد ﴾                      |       |
| ١٨٠    | إسنادي للسنن الأربعة من أبي داود والتّرمذي                                               |       |
|        | و النّسائي و ابن ماجه ﷺ                                                                  |       |
|        | ﴿ امام ابوداود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجه ﷺ تک ''سنن<br>س ''ک متصل کن ہے۔ |       |
|        | اربعه" کی متصل اُسانید ﴾                                                                 |       |

| الصفحة | الأبواب والفصول                                                        | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۲.     | إسنادي للشفاء إلى الإمام القاضي عياض اللهاء                            | ٨     |
|        | ﴿ قاضى عياض ما لكى ﷺ تك''الشفاءُ'' كى منتصل أسانيد ﴾                   |       |
| 77     | إسنادي إلى سيّدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي                            | ٩     |
|        | الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني الله بعلوم                             |       |
|        | التصوّف والطّريقة والمعرفة                                             |       |
|        | ﴿ علوم تصوف اور طريقت ومعرفت ميں حضور سيدنا غوث الاعظم ابو محمد<br>    |       |
|        | محى الدين شيخ عبدالقادر جيلاني ﷺ تك متصل أسانيد ﴾                      |       |
| 7 2    | إسنادي إلى الشيخ الأكبر محي الدين محمد بن                              | ١.    |
|        | علي بن العربي الطائي الحاتمي العربي الطائي الحاتمي                     |       |
|        | ﴿ الشِّيخُ الأكبر محى الدين محمد بن على بن العربي ﷺ تك متصل أسانيد ﴾   |       |
| 79     | النُحُطُبَةُ السَّدِيدَةُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ وَفُرُوعِ الْعَقِيدةِ |       |
|        | ﴿مقدمهُ أصول حديث وفرو عاتِ عقيده﴾                                     |       |
|        | اَلْبَابُ الْأَوَّلُ:                                                  | ١     |
| ٨٧     | الإِيْمَانُ وَالإِسْلَامُ وَالإِحْسَانُ                                |       |
|        | ﴿ اِیمان، اِسلام اور اِحسان ﴾                                          |       |
| ٩١     | فَصُلٌ فِي الإِيْمَانِ                                                 | \ \   |
|        | ﴿ ایمان کا بیان ﴾                                                      |       |

| الصفحة | الأبواب والفصول                                  | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------|-------|
| ٩٨     | فَصُلٌ فِي حَقِيْقَةِ الإِيْمَانِ                | ۲     |
|        | ﴿ حقیقتِ ایمان کا بیان ﴾                         |       |
| 1.7    | فَصُلٌ فِي عَلَامَاتِ الْمُؤْمِنِ وَ أُوْصَافِهِ | ٣     |
|        | ﴿ مومن کی علامات اور صفات کا بیان ﴾              |       |
| ١٠٦    | فَصُلٌ فِي الإِسُلَامِ                           | ٤     |
|        | ﴿اسلام کا بیان﴾                                  |       |
| ١١٦    | فَصُلٌ فِي عَلَامَاتِ الْمُسلِمِ وَ أُوْصَافِهِ  | ٥     |
|        | ﴿مسلمان کی علامات اور صفات کا بیان﴾              |       |
| ١٢.    | فصلٌ فِي حَقِّ الْمُسلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ       | ٦     |
|        | ﴿مسلمان کےمسلمان برحقوق کا بیان﴾                 |       |
| ١٢٤    | فَصُلُّ فِي الإِحْسَانِ                          | ٧     |
|        | ﴿ دسان کا بیان ﴾                                 |       |
| ١٢٨    | فَصُلٌ فِي عَلَامَاتِ الْمُحُسِنِ وَ أُوْصَافِهِ | ٨     |
|        | ﴿ مُحْسَن کی علامات اور صفات کا بیان ﴾           |       |
| ١٣٢    | فَصُلٌ فِي عَلَامَاتِ الْكُفُرِ وَالنِّفَاقِ     | ٩     |
|        | ﴿ كفراور نفاق كى علامات كابيان ﴾                 |       |
|        |                                                  |       |

| الصفحة | الأبواب والفصول                                                              | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | اَلْبَابُ الثَّانِي                                                          | ۲     |
| ١٤١    | حُكُمُ الْحُوارِجِ وَالْمُرْتَكِينَ وَالْمُتَنَقِّصِينَ النَّبِيَّ لِيَالِمَ |       |
|        | ﴿خوارج ومرتدین اور گشاخانِ مصطفیٰ کا بیان ﴾                                  |       |
|        | البابُ الثَّالِثُ:                                                           | ٣     |
| 198    | ٱلْعِبَادَاتُ وَالْمَنَالِبِكُ                                               |       |
|        | ﴿ عبادات اور مناسک ﴾                                                         |       |
| 197    | فَصُلٌ فِي فَضُلِ الصَّلَاةِ                                                 | ١     |
|        | ﴿ فضيلتِ نماز كابيان ﴾                                                       |       |
| 7.0    | فَصُلٌّ فِي الصَّلُوَاتِ الْمَكُتُوْبَةِ                                     | ۲     |
|        | ﴿ فرض نما زوں کا بیان ﴾                                                      |       |
| 717    | فَصُلٌ فِي فَضُلِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ                                   | ٣     |
|        | ﴿ فضیلت ِسنن اور نوافل کا بیان ﴾                                             |       |
| ۲۲.    | فَصُلٌ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ                                                 | ٤     |
|        | ﴿ رمضان المبارك كے روز وں كا بيان ﴾                                          |       |
| 779    | فَصُلٌ فِي صِيَامِ التَّطَوُّ عِ                                             | 0     |
|        | ﴿ نَفْلَى رُوزُ وَلَ كَا بِيانٍ ﴾                                            |       |
|        |                                                                              |       |

| الصفحة | الأبواب والفصول                                       | الرقم |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|
| 745    | فَصُلٌ فِي فَضُلِ قِيَامِ رَمَضَانَ                   | ۲     |
|        | ﴿ فَضَيلتِ قِيامِ رمضان كا بيان ﴾                     |       |
| 7 5 7  | فَصُلٌ فِي فَضُلِ الإِعْتِكَافِ                       | ٧     |
|        | ﴿ فَضَيلتِ اعتَكَافَ كَا بِيانِ ﴾                     |       |
| 7 5 7  | فَصُلٌ فِي الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ                  | ٨     |
|        | ﴿ صدقه اورز كوة كا بيان ﴾                             |       |
| 707    | فَصُلٌ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَهُلِ وَالْأَقَارِبِ | ٩     |
|        | ﴿ اُعِزِ اء و اُقرباء پرصدقہ کرنے کا بیان ﴾           |       |
| 707    | فَصُلٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ                     | ١.    |
|        | ﴿ فَحَ اور عمره کا بیان﴾                              |       |
| 771    | فَصُلٌ فِي فَضَائِلِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ           | 11    |
|        | ﴿ فضائلِ مَله مَكْرِمه كا بيان ﴾                      |       |
| 777    | فَصُلٌ فِي فَضَائِلِ الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ     | ۱۲    |
|        | ﴿ فضائلِ مدینه منوره کا بیان ﴾                        |       |
|        | الْبَابُ الرَّابِعُ:                                  | ٤     |
| 777    | كَيْفِيَّةُ صَلَاقِ النَّبِيِّ النَّالِمَ             |       |
|        | ﴿ حضور نبی اکرم طلَّالِیِّلِمْ کا طُریقیّهٔ نماز ﴾    |       |
|        |                                                       |       |

| الصفحة | الأبواب والفصول                                                                  | الرقم |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 7 7  | فَصُلٌ فِي الإِمَامَةِ وَ عَدَمِ الْجَهْرِ بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ | ١     |
|        | ﴿ امامت کرانے اور بلند آواز سے تسمیہ نہ پڑھنے کا بیان ﴾                          |       |
| 710    | فَصُلٌّ فِي عَدَمِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِلَّا فِي أُوِّلِ مَرَّةٍ                 | ۲     |
|        | ﴿ تَكْبِيرِ اُولَىٰ كَ علاوہ نماز میں رفع یدین نہ کرنے کا بیان ﴾                 |       |
| 797    | فَصُلٌّ فِي تُرُكِ الْقِرَاءَ قِ خُلْفَ الْإِمَامِ                               | ٣     |
|        | ﴿ إِمَامٌ كَ يَتِحْجِي قَرْ أَتْ نِهُ كُرِنْ كَا بِيانٍ ﴾                        |       |
| ٣٠٥    | فَصُلٌ فِي عَدَمِ الْجَهُرِ بِالتَّأُمِيْنِ                                      | ٤     |
|        | ﴿ بلند آواز ہے آمین نہ کہنے کا بیان ﴾<br>رو د د د د د                            |       |
|        | الْبَابُ الْخَامِسُ:                                                             | ٥     |
| ٣١١    | صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا                                     |       |
|        | ﴿ نمازِ تراوی اور اس کی تعدادِ رکعات ﴾                                           |       |
|        | الْبَابُ السَّادِسُ:                                                             | ٦     |
| 479    | الدُّعَاءُ بَعُدَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ                                    |       |
|        | ﴿فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا ﴾                                                    |       |
| 444    | فَصُلٌ فِي فَضُلِ الدُّعَاءِ                                                     | ١,    |
|        | ﴿ فَضَيْلَتِ دَعَا كَا بِيانٍ ﴾                                                  |       |
|        |                                                                                  |       |

| الصفحة       | الأبواب والفصول                                                    | الرقم |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 2 .        | فَصُلٌ فِي الدُّعَاءِ بَعُدَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ           | ۲     |
|              | ﴿ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا بیان ﴾                             |       |
| 404          | فَصُلٌ فِي رَفْعِ الْيَكَيْنِ فِي الدُّحَاءِ                       | ٣     |
|              | ﴿ وعا میں ہاتھ اٹھانے کا بیان ﴾                                    |       |
|              | اَلْبَابُ السَّابِعُ:                                              | ٧     |
| 779          | الإِخْلَاصُ وَالرَّقَائِقُ                                         |       |
|              | ﴿إخلاص اور رِقّت ِ قلب ﴾                                           |       |
| <b>TVT</b>   | فَصُلٌ فِي أَنَّ الْأَعُمَالَ بِالنِّيَّاتِ                        | ١,    |
|              | ﴿ اَعِمَالَ كَا دَارِ وَ مِدَارِ نِيتُولَ بِرِ مُونِے كَا بِيانَ ﴾ |       |
| <b>TYY</b>   | فَصُلٌ فِي الزُّهُدِ فِي الدُّنيَا                                 | ۲     |
|              | ﴿ دنیا سے بے رغبتی کا بیان ﴾                                       |       |
| <b>7</b> 7.7 | فَصُلُّ فِي الصِّدُقِ وَالإِخُلَاصِ                                | ٣     |
|              | ﴿ سَجَا كَى اور إخلاص كا بيان ﴾                                    |       |
| ۳۸۷          | فَصُلٌ فِي أَجُرِ الْحُبِّ فِي الله تَعَالَى                       | ٤     |
|              | ﴿الله عِيلَ كَ لِيَهِ مُحِبَ كُرنَ كَ تُوابِ كَا بِيانٍ ﴾          |       |
| 791          | فَصُلٌ فِي حُسُنِ الطَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى                        | ٥     |
|              | ﴿ الله ﷺ کے بارے میں مُسنِ طَن رکھنے کا بیان ﴾                     |       |
|              |                                                                    |       |

| الصفحة | الأبواب والفصول                                             | الرقم |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 497    | فَصُلٌ فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله تَعَالَى           | 7     |
|        | ﴿ اللَّهُ ﷺ كَ خُوف سے رونے كا بيان ﴾                       |       |
| 499    | فَصُلٌ فِي قِرَاءَةِ الْقُرُآنِ وَتَحْسِينِ الصَّوْتِ بِهَا | ٧     |
|        | ﴿ الحِيمَى آ واز ہے تلاوتِ قرآن کرنے کا بیان ﴾              |       |
| ٤٠٣    | فَصُلٌ فِي الْقَنَاعَةِ وَتَرُكِ الطَّمْعِ                  | ٨     |
|        | ﴿ قناعت إختيار كرنے اور لا کچ ہے بچنے كا بيان ﴾             |       |
| ٤٠٧    | فَصُلٌ فِي التَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغُفَارِ                   | ٩     |
|        | ﴿ توبه اور اِستغفار کا بیان ﴾                               |       |
| ٤١٤    | فَصُلٌ فِي الْأَذْكَارِ وَالتَّسْبِيُحَاتِ                  | ١.    |
|        | ﴿ اَ ذِ كَارِ اورتسبيحات كا بيان ﴾                          |       |
|        | اللهابُ الثَّامِنُ:                                         | ٨     |
| ٤٢٣    | فَضُلُ الْعِلْمِ وَالْأَعُمَالِ الصَّالِحَةِ                |       |
|        | ﴿ علم اور اعمالِ صالحہ کی فضیلت ﴾                           |       |
| ٤٢٧    | فَصُلٌ فِي فَضُلِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ                  | ١     |
|        | ﴿ علم اور علماء کی فضیلت کا بیان ﴾                          |       |
| ٤٣٣    | فَصُلٌ فِي فَضُلِ الذِّكُرِ وَالدَّاكِرِيْنَ                | ۲     |
|        | ﴿ ذِكْرِ اللِّي اور ذاكرين كي فضيلت كا بيان ﴾               |       |
|        |                                                             |       |

| الصفحة | الأبواب والفصول                                                                                     | الرقم |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 220    | فَصُلُّ فِي فَضُلِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ اللَّهَ اللَّهِ | ٣     |
|        | ﴿ حضور نبی اکرم مَا لَهُ مِیْتَامُ پر درود وسلام جھیجنے کی فضیلت کا بیان ﴾                          |       |
| 204    | فَصُلٌ فِي فَضُلِ قِيَامِ اللَّيُلِ                                                                 | ٤     |
|        | ﴿ رات کو قیام کرنے کی فضیلت کا بیان ﴾                                                               |       |
| १२०    | فَصُلٌ فِي الْمَدَائِحِ النَّبُوِيَّةِ وَ إِنْشَادِهَا                                              | ٥     |
|        | ﴿ حضور نبی اکرم ﷺ کی مدح اور نعت خوانی کا بیان ﴾                                                    |       |
| ٤٧٦    | فَصُلٌ فِي فَضُلِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ                                                              | ٦     |
|        | ﴿ زیارتِ قبور کی فضیلت کا بیان ﴾                                                                    |       |
| ٤٨٠    | فَصُلُّ فِي فَضُلِ إِيصالِ الثَّوَابِ إِلَى الْأَمُواتِ                                             | ٧     |
|        | ﴿ فوت شدگان کو ثواب پہنچانے کی فضیلت کا بیان ﴾                                                      |       |
|        | اللِّبَابُ التَّاسِعُ:                                                                              | ٩     |
| ٤٨٩    | عَظَمَةُ الرِّسَالَةِ وَشَرَفُ الْمُصَطَفَى طَيْ اللَّهِ                                            |       |
|        | ﴿عظمتِ رسالت اور شرفِ مصطفَّىٰ مَنْ مِنْ الْمِيْلِةِ ﴾                                              |       |
| ٤٩٣    | فَصُلٌ فِي شَرَفِ النُّبُوَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ مِنَّ لِيَامِ                                      | ١ ،   |
|        | ﴿ نبوتِ محمدی ملتَّ اللَّهُ اللَّهُ كَا بِیان ﴾                                                     |       |
| 0.0    | فَصُلٌ فِي مَنَاقِبِ النَّبِيِّ مِنْ إِيِّمْ                                                        | ۲     |
|        | ﴿ حضور نبی اکرم ﷺ کے مناقب کا بیان ﴾                                                                |       |
|        |                                                                                                     |       |

| الجهجة | الأبواب والفصول                                                                                  | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |                                                                                                  |       |
|        | ﴿ حضور ﷺ كا روضه أنور ميں اپنی روح مبارك اور جسدِ اقدس                                           |       |
|        | کے ساتھ زندہ ہونے کا بیان ﴾                                                                      |       |
| 077    | فَصُلٌ فِي سَعَةِ عِلْمِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهِ وَكَمَالِ مَعْرِفَتِهِ            | ٤     |
|        | ﴿ حضور نبی اکرم ﷺ کی وسعتِ علم اور کمالِ معرفت کا بیان ﴾                                         |       |
| ٥٣٦    | فَصُلُّ فِي أَنَّ الْأُمَّةَ تُسْئَلُ عَن مَكَانَةِ النَّبِيِّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فِي الْقُبُورِ  | ٥     |
|        | ﴿أُمت سے قبر میں مقامِ مصطفیٰ علیہ سے متعلق پو چھے جانے کا بیان                                  |       |
| ०६٦    | فَصُلٌّ فِي الشَّفَاعَةِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ                                                     | ٦     |
|        | ﴿روزِ قيامت شفاعت كا بيان﴾                                                                       |       |
| 007    | فَصُلٌ فِي أَجُرِ حُبِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَالصُّحُبَةِ الصَّالِحَةِ   | ٧     |
|        | ﴿ حضور سَٰ اللَّهِ ہے محبت اور صحبتِ صالحین کے اُجر کا بیان ﴾                                    |       |
| ०२६    | فَصُلٌ فِي التَّبَرُّ كِ بِالنَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبُيَّةِ وَبِآثَارِهِ | ٨     |
|        | ﴿ حضور سَيْ اِیَنِهُ کی ذاتِ اقدس اور آپ مِنْ اِیَنَهُ کے آ ثارِ مبارکہ                          |       |
|        | سے حصولِ برکت کا بیان ﴾                                                                          |       |
| ٥٧٣    | فَصُلٌ فِي التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ النَّابِيِّ النَّالِيِّمِ وَالصَّالِحِينَ                   | ٩     |
|        | ﴿ حضور نبی اکرم ﷺ اور صالحین سے توسّل کا بیان ﴾                                                  |       |
| 017    | فَصُلٌ فِي عَدَمِ نَظِيرِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمَيْزِمِ فِي الْكُوْنِ                        | ١.    |
|        | ﴿ كَا نَنات مِينَ حَضُور مِنْ آيَاتِهِ كَي مثل نه ہونے كا بيان ﴾                                 |       |
|        | ·                                                                                                |       |

| الصفحة | الأبواب والفصول                                                                        | الرقم |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥٨٨    | فَصُلٌ فِي تَعْظِيمِ النَّبِيِّ لِمُنْ اللَّهِ وَتُو قِيرِهِ                           | 11    |
|        | ﴿ حضور نبی اکرم ملیِّنَیم کی تعظیم وتو قیر کا بیان ﴾                                   |       |
|        | اَلْبَابُ الْعَاشِرُ:                                                                  | ١.    |
| ٦٠١    | جَامِعُ الْمَنَاقِبِ                                                                   |       |
|        | ﴿جامع مناقب﴾                                                                           |       |
| 7.0    | فَصَّلٌ فِي مَنَاقِبِ أَهُلِ الْبَيْتِ وَقَرَابَةِ الرَّسُولِ سلام الله عليهم          | ١     |
|        | ﴿ حضور مَا لَيْنَا لِمُ مِنْ اللِّهِ مِنْ اور اللِّ قِرابِت كِ مِنَا قَبِ كَا بِيانِ ﴾ |       |
| 719    | فَصُلٌ فِي مَنَاقِبِ النُّحُلَفَاءِ وَصَحَابَةِ الرَّسُولِ ١٠٠                         | ۲     |
|        | ﴿ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ﷺ کے مناقب کا بیان ﴾                                    |       |
| ٦٣٣    | فَصُلُّ فِي مَنَاقِبِ الإِمَامِ الْمَهُدِيِّ الْمُنْتَظُوِ السَّيْلِ                   | ٣     |
|        | ﴿ منا قبِ امام مهدى المستنظر الطيني كا بيان ﴾                                          |       |
| 779    | فَصُلٌ فِي مَنَاقِبِ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ                        | ٤     |
|        | ﴿ اَئِمَهِ فَقَهَاءِ مِجْتَهُدِينَ ﴾ كے منا قب كا بيان ﴾                               |       |
| 7 £ £  | فَصُلُّ فِي مَنَاقِبِ الْأُولِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴿                                  | ٥     |
|        | ﴿ اولیاء اور صالحین ﷺ کے مناقب کا بیان ﴾                                               |       |
|        |                                                                                        |       |

| الصفحة | الأبواب والفصول                                                              | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 701    | فَصُلٌ فِي مَا أَعَدُّهُ الله مِن قُرَّةٍ أَعُيُنٍ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ | 7     |
|        | ﴿ صالحین کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کردہ تسکین چیثم و                 |       |
|        | جاں کا بیان ﴾                                                                |       |
|        | اللهابُ المحادِي عَشَر:                                                      | 11    |
| 709    | ٱلۡمُعۡجِزَاتُ وَالۡكُرَامَاتُ                                               |       |
|        | ه <sup>م چ</sup> رات اور کرامات ﴾                                            |       |
| 778    | فَصُلٌ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ لِلنَّالِيِّم                              | ١     |
|        | ﴿ حضور نبی اکرم ملیٰ آیا کے معجزات کا بیان ﴾                                 |       |
| ٦٨٩    | فَصُلٌ فِي كُرَامَاتِ الْأُولِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﷺ                        | ۲     |
|        | ﴿ اولیاءاور صالحین ﷺ کی کرامات کا بیان ﴾                                     |       |
|        | اَلْبَابُ الثَّانِي عَشَرُ:                                                  | ١٢    |
| ٧١١    | شَرَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ                                                     |       |
|        | ﴿ اُمَّتِ مُحَدِيهِ كَابِرٌ " وشرف ﴾                                         |       |
| ٧١٥    | فَصُلٌ فِي شَرَفِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ                               | ١     |
|        | ﴿ اُمتِ مُحدید کے شرف کا بیان ﴾                                              |       |
|        |                                                                              |       |

| الصفحة | الأبواب والفصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٧٢٨    | فَصُلٌ فِي فَضُلِ آخِرِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲     |
|        | ﴿ آخری زمانه میں اُمتِ محمد یہ کی نضیلت کا بیان ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 740    | فَصُلُّ فِي أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلَالَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣     |
|        | ﴿اِس اُمت کے بھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہونے کا بیان ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| VT9 .  | فَصُلٌ فِي أَنَّ النَّبِيَّ لِمُنْآلِمٌ كَانَ لَا يَخْشَى عَلَى أُمَّتِهِ أَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤     |
|        | تُشُرِكَ بَعْدَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|        | ﴿ حضور مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ السَّلَمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |       |
|        | اندیشه نه تها ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 757    | فَصُلٌ فِي بَعْثِ الْأَئِمَّةِ الْمُجَدِّدِينَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0     |
|        | ﴿اس اُمت میں اُئمَه مجددین کے بیسجے جانے کا بیان ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|        | الْبَابُ الثَّالِثُ عَشَر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۳    |
| V      | الإعتصام بالسُّنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|        | ﴿ سنتِ نبوی مَلْهُ لِيَهُمْ كُومضبوطي سے تھامے رکھنا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Y01    | فَصُلٌ فِي التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١     |
|        | ﴿ حضور نبی اکرم مِنْ اِیَنَا کی سنت مطہرہ کومضبطی سے تھامے رکھنے کا بیان ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Y0Y    | فَصُلٌ فِي التَّجَنُّبِ عَنِ الْبِدُعَةِ السَّيِّئَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲     |
|        | ﴿ بُرِی بدعت سے بیچتے رہنے کا بیان ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

| لَّ فِي الْبِدْعَةِ الْحَسَنَةِ وَإِثْبَاتِ أَصَلِهَا مِنَ السُّنَّةِ الْحَسَنَةِ وَإِثْبَاتِ أَصَلِهَا مِنَ السُّنَّةِ الْحَسَنَةِ وَإِثْبَاتِ أَصَلِهَا مِنَ السُّنَّةِ الْحَسَنَةِ صَالَ عَلَيْنَ ﴾ برعت حسنه اورسنت سے اس کی اصل کے ثبوت کا بیان ﴾ | ٣ فَصُلْ     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| رء مدر در این می اس کی اصل کشوره کار لادر کار                                                                                                                                                                                                          |              |
| بگرفت مسه اور ست سے اس کا اس سے بوت کا بیان 🐃                                                                                                                                                                                                          | · 🎐          |
| بُ الرَّابِعُ عَشَرَ:                                                                                                                                                                                                                                  | ١٤ اَلْبَادِ |
| النبِرُّ وَالصِّلَةُ وَالْحُقُوقُ ٧٦٩                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 🗼 نیکی ، صله رخمی اور حقوق 💸                                                                                                                                                                                                                           |              |
| نٌ فِي حُسننِ النُّحُلُقِ                                                                                                                                                                                                                              | ١ فَصُلْ     |
| حسنِ أخلاق كا بيان ﴾                                                                                                                                                                                                                                   | •            |
| نَّ فِي ثَوَابِ مَنَ قَضَى حَوَائِجَ النَّاسِ                                                                                                                                                                                                          | ٢ فَصُلْ     |
| شکلات میں لوگوں کے کام آنے پر اجر کا بیان ﴾                                                                                                                                                                                                            | • 🎉          |
| نَّ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ                                                                                                                                                                                                     | ٣ فَصُلْ     |
| الدین کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کا بیان ﴾                                                                                                                                                                                                          | •            |
| لَ فِي حُقُونَ قِ الْأَكَابِرِ وَالْأَصَاغِرِ                                                                                                                                                                                                          | ٤ فَصُلُ     |
| رڑوں اور حچھوٹوں کے حقوق کا بیان ﴾                                                                                                                                                                                                                     | <b>:</b> }   |
| نَّ فِي حُقُوقِ الْأُسُرَةِ وَاللَّوَ لَادِ                                                                                                                                                                                                            | ه فَصُلْ     |
| خاندان اور اولا د کے حقوق کا بیان ﴾                                                                                                                                                                                                                    |              |
| نُّ فِي جَامِعِ الْحُقُوقِ                                                                                                                                                                                                                             | ٦ فَصُلْ     |
| عامع حقوق کا بیان ﴾                                                                                                                                                                                                                                    | 7            |

| الصفحة | الأبواب والفصول                                  | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------|-------|
|        | ٱلْبَابُ الْخَامِسُ عَشَرَ:                      | 10    |
| ٨٠٧    | الآدَابُ وَالْمُعَامَلَةُ                        |       |
|        | ﴿ آ داب اور معاملات ﴾                            |       |
| ۸۱۱    | فَصُلٌ فِي آدَابِ اللِّقَاءِ وَالسَّلَامِ        | ١     |
|        | ﴿ ملاقات اور سلام کے آ داب کا بیان ﴾             |       |
| ۸۲۰    | فَصُلٌ فِي آدَابِ حُسنِ الْكَلَامِ               | ۲     |
|        | ﴿ آ دابِ گفتگو کا بیان ﴾                         |       |
| ۸۲۸    | فَصُلٌ فِي آدَابِ الشُّرُبِ وَالطَّعَامِ         | ٣     |
|        | ﴿ کھانے پینے کے آواب کا بیان ﴾                   |       |
| ٨٣٢    | فَصُلٌ فِي مُعَامَلَةِ الْمُؤُمِنِ بِالْمُؤُمِنِ | ٤     |
|        | ﴿ مومن کے ساتھ معاملات کا بیان ﴾                 |       |
| ۸۳٦    | فَصُلُّ فِي آدَابِ اللِّبَاسِ                    | 0     |
|        | ﴿ آوابِ لباس كابيان ﴾                            |       |
| ٨٥٠    | فَصُلٌ فِي آدَابِ الْمَجْلِسِ وَالْجُلُوسِ       | ٦     |
|        | ھمجلس میں بیٹھنے کے آ داب کا بیان ﴾              |       |
| 100    | فَصُلٌ فِي آدَابِ السَّفَرِ                      | ٧     |
|        | ﴿ آ دابِ سفر کا بیان ﴾                           |       |

| الصفحة      | الأبواب والفصول                                                                                     | الرقم |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Yov         | فَصُلٌ فِي آدَابِ الْأَمُوَاتِ وَالْجَنَائِزِ                                                       | ٨     |
|             | ﴿ مرحومین اور جنازہ کے آ داب کا بیان﴾                                                               |       |
| 777         | فَصُلٌ فِي جَامِعِ الآدَابِ                                                                         | ٩     |
|             | ﴿جامع آ داب کا بیان﴾                                                                                |       |
|             | ٱلْبَابُ السَّادِسُ عَشَرَ:                                                                         | ١٦    |
| <u>۸</u> ٦٩ | الأُحَادِيَّاتُ وَالثُّنَائِيَّاتُ وَالثُّلَاثِيَّاتُ                                               |       |
|             | ﴿ أُحادِياتِ وثنائياتِ امامِ اعظم اور ثلا ثياتِ امام بخارى ﴾                                        |       |
| ۸۷۳         | فَصُلٌ فِي أُحَادِيَّاتِ الإِمَامِ أَبِي حَنِينَفَةَ ﴿ فَيُ الْحِيهُ الْحِيهُ الْحِيهُ الْحِيهُ الْ | ١     |
|             | ﴿ امام ابوحنیفه ﷺ سے مروی ایک واسطه کی روایات کا بیان ﴾                                             |       |
| ۸۸۳         | فَصُلٌ فِي ثُنَائِيَّاتِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةً ﴿ فَي الْمَامِ أَبِي حَنِيفَةً ﴿ فَا الْمِنْ الْ | ۲     |
|             | ﴿ امام ابوحنیفه ﷺ ہے مروی دو واسطوں کی روایات کا بیان ﴾                                             |       |
| ٨٩٤         | فَصُلٌ فِي ثُلَاثِيَّاتِ الإِمَامِ الْبُحَارِيِّ عَلَيْهُ                                           | ٣     |
|             | ﴿ امام بخاریﷺ سے مروی تین واسطوں کی روایات کا بیان ﴾                                                |       |
| 917         | مصادر التخريج                                                                                       |       |
|             |                                                                                                     |       |
|             |                                                                                                     |       |
|             |                                                                                                     |       |

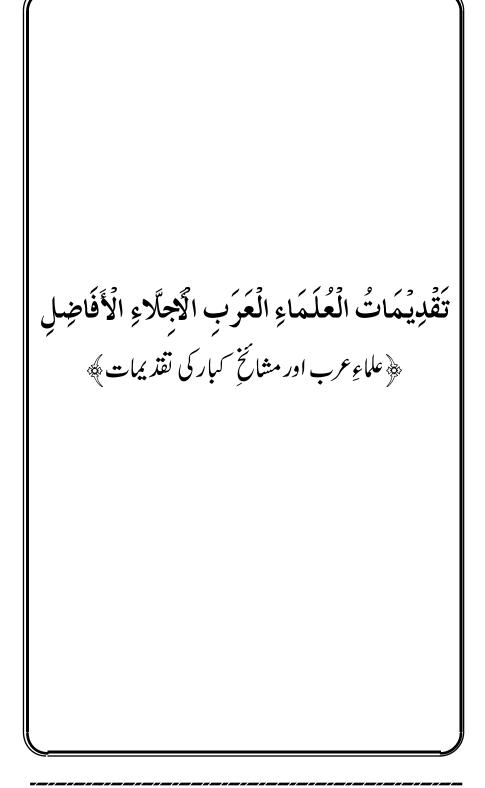

# الخيلة الشيخ الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الولي المولى، العلي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدّر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الذي لم ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلّى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن بسنته اقتدى، وبهديه اهتدى ..... أما بعد:

فقد ناولني الدكتور محمد طاهر القادري كتاب ﴿المنهاج السوي من الحديث النبوي النبيّ لأقدّم له، وقد اطّلعت على الكتاب فوجدت الكاتب قد جمع فيه بعض أحاديث الرسول الكريم المنيّ . جاوز عددها الألف حديث، وصنّفها في أبواب، جمع في كل باب عددًا من الأحاديث المتناسبة مع موضوع الباب، وهكذا، وقد أورد في بعض الأبواب أقوال بعض الصحابة زيادة في الفائدة، واهتم بتخريج ما أورده من الأحاديث في الهامش، وترجم معانيها إلى اللّغة الأردية.

ولا شك أن الكاتب - جزاه الله خيرًا - قد بذل جهدًا كبيرًا في إخراج هذا الكتاب بهذه الصورة المضيئة، ليدلى بدلوه في إحياء سنة رسول الله المُعْيَيَةِم. وتقديمها في صورة سهلة للعلماء والباحثين والمحبّين.

### عزت مآب الا مام الاكبر دُاكثر محمد سيد طنطا وي (شخ الأزهر)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک، نگہبان، اور سب سے بلند ہے، جس نے (کا کنات کی ہر چیزکو) پیدا کیا بھر اسے (جملہ تفاضوں کی پخیل کے ساتھ) درست توازن دیا اور ہر چیز کے لئے قانون مقرر کیا پھر (اسے اپنے اپنے نظام کے مطابق رہنے اور چلنے کا) راستہ بتایا اور درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سی پھی پر جنہوں نے اپنی خواہشِ نفس سے کوئی کلام نہ فرمایا بلکہ جو بھی کلام فرمایا وحی الہی سے فرمایا۔ اللہ تعالی درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ سی ٹھی پر، آپ سی الم اور آپ سی پیش کی الکی ہوئی ہدایت سے مخص پر جس نے آپ سی الم ابعد!

محرّم ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے مجھے تقدیم کھنے کے لیے اپنی کتاب 'المستھا ج
السوی من الحدیث النبوی النہ آئی " ارسال کی۔ میں نے اس کتاب کا بغور مطالعہ کیا ہے۔
مؤلف نے اس کتاب میں حضور نبی اکرم سٹھی آئی کی ایک ہزار سے زائد احادیث جمع کی ہیں،
اور ان کومتفرق ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ ہر باب میں اُسی باب سے متعلقہ احادیث ہیں۔ بعض
ابواب کے فائدہ میں اضافہ کی غرض سے آ ثارِ صحابہ و تابعین کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ
کتاب میں دی گئی احادیث کے حوالہ جات کی تخریج اور تمام احادیث کا اردو زبان میں ترجمہ
کتاب میں دی گئی احادیث کے حوالہ جات کی تخریج اور تمام احادیث کا اردو زبان میں ترجمہ
عطافر مائے ) اس کتاب کو اس دیدہ زیب شکل میں لانے کے لئے محنت ِ شاقہ سے کام لیا ہے۔
تاکہ سنت رسول سٹھی کے احیاء میں اپنا حصہ ڈال سکیں اور اس کو آسان صورت میں علماء،
محققین اور حمین کے لیے پیش کرسکیں۔

وإنني - إذ أقدّم لهذا الكتاب - أدعو الله على أن يجزي الدكتور محمد طاهر القادري خير الجزاء على ما بذله من جهد، وأن يجعله في ميزان حسناته وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

شيخ الأزهر

تحريراً في: ٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٧ ه

۲٥ من يونية ٢٠٠٦م

د/ محمد سيد طنطاوي

الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية مكتب الأمين العام

میں اللہ ﷺ سے دعا گو ہوں کہ وہ ذاتِ حِن ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کواس محنتِ شاقہ پر جزائے خیرعطا فرمائے اور اس کتاب کو ان کی حسنات میں اضافہ کا سبب بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کتاب کے ذریعے نفع عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کا نگہبان اور اس پر قادر ہے۔

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ڈا کٹر محمد سید طنطا وی شخ الاً زھر (مصر) ۲۹ جمادی الاً ول ۱۳۲۷ھ 25 جون 2006ء

الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية مكتب الأمين العام

#### ٢\_ فضيلة الشيخ على جمعة

(مفتي الديار المصرية)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

فلا يخفى مدى عناية علماء هذه الأمة بحديث النبي التيات الذي هو أحد الوحيين، كما في حديث المسند: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه". فتنوعت تصانيفهم في ذلك في جانبي الرواية والدراية خدمة لهذا الموروث النبوي، بجمعه ونقله، وتمييز صحيحه من سقيمه، والكلام على رجاله ونقلته جرعًا وتعديلًا، وشرح غريبه، وبيان فقهه، وغير ذلك، ولما صُنّفت الدوواين لجمع السنّة، تنوّعت أيضًا طريقة العلماء في تصنيفها فمنهم من اشترط الصحة فيما يجمع مرتباً إياه على الأبواب الفقهية كصحيح البخاري، ومنهم من فعل ذلك دون اشتراط الصحة كما فعله البخاري، ومنهم من فعل ذلك دون اشتراط الصحة كما فعله أصحاب السنن الأربعة، ومنهم من جمع مروياته مرتباً إياها على مسانيد الصحابة كالإمام أحمد في مسنده، وغير ذلك من طرق التصنيف المعهودة عندهم.

بعد انتهاء عصر الرواية بوفاة الحافظ أبي بكر البيهقي سنة دهر ازدهرت أنواع أخرى من التصنيف في الحديث من خلال دوواين السنة المسندة، فجردت طائفة منها أحاديث الأحكام، وطائفة ثانية جمعت منها ما يتعلق بالآداب والزهد والرقائق، وثالثة

## عزت مآب الثينج على جمعه (مفتى أعظم،مصر)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پرور دِ گار ہے اور درود وسلام ہو تمام رسولوں سے معزز ترین ہستی ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ ﷺ کی تمام آل واصحاب پر ۔۔۔۔۔ اما بعد!

اس امت کے علاء کا حضور نبی اکرم سے ایکے اوادیث کے جمع کرنے میں شدتِ اہتمام کا سلقہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آپ سے ایک پر مشمل ہیں جیسا کہ مند کی حدیث میں ہے۔ '' خبردار مجھے اقسام میں سے ایک پر مشمل ہیں جیسا کہ مند کی حدیث میں ہے۔ '' خبردار مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل (یعنی احادیث) عطاکی گئی ہیں''۔ چنا نچہ نظیم و تدینِ حدیث اور آئندہ نسلوں تک علم حدیث کو منتقل کرنے کے سلسلے میں اہل اسلام کی طرف سے روایت اور درایت پر ہنی مختلف تصانیف منظر عام پر آئیں اور اخذِ حدیث کا طریقِ کار متنوع ہوتا چلا گیا۔ بعض نے جمع احادیث میں صحت کی شرط عائد کی اور انہیں فقہ کے ابواب کے مطابق جمع کیا جیسے صحیح ابخاری، اور ان میں سے عائد کی اور انہیں فقہ کے ابواب کے مطابق جمع کیا جیسے صحیح ابخاری، اور ان میں سے بعض نے صحت کی شرط کے بغیر ایسا کیا جیسا کہ اصحابِ سنن اربعہ، جبکہ ان میں سے بعض نے صحت کی شرط کے بغیر ایسا کیا جیسا کہ اصحابِ سنن اربعہ، جبکہ ان میں صحت بین ضبل نے اپنی مرویات کو صحابہ کرام کی مسانید کے مطابق مرتب کیا جیسا کہ امام احمد بین ضبل نے اپنی مند اور دوسرے طرق تصنیف کے دور ان کیا۔

حافظ البوبكر بيہ فق (م ١٥٥٨ هـ) كى وفات كے ساتھ روايت كا دورختم ہوگيا اور اس كے بعد احادیث نبوى كى دوسرى انواع تاليف بھى منظر عام پر آئيں۔اس دور میں كچھ علاء نے فقط احكام پر مبنى احادیث الگ كیں، کچھ نے آ داب، زہد اور رقائق كے

\* (b. /

أفردت الأحاديث القدسية، ورابعة تتبعت المتواتر من الحديث، وهكذا.

وممن سمت همته إلى السير على خطى السابقين وخدمة سنة سيّد الأولين والآخرين صاحب الفضيلة الدكتور محمد طاهر القادري، فسبر كتب السنة وانتقى منها طائفة صالحة من الأحاديث الشريفة مرتبًا إياها على الأبواب المختلفة في العقائد والعبادات، والرقاق، والمناقب، والملح الإسنادية كثنائيات الإمام الأعظم وثلاثيات البخاري، وترجم مشكورًا ما جمعه باللغة الأردية لينتفع به أبناء هذه اللغة، ثم ختم كتابه المبارك بذكر أسانيده عن شيوخه إلى دوواين السنة وأئمة العلم كما هي عادة المسندين الكبار من المتأخرين، فهذا جهد مشكور وعمل مبرور نسأل الله تعالى أن يجزي جامعه ومؤلفه خير الجزاء، وينفع به قارئه والناظر فيه، إنه ولي ذلك و القادر عليه، والحمد الله رب العالمين.

علي جمعة مفتى الديار المصرية حوالے سے احادیث جمع کیں اور کچھ نے متواتر احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا۔

محترم المقام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سابقین کے طریق پر چلتے ہوئے سید الاولین والآخرین ﷺ کی احادیث کی خدمت کے لیے کمر ہمت باندھی۔انہوں نے نہ صرف احادیث کا ذخیرہ کونگال کراس میں سے خدمت کے لیے کمر ہمت باندھی۔انہوں نے نہ صرف احادیث کا ذخیرہ کونگال کراس میں سے ایک بہترین مجموعہ مرتب کیا بلکہ اسے عقائد، عبادات، آ داب، رقائق، مناقب، احادیات و ثنائیات الامام الاعظم اور ثلاثیات البخاری وغیرہ کی صورت میں احادیث کو مختلف ابواب کی شکل میں مرتب کیا۔اس کے علاوہ ان تمام احادیث کا اردو زبان میں ترجمہ کیا تاکہ بیزبان کی شکل میں مرتب کیا۔اس کے علاوہ ان تمام احادیث کا اردو زبان میں ترجمہ کیا تاکہ بیزبان جانئی کی شکل میں مرتب کیا۔اس کے علاوہ ان تمام احادیث کی اردو زبان میں اس کیا ہے جیسا کہ متاخرین میں سے بڑے بڑے مندین (ائمکہ) کی عادت ہے۔ بلاشیہ بی قابلی تحسین اور مقبول کام ہے۔ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کتاب کے مؤلف کے حق میں دعا گو ہیں کہ وہ آئیں جزائے خیر عطافر مائے اور اس کتاب کو پڑھنے اور اس میں غور وفکر کرنے والوں کو حقیقی نفع عطافر مائے۔ بے شک وہ اس کام کا تگہبان اور قادر ہے اور متام تعریفیں اللہ رب العالمین کے ہی لیے ہیں۔

علی جمعه مفتی اعظم ،مصر

## ٣\_ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم (الرئيس السّابق لجامعة الأزهر)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..... أما بعد:

فقد اطّلعت على كتاب "المنهاج السّوي من الحديث النّبوي النّبوي النّبيّن" لمؤلّفه الدكتور محمد طاهر القادري، وهو كتاب عظيم القدر لاشتماله على مجموعة كبيرة من الأحاديث النّبوية الشّريفة الصحيحة التي تخدم الإسلام والمسلمين وتشتمل على أبواب متعدّدة من العقيدة والعبادة والأخلاق وفيه جهد مشكور لمؤلفه الفاضل الذي أسهم به في خدمة أشرف تراث في الوجود، وهو حديث صاحب الحوض المورود، واللواء المعقود، والمقام المحمود سيّد الخلق وشفيعنا وسيّدنا محمّلينية.

ومما لاشك فيه أنّ نشر أحاديث النّبي التَّيْيَمُ فيها حدمة للدين والدنيا، وللعقيدة والعبادة والتشريع والأخلاق.

وهذا الكتاب واحد من الكتب الهامّة التي تخدم الإسلام في أصل أصوله وهو المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن وهو السنّة النبويّة الشّريفة على صاحبه أفضل الصّلاة وأتمّ السّلام فجزى الله مؤلف هذا الكتاب الأستاد الدكتور محمّد طاهر القادري رئيس

### عزت مآب الثينج يروفيسر ڈاکٹر احمر عمر ہاشم (سابق وائس حانسلر جامعه الأزهر)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا پروردِ گار ہے اور درود و سلام ہو تمام رسولوں سے معزز رسول ہمارے سردار حضرت محر مصطفیٰ مٹی پہنے اور آپ مٹی پہنے کی آل اور تمام صحابه کرام بر۔

میں نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب "المنهاج السوی من الحدیث النبوي المنظيمة "كا مطالعه كيا ہے، بے شك بدايك عظيم كتاب ہے۔اس كئے بھى كه بدحضور نبي اکرم سائیل کی صحیح احادیث کے قابل ذکر مجموعہ پرمشمل ہے اور اس کئے بھی کہ یہ مجموعہ حدیث عقیدہ، عبادات اور اخلاقیات کے متعدد ابواب پرمشتمل ہے۔ اس کام میں فاضل مؤلف کی کوشش قابل محسین ہے جس کے ذریعہ انہوں نے اس کا ئنات کے معزز ترین ورثے کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اور وہ ور نہ حضور نبی ا کرم مٹھیں مصاحب الحوض اور مقام محمود، سیر الخلق اور ہمارے شفیع وسردار حضرت محر مصطفیٰ ملٹی آینے کی اجادیث مبارکہ ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی ا کرم ماہی کے احادیث کو پھیلانے میں دین و دنیا کی بھلائی، عقیدہ وعبادت کی بہتری اور اخلاق وشریعت کی بہترین خدمت ہے۔

یہ کتاب ان اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے جواسلام کے اصل الاصول (جو کہ قرآن کے بعد دوسرا مصدر ہے) لینی سنتِ نبویہ علی صاحبها افضل الصلاة والم السلام برمشمل ہونے کی وچہ سے خدمت اسلام کا بڑا ذریعہ ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مؤلف پروفیسر ڈاکٹر محمہ طاہرالقادری چانسلر جامعہ منہاج القرآن کواس محنت شاقہ پر جوانہوں نے اس کتاب کی تیاری میں صرف کی جزائے خیرعطا فرمائے۔ جامعة منهاج القرآن خير الجزاء على ما بذله من جهود كبيرة فتشكر في خدمة سنة سيدنا محمد المنافية وأسأل الله تعالى أن يغفر لي وله ولسائر المسلمين وأن ينفع بهذا الكتاب كل قارئ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه الأزهر الشريف أ/د/أحمد عمر هاشم مجمع البحوث الإسلامي (مصر)

ان کی خدمتِ سنت کی بیسعی ہمارے آقا و مولی حضور نبی اکرم سی آیتے کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی جائے۔ میں اللہ تعالی سے عرض گزار ہوں کہ وہ میری، آپ سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اس کتاب کے ہر قاری کو نفع بخشے اور ہمارے آقا و مولی حضور نبی اکرم سی آیتے اور ہمارے آگا ہیں اہل بیت اَطہار سلام الله علیم اور صحابہ کرام کے پر درود و سلام بیسجے۔

کتبه پروفیسر ڈاکٹراحمدعمر ہاشم (مصر)

## ٤- فضيلة الشيخ أسعد محمد سعيد الصاغر جي (مفتى الحنفية بالشام)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### عناية شيخ الإسلام الدكتور محمد طاهر القادري المحترم مفظر الله تعالى

الحمد الله الكبير المتعال الذي شرح صدور أوليائه لذكره وشكره وحسن عبادته، والفضل له وحده الذي وعد بحفظ دينه إلى يوم القيامة بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾. والثناء له تعالى أن جعلنا من المنتسبين لهذا النبي الكريم المنتسبين لهذا النبي الكريم أليا ومن أمته التي جعلها خير أمة أخرجت للناس وزينها في كل حقبة من الحقب بعلماء عاملين مخلصين مخلصين لتكون حجّته على خلقه على الدوام. قال عليه الصلاة والسلام: "أمتي كالمطر لا يُدرى أولها خير أم آخرها."

والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا ومولانا محمد شمس المعارف الربّانية ونور أنوار الحقائق العرفانية النائب الأول عن الحق الذي وسع خُلُقه جميع الخلق ووقفهم على المحجّة البيضاء التارك فيهم ما لا يضلوا بعده إن تمسكوا به كتاب الله سبحانه وعِترته أهل بيته النّييّة الطيبين الطاهرين.

جمع الله تعالى عليه أئمة هداة رضي الله عنهم ورضوا عنه فكانوا في العالم مصابيح الهدى لمن اهتدى، أحيانا الله تعالى على حُبّهم وحُبّ نبيّه وآل بيته. (آمين).

## عزت مآب الشيخ اسعد محمد سعيد الصاغر جي (مفتى أعظم حنفيه، شام)

بسم الله الرحمن الرحيم

#### حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری منظ رکٹر علاج کی نذر

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بلند ترین مرتبہ کا حامل اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ اسی نے اپنے اولیاء کے سینوں کو اپنے ذکر، شکر اور حسنِ عبادت کے لیے کھولا اور تمام عظمت وفضیلت فقط اسی کو زیبا ہے۔ وہی ہے جس نے قیامت تک کے لیے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ ان الفاظ میں فر مایا: " بے شک یہ ذکر (یعنی قرآن کریم) ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فر مانے والے ہیں۔" اور اسی کے لیے ثناہے جس نے ہمیں حضور نبی اکرم سے آئے گئے کی نسبت عطا کی اور بہترین امت کا فرد بنایا۔ اس امت کو علائے عاملین سے مرین کیا تاکہ اس کی مخلوق پر اس کی جستِ استمراراً پوری ہوتی رہے۔ حضور نبی اکرم سے آئے تاکہ اس کی مخلوق پر اس کی جستِ استمراراً پوری ہوتی رہے۔ حضور نبی اکرم سے اس کی علی نسبت علیہ نہتر ہے یا آخری۔"

اس کے بعد کامل ترین درود وسلام ہو ہمارے آقا و مولی حضرت محم مصطفیٰ سی آئیے پر، جو معارف الہید کے آفتاب، انوارِ حقائق کا نور، ذاتِ حق کے نائب اول اور حسنِ اخلاق میں تمام مخلوقات پر فوقیت رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف نسل انسانی کو روشن ترین راہ دکھائی بلکہ اپنے بعد دوایسی چیزیں بھی چھوڑ کر گئے جن کوتھا مے رکھنے سے انسانیت بھی گراہ نہیں ہوسکتی اور وہ دو چیزیں ہیں: کتاب اللہ اور آپ میٹر ہیں جی عترت (اہلِ بیت)، جو پاکیزہ ترین ہیں۔

الله تعالى نے آپ سُلِيَمَ كى دعوتِ حَلْ كو آگے بڑھانے كے ليے ايسے ائمہ عظام كالسلسل قائم فرما يا جوتمام طالبان ہدايت كے ليے روثن چراغ تھے، الله تعالى جميں ان كى محبت، اپنے نبى كريم طَلِيَمَ كى محبت اور آپ طَلِيَمَ كے اہلِ بيت كى محبت پر زندہ (اور قائم و دائم) ركھے۔ (آمين)۔

أما بعله فإن علم الحديث النبوي من أشرف العلوم قدرًا وأرفعها منزلة وذكرًا حيث يشرف بشرف معلومه الذي يلي كتاب الله على ولم لا وهو المبين لمجمل القرآن المفصّل لأحكامه وقد هيئا الله تعالى له على مرّ الدهور والعصور من أعلاهم الله تعالى بجمعه وتصحيحة وضبط حروفه وشواهده كإمام الأئمة البخاري رحم الله تعلى وغيره من علماء الإسلام الذين سنّوا لمن بعدهم سنة جمع الأحاديث النبوية منهاجًا سويًا وصراطًا مستقيمًا نالوا به دعوة الحبيب المصطفى نضّر الله امراءًا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فربّ مبلّغ أوعى من سامع.

وقفت على تأليف جليل لمولانا شيخ الإسلام الجهبذ المجحجاح أوحد زمانه وفريد عصره وأوانه البروفسور العلامة والشيخ الحبر الفهّامة بحر العلوم صاحب التصانيف ومؤلف المؤلفات العارف بالله والدال عليه بالحال والقال العالم العامل عماد الدوحة القادرية الأستاذ الدكتور محمد طاهر القادري الموسوم بنا المنهاج السوي من الحديث النبوي المؤلفية وقد حوى على ما يحتاجه المسلم في بناء نفسه وروحه وسلوكه ومجتمعه وإقامة العلاقة بربه.

نظمه المؤلف في ستة عشر بابًا مع "مختصر الجواهر الباهرة في الأسانيد الطاهرة" و "الخطبة السديدة في أصول الحديث وفروع العقيدة:"

ا ما بعد! بے شک حدیث نبوی کا علم قرآنی علوم سے ہم آہنگی کے سبب دیگر تمام علوم سے قدر و منزلت میں افضل ہے اور الیا کیوں نہ ہوتا کہ یہی تو قرآنی اجمال کی تفصیل اور قرآنی اجمال کی تفصیل اور قرآنی اجمال کی تفصیل اور قرآنی اجمال کی ترویج کے احکام کی شرح ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اس علم کی ترویج کے لیے ایسے رجالِ کار پیدا کیے جنہوں نے مختلف ادوار میں اس علم کے نظم وضبط کے حوالے سے شاندار کارنا مے سرانجام دیئے، جن میں امام بخاری و دیگر ائمہ شامل ہیں۔ ان تمام ائمہ اسلام نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے احادیث نبوی میں ایک صراط مستقیم وضع کیا اور اس طرح وہ حضور نبی اکرم میں آئے آئے کی اس دعا کے مستحق تھرے جس میں آب سی قرمانی:

"الله تعالی اس شخص کوترو تازہ رکھے جس نے میرا فرمان سنا اور اسے اچھی طرح سمجھا اور پھر اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح اس نے سنا۔ پس بہت سارے لوگ جنہیں وہ فرمان پہنچایا گیا (براہِ راست) سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔''

مجھے شیخ الاسلام، علامتہ زماں، فریدِ دوراں، نابغہ عصر، رہنمائے اسرارِ حال و قال، عالم باعمل، عارف باللہ، شوکتِ سلسلۂ قادر بیہ، صاحب تصانیف کثیرہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بلند پایہ تالیف ''المنهاج السوی من الحدیث النبوی المشیقیم'' دیکھنے کا موقع ملا، یہ کتاب الیم احادیث پرمشمل ہے جن سے ہرمسلمان اپنے نفس و روح کی اصلاح، تعمیر شخصیت و اصلاح معاشرہ اور اپنے رب کے ساتھ تعلق بندگی قائم کرنے میں رہنمائی لے سکتا ہے۔

اس كتاب مين مؤلف في "مختصر الجواهر الباهرة في الأسانيد الطاهرة" (ائم حديث وتصوف ك طرق مد مؤلف كى مختصراً متصل اسانيد) اور"الخطبة السديدة في أصول الحديث و فروع العقيدة" (مقدمهُ أصولِ حديث و فروعاتِ عقيده) سميت سوله (١٦) أبواب قائم كي بين (جن كي تفصيل كتاب مين ملاحظ فرمائين) -

الباب الأول في علامات الإيمان والإسلام والإحسان وحقيقة الإيمان وعلامات المؤمن وأوصافه وعلامات المسلم وأوصافه وعلامات النفاق والمنافق وغيرها.

الباب الثالث في العبادات والمناسك وفي فضل الصلاة المكتوبة وفي السنن والنوافل والصيام وقيام رمضان وفضائل مكة والمدينة وفضل الصدقة على الأقارب.

الباب الرابع في كيفية صلاة النبي التُعَالِيمُ.

الباب الخامس في صلاة التراويح.

الباب السادس في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة.

الباب السابع في الإخلاص والرقائق والزهد في الدنيا والصدق والإخلاص وثواب الحب في الله تعالى وحسن الظن به والبكاء من خشية الله تعالى والقناعة وترك الطمع والتوبة والاستغفار والأذكار والتسبيحات.

الباب الثامن في فضل العلم والأعمال الصالحة وفضل الدعاء وفضل العلم والعلماء وفضل الصلاة والسلام على النبي الميالية والدعاء وفضل العلم والغلماء وفضل الذكر والذاكرين وفضل قيام الليل وفي المدائح النبوية و إنشادها وفضل إيصال الثواب إلى الأموات.

الباب التاسع في عظمة الرسالة وشرف المصطفى التَّيْلَةِ وأن الأنبياء أحياء في قبورهم بأجسادهم وأن الأمة تسأل عن مكانة النبي التَّيْلَةِ والتبرّك بآثاره والنبي التَّيْلَةِ والتبرّك بآثاره والتوسّل بالنبي التَّيْلَةِ والصالحين وفي شرف النبوة المحمدية التَّيَلَةِ.

الباب العاشر في مناقب النبي التهيم وأهل البيت والخلفاء الراشدين والصحابة الأجلاء والإمام المهدي ومناقب الأئمة الفقهاء والأولياء والصالحين.

الباب الثاني عشر في فضل آخر الأئمة المحمدية وعدم اجتماعها على ضلالة وبعث المجددين في هذه الأمة وشرف الأمة المحمدية.

الباب الثالث عشر في الاعتصام بالسنّة وتجنّب البدعة السيّئة.

الباب الرابع عشر في البِر والصلة والحقوق وبر الوالدين وصلة الأرحام.

الباب الخامس عشر في آداب اللقاء وحسن الكلام وحفظ اللسان وآداب المجالس و السفر والطعام والشراب.

الباب السادس عشر في الأحاديات والثنائيات والثلاثيات.

ملاحظة: ما وصفت إلا ما عاينت ولا أزكي على الله أحدًا.

دمشق ٤٢محرم الحرام ١٤٢٨ أسعد محمد سعيد الصاغرجي ٢٠٠٧ شباط ٢٠٠٧ مندرجہ بالا تمام ابواب کو اللہ تعالیٰ کے امر''و تعزّدوہ و توقّروہ'' کی پیروی کرتے ہوئے، مدحت ِ رسول اللہ تائی پہنایا گیا ہے بایں طور یہ کتاب جہاں عاشقانِ رسول اور آپ اللہ اللہ بائی ہے والوں کے لیے باعث ِ مسرت ہے وہاں ایک جامع مجموعہ اصادیث بھی ہے۔ امام الائمہ ابوزکریا نو وی قدس سرہ کی'' دیاض المصالحین'' کے علاوہ اس مرتع حدیث کی کوئی اورنظیر مجھے نہیں ملی۔ گویہ کتاب بہت سارے ابواب میں ریاض الصالحین سے مشابہت رکھتی ہے بلکہ بحض ابحاث کے لحاظ سے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ خاص طور پر اس کا مقدمہ جو کہ''الخطبۃ السدیدۃ فی أصول الحدیث و فروع العقیدۃ'' کے نام سے موسوم ہے۔ یہ کتاب جس طرح حضور نبی اکرم ﷺ کے اقوال، افعال و احوال کی جامع ہے اس طرح اس کا نام بھی اس میں موجود تمام احادیثِ رسول ﷺ کا جامع ہے جس سے مولف (اللہ تعالی ان کی حفاظت فرما کے اور انہیں درازی عمر عطا فرما کے) نے اسے موسوم کیا ہے۔ اس اللہ تعالی سے اس کے نبی مکرم سے نہیں درازی عمر عطا فرما کے) نے اسے موسوم کیا ہے۔ میں اللہ تعالی سے اس کے نبی مکرم سے بیا گیا ہے کہ وسیلہ جلیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو ہر اس شخص کے لیے ہوایت کا چراغ بنا ہے جو اس کی ہوایت کا طالب ہے۔ بے شک وہ تمام دعاؤں کو سنے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

نوف: میں نے (کتاب اور صاحب کتاب سے متعلق) جو دیکھا ہے وہی بیان کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی کی صفائی نہیں پیش کرتا۔

اسعد محمد سعید الصاغر جی خادم العلم الشریف دمشق ۲۲۷ محرم الحرام ۱۳۲۸ ه 12 فروری 2007ء 50 lives





### مُخَتَصُرُ الْجَوَاهِرِ الْبَاهِرَةِ فِي الْأَسَانِيْدِ الطَّاهِرَةِ

﴿ حضور نبی اکرم طلی آیلی کی بارگاہ تک اُنکہ حدیث و تصوّف کی مخضراً متصل اُسانید ﴾ تصوّف کی مخضراً متصل اُسانید ﴾

منہاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

- ١ إسنادي إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة الله الإمام الأعظم أبي حنيفة الله الإمام المعمان بن ثابت الله تكمصل أسانيد الله المعمان بن ثابت الله تكمصل أسانيد الله المعمان بن ثابت الله تكمسل أسانيد الله المعمان بن ثابت الله تعمل أسانيد الله المعمان بن ثابت الله تعمل أسانيد الله المعمان بن ثابت الله تعمل أسانيد الله تع
  - - ٣- إسنادي إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي الله
      - ﴿ امام محمد بن ادريس الشافعي ﷺ تك متصل أسانيد ﴾
      - ٤ إسنادي إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الله
      - ﴿ امام احمد بن حنبل الشيباني ﷺ تك متصل أسانيد ﴾
- و. إسنادي للجامع الصحيح إلى الإمام البخاري السنادي البخاري المحمد بن اساعيل بخارى الله تك ' وصحح البخارى ، كى متصل اسانيد ﴾

.a. /

٧۔ إسنادي للسنن الأربعة من أبي داود والتّرمذي والنّسائي وابن ماجه ﷺ

﴿ امام ابوداود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ملجه ، تک دسنن اربعه "کی متصل اُسانید »

- ٩ـ إسنادي إلى سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي
   الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ بعلوم التصوّف
   والطّريقة والمعرفة

﴿علوم تصوف اور طريقت ومعرفت مين حضور سيدنا غوث الاعظم ابو محرمي الدين شخ عبدالقادر جيلاني الله كك متصل أسانيد ﴾

١٠. إسنادي إلى الشيخ الأكبر محي الدين محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي

﴿ الشَّيخ الا كبرمحي الدين محمد بن على بن العربي الله تكمتصل أسانيد ﴾

\*(\*\* (



الْحَمَدُ الله الُولِيِّ الْحَمِيْدِ، الْمُتَكَفِّلِ بَأْرُزَاقِ الْعَبِيْدِ، الْمُتَصَوِّفِ فِيهُمْ بِمَا يُرِيدُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى فَيْهِمْ بِمَا يُرِيدُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي هَدَانَا إِلَى مَعَارِفِ التَّوْحِيْدِ، وَأَرْشَدَنَا إِلَى مَتَابَعَةِ عَملِهِ السَّدِيْدِ، وَعَلَى آلِهِ رَوَايَةٍ قَوْلِهِ السَّعِيْدِ، وَأَمَرَنَا إِلَى مُتَابَعَةٍ عَملِهِ السَّدِيْدِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَبْعِهِ الَّذِينَ جَعَلَهُمُ الله لَنَا الشِّقَاتَ لِإِسْنَادِ الرِّوايَةِ وَإِبْلَاغِ وَصَحْبِهِ وَتَبْعِهِ اللَّذِينَ جَعَلَهُمُ الله لَنَا الشِّقَاتَ لِإِسْنَادِ الرِّوايَةِ وَإِبْلَاغِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَقَدُ رَوَى ابْنُ مَسْعُو دِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَيْكَا فَبُلَاهُ مَ يَقُولُ: نَضَّرَ الله امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا صَيْئًا فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. رواه الترمذي. وفي رواية: نَضَّرَ الله امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقُهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ.

وَرُوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمَّالِيِّمْ: اَللَّهُمَّ

\*(\*)

ارُحَمُ خُلَفَائِي قُلُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنَ خُلَفَائُك؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنَ بَعُدِي يَرُووُونَ أَحَادِيثِي وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ رواه الطبراني في الأوسط.

وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الْكِبَارُ مِنَ التَّابِعِينَ: الإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ، وَلَا يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللهِ إِلَّا الشِّقَاتُ، وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانَظُرُوا عَمَّنُ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. أَمّا بعد: فيقول أسير ذنبوراجي عفو ربّه، الدكتور محمد طاهر القادري بن المحدّث المُسبِد الدكتور فريد الدين القادري هَذِهِ أَسَانِيُدِي فِي الْحَدِيثِ الْمُبَارَكِ وَالسَّيَةِ فريد النبويةِ الشَّرِيفَةِ الشَّرِيفَةِ الشَّرِيفَةِ الشَّرِيفَةِ المُطَهَّرَةِ وَالَّتِي عَدَدُهَا مِاثَةٌ وَخَمُسٌ وَعِشُرُونَ سَنَدًا وَالْسَيَةِ وَأَذْكُرُ مِنْ بَعْضِهَا شَهَادَةً وَبُرَكَةً بِالإِتِصَالِ مَعَ الْمَشَائِخِ وَالْأَكَابِر، مِن الْعَرَبِ وَالْعَجَم، وَهِي مُحَقَّقَةٌ وَمُتَّصِلَةٌ بِطَرِيقِ الضَّبُطِ وَالتَّسَلُسُلِ الْعَرَبِ وَالْعَجَم، وهِي مُحَقَّقَةٌ وَمُتَّصِلَةٌ بِطَرِيقِ الضَّبُطِ وَالتَّسَلُسُلِ وَالاَتِّصَالِ إِلَى أَئِمَةِ الْحَدِيثِ لُأَعْلَامِ، وَالْأَشَياخِ الْقَادَةِ الْكِرَامِ، وَإِنَّهَا وَالتَّسَلُسُلِ الْكَالِ الْمَالِ إِلَى أَئِمَةِ الْحَدِيثِ لُأَعْلَكِمِ، وَالْأَشَياخِ الْقَادَةِ الْكِرَامِ، وَإِنَّهَا مُو صَلَةٌ إِلَى سَيِّانِ وَمُؤَلَانَا مُحَمَّدٍ أَكُرَمِ الْخَلُقِ وَأَفْصَلِ الْأَنَامِ صَلَى الله مُو مَلُ الله وَصَحْبِهِ وَتُبْعِهِ أَزْكَى الصَّلَاةِ وَأَلْقَى وَأَفْصَلِ الْأَنَامِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتُبْعِهِ أَزْكَى الصَّلَاةِ وَأَلْقَى السَّلَامِ.

### ﴿إسنادي إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة على الم

﴿ امام اعظم ابوحنيفه العمان بن ثابت ﷺ تكمتصل أسانيد ﴾

أروي عن سيّدي الإمام الأعظم أبي حنيفت من ثمانية الأسانيد المتصلة والطّرق الموصلة إليه، و أحد منها: أرويعن والدي المحدّث المُسنِد الدكتور فريد الدين القادري الحنفي عن الشيخ عبد الهادي الأنصاري اللكنوي و أخيه الأكبر الشيخ عبد الباقى بن على محمد الأنصاري المحدّث اللكنوي الحنفىعن الشيخ أبى الحسنات محمد عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي الحنفى و الشيخ السيّد على بن ظاهر الوتري الحنفى كلاهما عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي المدني الحنفيعن الشيخ عثمان بن محمد الميرغني المكي الحنفي ومحدث الحجاز الشيخ محمد عابد بن أحمد السندي المدنى الحنفى كلاهماعن الشيخ يوسف بن محمد المزجاجي الحنفي عن أبيه الشيخ محمد بن علاء الدين المزجاجي الحنفي عن أبيه الشيخ علاء الدين بن محمد الحنفي عن الشيخ حسن بن على العُجَيمي الحنفيعن الشيخ خير الدين بن أحمد بن على الرملي الحنفي ضاحب الفتاوي الخيرية) عن الشيخ محمد بن السراج الحانوتي الحنفي (صاحب الفتاوي) عن الشيخ أحمد بن الشلبي الحنفيعن الشيخ إبر اهيم بن عبد الرحمن

الكركي الحنفي عن الشيخ يحيى بن محمد الأقصرائي الحنفى عن الشيخ محمد بن محمد البخاري الحنفى عن الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن على الطاهري الحنفى عن صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود البخاري الحنفي عن جده تاج الشريعة محمود بن أحمد الحنفى عن والده صدر الشريعة أحمد الحنفى عن أبى جمال الدين عبيد الله إبراهيم المحبوبي الحنفى عن الشيخ محمد بن أبى بكر البخاري عرف بإمام زاده الحنفى عن أبى الفضائل شمس الأئمة بكر بن محمد الزُرنجري الحنفي عن شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أبى سهل السرخسي (صاحب المبسوط) عن شمس الأئمة عبد العزيز أحمد الحلوائي الحنفي عن أبي على الخضر بن على النسفى الحنفى عن أبى بكر محمد بن فضل البخاري الحنفى عن الأستاذ عبد الله بن محمد الحارث الحنفي عن أبي حفص الصغير محمد الحنفي عن أبيه أبى حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري الحنفى عن الإمام محمد بن حسن الشيباني الحنفي عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الله ١٥٠٠٥٥).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ سُوعُتُ أَنَسَ بَنَ مَالِك ﴿ اللهِ مَالُولُ اللهِ مَالِك ﴿ اللهِ مَالُولُ اللهِ مَالُهُ مَالُكُ مَالِكَ مَالُكُ وَلَيْ مُسِلِمٍ. (١)

وَٱلْيُضًا قَالَ أَبُو حَنِيَفَةَ ﴿ مَهُ مَا مُعْتُ عَبَدُ اللهِ بَنَ أُنْيَسِ ﴿ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أبي حنيفة.

وَٱلْيُضَاقَالَ ٱبُوحَنِيْفَةَ ﴿ سَمِعْتُ عَبَدَ اللهِ بَنَ الْحَارِ ثِ ﴿ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبَدَ اللهِ بَنَ اللهِ كَفَاهُ اللهِ هَمَّهُ وَرَزَقَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْفَهَمْ يَقُولُ: مَنْ تَفَقَّهُ فِي دِيْنِ الله كَفَاهُ الله هَمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

وَ ٱلصَّارَوَى أَبُوحَنِيفَة ﴿ عَنْ وَاثِلَةَ بَنِ الْأَسْقَعِ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمُونِ اللَّمِنْ اللَّمْ

وَٱلْيَضَا رَوَى أَبُوْحَنِيفَةَ ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي أُوْفَى ﴿ عَنْ عَنْ اللهِ المَا اللهِ المَا المَل

### 

أروى عن الإمام مالك بن أنس الأصبحي را من ثمانية الأسانيد المتصلة والطّرق الموصلة إليه، و أحد منها: أروي عن السيّد محمد بن علوي المالكي المكّي عن أبيه الإمام علوي بن عباس المالكي المكي عن أبيه الإمام عباس بن عبد العزيز المالكي المكمى عن محمد عابد المالكي الأزهرى عن السيد أحمد بن زيني دحلان عن عشمان بن حسن الدمياطي عن الإمام محمد الأمير الكبير المصري عن على بن محمد العربي السقاط عن الشيخ محمد الزرقاني (شارح الموطأ) عن أبيه الشيخ عبد الباقيعن الشيخ علي الأجهوري عن الشيخ محمد بن أحمد الرملىعن القاضى زكريا بن محمد الأنصاري عن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الشيخ نجم الدين محمد بن على البالسي عن محمد بن على المكفى عن محمد بن الدلاصي عن عبد العزيز بن عبد الوهاب الطرطوشي عن سليمان بن خلف الباجي عن يونس بن عبد الله بن مغيث عن أبى عيسى يحيى بن يحيى عن عم أبيه عبيد الله بن يحيىعن أبيه الإمام يحيى بن يحيى الليشي الأندلسي عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي (٩٣ ـ ٧٩ ـ ه) قدس الله سره العزيز.

## ﴿إسنادي إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي الإمام محمد بن ادريس الشافعي المسافعي الشافعي الشافعي المنافعي الشافعي الشافعي المنافعي المنافع

أروي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي را من عدة الأسانيد المتصلة والطّرق الموصلة إليه، و منها: أروي عن الشيخ علوي بن عباس المالكي المكّىعن محدّث الحرمين عمر بن حمدان المحرسي عن الشيخ أحمد بن إسماعيل البرزنجيعن الشيخ أحمد بن زيني دحلان عن الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي عن الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الأمير الكبير المصري عن الشيخ أبي الحسن على بن أحمد العدوي الصعيدي المصريعن الشيخ محمد بن عقيلة المكيعن الشيخ حسن بن علي العُجَيْميعن الشيخ صفى الدين أحمد بن محمد القشاشي المدني عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ القاضي زكريا بن محمد الأنصاري عن الحافظ الشهاب أحمد بن حجر العسقلاني عن الصلاح بن أبي عمر المقدسيعن فخر الدين على بن أحمد البخاري عن القاضى أبى المكارم أحمد بن محمد اللبان و أبى جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني كلاهماعن أبي على الحسن بن أحمد الحداد عن الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيعن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان المراديعن الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الله محمد بن إدريس الشافعي الله محمد بن إدريس

# ﴿إسنادي إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الإمام احمد بن عنبل الشيباني الله تكمتصل أسانيد ﴾

أروي عن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الله من عدة الأسانيد المتصلة والطّرق الموصلة إليه، و منها: أروي عن الشيخ علوي بن عباس المالكي عن محدّث الحرمين عمر بن حمدان المحرسي عن الشيخ أحمد بن إسماعيل البرزنجي عن الشيخ أحمد بن زيني دحلان عن الشيخ عشمان بن حسن الدمياطي عن الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الأمير الكبير المصري عن الشيخ أبي الحسن على بن أحمد العدوي الصعيدي المصريعن الشيخ محمد بن عقيلة المكّي عن الشيخ حسن بن على العُجَيْمي عن الشيخ صفى الدين أحمد بن محمد القشاشي المدنيعن الشيخ شمس الدين بن أحمد الرملى عن الشيخ القاضى زكريا بن محمد الأنصاري عن الحافظ الشهاب أحمد بن حجر العسقلاني عن الشيخ الصلاح بن أبي عمر المقدسي عن الشيخ فخر الدين على بن أحمد البخاريعن الشيخ أبى على حنبل بن عبد الله بن الفرج المكبرعن أبى القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني عن أبي على الحسن بن على التميمي عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القَطِيعيعي عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (٢٦١-١٤١ه).

## ﴿إسنادي للجامع الصحيح إلى الإمام البخاري ﴿ إسنادي المعاري ﴿ إله الإمام محد بن اساعيل بخارى ﴿ الله عَلَى البخارى ﴿ البخارى البخارى ﴿ البخارى البخارى البخارى ﴿ البخارى البخارى ﴿ البخارى البخارى ﴿ البخارى البخارى البخارى البخارى البخارى ﴿ البخارى ا

أروي الجامع الصحيح للإمام البخاري من خمسين سندًا متصلًا وطريقًا موصلًا إليه، و أحد منها: أروي عن الشيخ علوي بن عباس المالكي المكّي عن الشيخ أحمد بن الملّا صالح السويدي البغدادي عن الحافظ السيّد محمد مرتظى الزبيدي الحسيني عن الشيخ محمد بن سنّة الفلاني عن الشيخ أحمد بن محمد العُجل اليمني (عاش ١٤٧ سنة) عن الشيخ المعمّر قطب الدين محمد بن أحمد النهرو الي عن الشيخ أبي الفتوح الطاو وسيعن الشيخ المعمّر يوسف الهروي (عاش ٢٠٠ سنة) عن الشيخ محمد بن شاذ بخت الفارسي الفرغاني (عاش ١٣٠ سنة) عن الشيخ محمد بن شاذ بخت عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني (عاش ١٤٠ سنة) عن الإمام أبي عبد الله محمد بن الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (١٩٥٥ م ٢٥٠) قدس الله سره العزيز.

 فإن بين الإمام البخاري وبين النّبي النّبي المُيَالِمُ ثلاث و اسطاتٍ باعتبار الثلاثيات:

و أيضا قال البخاري: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بَنُ مَخُلَدٍ عَنَّ يَزِيْدَ بَنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بَنِ الْأَكُوعِ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبَيِّ النَّبِيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبَيِّ النَّبِيِّ النَّبَيِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلِي الْمُنْتَالِيلِيْلِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْتِيلِي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ الللْمُلِي

و أيضًا قال البخاري: حَدَّثَنَا عِصَامُ بَنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بَنُ عُلْمَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُسُرٍ عَلِيهِ النَّبِيِّ النِّهِ أَنْ بُنُ بُسُرٍ عَلَيْهِ النَّهِ اللهِ أَنْ اللهِ اللهِل

فإنني أتصل بالنبي الحبيب المصطفى المن عن طريق البخاري بست عشرة واسطة فالحمد الله على ذالك.

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح للبخاري، كتاب: العلم، باب: إثم من كذب على النّبي المُناتِقَام.

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح للبخاري، كتاب: المظالم، باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر.

<sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح للبخاري، كتاب: المناقب، باب: صفة النّبي التُيَاتِمُ.

### ﴿إسنادي للجامع الصحيح إلى الإمام

#### مسلم

### ﴿ امام مسلم بن حجاج قشیری ﷺ تک ' وضیح مسلم'' کی متصل اُسانید ﴾

أروي الجامع الصحيح للإمام مسلم المنه من عشرة الأسانيد المتصلة والطّرق الموصلة إليه و أحد منها: أرويعن والدي المحدث المُسنِد الدكتور فريد الدين القادري عن الشيخ محمد المكّى بن محمد بن جعفر الكتّاني عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسي عن الشيخ أحمد بن إسماعيل البرزنجيعن والده الشيخ إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي عن الشيخ صالح بن محمد الفلاني ﴿ ح ﴾ ويروي الوالد عن الشيخ عبد الهادي الأنصاري اللكنوي وأخيه الأكبر الشيخ عبد الباقي بن على محمد الأنصاري المحدّث اللكنوي عن صالح بن عبد الله العباسي عن محمد بن على السنوسي عن الشيخ صالح بن محمد الفلاني عن الشيخ محمد بن سنّة الفلانيعن الشريف محمد بن عبد الله الولاتي عن محمد بن خليل بن أركماشعن الإمام الحافظ الشهاب أحمد بن حجر العسقلاني عن أبى محمد عبد الله بن محمد النيسابوري عن أبى الفضل سليمان بن حمزة المقدسىعن أبي الحسن علي بن الحسين بن علي الهاشمي و أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي كلاهما عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده عن الحافظ أبى بكر محمد بن عبد الله الشيبانيعن الإمام مكّي بن عبدان النيسابوري والإمام أبي حامد الشرقي كلاهما عن الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦\_٢٠٦ه) قدس الله سره العزيز.

فهذا السند معظم العلو والغرابة بغاية الاتصال لأنه بيني وبين الإمام مسلم أربع عشرة واسطة وبين الإمام مسلم وبين النبي الميليم أربع واسطات:

كما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مُسلَمة قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك على أن أعرابيا قال: لرسول الله مُنْهَا مَنَى الساعة؟ قال له رسول الله مُنْهَا مَنَى الساعة؟ قال له رسول الله مُنْهَا مَنَى الساعة؟ قال عم من أحببت (١)

و أيضًا روى مسلم عن حسن بن الربيع و أبي بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا أبو الأحوص عن سِماك عن جابر بن سَمُرة عن رسول الله مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

فَإِنَّنِي أَتَّصل بالنّبي الحبيب المصطفَى اللَّهُ عن طريق الإمام مسلم بتسع عشرة واسطة فالحمد الله على ذالك.

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح لمسلم، كتاب: البر والصلة والأدب، باب: المرء مع من أحب

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح لمسلم، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصّلاة والخطبة.

<sup>(</sup>٣) الجامع الصحيح لمسلم، كتاب: الجنائز، باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه.

## ﴿إسنادي للسنن الأربعة من أبي داود والترمذي والترمذي والنسائي وابن ماجه ﴿

﴿ امام ابوداود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجه ﷺ تک ''سنن اربعہ'' کی متصل اُسانید ﴾

أروي السنن الأربعة للإمام أبي او دوالترمذي والنسائي وابن ماجه من ثلاثين سندًا متصلًا وطريقًا موصلًا إليهم، ومنها: أروي عن الشيخ حسين بن أحمد عسيران عن الإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني (ح) و أروي عن والدي الدكتور فريد الدين القادري عن الشيخ محمد المكي بن محمد الكيّاني عن والده الإمام محمد بن الشيخ معمد الكيّاني عن الإمام محمد بن إسماعيل النبهاني عن الشيخ بعفر الكيّاني عن الإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني عن الشيخ إبراهيم بن حسن السقا المصري عن الشيخ محمد بن محمود الجزائري عن الشيخ علي بن عبد القادر بن الأمين الجزائري عن الشيخ الشهاب أحمد بن محمد الجوهري عن الإمام عبد الله بن الشيخ الشهاب أحمد بن محمد الجوهري عن الإمام عبد الله بن الشيخ عيسى بن محمد المغربي عن الشيخ سالم بن محمد الشيخ عيسى بن محمد المغربي عن الشيخ سالم بن محمد السنهوري عن الشيخ النجم محمد بن أحمد الغيطي عن شيخ السنهوري عن الشيخ النجم محمد بن أحمد الغيطي عن شيخ

الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري عن الإمام الحافظ الشهاب أحمد بن حجر العسقلاني بأسانيده إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (٢٠٢٥م) والإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (٢١٠مه) والإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (١٥٠م-٣٠٣ه) والإمام ابن ماجه القزويني أحمد بن شعيب النسائي (١٥٠م-٣٠٣ه) والإمام ابن ماجه القزويني (٢٠٠م-٣٠٥) قدس الله سرّهم العزيز.

﴿ ح ﴾ أرويعن أبى البركات السيّد أحمد القادريعن إمام الهند الشاه أحمد رضا خان البريلوي ﴿ ح ﴾ عن السيّد أحمد سعيد الكاظمي الأمروهي عن الشيخ مصطفى رضا خان البريلوي عن إمام الهند الشاه أحمد رضا خان البريلوي، عن الشاه آل رسول أحمد المارهروي عن الشاه عبد العزيز المحدّث الدهلوي عن محدّث الهند الشَّاه أحمد ولى الله الدهلويعن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني المدنىعن أبيه البرهان إبراهيم بن حسن الكوراني المدنى عن الشيخ أحمد بن محمد القشاشي المالكي المدنيعن أحمد بن على الشناوي المصري المدنى عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملى الشافعي عن شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري عن الإمام الحافظ الشهاب أحمد بن حجر العسقلاني بأسانيده إلى الإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني والإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي والإمام أبي عبد الرحمن أحمد

بن شعيب النسائي والإمام ابن ماجه القزويني قدس الله سرهم العزيز.

# ﴿إسنادي للشفاء إلى الإمام القاضي عياض الله الله الإمام القاضي عياض عياض مالكي الله تك "الشفاء" كي متصل أسانيد ﴾

أروي الشفاء للقاضي عياض الله من ستة الأسانيد المتصلة والطّرق الموصلة إليه، و أحد منها: أرويعن والدي الشيخ الدكتور فريد الدين القادري عن الشيخ محمد عبد الشكور المهاجر المدنى عن الشيخ أحمد على المحدث السهارنفوريعن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي المكّى عن الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي عن أبيه محدث الهند الشاه أحمد ولي الله الدهلويعن الشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني المدنيعن أبيه البرهان إبراهيم بن حسن الكوراني المدني ﴿ ح ﴾ أروي عن الشيخ حسين بن أحمد عسيران عن الإمام يوسف بن إسماعيل النبهانيعن محمد أبي الخير عابدينعن محمد بن عمر ابن عابدين الشامي (صاحب ردّ المحتار) عن الشيخ محمد شاكر العقّاد عن الشيخ محمد التافلاتي عن الشيخ محمد الحفنى عن الشيخ محمد البديري عن الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني عن الشيخ أحمد بن محمد القشاشي المالكي المدنيعن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ القاضي زكريا بن محمد الأنصاري عن الشيخ محمد بن علي القاياتي عن السراج عمر بن علي بن الملقّن الأنصاري عن النجم أبي الفتوح يوسف بن محمد الدلاصي عن الشيخ يحيى بن أحمد بن محمد اللواتي عن أبي الحسن يحيى بن محمد الأنصاري الشهير بابن الصانع عن الإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي (٤٧٦ ٤ ٤٥٥) قدس الله سره العزيز.

﴿إسنادي إلى سيّدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني ﴿ بعلوم التصوّف والطّريقة والمعرفة ﴾

﴿علوم تصوف اور طريقت ومعرفت ميں حضور سيدنا غوث الاعظم ابومجر محى الدين شخ عبدالقادر جيلاني ﷺ تک متصل اُسانيد ﴾

أروي عن سيّدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني عن من عدة الأسانيد المتصلة والطّرق الموصلة إليه، ومنها: أروي عن شيخي وسيّدي طاهر علاء الدين الآفندي الجيلاني البغدادي عن النقيب الشيخ السيّد محمود حسام الدين الجيلاني البغدادي عن شيخه قطب العارفين السيّد عبد الرحمن الجيلاني البغدادي عن شيخه قطب العارفين السيّد عبد الرحمن المحض النقيب البغدادي عن أبيه وشيخه إمام الأولياء السيّد علي بن سلمان النقيب البغدادي عن شيخه السيّد عبد القادر الجيلاني عن شيخه السيّد أبي بكر الجيلاني عن شيخه السيّد إسماعيل الجيلاني عن شيخه السيّد نور الدين عن شيخه السيّد عبد الوهاب الجيلاني عن شيخه السيّد نور الدين الجيلاني عن شيخه السيّد محمد درويش الجيلاني عن شيخه السيّد

حسام الدين الجيلاني عن شيخه السيّد أبي بكر الجيلانيعن شيخه السيّد يحيى الجيلاني عن شيخه السيّد نور الدين الجيلاني عن شيخه السيّد ولى الدين الجيلاني عن شيخه السيّد زين الدين الجيلاني عن شيخه السيّد شرف الدين الجيلاني عن شيخه السيّد شمس الدين الجيلاني عن شيخه السيّد محمد الهتاك الجيلاني عن شيخه السيّد عبد العزيز بن الشيخ عبد القادر الجيلاني عن شيخه سيّدنا الغوث الأعظم الشيخ أبى محمد محى الدين عبد القادر الحسنى الحسيني الجيلاتي (٤٧٠-٥٦١ه) عن شيخه السيّد أبي سعيد المبارك المخرمي عن شيخه أبي الحسن على بن محمد القرشي الهنكاري عن شيخه أبى الفرج الطرطوسيعن شيخه أبى الفضل عبد الواحد التميمي عن شيخه أبى بكر الشبلي عن شيخه أبى القاسم الجنيد البغدادي عن شيخه السري السقطى عن شيخه معروف الكرخيعن شيخه سيّدنا الإمام أبي الحسن على بن موسى الرضاعن شيخه سيّدنا الإمام موسى الكاظم عن شيخه سيدنا الإمام جعفر الصادقعن شيخه سيّدنا الإمام محمد الباقر عن شيخه سيّدنا الإمام زين العابدين على الأوسط عن شيخه سيدنا الإمام الحسين بن على المرتضى عن شيخه سيّدنا الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالبظ و أخذ الشيخ معروف الكرخى أيضًاعن شيخه الإمام داود الطائى عن شيخه حبيب العجمى عن شيخه الإمام حسن البصري عن شيخه الإمام سيدنا على (١) الديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

بن أبي طالب على قال: حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله الله قال: حدثني جبرئيل الله قال: سمعت ربّ العزة على يقول: لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي (١) هم إسنادي إلى الشيخ الأكبر محى الدين محمد بن

علي بن العربي الطائي الحاتمين العربي

والشيخ الاكبرمي الدين محمد بن على بن العربي عليه تكمتصل أسانيد

أروي عن الشيخ الأكبر محي الدين محمد بن علي بن العربي المن ثلاثة الأسانيد المتصلة والطّرق الموصلة إليه، و أحد منها: أروي عن الشيخ حسين بن أحمد عسيران عن الشيخ السيّد أحمد بن محمد السنوسي عن والده الشيخ السيّد محمد بن محمد السنوسي عن والده قدوة العارفين الشيخ محمد بن علي السنوسي الطرابلسي عن الشيخ المعمّر السّيد الشريف عبد العزيز الحفيد العربي الشيخ المعمّر السّيد الشريف عبد العزيز الحفيد العبشي (۱) عن الشيخ الأكبر محي الدين محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي المعمّد العربي الطائي الحاتمي المعمّد العربي الطائي الحاتمي العربي الطائي الحاتمي المعمد بن علي بن

(۱) إنه عاش من العمر ۲۰ سنة وفي رواية أخرى التي ذكرها الشيخ المحدث عبد الحي الكتّاني وحقّقها في كتابه "فهرس الفهارس والأثبات" كانت ولادة الشيخ السيد عبد العزيز الحفيد الحبشي في اليوم الثالث ربيع الأوّل عام ١٨٥ه وهو عاش سبعمائة سنة إلّا خمس سنين (٣٩٥ه) و أخذ في بغداد عن الشيخ السيد عبد الرزاق ابن الغوث

الأعظم سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مباشرةً وأخذ أيضًا في دمشق عن الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي مباشرةً وأخذ في مصر عن الإمام ابن حجر العسقلاني مباشرةً. (﴿ اللهِ مَا مُا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا

🖈 عبد الحي الكتّاني، فهرس الفهارس والأثبات، ٩٢٨:٢

فَالْحُمُدُ لِلهِ عَلَى تُولِيُقِهِ وَخِدُمَةِ سُنَّةِ حَبِيبِهِ لَأَيْنَا وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدِ وِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْمُصْطَفَى وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدِ وِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمُصَطَفَى وَعَلَى آلِهِ الْمُرْتَضَى وَصَحِبِهِ الْمُجْتَبَى وَتَبْعِهِ الْمُنْتَقَى الَّذِينَ شَرَّفَهُمُ الله

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

بِالْفَضْلِ وَالِاصْطِفَاءِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

الراجي إلى الرّبّ الغفور العلى والفقير إلى حضرة النّبيّ المصطفى الله الفقير إلى خادم العلم والحديث

الدكتور محمد طاهر القادري ابن المحرِّث المُسنِد الدكتور فريد الدين القادري (باكستان)

\* (\$1. /



## السالح المراع

الحمد الله الواحد الأحد الصّمد، الماجد الحميد المتحمّد الذي لا تحيط به الأفكار ولا تنتهي إليه الأسرار، ولا تدركه البصائر والأبصار، والصّلاة والسّلام على عبده الأعبد وحبيبه الأوحد ورسوله الأمجد وأمينه الأجود سيّدنا ومولانا محمّد المرسل الأكمل الأجمل الأفضل الأعظم الأكرم الأسلم الأحلم الأعلم، مصدر الأمر والخلق، ومبدأ الرتق والفتق، ومنبع الجمع والفرق، ومنظر النّور والبرق، هو الّذي أخذ منه ونطق عنه وشهد الله به: ﴿وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَواى ٥ إِنْ هُوَ إِلّا وَحُيُ يُّولُلِي ٥ النجم، ٣٥:٣٤].

\* (\$1. /

منه الله عن أسماء بنت أبي منه الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما: فخطب رسول الله سُمُّ يَالِيمُ الناس، فقال: "وإنَّه قد أوحي إليّ أنّكم تفتنون في القبور، قريباً. أو مثل فتنة المسيح الدجال." الحديث بطوله، متفق عليه وعن عياض بن حمار الله قال: قام فينا رسول الله الله الله الله الله الله أو حي إلى أن أن الله أو حي إلى أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد ...... 'الحديث، رواه مسلم وعن عائشة رضى الله عنها قالت: "وقد أوحى إلى رسول الله سُمُنيَهُم أن يبشرها ببيت لها في الجنّة من قصب ..... "الحديث. متفق عليه. وقال الإمام الحسن البصري على "أي قوم خذوا عنّا (سنّة النّبي النَّيْيَم) فإنّكم والله إلا تفعلوا لتضلنّ." رواه البيهقى في مدخل الدلائل، وروى الإمام الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: "كان جبريل العَلِيلاً ينزل على النّبي سُمُّنيَّة السّنة كما ينزل عليه بالقرآن. "رواه الدارمي في السنن. وعن الأوزاعي قال: أيوب السختياني: "إذا حدّثت الرجل بالسّنّة فقال: دعنا من هذا وحدَّثنا من القرآن، فاعلم أنَّه ضالٌ مضلُّ." أخرجه الحاكم والبيهقي والخطيب. وقال الأوزاعي ومكحول ويحي بن أبي كثير وغيرهم: "القرآن أحوج إلى السّنة من السّنة إلى الكتاب، والسّنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضياً على السّنة. "رواه الدارمي في السنن.

الوحى ما يُتلى، ومنه مايكون وحياً إلى رسول الله الله فيستن به وقال: فأمر الله تعالى إيّاه وجهان: أحدهما: وحي ينزل، فيتلى على الناس. والثاني: رسالة تأتيه عن الله تعالى، بأن افعل كذا فيفعله .....، وكذالك قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعلى في "الإحكام" فصح لنا أنَّ الوحي من الله ﴿ إِلَى رسوله سُ الله عَلَيْ إِلَى قسمين: أحدهما: وحيُّ متلُوٌّ. والثاني: وحيُّ مرويٌّ، وهما شيء واحد في أنَّهما من عند الله تعالى وحكمهما حكمٌ واحدٌ، ونقل الإمام السيوطي عن الإمام أبي المعالى الجُوريني رحمه الله تعالى قال: كلام الله المنزّل قسمان: قسمٌ: قال الله عَلَى لجبريل اللَّهِ عَلَى لجبريل اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إن الله تعالى يقول: افعل كذا وأمر بكذا؟ ففهم جبريل ما قاله ربّه، ثم نزل بذلك على النّبي النّبي الله الكلمة عبارته، وقسمٌ آخر: قال الله تعالى لجبريل العَلَيْكُ: اقرأ على النّبي العَلَيْكُ هذا الكتاب، فنزل جبريل العَلِيَّالِ بكلمة من الله تعالى، من غير تغيير فثبت أنَّ جبريالا عَلِيَّالاً كان ينزل بالسّنّة كما ينزل بالقرآن، فالقرآن هو رواية كلام الله تعالى لفظاً والسَّنّة هي رواية كلام الله تعالى معناً فأمّا المقصود من الأوّل هو التلاوة والتعبّد والمقصود من الثّاني هو الرواية والتنقّل.

فإنّ الوحيين، القرآن والسّنّة، بعضهما مضاف إلى بعضٍ فكلّ واحدٍ من هذين يستلزم الآخر فإثبات القرآن يقتضي إثبات السّنّة وإنكار السّنّة يقتضي إنكار القرآن.

فإنّ هذا الأصول بيّن وثابت من قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدُرُوا الله عَلَى بَشَرٍ مِّنَ شَيْ ﴿ [الأنعام، ٢: ٩]. هذه الآية دَآلة على أنّه لا يوجد ولا يقبل الاعتراف بقدر الله تعالى ولا بعظمة ألوهيّته قطعاً إلّا بإقرار الرّسالة والنّبوّة. لأنّ الرّسالة والنّبوّة هي واسطةٌ وحيدةٌ ووسيلةٌ فريدةٌ لمعرفة وجوده تعالى وألوهيّته ولتبليغ شريعته إلى عباده ولتشكّل طاعته لأحكامه وأوامره، حيث اجتبى الله عباده واختارهم للأخذ من الخالق والإيصال إلى الخلق، واصطفاهم للقبول من الخالق والإفضال على الخلق. واختصهم للعطاء من الخالق والقسم بين الخلق، وشرّفهم بالسّماع من الخالق والرّواية للخلق. وعزّزهم بالوحي من الخالق والهدي للخلق. وأكرمهم بالكتاب من الخالق والسّنة للخلق.

فلا بد أن نؤمن بالله تعالى ونقر التوحيد ونعرف قدر الألوهية بواسطة الرّسالة ومعرفة عظمتها وحجيّة أسوتها واتباع سنتها كما قال الله تعالى: ﴿وَمَاكَانَ لِبَشَرِ اَنْ يُكلّمهُ الله لِلْا وَحُيًا اَوْ مِنْ وَراآئِ قال الله تعالى: ﴿وَمَاكَانَ لِبَشَرِ اَنْ يُكلّمهُ الله لِلّا وَحُيًا اَوْ مِنْ وَراآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ الله عَلِيَّ حَكِيمٌ ﴾ حجابِ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ الله تعالى لا يعطى أمره [الشورى، ١٤٤٢]. فإنّ هذه الآية صرّحت بأنّ الله تعالى لا يعطى أمره ولا يوصل كلامه مباشرة إلى عالم البشريّة والإنسانيّة إلّا بواسطة النّبوّة والرّسالة.

فإنّه يصطفي من عباده أحدًا فيجعله نبيًا ورسولا ويشرّفه

بخطابه وينزل عليه كلامه وهو، أي النّبي العَلِيلَة يخطب الإنسان رسالة عنه تعالى ويخبرهم عن أمره ونهيه. فيقرّر الله تعالى خطاب النّبي العَلِيلَة خطابه، وكلام النّبي العَلِيلَة كلامه، فيقرّر الله تعالى خطاب النّبي العَلِيلَة خطابه، وكلام النّبي العَلِيلَة كلامه، وإخبار النّبي العَلِيلَة إخباره، وبيان النّبي العَلِيلَة بيانه، وطاعة النّبي العَلِيلَة وإخباره، وبيان النّبي العَلِيلَة سبيله، واتّباع طاعته، ومعصية النّبي العَلِيلَة معصيته، وسنّة النّبي العَلِيلَة سبيله، واتّباع النّبي العَلِيلَة دليله، فأعلنت الملائكة بنفس الأمر كما روى جابر بن عبد الله رض الله عنهما: "فمن أطاع محمّدًا فقد أطاع الله، ومن عصى محمّدًا فقد عصى الله، ومحمّدٌ فرّق بين النّاس." أخرجه البخاري

وَفِعُلُ الرَّسُولِ النَّيْرَامِ لِيس كمثل فعل أحد من البشر إنّما هو فعل بإذن الله تعالى كما قال الله الله وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ الله رَمْلي [الأنفال، ٨:٧١].

- وَصِرَاطَ الرَّسُولِ طَيَّالَةً ليس كمثل صراط أحد من البشر، إنّما هو صراط الله تعالى كما قال الله على: ﴿ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِينًا ﴾ [الأنعام، ٢٦:٦].
- وَرِضَا الرَّسُولِ سَٰ اَيَّهُ لِيس كمثل رضا أحد مِّن البشر إنّما هو رضا الله تعالى كما قال الله عَلَى: ﴿ الله وَ رَسُولُهُ آحَقُ اَن يُرُضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ٥ ﴾ [التوبة، ٢٢:٩].
- و عُطَاءُ الرَّسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ وَلَوْ انَّهُمُ رَضُوا مَآ اتَّهُمُ الله وَ مَسُولُهُ فَ اللهِ وَ لَوْ انَّهُمُ رَضُوا مَآ اتَّهُمُ الله وَ رَسُولُهُ فَ [التوبة، ٩:٩٠].
- و فَضُلُ الرَّسُولِ سَّ اللهِ لِيس كمثل فضل أحد مِّن البشر إنّما هو فضل الله سَيُورُ تِينَا الله هُ فَضَل الله سَيُورُ تِينَا الله مِن فَضَل الله سَيُورُ تِينَا الله مِن فَضَلِه وَ رَسُولُهُ لاَ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ ٥٠ [التوبة، ٩:٩٥].
- وَ إِخْنَاءُ الرَّسُولِ سَنَّ اللَّهِ ليس كمثل إغناء أحد مِّن البشر إنّما هو إغناء الله تعالى كما قال الله على: ﴿ وَمَا نَقَمُوْ اللهُ اللهُ عَناء اللهُ اللهُ عَناء اللهُ عَناء اللهُ عَناء اللهُ عَناء اللهُ عَناء اللهُ اللهُ عَناء اللهُ اللهُ عَناء اللهُ عَناء أَمَا اللهُ عَناء اللهُ اللهُ عَناء اللهُ عَ
- وَ إِنْعَامُ الرَّسُولِ طَنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَانْعَامُ أَحَد مِّن البشر إِنَّمَا هُو إِنْعَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ هو إنعام الله عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب، ٣٧:٣٣].
- وَالْأَدُبُ مُعَ الرَّسُولِ اللَّهُ أَيْهُ لِيس كمثل أدب أحد مّن

البشر إِنَّما هو الأدب مع الله تعالى كما قال الله على: ﴿ يَآيُهُا الَّذِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمٌ ﴿ وَالتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾ [الحجرات، ١:٤٩].

- وَتَعْظِيمُ الرَّسُولِ سَلَّالِيَهِمُ ليس كمثل تعظيم أحد من البشر إنّما هو تعظيم الله تعالى كما قال الله على: ﴿إِنَّا ارْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِنُو مِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُو قِرُوهُ وَتُو قَرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَّاصِيلًا ۞ [الفتح، ٨٤:٨٠].
- وَالْبَيْعَةُ عَلَى يَدِ الرَّسُولِ النَّايَالِمُ ليس كمثل بيعة أحد مَّن البشر إنَّما هي بيعة الله تعالى كما قال السَّكِ : ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُو نَكَ البشر إِنَّما يُبَايِعُونَ اللهُ عَوْلَ اللهِ فَوْقَ ايْدِيْهِمُ ﴾ [الفتح، ١٠:٤٨].
- و دُعَاءُ الرَّسُولِ النَّهُ لِيس كمثل دعاء أحد من البشر إنّما هو دعاء الله تعالى كما قال الله على: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ
  - وَمِلُكُ الرَّسُولِ طَنَّ اليَّمِ ليس كمثل ملك أحد مّن البشر إنّما هو ملك الله تعالى كما قال الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَ
- وَإِطَاعَةُ الرَّسُولِ طُنَّهُ آلِمَ ليس كمثل إطاعة أحد من البشر إنّما هي إطاعة الله تعالى كما قال الله على: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ

اَطَاعَ الله وَ مَن تَوَلَى فَمَآ اَرُسَلُنْكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ۞ [النساء، ٤:٠٨]. وقوله: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ الله وَ مَن يُّطِع الله وَ رَسُولَه يُدُخِلُهُ جَنْتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا الْانَهارُ خَلِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ جَنْتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا الْانَهارُ خَلِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ [النساء، ٤:١٣]. وقوله: ﴿ يَا يَنُهُم اللَّهُ وَاطِيعُوا الله وَ اَطِيعُوا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله

وَمُعُصِيَّةُ الرَّسُولِ طُنَّالِمُ لِيس كَمثل معصيَّة أحد مِّن البشر إِنَّما هي معصيَّة الله تعالى كَما قال الله الله الله الله وَرَسُولَهُ وَيَعَا هي معصيَّة الله تعالى كَما قال الله الله الله وَرَسُولَهُ وَيَعَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينُ ﴿ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ عَنَا الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله وَرَسُولُهُ فَإِنَّ الله وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ وَرَسُلتِهِ ﴿ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ فَارَ جَهَنَمُ خَلِدِينَ فِيْهَا آبَدُهُ ﴿ اللهِ وَرِسُلتِهِ ﴿ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ فَارَ جَهَنَمُ خَلِدِينَ فِيْهَا آبَدُهُ ﴾ [الجن، ٢٣:٧٢].

وَمُشَاقَةُ الرَّسُولِ طُنَّا لِيَهِ ليس كمثل مشاقّة أحد من البشر إنّما هي مشاقّة الله تعالى كما قال الله الله وَدَالِكَ بِانَّهُم شَآقُوا الله وَرَسُولَه فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَالْانفال الله وَرَسُولَه فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَالْمَالُ الله فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ﴿ وَمَنْ يُشَآقِ الله فَإِنَّ الله فَإِنَا الله فَإِنَّ الله فَإِنَّ الله فَإِنَّ الله فَإِنَّ الله فَإِنَا الله فَإِنَّ اللهُ وَا الله فَا الله فَا

و بَرَاءَةٌ مِّنَ الرَّسُولِ طَنَّ لَيْ لِيس كمثل براءة أحدمّ البشر إنّ البشر إنّ الله ورَسُولِهِ إلَى إنّما هي براءة الله ورَسُولِهِ إلَى الله عَلَى: ﴿ بَرَآءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إلَى الله عَهَدُتُمْ مِنَ الْمُشُرِكِينَ ۞ [التوبة، ١:٩].

وَأَذَانٌ مِّنَ الرَّسُولِ اللَّهُ لِيس كمثل أذان أحد مّن البشر

إِنَّما هِي أَذَانَ مِنَ اللهِ تعالى كما قال الله ﴿ وَاَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبِرِ اَنَّ اللهُ بَرِيَّةٌ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة، ٣:٩].

وَأَذِيَّةُ الرَّسُولِ طَنَّيَةٍ ليس كمثل أَذيّة أحد من البشر إنّما هي أُذيّة الله تعالى، كما قال الله عَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فِي الدُّنيَا وَالْأَخِرَةِ وَاعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [الأحزاب، عَنْهُمُ الله في الدُّنيَا وَالْأَخِرَةِ وَاعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [الأحزاب، ٥٧:٣٣].

وَغُضُّ الْأَصُواتِ عِنْدُ الرَّسُولِ اللَّهُ يَتِهُمُ تعظيماً له ليس كمثل إكرام أحد من البشر إنّما هي عبادة الله وتقوى القلوب كما قال الله عَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ اصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ الله اولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُولَى لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيمٌ ٥﴾ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُولَى لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيمٌ ٥﴾ [الحجرات، ٩٤:٣].

وَ مَحَبَّةُ الرَّسُولِ اللَّيَّةِ ليس كمثل محبة أحد من البشر إنّما هي محبة الله تعالى كما قال الله على: ﴿قُلُ إِنْ كَانَ البَاؤُكُمُ وَابُنَآ وُكُمُ وَإِخُوانُكُمُ وَازُواجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَامُوالُ وَاقْتَرَفْتُمُوهَا وَابُنآ وُكُمُ وَاجْوَانُكُمْ وَازُواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَامُوالُ وَاقْتَرَفْتُمُوهَا وَبَخَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسلَكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبُ اللّهُ كِاللّهُ لا يَهْدِى وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبّصُوا حَتّى يَأْتِي الله بِامْرِه والله لا يَهْدِى الله بِامْرِه والله لا يَهْدِى الله بِامْرِه والله لا يَهْدِى الله بَامُوهِ وَالله لا يَهْدِى الله بَامُوهِ وَالله لا يَهْدِى الله وَرَسُولُه وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبّصُوا حَتّى يَأْتِي الله بِامْرِه والله لا يَهْدِى الله الله وَرَبُهُ وَالله لا يَهْدِى الله وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبّصُوا حَتّى يَأْتِي الله بِامْرِه والله لا يَهْدِى الله وَرَبُهُ وَالله لا يَهْدِى الله وَرَبُهُ وَاللّه لا يَهْدِى اللهُ وَمِهَا وَلَا لَهُ اللهُ وَاللّه اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه اللهُ وَاللّه اللهُ وَاللّه اللهُ وَاللّه اللهُ وَاللّه وَالله وَاللّه اللهُ وَالله وَالله وَالله وَلَا اللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَهُ وَلَا اللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

و اتِّباعُ الرَّسُولِ اللَّهَ اللَّهُ ليس كمثل اتّباع أحد مّن البشر إنّما

هي محبة الله ومغفرة منه كما قال الله على: ﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله عَلَا فَاتَّبِعُونِيَ يُحْبِبُكُمُ الله وَيَغَفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَالله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَالله عَمْوان ٢٠:٣١].

- وَ الدَّعُوةُ إِلَى الرَّسُولِ النَّيْسَةِ ليس كمثل الدعوة إلى أحد من البشر إنّما هي الدعوة إلى الله تعالى كما قال الله على : ﴿ وَإِذَا قِيلَ مَن البشر إنّما هي الدعوة إلى الله وَإِلَى الرَّسُولِ رَايَتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ لَهُمْ تَعَالَوُ اللهِ وَلَى الرَّسُولِ رَايَتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودً اللهِ وَرَسُولِهِ عَنْكَ صُدُودً اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُم بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا ﴾ [النور، ٤ ٢ : ٥ ].
- وَمُحَادَةُ الرَّسُولِ طُنَّا لِيَهِ لِيس كَمثل محادّة أحد مِّن البشر إِنّما هي محادّة الله تعالى كَما قال الله عَلَيْ: ﴿ اللَّمْ يَعُلَمُو آ اَنّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهِ وَرَسُولُهُ فَانَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم خَالِدًا فِيها لَاللّهُ وَرَسُولُهُ فَانَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم خَالِدًا فِيها لَاللّهُ وَرَسُولُهُ الْعَظِيمُ ٥ ﴾ الله وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ فِي الْعَظِيمُ ٥ ﴾ [التوبة، ٢٠:٩]. وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُونَ الله وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ فِي الْاَذَلِينَ مَن الله وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ فِي الْاَذَلِينَ ٥ ﴾ [المجادلة، ٥٠: ٢٠].
- وَتَحْرِيمُ الرَّسُولِ طَنَّ السَّالِمِ ليس كمثل تحريم أحد مِّن البشر إنّما هو تحريم الله تعالى كما قال الله على فَرَسُولُهُ فِي التوبة، ٢٩:٩].
- و و قضاء الرسول الما الله الله الله الله على الله على البشر إنما هو قضاء الله تعالى كما قال الله على الله على

قَضَى الله وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ النَّحِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ ﴿ [الأحزاب، ٣٦:٣٣].

ونقل القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي في "الشفا" عن الإمام جعفر بن محمد الصادق "علم الله عجز خلقه من طاعته فعرفهم ذالك، لكي يعلموا أنهم لا ينالون العفو من خدمته، فأقام بينهم وبينه مخلوقاً من جنسهم في الصورة، وألبسه من نعته الرأفة والرحمة وأخرجه إلى الخلق سفيرًا صادقًا وجعل طاعته، طاعته، وموافقته، موافقته فقال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ الله عَالَى النساء، ١٠٠٤ ]. وقال الله تعالى: ﴿وَمَا ارْسَلُنكَ إِلَّا رَحُمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء، ١٠٧:٢١].

وقال العلامة ابن تيمية في 'الصارم المسلول": "وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله الله جهة واحدة فمن آذى الرسول المائية فقد آذى الله على ومن أطاعه فقد أطاع الله، لأنّ الأمّة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلّا بواسطة

الرَّسول، ليس لأحدٍ منهم طريق غيره، ولا سبب سواه، وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرّق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور. وقال: فيبيّن ذالك أنّ الله تعالى جعل محبته ومحبة رسوله المُنْ يُنَيِّم وإرضاءه وإرضاء رسوله الله يَنْ يَنِيْم وطاعته وطاعة رسوله سيني شيئا واحدًا وكذالك جعل شقاقه وشقاق رسوله سُمُّيَآئِم ومحادّته ومحادة رسوله سُمُّيَآئِم وأذاه وأذى رسوله المُمُّيَّائِمُ المُ ومعصيته ومعصية رسوله الله الماليَّة شيئًا واحدًا حتّى وحّد الضمير له ولرسوله ﴿ وَرُسُولُهُ ۚ أَحُقُّ اَنَّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ۗ اَحَقُّ اَنَّ يُّرُضُوهُ ﴾ [التوبة، ٢:٩]. وقال: ﴿ وَمَا نَقَمُوْ اللَّهَ اَنُ اَغُنْهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنُ فَضَٰلِهِ ﴾ [التوبة، ٧٤:٩]. فثبت أنّ في توحيد الضمير لله ورسوله التُّهُيِّيِّمُ حكمةٌ بالغةُ وهي رفع التغاير في الحكم، فإذا رُفِعَ التغاير بينهما في الحكم تبيّن لنا الأمر بوحدة المصدرية والمرجعية في الأحكام كلها، وهذا كما صرّح به القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله نعالى تقدير من الله تعالى لنبيد للتَّنْ يَرَبِّم على عظيم نعمه لديه و شريف منزلته عنده وكرامته عليه وتنويهه بجليل مكانه ورتبته ورفع شأنه بقِران ذكره مع ذكره و اسمه مع اسمه وطاعته مع طاعته وأمره مع أمره حتى بجمع بينهما بواو العطف المشرّكة أو بالضمير الواحد ولا يجوز الجمع مثله في غير حقه لم إنَّ الله تعالى ذَكُرَه المُّه آيَام في كلامه ﴿ بِالصِّرَ اطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ كما رُوي عن أبي العالية والحسن البصري

وعبد الرحمان بن زيد، و ذكره المنتقبة في كلامه ﴿بِالْعُرُووَ الْوَثُقَلَى ﴾ كما رُوي عن أبي عبد الرحمان السُّلَمي، وذكره في كلامه ﴿بِمَثُلِ نُورهِ ﴾ الله ﴾ كما رُوي عن سهل بن عبد الله، وذكره في كلامه ﴿بِمَثُلِ نُورهِ ﴾ كما رُوي عن ابن عباس من الله عبد الله وعب الأحبار الله وسعيد بن جبير، وذكره المنتقبة في كلامه ﴿بِذِكْرِ الله كما رُوي عن مجاهد، وذكره المنتقبة في كلامه ﴿بِقَدَم صِدْق ﴾ كما رُوي عن مجاهد، وذكره المنتقبة في كلامه ﴿بِقَدَم صِدْق ﴾ كما رُوي عن مجاهد والحسن البصري وزيد بن أسلم، حتى ذكره المنتقبة بجملة أوصافٍ من العزة والمودحة والعظمة والرّفعة والكرامة والرّتبة وجعله المنتقبة شاهدًا على أمّته لنفسه بالرّسالة وألبسه المنتقبة من صفاته الأمته المنتقبة بالطاعة.

لمّا بيّنا أنّ القرآن والسّنة هما وحيان، فوجدنا في القرآن إيجاب السنة، لأنّ كلام النّبيّ للهُنيّم كُلّهُ وحي، والوحي كلّ ما نطق به النّبيّ للهُنيّم بقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُواى وَنُ هُو اللّا وَحَى للهُواى لأنّ الله تعالى ما جعل لنا قدرة وصفة وسعة أن نسمع كلامه إلّا بواسطة فم الرّسول المُنيّم ونعرف بيانه إلّا بواسطة نطق الرّسول اللهُنيّم ونجعل الرّسول اللهُنيّم ونجعل طاعته إلّا بواسطة سنّة الرّسول الله يُنيّم ونجعل طاعته إلّا بواسطة سنّة الرّسول الله يُنيّم ونجعل طاعته إلّا بواسطة سنّة الرّسول الله يقيم.

لأنّه لم يتكلّم الله تعلم عن هو الله الله تعالى مميّزا فصح سماعه فحدّثه الله تعالى وأخبره ونبّأه وقال له وذكر له الله يما كان وما يكون بقوله تعالى: ﴿ وَعَلَمُكَ مَالَمُ تَكُنُ

تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ٥﴾ [النساء، ١١٣:٤] وقوله: ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا ﴾ [الزمر، ٢٣:٣٩]، وقوله: ﴿ وَهَلُ اللهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا ﴾ [الزمر، ٢٣:٣]، وقوله: ﴿ وَهَلُ اللهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَلَا تَنْسَى ﴾ [الأعلى، ٢٠:٨] وقوله: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَاتَبِعُ قُرُانَهُ وَ أُنْ الْعَلَيْمُ الْخَبِيرُ ٥﴾ [القيامة، ٢٠:٧٥] وقوله: ﴿ وَانَّكَ لَتُلَقَّى نَبّانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ٥﴾ [التحريم، ٢٦:٣] وقوله: ﴿ وَانَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرُانَ مِنَ لَكُنُ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٥﴾ [التحريم، ٢٦:٣] وقوله: ﴿ وَمَا عَلَمُنهُ الشّعِرُ وَمَا يَلُمُنهُ وَقُولُهُ وَاللّهُ وَكُولُ وَقُولُهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ مَن الْآيَاتِ وَالذِّكُو الْحَكِيمِ وَهُ وَلَهُ الْمُحَكِيمِ وَقُولِهُ وَاللهُ عَلَيْكُ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكُولُ الْحَكِيمِ وَهُ وَاللهُ عَلَيْكُ مِن الْآيَاتِ وَالذِّكُو الْحَكِيمِ وَهُ اللهُ عَلَيْكُ مَن الْآيَاتِ وَالذِّكُو الْحَكِيمُ وَا الْحَدَرُ الْحَكِيمُ وَاللّهُ وَلَا الْحَدَرُ الْحَكِيمُ وَاللّهُ وَلَا الْعَدَرُ الْحَكِيمُ وَاللّهُ وَلَا الْعَدَرُ الْحَكِيمُ وَاللّهُ وَلَا الْحَدَرُ الْحَكِيمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالمُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّه

وأمر الله تعالى أمّته المسلماع عنه المسلماء بقوله: ﴿ يَأَيُّهَا الّذِينَ امَنُوا الا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرُنَا وَاسْمَعُوا ﴾ [البقرة، ٢:٤٠] وقوله: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيْمَانِ اَنَ امِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامَنّا ﴾ وقوله: ﴿ اللّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبِعُونَ الْمُولِ فَيَتَبِعُونَ الْمُولِيةِ باعتمادٍ واثق وبفهم كاملٍ وأدّاه ﴿ عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُولِي وَ وُ مِرَّةٍ فَاسْتُولِي ﴾ [النجم، ٣٥:٥-٦]. ثم قرأ النبي المنابئ ما قرأ وعرض على الله تعالى ما ورش طلبًا وتعلّما وتحدّثًا وتفهما للتوثيق والتصديق بقوله تعالى: ﴿ إِقُولُ اللهِ مَنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق، ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ وَتَعَلَّمُ اللّهِ وَيَقَ وَالتصديق بقوله تعالى: ﴿ اللّهُ إِنْ اللّهُ مَنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق، والعلق، والعقر والعلق الله والمناب مَنْ عَلَقٍ ﴾ [العلق، والعلق، والعلم والمناب الله والمناب الله المناب والمناب الله المناب والمناب الله المناب المناب المناب الله المناب المناب المناب المناب الله المناب المنابق المناب المناب

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

٢٠١٠٦] وقوله: ﴿ إِقُرا وَرَبُّكَ الْاَكُرَمُ ۞ الَّذِي عَلَمَ بِالْقُلَمِ۞ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَم۞ [العلق، ٢٠:٩٦] وقوله: ﴿ وَإِذَا قُرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعُلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ جَعُلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ [الإسراء، ٢٠:٥٤] وقوله: ﴿ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِدُلُولُ لِللَّهُ الشَّمُسِ اللَّي غَسَقِ اللَّيْلُ وَقُرُانَ الْفَجُرِكَانَ مَشْهُودًا ۞ [الإسراء، ٢٠:٥] وقوله: ﴿ وَرَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزمل، ٢٠:٤].

فأجازه إجازةً خاصّةً وعامّةً ليأذن لأمّته سُمَّيْتِم إذناً خاصّا لخاصِ وإذناً خاصاً لعامِ وإِذناً عامّاً لعامِ وإذناً معيّناً لغير معيّنِ وإذنًا غيرَ معين لجميع المسلمين والموجودين من الشاهدين والغائبين بقوله تعالى: ﴿أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ [إبراهيم، ٢:١٤] وقوله: ﴿يَآيُنُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرۡسَلُنكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا ٥ وَّ دَاعِيًا إِلَى اللهِ بإذَٰنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا ٥ ﴿ [الأحزاب، ٤٦.٤٥:٣٣] وقوله: ﴿ وَمَآ اَرُسَلُنَا مِنَ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللهِ ﴾ [النساء، ٤:٤ ] وقوله: ﴿وَامَّا بِنِعُمَةِ رَبُّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضحي، ١١:٩٣] وقوله: ﴿فَذَكِّرُ اللَّهِ النَّمَا أَنْتُ مُذَكِّرٌ ۞ [الغاشية، ٢١:٨٨] وقوله: ﴿فَذَكِّرُ بِالْقُرُانِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيدِن ﴾ [ق، ٥:٥٠] وقوله: ﴿إِنَّاۤ ٱنْزَلْنَاۤ اِلۡیَكَ الۡكِتابَ بِالۡحَقِّ لِتَحُكُم بَیْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَراكَ الله ﴾ [النساء، ١٠٥:٤] وقوله: ﴿ وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَ مَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَقُرُآنًا فَرَقُناهُ لَتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَّ نَزَّلْنَهُ تُنْزِينًا ٥٥ [الإسراء، ١٠٥:١٧]. وهكذا إذناً للأطفال بقوله: ﴿وَ اتَيننه الْحُكُم صَبِيًا ﴿ [مريم، ١٢:١٩] وإذناً للمعدومين الذين وُلِدُوا بعده التَّيْنَةُ ويُولدون في آخر أمّته التَّيْنَةُ وآخر زمانه التَّيْنَةِ بقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللّهِ وَيُزكِيهُم وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ وَالْحِكْمَةُ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ وَالْحِكْمَةُ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ وَالْحَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥ ﴿ [الجمعة، ٢:٦٢].

وعن عبد الله على قال: قال رسول الله التي الله التي الله على الله ع

فإنّ عالمها يملأ طباق الأرض علمًا. "وفي رواية: "اللّهم اهد قريشًا. "رواه الطيالسي وابن أبي عاصم والخطيب. وعن معاوية الله السمعت النّبي الله يقول: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك." متفق عليه وهذا لفظ البخاري

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله المُهَيِّزَةِ: "والَّذي نفس محمّد سَيْ إِيهِ بيده، ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. "متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن أنس بن مالك على قال: قال رسول الله التَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِمْ: "وددتُ أنى لقيت إخواني، قال: فقال أصحاب النّبي النّبي الله أو ليس نحن إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين أمنوا بي ولم يروني. "رواه أحمد وعن أبي أمامة مرات لمن لم يرنى وآمن بي. "رواه أحمد وابن حبّان. وعن أبي جمعة على قال: "تغدينا مع رسول الله المُهْ اللهُ عَلَيْهِم ومعنا أبوعبيدة بن الجراح الله على الماء الله الم قال: قال: يا رسول الله، هل أحد خير منّا؟ أسلمنا معك، وجاهدنا معك، قال: نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني." رواه أحمد والدارمي والطبراني وقال الهيثمي: رجاله ثقات وعن عبد الرّحمٰن بن العلاء الحضرمي على قال: حدثني من سمع النّبي التَّايَلِمُ يقول: "إنَّه سيكون في آخر هذه الأمَّة قوم لهم مثل أجر أولهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقاتلون أهل الفتن. "رواه البيهقي في الدلائل والسيوطي في المفتاح

فَأَخُبَرُ الْعِبَادَ بِهِ الْمَنْ عَنْ جَمِيْعِ الْوَسَائِطِ وَالْوَسَائِلِ لِلإِيْصَالِ وَالْإِعْلَامِ وَالْإِعْطَاءِ وَالتَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ مِنَ الْمُنَاوَلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْإِعْلَامِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْوِجَادَةِ. فَأَمَّا المناولة مع الإجازة فلها إشارة في قوله وَالْوَصِيَّةِ وَالْوِجَادَةِ فلها إشارة في قوله تعالى: ﴿ يَايَخُولُ عَنْدَ الْكِتَابَ بِقُوقَةٍ وَ وَاتَيْنَهُ الْحُكُم صَبِيًّ ﴾ [مريم، تعالى: ﴿ يَايَخُولُهُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو تَيُلًا إلّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ اللهُ لا يُضِيعُ اجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٥ وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً وَلا كَبِيرةً وَلا يَتَعَلَّونَ يَعْمَلُونَ وَادِيًا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ الله اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَادِيًا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ الله اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَادِيًا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ الله اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَادِيًا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ الله اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَادِيًا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ الله اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ وَادِيًا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ الله اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَادِيًا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ الله الْمُؤْمِنُونَ وَادِيًا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ الله الْمُولِ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فيشير الحديث النبوي سُنُيَيَم في المناولة مع الإجازة الّذي روى ابن مسعود على رسول الله سُنُيَيَم نثر الله على الله عن رسول الله سُنُيَيَم نثر الله على الله عن أبي شيبة وعن أبي هريرة على ناس من أبناء فارس. "رواه الطبراني وابن أبي شيبة وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله سُنُيَيَم : "لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أهل (أبناء) فارس. "رواه أحمد وابن حبان. وقال الهيشمي: رواه أبويعلى والبزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح.

وعنه عن النّبي سُنيَة قال: "ويل للعرب من شوقد اقترب، أفلح من كفّ يده، تقرّبوا يا بني فرّوخ إلى الله، فإنّ العرب قد أعرضت، ووالله، إنّ منكم لرجالًا لو كان العلم بالثريا لنالوه."رواه الطحاوي. وعنه عن النّبي سُنيَة قال: "اقتربوا يا بني فرُّوخ، إلى الذّكر، والله، إنّ منكم لرجالًا لو أنّ العلم كان معلقًا بالثّريّا لتناولوه." رواه البيهقي. وعنه عن النّبي سُنيَة قال: "ادنوا يا معشر الموالي، إلى الذكر، فإن العرب قد أعرضت وإن الإيمان لو كان معلقًا بالعرش كان منكم من يطلبه."رواه أبونعيم في تاريخه

والمناولة من غير الإجازة: بقوله تعالى: ﴿ اُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مَنَ الْكِتَابِ ﴿ الْأَعْرَافَ، ٧:٧٦] وسنّ النّبي النّبي المناولة لأمته حينما كتب لأمير السرية كتابًا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذالك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النّبي النّبي النّبي الله بن عمر رض الله على الناس وأخبرهم بأمر النّبي الله بن عمر رض الله على الناس وأخبرهم بأمر النّبي الله بن عمر رض الله على الناس وأخبرهم بأمر النّبي الله بن عمر رض الله على الناس وأخبرهم بأمر النّبي الله بن عمر رض الله على الناس وأخبرهم بأمر النّبي الله بن عمر رض الله على الناس وأخبرهم بأمر النّبي الله بن عمر رض الله على الناس وأخبرهم بأمر النّبي الله بن عمر رض الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر رض الله بن عمر الله بن عرب الله بن عمر الله بن عرب الله بن ع

فعلّمه الله تعالى بالمكاتبة بقوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة، ٢:٣]. وقوله: ﴿ كَتَبَ الله لاَ غُلِبَنَ انّا وَرُسُلِي ۚ إِنّ الله قُوى عَزِيزٌ ٥﴾ [المجادلة، ١٠٥٨]، وقوله: ﴿ وَكَتَبُنَا لَهُ فِي الْالُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً ﴾ [الأعراف، ٢١:٧]، وقوله: ﴿ وَكَتَبُنَا لَهُ فِي الْالُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً ﴾ [الأعراف، ٢١:٧]، وقوله: ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ انْ يَكْتُب كَمَا عَلَمُهُ الله ٥ ﴾ [البقرة، ٢:٨٢]، وقوله: ﴿ إِذَا تَدَايَنُتُم بِدَيْنِ اللّي اَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة، ٢:٨٢]، وقوله: ﴿ فَمَن اوْتِي كِتَابَهُ بِيمِينَهُ فَانْظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ [النمل، ٢٠٤٨]. فَاوْلَى يَقُرَءُ وَن كِتَابَهُم ﴾ [الإسراء، ٢١:١٧] وقوله: ﴿ إِذَا مَنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

وسنّ النّبيّ المُهَاتبة لأمّته حينما قال المُهَاتِيّ الأبي المكاتبة لأمّته حينما قال المُهَاتِيّ الأبي المُهَاتبة لأمّته حينما قال المُهاتبيّ لرجل من الأنصار الّذي كان يسمع من النّبي المُهَاتِيّ الحديث فيعجبه ولا يحفظه فقال له رسول الله المُهاتبيّ الستعن بيمينك وأوما بيده الخط." رواه الترمذي عن أبي هريرة وعن ابن عمر رض الله عهما قال: قلت: "يا رسول الله، إنّي أسمع منك الشيء أفأكتبه؟ قال: نعم. قال: وفي الغضب والرّضا؟ قال: نعم. فإنّي لا أقول فيهما إلا حقّاً. "رواه أبوداود والحاكم وعن أبي هريرة هي قال: "ليس أحدُّ من أصحاب النّبي المُهاتبة كان أكثر حديثًا عنه منّي إلا ما كان من عبد الله بن عمر ورض الله عهما فإنه كان يكتب ولا أكتب. "رواه البخاري وعن أنس هوقوفاً: "قيّدوا العلم بالكتاب." رواه الحاكم وعن رافع بن خديج هي قال: قلت: يا رسول الله بالكتاب." رواه الحاكم وعن رافع بن خديج هي قال: قلت: يا رسول

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

الله سُمُّيَاتِمْ: إنّا نسمع منك أشياء أفأكتبها؟ قال: "اكتبوا ذالك ولا حرج." أسند الرامهرمزي بسنده في المحدث الفاضل وبعث رسول الله سُمُّيَاتِمْ بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة عليه السّهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى.رواه البخاري عن ابن عباس رض الله عنها.

وقال أبوسفيان: كتب النّبي الله الله النّبي الله النّبي الله الله كلمة سوآء بيننا وبينكم. "رواه البخاري. وكان النّبي الله يَكتب إلى ولاته وقضاته وعماله بالأحكام ومن ذالك رسالته إلى قيصر الروم، وإلى أمير بصرى، وإلى الحارث بن أبي شمر أمير دمشق من قبل هرقل، وإلى المقوقس أمير مصر من قبل هرقل، يدعوهم إلى الإسلام كما وجه كتبه إلى النّجاشي ملك الحبشة وإلى كسرى ملك الفارس وإلى المنذر بن ساوي ملك البحرين وأرسل كتبه ورسله إلى اليمن وعمان واليمامة وغيرها من الملوك والأمراء ورؤساء القبائل ليبيّن لهم الإسلام ويدعوهم إليه.

فعلمه الله تعالى بالإعلام بقوله: ﴿فَاعُلُمُ انَّهُ لَآ اِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاستُغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَاللهِ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثُواكُمُ ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثُواكُمُ ﴾ [محمد، ١٩:٤٧]، وقوله: ﴿فَانَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعُلَمُ انْهَا يَتَبِعُونَ اهْوَ آخُهُمُ طُ ﴾ [القصص، ٢٨:٥٠]، وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللهُ وَاعْلَمُونَ اهْوَ آخُهُمُ طُ ﴾ [البقرة، ٢:٣٠]، وقوله: ﴿ مَا كُنْتَ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَانَهُ وَاللهِ اللهِ عَلَمُ وَانَهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تَعُلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قُوْمُكَ مِنَ قَبْلِ هَذَا ﴿ وَهُود، ٤٩:١١ } وقوله: ﴿ وَلَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ ﴿ وَلَيْعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَلَا تَعْدَرُاتَهُ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ [آل عمران، ٣:٨٤]، وقوله: ﴿ النَّينَاهُ وَالتَّوْرَاتَهُ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ [آل عمران، ٣:٨٤]، وقوله: ﴿ اتَّينَاهُ رَحْمَةً مِّنُ عِنْدِنَا وَ عَلَّمُنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمُكَ ﴾ [الكهف، ٢٥:١٨] وقوله: ﴿ قَالَتُ مَنْ أَنْبَاكُ هَذَا طَ قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [تحريم، ٢٠:٣] وقوله: ﴿ وقوله: ﴿ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدُ نَبَّانَا الله مِنْ اَخْبَارِكُمْ ﴾ [التوبة، ٤:٩].

وعَلَّمه الله تعالى بالوصيَّة بقوله: ﴿شُرَعَ لَكُمُ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصّٰى بِهِ نُوُحًا وَّالَّذِى أَوْحَيُنَآ اِلْيَكَ ﴾ [الشورى، ١٣:٤٢] وقوله: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن اتَّقُوا الله ﴿ [النساء، ١٣١:٤] وقوله: ﴿وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمُ وَمُوسَى وَعِيسَلَى أَنَّ اَقِيَمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴿ [الشورى، ١٣:٤٢] فَأُمَّا الوصية حين يحضر الموت فجعل إشارتها في قوله تعالى: ﴿ وَ وَصَّى بِهَا إِبُراهم مُ بَنِيهِ وَيَعْقُونُ اللَّهِ يَابَنِيَّ إِنَّ اللهِ اصْطَفَلِي لَكُمُ الدِّينِ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ۞ أَمُ كُنْتُمُ شُهَدَآءَ إِذَ حَضَرَ يَعْقُونَ ۖ الْمَوْتُ إِذَ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعُبُدُونَ مِنْ بَعُدِى ﴿ قَالُوا نَعُبُدُ اللَّهَكَ وَاللَّهَ الْبَآئِكَ اِبْرَاهِيمَ وَ السَّمْعِيلُ وَالسَّحْقَ اللَّهَا وَّاحِدًا ۚ وَ نَحُنُ لَهُ مُسَٰلِمُونَ ۞ [البقرة، ١٣٣٠١٢٢٢] وقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا بِالْوَصِيَّةُ ﴾ [البقرة، ١٠٠٢] وقوله: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَنِ ذَوَا عَدْلِ مِّنْكُمْ ﴿ [المائدة، ١٠٦٥].

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

وسنّ النّبيّ النّبيّ الوصيّة الأمّته النّبيّنِ لتحمّل حديثه النّبيّنِم لتحمّل حديثه النّبيّيّم الله وأدائه حينما وصّى لمعاذ بن جبالله ولأبى موسى الأشعري الله عندما وجههما إلى اليمن فقال عله الهلاه والسلام: "يسِّرا و لا تعسِّرا وبشِّرا ولا تنفِّر ا. "رواه البخاري. كان ذالك في السَّنة التاسعة للهجرة. وقال رسول الله سُنائِيم لمعاذها "إنّك ستأتى قومًا من أهل كتاب، فادُعهم إلى شهادة أن لا إله إلَّا الله وأنَّى رسول الله، فإن هم أطاعوا لذالك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذالك، فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترُد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذالك، فإيّاك وكرائم أموالهم، واتَّق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. "رواه مسلم. وأقبلت وفود العرب من سائر أطراف الجزيرة يبايعون الرّسول المُنْيَبَمُ بعد فتح مكة وحجّة الوداع وكانت بعض الوفود تقيم عنده سُ أينامًا وكان رسول الله سُ يُعَيِّمُ يجعل لهم الوصيّة والنّصيحة ثم تعود إلى قبائلها تبلّغهم وصيّة النّبي المصطفئ يَهِمْ وتعليمات الدين المجتبى. ومن هذه الوفود كان وفد ضمام بن ثعلبة، ووفد عبد القيس ووفود بنى حنيفة وطيء وكِندة، ووفد رسول ملوك حمير فبعث إليهم النّبي سُرِّينَةٍ كتابًا يخبرهم عن الإسلام ويحثهم على طاعة الله والرسول والتمسك بدينه وفيه وصيته للهياتم لهم برسله وبعوثه ويوصيهم الخير في الرعية وقلمت وفود همدان ووفود ثعلبة وبني سعد وغيرها كثيرة ووصّى بها رسول الله سُ عَيْبَ قولًا وكتابة.

وأكرمه الله تعالى بالو جَادَة بقوله: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيّ الْأُمِّيّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ النَّعِراف، ٧٠:٧٦] وقوله: ﴿مَا تُقَدِّمُوا لِإِنْفُسِكُمْ مِّنُ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدُ اللّهِ هُو خَيْرًا وَاعْظُم اَجُرًا ﴾ [المزمل، ٧٧:٧٦] وقوله: ﴿لَعَلِّي البّيكُمُ اللهِ هُو خَيْرًا وَاعْظُم اَجُرًا ﴾ [المزمل، ٣٧:٠١] وقوله: ﴿وَوَجَدُوا مِنْهُا بِقَبَسِ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿ [طه، ٢٠:٠١] وقوله: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يُظٰلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴾ [الكهف، ٨١:٩٤] وقوله: ﴿وَوَجَدُهَا تَعُرُبُ فِي مَنْ اللّهُ وَكُولَ اللّهُ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطُعَمُهُ إِلّا اَن يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعام، ٢:٥٤] وقوله: ﴿وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَهَا قَوْمًا ﴾ [الكهف، ٨٦:٨] وقوله: ﴿إِنِّي حَمِئَةٍ وَوَجَدَهَا قَوْمًا ﴾ [الكهف، ٨٦:٨] وقوله: ﴿إِنِّي حَمِئَةٍ وَوَجَدَهُ وَاوُتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ [النمل، ٢٣:٢٧].

وشرّفه بأعلى الطّرق حين عرج به سُهِيَّةٍ من المكان النّازل إلى المقام العالى حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صرير الأقلام. رواه البخاري ومسلم عن طريق ابن شهاب الزّهري عن ابن عباس رض الله عنهما. ورفعه إليه حتّى راه وفاز من اللّقاء والسّماع بالأماني والأمالي فرجع محدثًا لأمته بما أخذه في رحلته عن العليم الخبير في العاجل والآجل وجعل الله أخبار إسرآئه ومعراجه لله أيتم متواترة مشهورة وآثار دنوه ودلوه عزيزة مستفيضة وأحوال لقائه ورؤيته غريبة وحيدة لأنه تعالى دنا وقرُب من حبيبه الأولى المُناتِيم فتدلّى على المقام الأجلى وزاد في قرب الإبانة والكرام لعظيم منزلته ولتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته من الله تعالى له مبرّة وتأنيسًا وبسطًا وإكرامًا وفضلًا وإنعامًا: ﴿فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم، ٩:٥٣] حتّى فارقه جبريل وانقطعت عنه الأصوات وسمع كلام ربّه عَلِلَ وهو يقول: "ليهدأ روعك يا محمد، أدُنُ، أدُنُ." رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وعن أنس الله العبّار ربّ العزّة فتدلّى حتّى كان منه قاب قوسين أو أدنى. "رواه البخاري في الصحيح عن طريق مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن أنس. ومكّنه سُ عَيْدَا من المقام الأعلى، حيث انعدم هناك الحال والمقام، ولم تبق هناك النفوس والقلوب والعقول والأوهام، وفنيت جميع الظُّلم والأنوار وذهب الفوق والتحت، والجنة والنار، وعدم كل قاب ورفرف، ولم يبق جناح ولا ملك أشرف، واتحد هناك السؤال والجواب، وزال

المكتوب والكتاب، والحضور والغياب، وصار المجيب هو المحاب: ﴿ فَأَوْ لَحَى اللَّهِ عَبْدِهِ مَا أَوْ لَحَى ﴾ [النجم، ٥٣: ١] فكلّم الربّ عبده الله الله واسطة حين شرّفه بروئيته بلاحجاب كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنَ يُكلّمَهُ الله الله الله وَحُيًّا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رُسُولًا فَيُورِ حِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء ﴾ [الشورى، ٢٤:١٥].

وروى الترمذي عن الشعبي قال لقى ابن عباس رضي الله عنهما

وروى مسلم عن عبد الله بن شفيق في قال: قلت لأبي ذرف "لو رأيتُ رسول الله المائيم لسألته، فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنتُ أسأله هل رأيتَ ربّك؟ فقال أبو ذر في قد سألته فقال: رأيتُ نورًا. وروى الترمذي ولفظه: "نورٌ أنّي أراه. "وقال: هذا حديث حسنٌ، وروى أحمد في المسند قال: حدثنا عفّان حدّثنا همّام حديث حسنٌ، وروى أحمد في المسند قال: قلت لأبي ذرّ في "لو رأيتُ حدّثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذرّ في "لو رأيتُ رسول الله الله الله قال: وماكنت تسأله قال: كنت أسأله هل رأى ربّه على قال: فإنى قد سألته فقال: قد رأيته نورًا أنّى أراه. قال عفّان:

 ففهم من وحيه صريح المعنى ﴿مَا كَذَبُ الْفُؤَادُ مَا رَاى﴾ [النجم، ١١:٥٣] من حقائق القرب والوصل بين العبدية والأحدية، والفصل بين الحدثية والقدمية، ﴿وَلَقَدُ رَاهُ نَزْلَةٌ اُخُراى ﴾ [النجم، والفصل بين الحدثية والقدمية، ﴿وَلَقَدُ رَاهُ نَزْلَةٌ اُخُراى ﴾ [النجم، ١٣:٥٣] وما شغلته ملاحظة الملأ الأعلى، ﴿عِنْدُ سِدُرَةِ الْمُنْتَهٰي ﴾ [النجم، ١٥:٥٠] حيث تجتمع البداية والانتها ويكون الأزل والوقت والأبد سواء، ﴿عِنْدُهَا جَنَّةُ الْمَاواى ﴾ [النجم، ١٥:٥٠] مستقر الواصلين الأحياء إذ شاهدوا جنة الذات وأنهار الصفات عن الورى، ﴿إِذْ يَغُشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُشَى الْبَصَرُ وَمَا طَعْي ﴾ [النجم، ١٥:٥٠] من طرف الأسرار والأنوار في العُلى، ﴿مَا زَاغُ الْبَصَرُ وَمَا طَعْي ﴾ [النجم، ١٥:٥٠]

إنّ الله أمرنا أن نحمد على مُرسَل آلائه ومرفوعها، ونشكر على مسلسل نعمائه وموصولها، بصحيح الحديث، وحسن الخبر، وقوي الأثر ما بين مؤتلف الفضل ومتّفقه ومختلف العدل ومفترقه، وشرّفه بأقوى سند يتصل به لأنّه هو الطّريق الموصلة إلى الغاية وهو الذي يلجأ إليه ويُستند به ويُعتمد عليه وأنعمه بأعلى متن يُهتدى به لأنّه يخبر عن قول النّبي المُنيام وفعله ووصف النّبي المُنام وتقريره ويراد بها السنن عند أهل الفن وأرسل إلى الخلق كافة بشيرًا ونذيرًا، وأزال عنهم بصحة التوحيد عِلَل الشّرك والفسق والكذب والضلال، وشرح الدين الصحيح بعُلّو العدالة وتمام الضبط في كل مقال، وحفظه عن الشذوذ في كل مجال وبنّغه بالسّلامة عن العلّة والطعن

وسوء الحال، وشرّف سندنا من أوله إلى منتهاه بالاتّصال ومن أطاعه اللهِ عَلَيْهِ عَقِد أطاع الله ، ومن عصاه النُّه اللَّه عَلَيْ الله ، لأَنَّه النُّه اللَّه الم فرّق بين الحقّ والباطل، والمقبول والمردود، وقسّم الأعمال والأحوال بين الصحيح والحسن والضعيف، وجعل الله ذكره التَّهُ يَهُم مَرْفُوْعًا له وحُبّه النَّهَ يَيِّمْ مُسنَدًا إليه، وحكمه النَّه يَيِّم مُتَّصلا به، وجعل قبول العمل مَوْ قُوْفًا على اتّباعه سُمُ يَيِّمْ، وقرّر كمال الإيمان مَقُطُوعًا إلى ما جاء به الله الله عير كونه منقطعًا ولا مُعضلًا لا مُرسلًا، ومن قطع اتصاله به طَيْنَهُم أو إسناده إليه المُنْ يَهُم صار مُعَلَقًا، ومَن بدّل هديه النَّ يَهُم صار مَقُلُو بًا، ومن اختلف على الأوجه والتفرفة بغير الترجيح والجمع صار مُضَطَربًا، ومن دخلت علَّةٌ قادحةٌ في صحة باطنه مع سلامة ظاهره صار مُعَلَّلًا، ومن تبع ثقةً وخالف من كان أوثق منه بغير الجمع صار شَاذًا، ومن خلط ظـلام الترك والخفاء بنور الذكر والجلاء صار مُكَلِّسًا، ومن أخذ عن مُرشده إلى الطريق ولم يسمّ صار مُبه همًا، ومن أدخل على كلامه من كلام الغير كلمةً زائدةً صار مُدرجًا ومن أخذ عن مُثِيله وقرينه الّذي تساوى به في السِّنِ والسند صار مُدَبَّجًا، ومن سقط بسبب الضّعف وانحطّ في بُؤرة الوضع صار مُطُرُور حًا، ومن غيّر الحديث إعرابًا أو حروفًا صار مُحَرّفًا، ومن حوّل الكلمة شُكُلًا بتغيير النقط صار مُصَحِّفًا، ومن أطاع واحدًا متَّهمًا بالكذب صار مَتُرُوًكًا، ولو خالف الضعيف معروفًا الّذي هو أولى وأوثق منه صار مُنْكِرًا ومن صنع واختلق وكذب وافترى عليه صار وُضَّاعًا، فهو شرّ

الضعاف خطرًا وأشدّها ضررًا.

فاعلموا أنّ الله تعالى قسم الأمّة المحمّدية الّتي أورثها الكتاب واصطفاها إلى ثلاثة أصنافٍ: فمنهم نَاقِصٌ، ومنهم مُتَوسِّط، ومنهم كَامِلٌ، فالناقص: هو ظالمٌ لنفسه، والمتوسط: هو مقتصدٌ، والكامل: هو سابقٌ بالخيرات وقال الله في كتابه: ﴿ ثُمَّ اَوۡرَثُنَا الۡكِتَابُ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِه ۚ وَمِنْهُمْ مُّقَتَصِدُّ وَمِنْهُمُ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذُنِ اللهُ طَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضُلُ الْكَبِيرُ ٥ جَنْتُ عَدُن يَّدُخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنَ أَسَاوِرَ مِنَ ذَهَب وَّلُوْلُوَّ ٩ وَلِبَاسُهُم فِيهَا حَرِيْرٌ ۞ وَقَالُوا الْحَمَٰدُ لِلهِ الَّذِي أَذَٰهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شُكُورُ ٥ وِالَّذِى آحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَّلَا يَمُسُّنَا فِيهَا لُغُورَبُ ﴾ [فاطر، ٣٢:٣٥] فالظالم لنفسه هو الضعيف، والمقتصد هو الحسن، والسابق بالخيرات هو الصحيح. وكلُّ واحدٍ مِن هؤلاء الثلاثة ورث الكتاب، ودخل في العباد المُصَطفَين واستحقّ نعمة القبول للجنّة، ويعطى مِن أساوِرَ مِنْ ذَهَبِ ولؤلؤ وحَرِيْرِ، كما ورد عن الرؤوف الرحيم العليم الخبير. وهذه الثلاثة تمثّل الدرجات الثلاث المذكورة في حديث جبريل الطَّيْكِ الإسلام والإيمان والإحسان.

عَنَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِنْدَ يَنْ مَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ

سُوَادِ الشَّعُرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثُرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيُّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَكُبَالُيهِ إِلَى رُكْبَالُيهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أُخْبِرُنِي عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سُ أَيْكِمْ الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ الصَّلاة، وَتُورِيَى الزَّكَاةُ، وَ تَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقَتَ. قَالَ: فَعَجِبُنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخُبرُنِي عَنِ الإِيْمَانِ. قَالَ: أَنُ تُؤُمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤُمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قالَ: صَدَقُتَ. قَالَ: فَأَخْبِرُنِي عَن الإحسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعُبُدُ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فإِنَّهُ يَرَاك. قَالَ: فَأُخْبِرُنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأُخُبِرُنِي عَنُ أَمَارَتِهَا؟ قَالَ: أَنُ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنُ تَرَى الْحُفَاةُ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيّاً، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدُرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جبريلُ أَتَاكُمُ يُعَلِّمُكُمُ دِينَكُمُ متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

وقال الله تعالى عن الإسلام: ﴿قَالَتِ الْأَعُرَابُ آمَنَا ۖ قُلُ لَّمُ اللهِ عَلَى الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ وَإِنَ تُوْمِنُوا وَلَكِنَ قُولُوا اللهُ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُمُ مِّنَ اعْمَالِكُمُ شَيْئًا إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَي تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُمُ مِّنَ اعْمَالِكُمُ شَيْئًا إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَي تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُمُ مِّنَ اعْمَالِكُمُ شَيئًا إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ المحرات، ٤٤:٤٩] فميز الله تعالى المسلمين من المنافقين تمييزًا صريحًا بقوله: ﴿إِنَّ المُمنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ عَولَنُ تَجِدَ صَريحًا بقوله: ﴿إِنَّ اللهِ وَالْمُنَافِقِينَ وَى الدَّرُكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ عَولَنُ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ اصَلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَ انْحَلَصُوا لَهُمْ نَصِيرًا ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ اصَلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَ انْحَلَصُوا

دِينَهُمْ لِلهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُوْمِنِينَ ﴿ وَ سَوْفَ يُوْتِ اللهِ الْمُوْمِنِينَ اَجُرًا عَظِيْمًا ۞ [النساء، ٤٠٤ / ١٤٦] فإن الناس قبل الهجرة لم يكونوا إلا مؤمنًا أو كافرًا، فلم يكن هناك منافقٌ، فإنّ المسلمين كانوا مستضعفين، فكان من آمن، آمن باطنًا وظاهرًا، ومن لم يؤمن كان كافرًا، فبعد الهجرة إلى المدينة صار للمسلمين عزّ ونصرٌ وعلوٌ وولايةٌ فدخل كثير من أهلها في الإسلام موافقة، أو رغبة ورهبة، فمن دخل في الإسلام موافقة ومتابعة كان مسلمًا ومن دخل في الإسلام ظاهرًا متربصًا وهو في الباطن كافرٌ كان منافقاً، ومن دخل في الإسلام مطمئناً مخلصاً متيقناً في الباطن كافرٌ كان منافقاً، ومن دخل في الإسلام مطمئناً مخلصاً متيقناً

فجعل للمنافقين الدرك الأسفل فهي درجة مردودة. هذا مثل الإسناد الموضوع، فوصف المسلمين بالتوبة والإصلاح والاعتصام، والإخلاص وأخرجهم من الدرك الأسفل المردود. هذا مثل الإسناد الضعيف، وشرّفهم بمعيّة المؤمنين الذين لهم أجرٌ عظيمٌ، وتنزل عليهم السّكينة: ﴿لِيَزُدَادُوا إِيمانًا مّع إِيمانِهِمُ ﴿ الفتح، ١٤٤٤] ويمشون معهم ﴿نُورُهُمُ، يَسُعلى بَيْنَ أَيُدِيهُمُ وَ بِأَيّمانِهِمُ ﴾ [الفتح، ١٤٤٤] ويمشون معهم ﴿نُورُهُمُ، يَسُعلى بَيْنَ أَيُدِيهُمُ وَ بِأَيّمانِهِمُ ﴾ [التحريم، ويمشون معهم ﴿نُورُهُمُ وَ بَاللّهُ التحريم، والتحريم، أورَجعُوا وَرَآئكُمُ فَالتُوسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورٍ لَلهُ بَابٌ طبَاطِنَهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۞ [الحديد، ١٥٠١ ٢:٥١] فإنّ فيه الرّمنافقين مثلهم مثل الإسناد الموضوع المردود، له الدرك الأسفل، وليس له القبول قطعاً، هذا الّذي لبث في النّار أحقابًا لا يذوق فيها

بردًا ولا شرابًا إسمه مرقوم في كتابِ الفجّار لفي سِجّين فويلٌ للكاذبين الوضّاعين المكذّبين والمسلمون مثلهم مثل الإسناد الضعيف، الذي تعطى له المغفرة والقبول في الطّرف الأدني، وليس له الدخول في مساكن الفردوس الأعلى، فإنه يأكل من فواكه الجنّة وجعل الله شربه شراباً طهورًا، ولم يكن قبل الشفاعة شيئا مذكورًا: ﴿ فَوَقَلْهُمُ الله شَرَّ ذَالِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمُ نَضُرَةً وَّسُرُورًا ۞ [الدهر، ١١:٧٦] المؤمنون مثلهم مثل الإسناد الحسن. هو من ﴿إِنَّ الْأَبْرَارُ يَشُرَبُونَ مِنُ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنًا يَّشُرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفُجِيرًا ۞ [الدهر، ٧٦-٥٠٠] وهذا الذي اقتبس الحُسن من غيره، والذين صاروا من الحسن لذاته فإنهم: ﴿وَيُسُقُونَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زُنْجَبِيُلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُونُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتُهُم حَسِبْتُهُم لُؤُلُؤًا مَّنْتُورًا۞ [الدهر، ١٩٠١٧:٧٦] فلا بُدّ للمسلمين أن ينتفعوا من معية الصالحين ودعواتهم واستغفارهم وشفاعتهم كما قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحُمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنَ حَوْلَةَ يُسَبِّحُونَ بِحَمَدِ رَبِّهِمُ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسُتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ امَنُوُا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغَفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيَلُكَ وَ قِهِمُ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ٥ رَبَّنَا وَٱدْخِلُهُمُ جَنَّتِ عَدُنِ ۖ الَّتِي ۗ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْبَائِهِمْ وَ أَزُو اجِهِمْ وَ ذُرِّيتِهِمْ النَّكَ أَنْتَ

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَقِهِمُ السَّيِّالِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدُ رَحِمْتُهُ الْمُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ٥﴾ [المؤمن، ٧:٤٠] وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَّنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأُمُو الِهِمُ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله الله الوائد الله المائد الصَّدِقُونَ ۞ [الحجرات، ١٥:٤٩] وقال: ﴿ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَآيَّدُهُمُ بِرُورَ مِّنُهُ [المجادلة، ٢٢:٥٨]. فالمؤمن صادقٌ مصدوقٌ مؤيِّدٌ ومؤيَّدٌ فيزيد الله إيمانه بأعماله الصّالحة ويزيد إيمان عامّة المسلمين ويؤيّدهم ببركاته المؤثِرة الشائعة. كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنَ يَّقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَٰذِهَ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا فَزَادَتُهُمُ إِيمَانًا وَّ هُمُ يَسْتُبُشِرُون ۞ [التوبة، ١٢٤:٩] وقال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمُ ﴾ [الفتح، ٤:٤٨] وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمُ هُدِّى وَآتَاهُمُ تَقُوَاهُمُ﴾ [محمد، ٧:٤٧] وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ فِتُـيَّةٌ امَنُوا بِرَبِّهِم وَزِدُنهُم هُدًى ٥ وَّرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِم الكهف، ١٤.١٣:١٨ وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤُ مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتُ قُلُو بُهُم وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ زَادَتُهُم إِيهُمَانًا وَّعَلَى رَبِّهِم يَتُو كَّلُونَ ﴾ [الأنفال، ٨: ٢] وقال الله تعالى: ﴿لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ يَزْدَادَ الَّذِيْنَ امُّنُوْآ اِيُمَانًا﴾ [المدثر، ٧٤:٣١] وقال الله تعالى: ﴿الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيهَانًا وَّقَالُوا حَسُبُنَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ۞ [آل عمران، ١٧٣:٣] وصَحَّ عَنْ رَسُولِ

هناك الصّراحة بالآيات القرآنية، والأحاديث الصحيحة، والدلالة والاقتضاء القطعي فيها بأن الإيمان والإيقان يزيدان، وكذا الهداية والمعرفة تزيدان بمدد الأمور المباركة المفصّلة، ولهذا صار العديث الحسن مؤيَّدًا بالخيرات والبركات، ويصير ناصرًا و مؤيِّدًا أيضًا للضّعاف في الحسنات والمبرات. فأما المحسن فهو في أيضًا للضّعاف في الحسنات والمبرات. فأما المحسن فهو في المرتبة الرابعة الأعلى، فقال الله تعالى فيه: ﴿وَمَنُ احْسَنُ دِينًا مِّمَّنُ اللهُ اللهُ تعالى مُنَ اسُلُمُ وَجُهَةً لِلهُ وَ اللهُ وَ هُو مُحُسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ ابراهِيمَ حَنِيفًا واتَّخَذَ الله إبراهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَالنَّا اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَ هُو مُحُسِنٌ وَ اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

منهاج انفرنیك بیورو کی پیشکش

"وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ" إِشارةٌ إلى أن ليس لهم الحزن في أزواجهم وأحبابهم وأتباعهم وذرّيّاتهم لو تبعوهم في الإيمان أن يُردّوا ويُلْقُوا في النَّار تعذيبًا. وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَحُمَتَ اللهِ قَرِيُبٌ مِّنَ الُمُحُسِنِينَ٥﴾ [الأعراف، ٥٦:٧] وقال: ﴿ وَ ٱحۡسِنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الُمُحُسِنِينَ۞﴾ [البقرة، ١٩٥٢] فهذا معلوم أنّ الإحسان لا يوجد ولا يتحقق إلا بالسخاء والنصرة والعطاء للغير، وإذ اختار العباد المحسنون عمل الإحسان لم يفعلوا إلَّا الإيثار للضعفاء، والإمداد للمساكين، والاستغفار للمذنبين، وإذا اختار الله جزاء الإحسان لن يفعل إلَّا بقبول شفاعة المحسنين المسندين في حق الخطَّائين المنتسبين إليهم، وبمعونتهم وبمغفرتهم، لأن نفوسهم كانت راضيةً، وجعلها الله مرضيةً، كي تفرح وترضى في أعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومتبعيهم فهل جزاء الإحسان إلّا الإحسان ولا بدّ أن يكون إحسان الله العظيم المعين أوسع من إحسان العبد المستعين، فأما المحسنون فهم أهل الإسناد الصحيح. فإنهم يشربون من تسنيم: ﴿ يُسُقُونَ مِنَ رَّ حِيْقٍ مَّخُتُومِ خِتَامُهُ مِسُكٌ ﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُتنَافِسُونَ۞ [المطففين،٨٣٠ ٢٥] فإن المحسن إيمانه بعيدٌ عن رجم الظّنون، ونظيفٌ كأمثال اللؤلؤ المكنون، ومعصوم من الخوف والحزن والرّيب، ومحفوظٌ من التّهمة والوهم والعيب، والمؤمن أي صاحب الإسناد الحسن هو ممنوع من الدّنس والدَّرُن، ولا يُو صَفُ بكسل ولا أرن، نقى العرض والذّات، ومأمون عن الكبائر وخبائث

الشهوات، يبصر حسنه بالعين، لا يلفظ بلسان ولا شفتين، فأمّا المسلم وهو صاحب الإسناد الضّعيف، فتَنقُصُ صحته بالعلّة، أمّا الشديد أو الخفيف فإنّه يقبل ويترقى من مرتبة الضعف إلى مرتبة العمل به، بالانتشار عند الثقات والانضمام بالمتابعات الطيبات، فإنّه يقبل بشفاعة الصحاح للكاملين والحسان المتقين، ويعتضد بتقوية الصالحين المحفوظين الثابتين، ويصلح بمتابعة المعرو فين المقبولين الصادقين، ويتقوى بشهادة كثرة طرق الثقات المؤيدين العادلين، وينتفع بموافقة الحفّاظ المعدلين والكبار المسندين، ويُحتج بتأييد القياس المعتبر، والإفتاء المشتهر، من العلماء المحققين، ويستشهد بقبول أهل العصور وتعامل أهل الدّهور من المحدثين.

فأما الأولياء والصلحاء المحسنون، أي أصحاب الإسناد الصحيح فقد قال الله تعالى في حقهم: ﴿ ٱلْاَحِلَاءُ يَوْ مَئِدْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ الله الله تعالى في حقهم: ﴿ ٱلْاَحِلَاءُ يَوْ مَئِدْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ الله الله تَقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحُزَنُونَ كَالُو اللّهَ الله فَرَق بين "أَنتم" اللّذين آمَنُو ا بآياتِنا وكانُوا مُسلِمِينَ الدُحُلُوا اللّهَنّة النّهُم و ازْوَاجُكُمُ تُحْبَرُونَ ٥﴾ [الزخرف، ٣٤:٧٦-٧٠] إنَّ الله فرق بين "أنتم" و"أزواجكم" في دخولهم الجنّة فقال: ادخلوا (أيها الأولياء) الجنّة أنتم، لأنكم من العباد المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن "أزواجكم" أيضًا يدخلون الجنّة معكم فإنّهم لايدخلون ولكن "أزواجكم" أيضًا يدخلون الجنّة معكم فإنّهم الأقوياء المتّقين ولموافقتهم الصّلحاء الثّابتين، وبإعانة الصحاح الحسان المقبولين ولموافقتهم الصّلحاء الثّابتين، وبإعانة الصحاح الحسان المقبولين

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

إنّ هذه المعيّة والموافقة والإعانة والتّقوية رفعت ضعف الأزواج الذي كان في نفوسهم وأعمالهم وجعلتهم مقبولين مغفورًا لهم.

قال الله تعالى في مقام آخر: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَّ نَعِيم فَاكِهِينَ بِمَآ اتَاهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَاهُمُ رَبُّهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشُرَبُوا هَنِيئًا ۚ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصُفُوفَةٍ وَّ زَوَّجُنَاهُمُ بِحُورِ عِينِ٥ وَ الَّذِينَ امَّنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقُّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَآ أَلْتُنَاهُمُ مِّنُ عَمَلِهِم مِّنُ شَيْطٍ كُلُّ امْرِئِ م بِمَا كَسَبَ رَهِينُ٥﴾ [الطور، ٧:٥٢ ٢ ] إذا وقعت فطرة الذرّيّة مومنة سليمة طيّبة بقبول الفضائل والحسنات والخيرات والبركات. ولكنّها ضعيفة في صحّتها وعملها ودرجتها. وصل إليها فيض الآباء الأقوياء، وبركة الكبرآء ومدد الأولياء والصلحاء فيقوّيها، ويرفعها إلى مرتبة القبول، ويدخلها في الدرجات العليّة مع الأرواح الرفيعة المقرّبة الواصلة، فإنّه تعالى مبلغهم من الأدنى إلى الأعلى، ومخرجهم من الوحشة إلى الوصلة، وموصلهم من الغربة إلى القربة. كما قال الله تعالى: ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمُ ﴾ [الطور، ٢٣:٥٢] إذا شرب هؤلاء الضعفاء شراب القبولية والقربة والوصال بعد رفع درجاتهم إلى مقامات الأولياء والصّلحاء من أهل الكمال فورثوا درجات الاستقامة بعد الموافقة من أهل الكرامة ﴿قَالُو ٓ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهُلِنَا مُشَفِقِيرُ ﴾ [الطور، ٢ ٦:٥ ٢] أي كنّا خائفين في حال الضّعف والفرقة والغربة، عالمين بأنّنا غير مقبولين وغير موصولين. هُمَنَّ الله

عُلَيْنَا وَ وَقَانَا عُذَابَ السَّمُومِ ﴿ [الطور، ٢٧:٥٢] أي أخرجنا الله تعالى من الذّلة ووصفنا بالعزّة وشرّفنا باللقاء والتّلقي والقبول. لأنّهم إذا رغبوا في حرص الثواب، والخوف من العقاب، وفي مناقب أهل الكمال وفضائل الأعمال اشتاق الصلحاء إليهم، وتلاقوا بهم، وتحابّ وتوافق الكبراء لهم، وتجالس وتماثل العمداء بهم، ورفعوهم وتقبّلوهم ووثّقوهم، ورجّحوهم حدّ الثقة والشهرة والترجيح.

فمن دخل في زمرهم تيسر له المدد والبركة والموافقة المؤيّدة، وخرج من الظلمة إلى النور، وتعزّز بالتّلقي والظهور، وحصل له الترقى والقبول بتحيّة السّلام ومزيد الجوار الكرام كما قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ مَلَآئِكُتُهُ لِيُخُرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤَمِنِينَ رَحِيمُ لَ تَحِيَّتُهُم يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلُّمْ قَاكَدٌ لَهُم اَجُرًا كُرِيمًا ۞ [الأحزاب، ٣٣:٣٢] هذا الأصل من القطعيّات الشرعية الثابتة من الكتاب والسّنّة كما ذُكِر في الدعاء في القرآن الكريم: ﴿وَاجْعَلُ لَّنَا مِنْ لَّدُنِّكَ وَلَيًّا وَّاجُعَلُ لَّنَا مِنْ لَّدُنَّكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء، ٤:٥٧] قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَاتُ بَعْضُهُمُ ٱوُلِيآءُ بَعْضٌ ﴾ [التوبة، ٧١:٩] وقوله تعالى: ﴿وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة، ٢:٥] فمعناه لو كانت هناك علّة في الإسناد علة قبيحة شديدة مثل الوضع والكذب، أو غير ذالك، فلا تنفعه شفاعة الشافعين. وإن كانت في الإسناد علةٌ خفيفةٌ ضعيفةٌ، مثل سيّئة أو زلّة أو خطيئة إمّا صغيرة أو

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

كبيرة، تمكن إزالة ضررها بالشفاعة والمعاونة والموافقة من الأولياء والصّالحين والتّابتين، لينفعه ويعينه ويرفعه فيصير مقبولًا ومعمولًا به. كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّ الله هُو مَولُلُه وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُمَلِّكُةُ بُعُدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ٥﴾ [التحريم، ٢٦:٤]. لأن الله جعل صالح المؤمنين ظهيرًا للضعاف المسلمين، فلا تنفع الشفاعة والولاية للكفار الظالمين، ولا للمنافقين.

و أمّا حكم المراسيل والضِعاففالخبر المرسل هو قويُّ ا وحجّةٌ عند أكثر الأئمة الكبار، غير محتاج للتقوية والاعتضاد والانتصار، كالضعيف والمجروح في الاعتبار، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآقَةً فَلُولًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي اللِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ اِذَا رَجَعُوا اِلْيَهِمُ لَعَلَّهُمُ يَحُذُرُونَ ۞ [التوبة، ٢٢:٩] دلّت الآية على أنّ الطائفة الّتي تفقّهت في الدّين، وتخصصت في العلم. إذا رجعت إلى قومها وأنذرتهم بما قال النّبي اللُّهُ يَلِمُ أنّه يجب قبول خبرهم، ولم تفرق الآية في الأخبار والإنذار بين ما أسندوه، وما أرسلوه، ولا بين الصحابة والتابعين، ومن بعدهم. ولم يميز بين من أخبر وأنذر مِنُ مرسل أو من مسند. فقد قال الله تعالى فيه: ﴿ يَآيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا إِنْ جَاءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتُبَيِّنُوا ﴾ [الحجرات، ٦:٤٩] رويت هناك قراء تان متواترتان "فتبيُّنُوا" أو "فتثبَّتُوا" وما قال "فَلا تقبَلُوا" أو "ردُّوه" أو "اتركوه، بل الأمر فيه للتبين والتحقق والتثبت. فلم يأمر الله تعالى بالتبيّن والتثبّت

منهاج انفرنيك بيوروكي يبيكش

إلا في خبر الفاسق، فدلّت الآية على أنّ العدل الثّقة لا يجب التبيُّن والتثبُّت والتحقّق في خبره، والمرسل عدلٌ ثقة فيجب قبول خبره لأنّ الآية لم تفرق بين ما أسنده وما أرسله، وهكذا الأحاديث النبوية سُهُ الله وردت في التبليغ كقوله النبوية "بلغوا عنى ولو آية." و"ليبلّغ الشاهد منكم الغائب. "رواهماالبخاري لأنّه أمر بالتبليغ عنه في كلّ حال ومجال، فالأمر بالتبليغ لا بدله من فائدة العمل بما يبلّغ الراوي من بعده، ولم يفرّق الحديث بين ما كان يبلّغه الراوي مسندًا أو مرسلًا. واتَّفق الصحابة على قبول روايات ابن عباس والنعمان بن بشير وابن الزبير الله وسائر الصغار من الصحابة والقرابة. مع أنّهم لم يسمعوا من النّبي النُّهُ أكثرها ورووها مرسلة وهكذا إجماع التابعين على قبول المراسيل ولم يزل العمل بالإرسال وقبوله حتى حدث بعد المائتين القول برده. ولاريب أنّ خبر الفاسق هو الإسناد الضعيف جدًا فأشار بهذا الأمر إلى وجود الصلاحيّة الأصليّة للقبول في السند الضعيف، ولوكان "نبأ الفاسق" مر دودًا قطعًا ومطلقاً لقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً آبَدًا ۚ وَالْوِلَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ [النور، ٤ ٢: ٤] ولكن قوله: "فتبيّنوا" صريح الدلالة وصحيح الشهادة، لأنّ هذا الخبر والإسناد مطالب فيه بالتبيّن والتحقق للقبول، والا يجوز الإنكار عليه والتكذيب به على الإطلاق فمعناه لوحصلت التقوية للإسناد الضعيف بعد التبيّن والتثبت لتأييد الثقات والأثبات فيقبل ويعمل به. أو وجد الخبر الضعيف في المناقب، وفي الفضائل

وفى الترغيب والترهيب فيقبل ويُعمل به. أو وجد الخبر من طريقين: كل منهما ضعيف قوي أحد الطريقين بالآخر فيصير حسنًا.أو وجد الخبر، فصرّ ح أحد من أئمة الحديث والجرح وضعه أو ضعفه وآخر بالصحة، وتوجد كثرة طرق فيه أو تأيد متنه بروايات أخرى، فيصير في درجة الحسن. أو وجد الخبر بسند ضعيف وتوبع بمعتبر يقبل ولا ينحط إلى الضعف. أو وجد الخبر الضعيف وورد من جهة أخرى. أو وجد الخبر الضعيف في أمر لا يروى فيه حديث بإسناد أحسن منه، فيقبل ويعمل به فإنّ الضعيف هو مانقص عن درجة الحسن قليلا، كما الحسن هو ما قصر عن رتبة الصحيح قليلا، وارتقى عن درجة الضّعيف، ولذا يقال آخر مراتب الحسن هي أوّل مراتب الضّعيف. وهكذا جعل المطروح ما نزل عن رتبة الضّعيف، وارتفع عن الموضوع، فمنزلته بين الضعيف والموضوع، حتى لا يقال الضعيف ولا المتروك ولا المطروح موضوعًا، لأنّ كلّ ضعيفٍ ليس بموضوع، بل الموضوع هو المختلق المصنوع، هو في الحقيقة ليس بحديث، ولكنّ المحدثين سمّوه حديثًا بالنظر إلى زعم راويه، فإنّ الموضوع لا يعادل الضّعيف ولا يساويه. أمّا الضعاف فيكفى لنا قول العفافقول الإمام عبد الرحمٰن بن المهدي، رواه الحاكم في المدخل: "إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وسمحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشدّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال." وأيّد هذا القول

الذي صدر من أكابر الأئمة والرجال قول الإمام أحمد بن حنبل رواه الحاكم في المدخل إذا روينا عن رسول الله المائينية في الحلال والحرام والسّنن تشدّدنا، وإذا روينا عن النّبي المائينية في فضائل الأعمال وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.

فَإِنَّ شَرَّ الضَّعِيفِ المُمُوضُوعُ، وَأَخَفَّهُ الْمَتُرُوكُ، ثُمَّ الْمُنكرُ، ثُمَّ الْمُنكرُ، ثُمَّ الْمُعَلَّلُ، ثُمَّ الْمُعَلَّلُ، ثُمَّ الْمُضَطرُّبُ، فَهُوَ الْمُضطرُّ هُكَذَا رَتَّبَ ابْنُ حَجَرِ.

أمّا بعد: فإنّ علم السّنة والحديث أشرف المطالب وأعلاها وأنجح الرغائب وأغلاها وأطيب المكاسب وأزكاها وأهم الأمور بالعناية وأولاها قد بين الله شرفه وفضله ورفع أسانيد أهل الرواية وكملهم بمعارف لطائف الدراية ومنّ علينا بهباته الوافرة وآلائه المتكاثرة وأيّدنا بهذا الدين المتين برواية السّنة المطهرة والأحاديث الشريفة المنوّرة في كل زمان ومكان.

كما نقل العلامة محمد جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث ''قال الإمام النووي قدس الله سرّه في "مقدمة شرحه على صحيح مسلم": ''إن من أهم العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني معرفة متونها، صحيحها وحسنها وضعيفها، وبقية أنواعها المعروفات، ودليل ذلك: أن شرعنا مبنيٌّ على الكتاب العزيز والسنن المرويات، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام

الفقهيات، فإنَّ أكثر الآيات الفروعيات مجملاتُ، وبيانها في السنن المحكمات.

وقد اتفق العلماء على أنّ من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالمًا بالأحاديث الحكميات. فثبت بما ذكرناه: أنّ الاشتغال بالحديث من أجلّ العلوم الراجحات، وأفضل أنواع الخير، وآكد القربات. وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال أفضل المخلوقات، عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات؟

ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك، وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثار هم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات.

وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة، معروفات مشهورات، فينبغي الاعتناء بعلم الحديث، والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات، ولكونه أيضاً من النصيحة لله تعالى، وكتابه ورسوله وللأئمة والمسلمين والمسلمات، وذلك هو الدين كما صحّ عن سيد البريات صلوات الله وسلامه عليه، ولقد أحسن القائلُ: من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه

الخفيات، وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات، وهو جديرٌ بذلك، فإنه كلام أفصح الخلق، ومن أعطي جوامع الكلمات المُنْفِيَةِم صلوات متضاعفات.

وقال العلامة الشهاب أحمد المِنتيني الدمشقي الحنفي. في "القول السديد في إتصال الأسانيد": إن علم الحديث علمٌ رفيعُ القدر، عظيمُ الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلا كلُّ حُبُر، ولا يُحرِمُهُ إِلَّا كُلُّ غِمْرٍ، ولا تَفُنَى محاسنُهُ على مرّ الدهر، لم يزل في القديم والحديث يسمو عزة وجلالة، وكم عزّ به من كشف الله له عن مخبآت أسراره وجلاله، إذ به يُعرف المراد من كلام رب العالمين، ويظهر المقصودُ من حَبلِهِ المتصل المتين، ومنه يُدرَى شمائلُ مَنُ سَمًا ذاتًا ووصفًا واسمًا ويوقف على أسرار بلاغة مَنْ شرَّف الخلائق عُرُبًا وعجمًا، وتمتدُّ من بركاته للمُعتنى به موائدُ الإكرام من ربّ البرية، فيُدرك في الزمن القليل من المولى الجليل المقامات العلية والرتب السنية، مَن كَرع من حِياضِه أو رتع في رياضه فَلْيَهْنهِ الأنسُ بجنى جنانه السنة المحمدية، والتمتع بمقصورات خيام الحقيقة الأحمدية، وناهيك بعلم من المصطفى التَّايَيَة بدايتُهُ، وإليه مستندُهُ وغايتُهُ، وحسبُ الراوي للحديث شرفاً وفضلًا، وجلالةً ونُبلًا، أن يكون أول سلسلة آخرها الرسولُ التَّيْيَةِ، وإلى حضرته الشريفة بها الانتهاءُ والوصولُ، وطالما كان السلفُ الصالح يُقاسُون في تحمّله شدائد الأسفار، ليأخذوه عن أهله بالمشافهة، ولا يقنعون بالنقل من

منهاج انفرنیك بیورو کی پیشکش

الأسفار فربما ارتكبوا غارب الاغتراب بالارتحال إلى البلدان الشاسعة لأخذ حديث عن إمام انحصرت روايته فيه، أو لبيان وضع حديث تتبعُوا سَندَه حتى انتهى إلى مَن يَختلِقُ الكذب ويفتريه، وتأسّى بهم مَن بعدهم من نَقلة الأحاديث النبوية، وحَفظة السنة المصطفوية، فضبطُوا الأسانيد وقيدوا منها كلَّ شريد، وسَبروا الرواة بين تجريح وتعديل، وسلكوا في تحرير المتن أقوم سبيل، ولا غرض لهم إلا الوقوف على الصحيح من أقوال المصطفى المُنيَّم وأفعاله، ونفي الشبهة الموقوف السند واتصاله، فهذه هي المَنقَبة التي تتسابق إليها الهِمم العوالي، والمأثرة التي يُصرف في تحصيلها الأيام والليالي.

وقال الإمام أبو الطيب الأثري القُنوجي رحمه الله في كتابه "الحِطة في ذكر الصحاح الستة": اعلم أنّ آنف العلوم الشرعية ومفتاحها، ومشكاة الأدلة السمعية ومصباحها، وعمدة المناهج اليقينية ورأسها، ومبنى شرائع الإسلام وأساسها، ومستند الروايات الفقهية كلّها، ومآخذ الفنون الدينية دقها وجُلّها، وأسوة جملة الأحكام وأسَّها، وقاعدة جميع العقائد وأسطُقسها، وسماء العبادات وقُطُبَ مَدَارها، ومركز المعاملات ومَحطً حارها وقارها، هو: علم الحديث الشريف الذي تُعرف به جوامعُ الكلِم، وتنفجرُ منه ينابيعُ الحكيم، وتدورُ عليه رَحى الشرح بالأسر، وهو مِلاك كل نهي وأمر، الحولاه لقال من شاء ماشاء، وخبط الناسُ خبط عشواء، وركبوا متن عمياء، فطوبى لمن جدً فيه، وحصل منه على تنويه يملك من العلوم عمياء، فطوبى لمن جدً فيه، وحصل منه على تنويه يملك من العلوم

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

النواصي، ويُقرّبُ من أطرافها البعيد القاصي.

فهذا العلم المنصوص، والبناء المرصوص، بمنزلة الصرّاف لجواهر العلوم، عقليّها ونقليّها، وكالنقّاد لنقود كل الفنون، أصليها وفرعيها من وجوه التفاسير والفقهيات ونصوص الأحكام، ومآخذ عقائد الإسلام، وطرق السلوك إلى الله تعالى ذي الجلال والإكرام، فما كان منها كامل العيار، في نقد هذا الصرّاف، فهو الحريّ بالترويج والاشتهار، وماكان زيفاً غير جيد عند ذاك النقاد، فهو

القَمِين بالرد والطرد والإنكار.

فَكُلُّ قُول يُصَدِّقُهُ خبرُ الرسول التَّنْيَامِ، فهو الأصلحُ للقبول، وكلُّ ما لا يساعده الحديثُ والقرآن، فذلك في الحقيقة سُفُسَطَةٌ بلا برهان، فهي مصابيح الدُّجي، ومعالِمُ الهدى، وبمنزلةِ البدر المنير، مَنُ انقاد فقد رَشُد واهتدى، وأوتى الخير الكثير، ومن أعرضَ عنها وتولَّى فقد غُوَى وهُوَى، وما زاد نفسهُ إلَّا التحسير، فإنه التُّهَالَةِم نهى وأمر، وأنذر وبشَّر، وضَرَب الأمثالُ وذكّر، وإنها لَمِثُلُ القرآن بل هي أكثر، وقد ارتبط بها اتباعُهُ الذي هو ملاك سعادة الدارين، والحياةُ الأبديةُ بلا مَين، كيف وما الحقُّ إلا فيما قاله اللهُ أو عَمِل به أو قرَّرَهُ أو أشار إليه أو تفكّر فيه، أو خطر بباله أو هَجَسَ في خُلُده واستقام عليه، فالعلمُ في الحقيقة هو علمُ السنة والكتاب، والعمل بهما في كل إياب وذهاب، ومنزلتُهُ من العلوم منزلةُ الشمس بين كواكب السماء، وَمَزيَّةُ أهله على غيرهم من العلماء، مزيةُ الرجال على النساء ﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤُتِيهِ مَن يَّشَأُءُ ﴾ [المائدة، ٥:٤٥]، فيالَهُ من علم سِيعط بدمه الحقُّ والهدى، ونيط بعنُقهِ الفوزُ بالدرجات العُلى. وقد كان الإمام محمد بن على بن الحسين (محمد الباقر) العَلَيْ يقول: ''إنَّ من فقه الرجل بصيرتُهُ أو فِطنتُهُ بالحديث: '

فلذلك لا يزال يجري ذكر أقواله الكريمه وأحواله العظيمه وفضائله الشريفة وشمائله المنيفة على لسان الصحابة والتابعين

والرواة المحدثين ولم يبرح تمثال جماله الكريم وخيال وجهه الوسيم ونور حديثه المستبين تحت أمر النبي الأمين المكين المكين المثالة المستبين تحت

- ١٠ كما روى ابن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله التَّهَامَةِ: "نضّر الله المَّهَامَةِ: "نضّر الله المرءًا سمع منّا شيئًا فبلّغه كما سمعه، فربّ مبلغ أوعلى من سامع." رواه الترمذي وأبوداوود.
- - ٣. وعن عبد الله بن مسعود هم أنّ رسول الله المُنْفَيَةِم قال: ''نضّر الله المرءًا سمع مقالتي، فحفظها ووعاها وأدّاها." رواه الترمذي وأبوداود والشافعي واللفظ له والبيهقي
  - ٤. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله التَّهُ اللَّهِ الله عنهما قال: الذين يأتون من بعدي ارحم خلفائي، قيل: ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي، ويعلمونها الناس. 'زواه الطبراني في الأوسط.

  - ٦ وعن أبي قرصافة عن رسول الله الله الله عن بما

- تسمعون، ولا تقولوا إلا حقًا، ومن كذب علي بني له بيت في جهنم يرتعُ فيه. "رواه الطبراني.

- 9. وعن عمرو بن عوف هم أن رسول الله المنظمة قال لبلال بن الحرث يومًا: "اعلم يا بلال قال: ما أعلم يا رسول الله، قال: أن من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي، كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله، كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. "
  رواه الترمذي وابن ماجه.
  - ١- وعن أبي هريرة عن النّبي سُهُيَة قال: "المتمسّك بسنتي عند فساد أمتى له أجر شهيد."رواه الطبراني.
  - 11. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبي النّبي الله عنهما عن المسك الله عنهما عن النّبي المنافقي قال: "من تمسّك بسنّتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. 'أخرجه البيهقي ورفعه
  - ١٢ وعن أسامة بن زيد رض الله عنهماعن النّبي النّبي النّبي الله قال: "يحمل هذا

العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. "أخرجه ابن عدي في الكامل ورواه البيهقي في المدخل، والدارقطني في السنن، وأبونعيم في كتاب الضعفاء وذكر القسطلاني أنه يصير بطرقه حسنًا وجزم به العلائي.

- 1 ٤ . وعن عمر ابن الخطاب على كان يقول: "سيأتي قومٌ يجادلونكم بشُبُهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإنَّ أصحابُ السنن أعلم بكتاب الله على " نقله الإمام الشعراني في الميزان الكبرى

- ١٥ منهم الإمام محمد بن سيرين ﴿ ١١٠ هـ) اللّذي قال: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم". رواه مسلم.
- 17. وعنه قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكم، فيُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، رواه مسلم.
  - ۱۷ وعن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ( ۱۲۵ ه) قال: "لا يحدِّث عن رسول الله النَّيْسَمُ إلا الثقات". رواه مسلم والدارمي.
  - ١٨٠ وعن عبد الله بن المبارك الله عن عبد الله بن المبارك الله عن المبارك الله بن المبارك الله بن الله
    - ١٩ . وعنه على قال: "بيننا وبين القوم القوائم يعنى الإسناد" رواه مسلم.
- ٢- وعن الإمام الشافعي ﴿ ١٠٤ه قال: "مَثَلُ الذي يطلب العلم بلا حجة، مثل حاطب ليل، يحمل حُزُمَة حطب فيها أفعي، تَلُدغه وهو لا يدري؛ رواه البيهقي.
- ٢١ وعن الربيع بن سليمان المرادي الله (١٧٤ هـ): "مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد، مثل حاطب ليل."
- ٢٢ ـ وعن سفيان الثوري الشوري المؤمن، عن سفيان الثوري المؤمن، فبأي شيء يقاتل. "رواه الذهبي والخطيب.

٢٣. قال صالح بن أحمد ( ٣٨٤ ه): "يعني إن الحديث بلا إسناد ليس بشيء وإن الإسناد دُرُج المتون، به يوصل إليها." رواه الخطيب.

فجمع الأئمة سنته المطهرة وأحاديثه الشريفة في الكتب ورتبوها في المؤلفات، وقسموها في الطبقات والدرجات قد صح طلوع شمسه و المؤلفات، وقسموها الصحاح، وأضاءت جميع لوامعه على منظر الجوامع، وتسننت عنه الأحكام والمؤنن في السنن وتعددت طرقه بأسانيد أصحابه في المسانيد، وانتشرت مَعَالِمُه بالأسماء على الهجاء في المعاجم، واشتملت أحكامه مبوّبة في المصنفات، واستدركت روايات كماله على نفس الشرط في المستدركات، واستخرجت مروياته بأسانيد أخرى في المستخرجات، واختيرت اللألى الجيّدة من كلامه في المنتقى، وجمعت أحباره المأثورة في الآثار و نوّرت أنوار أشعته في الأجزاء.

وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصُحَابِهِ الشُّهُودِ الْعُدُولِ الثِّقَاتِ، وَأَتُبَاعِهِ أَهُلِ الصِّدُقِ وَالْإِعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ، الَّذِينَ ضَبَطُوا فِي صُدُورِهِمُ الْمَعَارِفَ وَالْمِنَنَ، وَبَلَّغُوا إِلَيْنَا أَحُكَامَ الْكِتَابَ وَالسُّنَنَ وَمَا أَحَدُ مِنْهُم مَوْصُوفٌ بِالتَّدُلِيسِ وَالتَّضْلِيلِ، لِأَنَّهُم صَرَّحُوا فَي الرِّوايَةِ وَالدِّرَايَةِ وَالْهِدَايَةِ بَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل، حَتَّى جَعَلَ الله بِهِم غَرِيْبَ الرِّوايَةِ وَالدِّرَايَةِ وَالْهِدَايَةِ بَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل، حَتَّى جَعَلَ الله بِهِم غَرِيْبَ الرِّينِ عَزِيْزًا مُؤَهَّلًا وَقُويَ الشِّرُكِ ضَعِيفًا مُسْلَسَلًا وَصَارَ قَولُ

وَعَمَلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ صَحِيحًا، حَسَنًا، جَيِّدًا، قَوِيًّا، صَالِحًا، مَعْرُوْفًا، مَحْوُوْفًا، مَخُوُّدًا.

قد ألّفت هذه الرسالة ولخّصت فيها مسألة مهمة عظيمة وسمّيتها "الخطبة لسديدة في أصول الحديث و فروع العقيدة" تتضمن ما يأتي به شواهد الحق من النصيحة في أصول الحديث وفروع العقيدة الصحيحة السديدة وهذه الأنوار المكنونة والأسرار المخزونة، تنزل على سماء الروح من الملاء الأعلى وتضيء على مطلع القلب بعد كشف الغطاء فاشرب من هذه الكأسة على قدر ما تستطيع وما تشاء وانتفع بها بالأخذ والحفظ والتحمل والأداء على قدر ما اقتضى فتوكل على الله وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الخطبة نافعة ومفيدة وصحيحة وسديدة بحرمة سيد الأنبياء والمرسلين وصلّى الله عليه وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين.

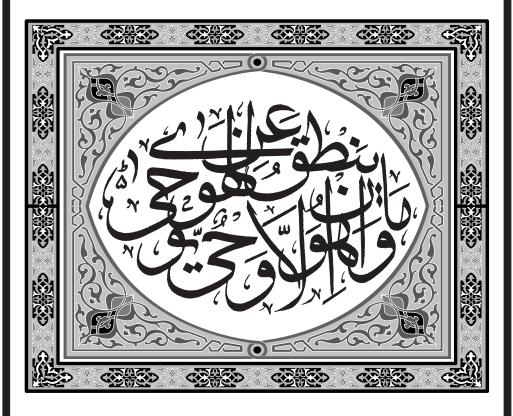

﴿ اوروہ (اپنی) خواہش سے کلام نہیں کرتے ٥ اُن کا ارشاد سَراسَروحی ہوتا ہے جوانہیں کی جاتی ہے ٥ ﴾

(القرآن، النجم ، ٥٣: ٣، ٤)

## اللَّبَابُ الْأَوَّلُ:

# الإِيمانُ وَالإِسلامُ وَالإِحسانُ

﴿ اِیمان، إسلام اور إحسان ﴾

- أضلٌ في الإِيمانِ
   إيمان كابيان ﴾
- أَصُلُّ فِي حَقِيْقَةِ الإِيمانِ
   أَصُلُّ فِي حَقِيْقَةِ الإِيمانِ
   أَصِلُّ فِي حَقِيْقِةِ الإِيمانِ
- ٣. فَصُلٌ فِي عَلَامَاتِ الْمُؤْمِنِ وَأُوصَافِهِ
   هومن كى علامات اور صفات كابيان ﴾
  - فُصلٌ فِي الإِسلام
     إسلام كا بيان ﴾
- قُصُلٌ فِي عَلَامَاتِ الْمُسلِمِ وَأَوْصَافِهِ
   هُمسلمان كى علامات اور صفات كابيان ﴾
  - ٢. فَصلٌ فِي حَقِّ الْمُسلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ
     ٨. فصلٌ فِي حَقِّ الْمُسلِمِ
     ٨. مسلمان كمسلمان يرحقوق كا بيان ﴾
    - فُصلٌ فِي الإِحْسَانِ
       إحسان كا بيان ﴾
- ٨. فَصُلٌ فِي عَلَامَاتِ الْمُحسِنِ وَأُوصَافِهِ
   ٨. فَصُلٌ فِي عَلَامَاتِ اللهِ وَصَالِحِ اللهِ وَالْحَالِينَ اللهِ اللهِ عَلَامات اور صفات كا بيان ﴾
  - ٩. فَصلٌ فِي عَلاَماتِ الْكُفُرِ وَالنِّفَاقِ
     ه كفراورنفاق كى علامات كا بيان ﴾

# فَصُلٌ فِي الإِيمَانِ

#### ﴿ اِیمان کا بیان ﴾

مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفُظُ مُسُلِمٍ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیکی نے فرمایا: ایمان کی ستر سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا إله إلا الله ( لعنی وحدانیتِ اللی ) کا اقرار کرنا ہے اور ان میں سب سے نجلا درجہ کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے دور کر دینا ہے، اور حیاء کھی ایمان کی ایک (اہم) شاخ ہے۔"

#### ٢ / ٢ عَنْ أَنْسِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّالِيمَ النَّالِمَ اللَّهُ مَنْ كُنَّ فِيهِ

الحديث رقم ٢: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: حلاوة الإيمان، الحديث رقم ٢: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: مَنُ كَرِهَ أَن يعودَ فِى الكفرِ كَمَا يَكُرَهُ أَن يعودَ فِى الكفرِ كَمَا يَكُرَهُ أَن يُلقَى فِى النَّارِ مِنَ الإِيمَانِ، ١٦٢٠، الرقم: ٢١، وفى كتاب: الإكراه، باب: —

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيْمَانِ: (وفي رواية: حَلَاوَةَ الإِسُلَامِ) أَن يَكُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَ أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَ أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَ أَنْ يُكَرَهُ أَنْ يُقُذَفَ فِي النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت انس کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فرمایا: جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس (اور ایک روایت میں ہے کہ اسلام کی مٹھاس) کو پالے گا: اللہ کے اللہ کے اسلام کی مٹھاس کی اللہ کے گا: اللہ کے اللہ

### ٣/٣ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِي ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ

الحديث رقم ٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: جامع أوصاف الإسلام، ١/٥٠، الرقم: ٣٨، والنسائي في السنن الكبرى، سورة الأحقاف، ٦/٨٥٤، الرقم: ١٤٨٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٣١٤، والدارمي في السنن، ٢/٣٨، الرقم: ٢٧١٠، والشيباني في الآحاد والمثاني، ٣/٢٢٢، الرقم: ١٨٥٠، وابن منده في الإيمان، ١/٣٨٦، الرقم: ١٤٠، وابن أبي عاصم في السنة، ١/٥٠، الرقم: ٢١.

الله، قُلُ: لِي فِي الإِسْلَامِ قُولًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعَدَكَ ( وفي حديث أبي أسامة: غَيْرَكَ ). قَالَ: قُلُ: آمَنْتُ بِاللهُ ثُمَّ السَّتَقِمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

" حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اسلام کے متعلق مجھے کوئی الیی بات بتا دیں کہ پھر میں آپ کے بعد (اور ابو اسامہ سے مروی روایت میں ہے کہ عرض کیا: آپ کے سوا) اسے کسی اور سے دریافت نہ کروں۔ آپ ساٹھی ہے فرمایا: کہو! میں اللہ تعالی پر ایمان لایا، پھر اس پر پختگی سے قائم رہو۔"

٤/٤. عَن أَنس الله قَالَ: قَالَ النّبي الهَٰيَةِ الله يُؤُمِن أَحَدُكُم حَتّى أَكُونَ أَحَدُكُم حَتّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية للبخاري: عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ، وَذَكَرَ نَحُوهُ. (١)

"د حضرت انس اس مروی ہے کہ حضور نبی اکرم میں آئی ہے فرمایا: تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اسے اُس کے والد (یعنی والدین)، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔"

"اور حضرت ابوہریہ کے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم میں گئیں ہے کہ حضور نبی اکرم میں ہے نہ فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! (اس کے بعد سابقہ الفاظِ حدیث ہیں)۔"

#### ه / ٥ مِنْ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْءَيِّمْ: لَا يُؤْمِنُ عَبُدُ

الحديث رقم ٤: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: حُبُّ الرَّسُولِ الْهَمَّمُ مِنَ الْإِيمَانِ، ١٠٤١، الرقم: ١٥، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: وجوب محبّة رسول الله شَمِّمُ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، ١٨٧٥، الرقم: ٤٤.

(١) أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الإِيمَانِ، باب: حُبُّ الرَّسُولِ اللَّيْمَ مِنَ الإِيمَان، ١٤/١، الرقم: ١٤.

الحديث رقم ٥: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: وجوب محبة -

498

(وَفِي حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: الرَّجُلِ) حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِيْنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

" حضرت انس اس سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا نے فرمایا: کوئی بندہ مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھروالوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں ''

٦ / ٦. عَنَ عَبْدِ اللهِ بَنِ هِشَامِ هَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ سُلِّيَةٍ ، وَهُو آخِذُ بِيدِ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْ مِن نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ لِمُ يُلِيَّةٍ: لَا، وَالَّذِي نَفْسِي إِلَيْ مِن نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ لِمُ يَالِيَّةٍ: لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْكَ مِن نَفْسِك. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ، وَاللهِ، لَأَنْ يَاعُمُرُ. وَاللهِ، لَأَنْ يَاعُمُرُ.

" حضرت عبداللہ بن ہشام ﷺ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی اکرم ملی ہی ساتھ سے اور آپ ملی ہی ہے حضرت عمر سے نے عرض سے اور آپ ملی ہی ہی جفرت عمر سے خطاب کے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر کی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ جھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم ملی ہی ہیں میری جان ہے! اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں (تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں (تم اس وقت تک مومن نہیں ہو

الحديث رقم ٦: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ، باب: كَيْتَ كَانَتُ يَمِيْنُ النَّبِيّ الْشَّمَ، ٦/ ٢٤٤٥، الرقم: ٣٠٥٧. سكتے )۔ حضرت عمر ﷺ نے عرض كيا: الله رب العزت كى قسم! اب آپ مجھے اپنى جان سے بھى زيادہ محبوب ہيں، چنانچہ حضور نبى اكرم ملتينيم نے فرمايا: اے عمر! اب (تمہارا ايمان كامل ہوا) ہے۔''

٧/٧ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَّ أَيَهُمْ: مَنْ أَحَبَّ رَلِهُ، وَ أَبْغَضَ لِلهِ، وَ أَبْغَضَ لِلهِ، وَ مَنعَ لِلهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ.

رُوَاهُ أَبُودُاوُدُ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

'' حضرت ابو امامہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھ ایکٹی نے فر مایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لئے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لئے خرج کیا اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہی (فضول) خرچ کرنے سے رکار ہا، پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔''

٨ / ٨. عَنُ مُعَاذٍ عَنَ مُعَاذٍ عَنَ مُعَاذٍ عَنَى رَدُفَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللهِ عَلَى حِمَار يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدُرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنُ لَا يُعَذِّبَ مَنُ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنُ لَا يُعَدِّبَ مَنُ لَا يُعَدِّبَ مَنُ لَا يُعَدِّبَ مَن لَا يُشَرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، أَفَلَا أَبُشِّرُ بِهِ النَّاسُ؟ قَالَ: لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

#### " حضرت معاذ الله روايت كرتے ہيں كه ميں حضور نبي اكرم سُيَيَتِم كے بيجھے عفير نامي

الحديث رقم ٧: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: السنة، باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ٤/ ٢٠٢٠ الرقم: ٤٦٨١، والحلكم في المستدرك، ٢ / ١٧٨٨ الرقم: ٢٦٩٤، والطبراني في المعجم الأوسط، ٩/ ٤٠ الرقم: ٩٠٨٣.

الحديث رقم ٨: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الجهاد، باب: اسم الفَرَسِ والحمار، ٣/٩٤٠، الرقم: ٢٧٠١، وفى كتاب: اللباس، باب: إرداف الرّجُلِ خلف الرجل، ٥/٢٢٤، الرقم: ٢٦٢٥، وفى كتاب: الاستئذان، باب: مَن أجاب —

درازگوش پرسوارتھا کہ آپ ہے فرمایا: اے معاذ! کیا تہمیں معلوم ہے بندوں پراللہ تعالی کا کیا حق ہے، اور اللہ تعالی پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ تعالی اور اس کا رسول ہے تھے ہمتر جانتے ہیں۔ آپ ہے تہ فرمایا: بندوں پراللہ تعالی کاحق بہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ تعالی پر بندوں کا حق بہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں یہ خوشخری لوگوں تک نہ بہنچادوں؟ آپ ہے لئے آئے نے فرمایا: نہیں۔ انہیں یہ خوشخری مت دو کہ پھر وہ اسی عرض میں گوناہی کریں گے)۔''

٩ / ٩ عن أَنسِ بَنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّهِ وَمُعَاذُ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحٰلِ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعُدَيْكَ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعُدَيْكَ، وَسَعُدَيْكَ، وَسَعُدَيْكَ، وَسَعُدَيْكَ، قَالَ: يَا مُعَاذُ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعُدَيْكَ، ثَلَاثًا، قَالَ: مَا مِنَ أَحَدٍ يَشُهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهِ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَدَّقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ. قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبُشِرُو ا؟ قَالَ: إِذًا يَتَّكِلُواً. وَ أَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُمًا. النَّاسَ فَيَسْتَبُشِرُو ا؟ قَالَ: إِذًا يَتَّكِلُواً. وَ أَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُمًا. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

----- بَلبّیك وسعدیك، ٥/٢٣١، الرقم: ٥٩١٢، وفی كتاب: الرقاق، باب: من جاهد نفسه فی طاعة الله، ٥/٢٣٨، الرقم: ٥١٣٥، وفی كتاب: التوحید، باب: ماجاء فی دُعَاءِ النّبِی شَیّم اُمّتهٔ إلی توحید الله تبارك وتعالی، ٦/٥٨٦، الرقم: ٢٩٣٨، ومسلم فی الصحیح، كتاب: الإیمان، باب: الدلیل علی أن من مات علی التوحید دخل الجنة، ١/٨٥۔ ٥٥، الرقم: ٣٠، والترمذی فی السنن، كتاب: الإیمان عن رسول الله شَیّم، باب: ماجاء فی افتراق هذه الأمة، ٥/٢٦، الرقم: ٢٦٤٣، وَقَالَ أَبُوعِیُسَی: هَذَا حَدِین حَصَن صَحِیح وابن ماجه فی السنن، كتاب: الزهد، باب: ما یرجی من رحمة الله یوم القیامة، ٢/٥٣٥، الرقم: ٢٩٦٤، والنسائی فی السنن الکبری، ٣/٤٤٠، الرقم: ٧٨٥۔

الحديث رقم ٩: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: العلم، باب: مَن خصَّ بالعلم قوما دون قوم، كراهيةَ أن لَا يَفُهَمُوا، ١ / ٩٥، الرقم: ١٢٨، ومسلم فى الصحيح، —

" حضور نبی الرم النبیج کی سواری پر آپ النبیج کے پیچے سوار سے، حضور نبی اکرم النبیج کی سواری پر آپ النبیج کے پیچے سوار سے، حضور نبی اکرم النبیج نے (حضرت معاذ سے) فرمایا: اے معاذ بن جبل! حضرت معاذ کی خوش کیا: لبیک یا رسول الله و سعد یک! حضرت انس کہتے ہیں کہ تین مرتبہ حضور نبی اکرم النبیج نے حضرت معاذ کو مخاطب کیا اور ہر مرتبہ حضرت انس کہتے ہیں الفاظ دہرائے۔ تیسری مرتبہ آپ النبیج نے فرمایا: جو کوئی سیچ دل سے اس بات کی شہادت دے کہ الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور محر مصطفی الله تعالی کے رسول ہیں، الله تعالی اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ کی خوش کیا: یا رسول الله! کیا میں اس بات سے لوگوں کو مطلع نہ کر دوں تا کہ وہ خوش ہو جا کیں؟ آپ النبیج کی ایس کیتے در ہیں گے (اور عمل نے فرمایا: نہیں! اگرتم انہیں یہ بات بتا دو گے تو وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے (اور عمل میں کوتا ہی کریں گے) چنا نچہ حضرت معاذ کے یہ حدیث اپنے انقال کے وقت بیان کی تاکہ حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ سے گنام گارنہ ہوں۔"

----- كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ١٨/٢، الرقم: ٣٢، والبيهقى فى شعب الإيمان، ١٨٤٧، الرقم: ١٢٥، وابن منده فى واللالكائي فى اعتقاد أهل السنة، ٤/١٤٨، الرقم: ١٣٤٠، وابن منده فى الإيمان، ١/٤٣٤، الرقم: ٣٩، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/٢٦٦، الرقم: ٢٣٤٤.

# فَصُلٌ فِي حَقِيقةِ الإِيمانِ

#### ﴿ حقیقتِ ایمان کا بیان ﴾

٠١٠/٠ عَنَ عَبُدِ السَّلَامِ بَنِ صَالِحِ أَبِي الصَّلَتِ الْهَرُويِّ عَنَ عَلِيّ بَنِ مُوسَى الرِّضَا، عَنَ أَبِيهِ، عَنُ جَعَفُرِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَلِيّ بَنِ الْجَعَفُرِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَلِيّ بَنِ أَبِي طَالِبِ مَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَلِيّ بَنِ أَبِي طَالِبِ مَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْحَيْمَانُ مَعْرِفَةً بِالْقَلْبِ وَقُولٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ. قَالَ اللهِ السَّادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَراً.

رُوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالطَّبَرُانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

''امام عبدالسلام بن صالح ابی الصلت الهروی امام علی بن موسی الرضاسے وہ اپنے والد (امام موسی الرضا) سے وہ امام جعفر بن محمد سے وہ اپنے والد (امام محمد الباقر) سے وہ امام علی بن ابی علی بن حسین سے وہ اپنے والد (امام حسین النگی ) سے وہ (اپنے والد) حضرت علی بن ابی طالب کے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طرفی آئے نے فر مایا: ایمان دل سے پہچانے، زبان سے اقرار کرنے اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ (امام ابن ماجہ کے شخ ) امام ابوصلت ہروی فرماتے ہیں کہ اگر بیسند کوئ علی بُن مُوسی الرِّضا، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ جَعْفَو بُنِ مُحمد مُحمد مِن عَلِی بُن البُحمد المحمد المحمد بُن عَلْ بُن اَبِی طالبِ کے الله کے اللہ کہ کہ اگر بیسند کی اُبیّه، عَنْ عَلِیّ بُنِ اَبِی طالبِ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کرنے کر کے وہ کی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے ۔''

١١/١١ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ عَلَى أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ

الحديث رقم ١٠: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في الإيمان، ١/٥٠، الرقم: ٥٥، والطبراني في العمجم الأوسط، ٦/٢٢، الرقم: ٥٥، ٦٠، والمبيهةي في شعب الإيمان، ١/٧٤، الرقم: ٢٠، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، ٢/٢٤، والسيوطي في شرحه سنن ابن ماجه، ١/٨، الرقم: ٥٠، وابن القيم في حاشية على سنن أبي داود، ٢/٤٤٠

الحديث رقم ١١: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٣/٢٦٦، الرقم: ٣٣٦٧، والبيهقي في شعب الإيمان، ٧/٣٦٢، الرقم: ١٠٥٩-١٠٥٩، وابن أبي شيبة —

رُوَاهُ الطَّبَرَ انِيُّ وَالْبَيْهُ قِيُّ وَابُنُ أَبِي شَيْبَةً.

وفي رواية: عَنَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ فَهَالَ النَّبِيُّ النَّابِيُّ النَّابِيُّ النَّابِيُّ الْمَالَةِ أَصَبْتَ فَالْوَرُمُ مُؤُمِنٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ. رَوَاهُ الْمَيْهُ قِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْهَيْشُمِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ! ()

"خضرت حارث بن مالک انصاری کے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضور نبی اکرم سُیْنَیّم کے پاس سے گزرے تو آپ سُیْنَیّم نے انہیں فرمایا: اے حارث! تو نے کیسے شکی کا انہوں نے عرض کیا: میں نے سے مون کی طرح (یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ) صبح کی، حضور نبی اکرم سُیْنَیّم نے فرمایا: یقیناً ہرایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، سوتمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا: (یا رسول اللہ!) میرانفس دنیا سے بے رغبت ہوگیا ہے اور اسی وجہ سے اپنی راتوں میں بیدار اور دن میں (دیدار اللی کی طلب میں) بیاسا رہتا ہوں اور

<sup>-----</sup> فى المصنف، ٦/١٧٠، الرقم:، ٣٠٤٢٣، وعبد بن حميد فى المسند، ١/٥٥١، الرقم: ٥٤٤، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٧٥، وقال: رواه البزار، وابن رجب فى جامع العلوم والحكم، ١/٣٦ـ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف، ٦/١٧٠، الرقم: ٣٠٤٢٥، والبيهقى فى شعب الإيمان، ٧/٣٦٣، الرقم: ١٠٥٩٦، وفى كتاب الزهد الكبير، ٢/٥٥٣، الرقم: ٩٧٣، وابن المبارك فى الزهد، ١/٦٠١، الرقم: ٣١٤، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٧٥، وقال الهيثمى: رواه البزار.

حالت یہ ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے جلاتے دیکھ رہا ہوں۔حضور دوسرے سے جلاتے دیکھ رہا ہوں۔حضور نبی اکرم ساڑی ہے نہ فرمایا: اے حارث! تو نے (حقیقتِ ایمان کو) پہچان لیا، اب (اس سے) چٹ جا۔ پیکلمہ آپ ساڑی ہے تین مرتبہ فرمایا۔"

"اوریمی روایت حضرت انس بن مالک ﷺ سے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ مروی ہے: حضور نبی اکرم مٹھیکٹی نے فرمایا: تو نے حقیقتِ ایمان کو پالیا، پس اس حالت کو قائم رکھنا، تو وہ مومن ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا ہے۔"

٢ / / ٢ - عَنُ عَمْرِو بَنِ الْجَمُوْحِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ ال

" حضرت عمرو بن جموح کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سے آتے ہی درمایا: بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کونہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی (کسی سے) ناراض اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہی (کسی سے) راضی نہ ہو ( یعنی اس کی رضا کا مرکز ومحور فقط خوشنودی ذات الہی ہو جائے) اور جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پالیا، اور بے شک میرے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہوں اور ان کا ذکر کرنے ہے میں یاد آ جاتا ہوں۔ (میرے ذکر سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کا ذکر میرا ذکر ہے)۔"

الحديث رقم ١٦: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ٤٣٠، الرقم: ١٥٦٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٣٠، الرقم: ٢٥١، وابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء، ١/ ١٥، الرقم: ١٩، والديلمي في مسند الفردوس، ٥/ ١٥، الرقم: ١٨٥٨، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٤، الرقم: ١٨٥٩، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/ ٣٠٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٨٠.

١٣/١٣ مَنُ أَنَسَ بَنِ مَالِكِ ﴿ اللهِ مَالِكِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### رُوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ

"حضرت انس بن ما لک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فرمایا: کسی بندہ کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک درست نہیں واغل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اذبیت سے محفوظ نہ ہو جائے۔"

#### رُوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

''حضرت انس بن ما لک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُلِیَیَم نے فرمایا: تین چیزیں اخلاق ایمان میں سے ہیں: جب کسی کو غصہ آئے تو وہ غصہ اسے (عمل) باطل میں نہ ڈال دے، اور جب کوئی خوش ہوتو وہ خوش اسے حق سے نکال نہ دے، اور وہ خض جو قدرت رکھتا ہے گر پھر بھی وہ چیز نہیں لیتا جو اس کی نہیں ہے۔''

الحديث رقم ١٣: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١٩٨/، الرقم: ١٣٠٧، والتيهقي في شعب الإيمان، ١/٤، الرقم: ٨، والقضاعي في مسند الشهاب، ٢/٢٠، الرقم: ٨٨٧، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/٠٤٠، الرقم: ٣٨٦٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/٠٤٠، الرقم: وربّة وربّت وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٥٧، والهيثمي في مجمع الزوائد ووثّقه، ١/٥٠٠.

الحديث رقم ١٤: أخرجه الطبرانى فى المعجم الصغير، ١/٤١، الرقم: ١٦٤، والديلمى فى مجمع الزوائد، والديلمى فى مجمع الزوائد، ١٢٤٦، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١٨٤٨، وابن رجب فى جامع العلوم والحكم، ١/٤٨٠.

## فَصُلُّ فِي عَلَامَاتِ الْمُؤْمِنِ وَ أُوصَافِهِ

### ﴿ مومن كى علامات اور صفات كا بيان ﴾

٥ ١ / ١٥ - عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمَّيَاتِهِ : مَنُ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوُ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوُ لِيَصْمُتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفَظُ الْبُخَارِيِّ.

" حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملٹی ہے نے فرمایا: جواللہ کھی پر اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسائے کو نہ ستائے ، اور جواللہ کھی اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ کھی اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتا ہے منہ سے اچھی بات نکالے یا خاموش رہے۔"

الحديث رقم ١٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كِتاب: الأَدَبِ، باب: مَن كَانَ يُؤُمِنَ بِاللهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤُنِ جَارَهُ، ١٢٤٠، الرقم: ٢٧٢٥، و في كِتاب الأَدَبِ، باب: إكْرَامِ الضَّيفِ وَ خِدُمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ، ١٧٢٥، الرقم: ١٨٥٥، و في كتاب: الرقاق، باب: حِفْظِ اللِّسَانِ، ١٣٧٦، الرقم: ١١٦، ومسلم في الصحيح، للرقاق، باب: الإيمان، باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، ١٨٦٥، الرقم: ١٤٠٨، والترمذي في السنن، كتاب: الصفة والرقائق والورع عن رسول الله المنهم، باب: (٥٠)، ٤/٩٥، الرقم: ١٠٥٠، وقال أبوعيسى: هذا حديث صحيح، وفي الباب: عن عَائِشَةَ وَ أُنَسٍ وَ أَبِي شُريُحٍ الْحَوْرِيِّ الْكَغْبِيِّ الْخَزَاعِيِّ وإسمُهُ خُونِلَدُ بُنُ عَمْرٍو، وأبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في حق الجوار، ٤/٩٣، الرقم: ١٥٤٥، وابن ماجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: حق الجوار، ٢/٣١، الرقم: ١٢٥٦، وابن حبان في الصحيح، ٢/٣٧٠، الرقم: ٢٠٢٦، والدارمي في السنن، ٢/٣٤، الرقم: ٢٠٣٦، الرقم: ٢٠٢٠، والدارمي في السنن، ٢/٢٢، الرقم: ٢٠٢٠، والدارمي في السنن، ٢/٣٤٠، الرقم: ٢٠٢٠، الرقم: ٢٠٢٠، والدارمي في السنن، ٢/٢١٠، الرقم: ٢٠٣٠، الرقم: ٢٠٣٠، والدارمي في السنن، ٢/٢١٠، الرقم: ٢٠٠٠.

١٦/١٦ عَن أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمُّ اللهِ اللهُ ا

''حضرت ابوموی (اَشعری) کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُی آیم نے فرمایا: ایک مومن دوسرے مومن کے لئے ایک (مضبوط) دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور (اس بات کی وضاحت کے طور پر) آپ سُٹی آئیم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیں۔''

٧١/١٧ عَنُ أَنَسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يُؤُمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبُّ لِنَفُسِهِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وزاد مسلم: أَوْ قَالَ لِجَارِهِ.

الحديث رقم ١٦: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتابُ: المَظَالِم، باب: نَصرِ الْمَظُلُوم،٢/٣٦٨، الرقم: ٢٣١٤، وفى كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره، ١/١٨٢، الرقم: ٢٦٤، وفى كتاب: الأدب، باب: تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، ٥/٢٤٢، الرقم: ٠٦٨٥، ومسلم فى الصحيح، كتاب: البر والصلة والآدب، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ٤/٩٩٩، الرقم: ٥٥٥٠، والترمذى فى السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله ﴿مَهُم، باب: ما جاء فى شفقة المسلم على المسلم، ٤/٥٢٥، الرقم: ١٩٢٨، والنسائى فى السنن، كتاب: الزكاة، باب: أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه، ٥/٩٧، الرقم: ٢٥٦٠، وابن حبان فى الصحيح، ١/٢٦٤، الرقم: ٢٣١، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٤/٤٠٤،

الحديث رقم ١٧: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الإِيْمَانِ، باب: مِنْ الْإِيْمَانِ أَنْ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، ١/٤/، الرقم: ١٣، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، ١/٧٢، الرقم: ٥٤، والترمذي في السنن، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله شَيَّمَ، باب: (٩٥)، ٤/٧٦٢، الرقم: ٥١٥١، والنسائي في السنن، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: علامة الإيمان، ١/١٥٠، الرقم: ٢٦٠، الرقم: ٢٠٠، الرقم: ٢٠٠،

"حضرت انس بن ما لک اسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پہند نہ کرے جو اپنے لیے پیند کرتا ہے۔ (اور مسلم نے بیاضافہ کیا:) یا حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فرمایا: اپنے پڑوی کے لئے۔"

١٨ / ١٨ عَنُ أَبِي شُرَيْحِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ الْفَلِيَّ عَنُ أَبِي شُرَيْحِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

''حضرت ابوشُر ت ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ﷺ نے فر مایا: خدا کی قتم! وہ مومن نہیں، خدا کی قتم وہ مومن نہیں، خدا کی قتم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کون (مومن نہیں)؟ آپ ملی ہے خرمایا: جس کا پڑوتی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں۔''

١٩/١٩ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرِ رَضَى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْمَ اللهِ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ وَ هَذَا لَفُظُ مُسُلِمٍ.

الحديث رقم ١٨: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتابُ: الأدَبِ، باب: إِثُم مَن لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، ٥/٢٤، الرقم: ٥٦٧، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان تحريم ايذاء الجار، ١/٨٨، الرقم: ٤٦، والحاكم فى المستدرك، ١/٣٥، الرقم: ٢١، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح.

الحديث رقم ١٩: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأدب، باب: رَحُمَةِ النَّاسِ وَ الصلة البَهَائِمِ، ٥/٢٣٨، الرقم، ٥٦٦٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ٤/٩٩٩، الرقم: ٢٥٨٦، والآداب، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ١٩٩٩، الرقم: ٣٠٣٥، وأحمد بن حنبل في السند، ٤/٧٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/٣٥٣، الرقم: ٣٢٦، وفي شعب الإيمان، ٢/٨٤، الرقم: ٥٩٨، والبزار في المسند، ٨/٨٣، الرقم: ٣٢٩، وابن منده في: الإيمان، ١/٥٥٥، الرقم: ٣١٩، وابن سليمان القرشي في من حديث خيثمة، ١/٤٧.

" حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے نے فر مایا: مونین کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، چنانچہ جب جسم کے کسی بھی حصہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا شریک ہوتا ہے۔''

٠٢٠/٢٠ عَنَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ رضى الله عنهما يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُهُ وَرَسُولُهُ عَنَى كَبُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ عَنَى رَسُولُهُ وَسُولُهُ عَنَى اللهَ عَنَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا

'' حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عندا روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم سی آیتے کہ و یہ فرماتے ہوئے سنا: کیا تم جانع ہومون کون ہے؟ صحابہ کرام کی اللہ علی اللہ کی اللہ کی اور اس کا رسول سی آیتے زیادہ جانع ہیں۔ آپ سی آیتے نے فرمایا: مون وہ ہے جس سے اہلِ ایمان اپنی جان و مال پر محفوظ ہوں، اور مہا جر وہ ہے جس نے برائی جھوڑ دی اور اس سے پر ہیز کیا۔''

٢١ / ٢١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ وَابْنُ الْمُبَارَكِ.

''حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ﷺ نے فر مایا: مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، جب وہ اس میں کوئی برائی دیکھا ہے تو اس برائی کی اصلاح کر لیتا ہے۔''

الحديث رقم ۲۰: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢٠٦، ٢١٥، الرقم: ٥٢٩٢، ١١٥، الرقم: ٣١٨٨، وفي المعجم الأوسط، ٣/٢٩١، الرقم: ٣١٨٨، وفي المعجم الكبير، ٣/٩٩، الرقم: ٣٤٦٢، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، ٢/٣٠٦، الرقم: ٣٤٦٠

الحديث رقم ۲۱: أخرجه البخارى فى الأدب المفرد، ۱/۹۳، الرقم: ۲۳۸، وابن المبارك فى الزهد، ۱/۵۸، الرقم: ۱۳۷۸، والعسقلانى فى تهذيب التهذيب، ٥/١٨، الرقم: ۲۰۱۵، الرقم: ۲۰۱۵، الرقم: ۲۰۱۵،

# فَصُلَّ فِي الإِسْلَامِ

#### ﴿إسلام كابيان

٢٢ / ٢٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمَّنَا مِهُ : بُنِيَ الإِسُلاَمُ عَلَى خَمْسِ: شَهَا دَةِ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِنَّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی آئی نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: یہ گوائی دینا کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ملی آئی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکو ۃ اداکرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔"

٢٣ / ٢٣ عَنُ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَ آَيَةٍ : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ حَجُّوا وَاعْتَمِرُوا وَاسْتَقِيمُوا يُسْتَقَمُ بِكُمُ. الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ حَجُّوا وَاعْتَمُرُوا وَاسْتَقِيمُوا يُسْتَقَمُ بِكُمُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مَعَاجِمِهِ الثَّلَاثَةِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

الحديث رقم ۲۲: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: قول النبى النبى النبى النبى الإسلام على خمس، ١/ ٢١، الرقم: ٨، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، ١/ ٤٥، الرقم: ٢١، والترمذى فى السنن، كتاب: الإيمان عن رسول الله النبية، باب: ماجاء بني الإسلام على خمس، ٥/ ٥، الرقم: ٩، ٢٦، والنسائى فى السنن، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: على كم بنى الإسلام، ٨/ ٧٠ ١، الرقم: ٥٠٠١.

الحديث رقم ٢٣: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، ١/٩٩، الرقم: ١٣٦، وفي المعجم الأوسط، ١/٩٨، الرقم: ٢٠٣١، وفي المعجم الأوسط، ١/٩٨، الرقم: ٢٠١٠، الرقم: ١٨٩٠، الرقم: ١١٥، وقال: رواه ١٨٩٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/١٠، الرقم: ١١٥، وقال: رواه الطبراني في الثلاثة وإسناده جيد إن شاء الله تعالى، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٥٤، ٣/٥٠٠.

" حضرت سُمُره ﷺ نے فرمایا: نماز قائم کرو، زکوۃ اداکرو، جج اور عمرہ کرو، استقامت اختیار کرو، تہیں استقامت دی جائے گی۔"

٢٤/٢٤ عَنُ عَمْرِو بَنِ مَرَّةَ الْجُهَنِيِّ عَلَىٰ قَالَ: جَاءَ رَسُولَ اللهِ مَرَّفَةِ الْجُهَنِيِّ وَاللهِ مَنْ قَالَ: جَاءَ رَسُولَ اللهِ مَنْ أَلَيْتَ إِنْ شَهِدَتُ أَنْ لَلهِ مَنْ قَصَاعَةَ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَ رَأَيْتَ إِنْ شَهِدَتُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهِ وَ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ وَ صَلَيْتُ الصَّلُواتِ الْخَمْسَ وَصُمْتُ الشَّهُرَ وَقُمْتُ رَمَضَانَ وَآتَيْتُ الرَّكَاةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ النَّيْتِيُّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشَّهُرَ وَقُمْتُ رَمَضَانَ وَآتَيْتُ الرَّكَاةَ. فَقَالَ النَّبِيُ النَّيْتِيِّ مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

رُوَاهُ ابْنُ خُزِيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَ قِيُّ.

٢٥/٢٥ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمَّالَةِمْ خَمْسٌ

الحديث رقم ٢٤: أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، ٣٠/٣، الرقم: ٢٢١٦، وابن حبان في الصحيح، ٨/٣٢٠، الرقم: ٣٤٨٨، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣٨٨٨، الرقم: ٣٠٨٠، الرقم: ٣٠٨٠، الرقم: ٣٠٨٠، الرقم: ٣٠٨٠، الرقم: ٣٠١٠، ٢/٤٠، الرقم: ٥٠٥٠، وقال: رواه البزار بإسناد حسن وابن خزيمة وابن حبان، والشيباني في الأحاد والمثاني، ٥/٣٢، الرقم: ٨٥٥٠، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٨٠٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٣٦، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وفي موارد الظمآن، ١/٣٦، الرقم: ١٩.

الحديث رقم ٢٥: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في المحافظة على وقت الصلوات، ١١٦٦/، الرقم: ٤٢٩، والطبراني في المعجم الصغير، \_\_\_

·----

مَنُ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانِ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنُ حَافَظَ عَلَى الصَّلُوَاتِ الْحَمْسِ عَلَى وَضُو بَهِنَّ وَرُكُو عَهِنَّ وَسُجُو دِهِنَّ وَمَوَ اقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْمَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَعُطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ.

'' حضرت ابو درداء ﷺ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم طابی پانچ کام ایسے ہیں جنہیں جو شخص بھی ایمان کی حالت میں سرانجام دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو شخص وضو، رکوع، جود اور اوقات کا خیال رکھ کر پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے اور زکو ۃ ادا کرے اپنے نفس کی یا کیزگی کا سامان کرے اور امانت ادا کرے۔''

٢٦ / ٢٦ قَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهِ عَبَّاسِ رَضِي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ النَّائِيَّ مَنَ أَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَامَ رَمَضَانَ وَقَرَى الضَّيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ.

"حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما نے بیان کیا که رسول الله طرفینیم نے فرمایا: جس شخص نے نماز قائم کی ، زکو ة اوا کی ، بیت الله کا حج کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان

----- ٢/٥٠ الرقم: ٧٧٢ والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٣٠٠ ١٠٥ الرقم: ٤٤٥ ، ١٠٥ ، وقال: رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٧٤ وقال: رواه الطبراني بإسناد جيد، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٥١٠ والمقريزي في مختصر كتاب الوتر، ١/٣٢ الرقم: ١٤ ، وقال: إسناده حسن.

الحديث رقم ٢٦: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٣٦/١٢، الرقم: ١٣٦٢، والبيهقي في شعب الإيمان، ١٩٢/٠ الرقم: ٩٥٩٣، وابن راشد في الجامع، ١١١٢، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/١٠٦، الرقم: ٢١١٦، الرقم: ٣٩١٤، وقال: رواه الطبراني في الكبير وله شواهد، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٥٤.

نوازی کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔"

٢٧/ ٢٧ عَنْ أَسَامَة بَنِ زَيْدِ بَنِ حَارِثَة رضِ الله عنها قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

وفي رواية: فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْجَعَ فِي الْمُسُلِمِيْنَ، وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا، وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا. وَإِنِّي حَمَلُتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله. قَالَ رَسُولُ الله لَيُّ اَيَّهُ: أَقَتَلْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمُ: قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا الله إِذَا جَاءَتُ يَوْمَ

الحديث رقم ۲۷: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المغازي، باب: بَعثُ النّبِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَة، ٤/٥٥٥، الرقم: ٢٠١، وفي كتاب: الديات، باب: قَولِ اللهِ تَعَالَى: وَ مَنْ أَحْيَاهَا، [المائدة: ٣٦]، ٢/٩٥، الام كتاب: الديات، باب: قَولِ اللهِ تَعَالَى: وَ مَنْ أَحْيَاهَا، [المائدة: ٣٦]، ٢/٩٥، الرقم: ٨٧٤٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، ١/٩٥، الرقم: ٤٩-٩٧، وابن منده في الإيمان، ١/٨٠٠، الرقم: ٣٢٠، الرقم: ٣٢٠، والطيالسي في المسند، ١/٨٠، الرقم: ٣٢٦، والطيالسي في المسند، ١/٨٠، الرقم: ٣٢٦، والعبقلاني في فتح وأبونعيم في المسند المستخرج، ١/١٧١، الرقم: ٢٧٧، والعبقلاني في فتح الباري، ١٢/٩، والعظيم آبادي في عون المعبود، ١٢/٤، والمباركفوري في تحفة الأحوذي، ٤/٤٠.

الُقِيَامَةِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ استَغُفِرُلِي. قَالَ: وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتُ يَوُمَ اللهِ عَلَى أَنَ يَقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَا اللهِ عَزِيْدُهُ عَلَى أَنَ يَقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَا اللهِ إِذَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"ایک اور روایت میں ہے: حضور نبی اکرم سٹی ہے خصور نبی اکرم سٹی ہے خصوت اُسامہ کے بلاکر دریافت کیا کہتم نے اسے کیوں قتل کیا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے مسلمانوں کو تکلیف دی، چند صحابہ کرام کا نام لے کر بتایا کہ فلاں فلاں کو اس نے شہید کیا ہے۔ میں نے اس پر حملہ کیا جب اس نے تلوار دیکھی تو فورًا کہا: لا إِلَٰهَ إِلّا الله رسول الله سٹی ہے فرمایا: تم نے اس کا کیا جب اس نے تلوار دیکھی تو فورًا کہا: لا إِلٰهَ إِلّا الله کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لئے استعفار سے ہے۔ آپ سٹی ہے نے پھر اس کا کیا جواب دو گے؟ حضور سٹی ہے فرمایا: جب روزِ قیامت لا إِلٰه الله کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ حضور سٹی ہے بار بار بہی کلمات دہراتے رہے کہ جب قیامت کے دن لا إِلٰه إِلّا الله کا کلمہ آئے گا تو اس کا کیا جواب دو گے؟

٢٨ / ٢٨ عَنُ أَبِي سَعَيْدٍ الْخُدُرِيِّ اللهِ طَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَالَيْتِمْ:

الحديث رقم ٢٨: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الإِيمَانِ، باب: حُسُنِ إِسُلَامِ الْمَرُءِ، ١/٢٤، الرقم: ٤١، والنسائى فى السنن، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: حسُنِ إِسُلام الْمَرُءِ، ٨/٥٠، الرقم: ٤٩٩٨.

إِذَا أَسُلُمَ الْعَبُدُ فَحَسُنَ إِسُلَامُهُ، يُكَفِّرُ الله عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الله عَنْهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

'' حضرت ابوسعید خدری کے روایت کرتے ہیں رسول الله ملی آیم نے فرمایا: جب کسی شخص نے اسلام قبول کرلیا اور اس کا اسلام خوب تکھرا تو الله تعالیٰ اس کی تمام گزشته خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا بدلہ ہے، اس کی ہر نیکی کا بدلہ دس گنا سے سات سوگنا تک ہے اور برائی کا صرف اس کے برابر ہے اور اگر الله تعالیٰ جاہے تو اس سے بھی درگزر فرما دے۔''

٢٩ / ٢٩ عنُ عَدِيِّ بَنِ حَاتِم ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْقَالَ: يَا عَدِيِّ بَنِ حَاتِم ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ مَن بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا، لِخَيْرِهَا وَشَرِّهَا، وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا، لِخَيْرِهَا وَشَرِّهَا، حُلُوهَا وَ مُرِّهَا، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَ الطَّبَرَانِيُّ.

" حضرت عدى بن حاتم طائى شفر ماتے ہیں كه میں حضور نبى اكرم الله الله كى بارگاو اقد س میں حضور نبى اكرم الله الله كا بارگاو اقد س میں حاضر ہوا تو آپ الله الله غر مایا: اے عدى بن حاتم! اسلام قبول كر لو، سلامتى میں رہو گے۔ میں نے عرض كیا: اسلام كیا ہے؟ آپ الله الله غر مایا: اس بات كى گواہى دو كه الله تعالى كا رسول ہوں اور تقدیر پر ایمان لاؤ، خواہ بھلى ہو یا تعلیٰ کے سواكوئى معبود نہیں اور میں اللہ تعالى كا رسول ہوں اور تقدیر پر ایمان لاؤ، خواہ بھلى ہو یا برى، شیریں ہویا تعلیٰ ۔"

#### ٣٠/٣٠ عَنْ مُعَاوِيَةً بَنِ حَيْدَةً فِي أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالَّذِي

الحديث رقم ٢٩: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في القدر، ١ /٣٤، الرقم: ٨٧، والطبراني في المعجم الكبير، ١٧ / ٨١، الرقم: ١٨٢، وابن أبي عاصم في السنة، ١ /٧٦، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٧/٩٩، والكناني في مصباح الزجاجة، ١ / ١٤، الرقم: ٣٠.

الحديث رقم ٣٠: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ١/٣٧٦، ٣٧٧، الرقم: ١٦٠، والطبراني في المعجم \_\_\_

بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ عَدَدُ أَصَابِعِي هَذِهِ أَنَ لَا آتِيكَ فَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: وَ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: أَنْ تُسْلِمَ قَالَ: وَ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: أَنْ تُسْلِمَ قَلَبَكَ رِلِهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، قَلْبَكَ رِلِهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، وَتُوبَةً، وَتُوبَةً وَالْعَبَرُانِ، لَا يَقْبَلُ الله مِن أَحَدٍ تَوْبَةً وَتُوبَةً وَلَمْ وَالْعَبَرَانِ عَلَى السَّهُ مِن أَحَدٍ تَوْبَةً وَلَا اللهُ مِن أَحَدٍ تَوْبَةً اللهُ مِن اللهِ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً اللهُ وَالطَّبَرَانِيُ.

"حضرت معاویہ بن حیدہ کے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! میں اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اپنی ان انگلیوں کے برابرقتم نہ کھالی کہ میں آپ کے پاس نہیں آ وَل گا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا؟ فرمایا: اسلام۔ عرض کیا: اسلام کیا ہے؟ آپ سل ہے ہی قو اپنا دل اللہ تعالی کے سپرد کر دے اور اپنا رُخ اللہ تعالی کی طرف کر لے اور یہ کہ تو فرض نماز ادا کر اور فرض زکو ۃ ادا کر، یہ دونوں (نماز و زکوۃ) دو مددگار بھائی ہیں۔ اللہ تعالی کسی ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں فرما تا جس نے اسلام لائے کے بعد شرک کیا۔"

٣١/٣١ عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﴿ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ الْأَيْبِيِّ الْأَيْبِيِّ الْأَيْبِيِّ الْأَيْبِيِّ الْأَيْبِيِّ الْأَيْبِيِّ الْأَيْبِيِّ الْأَيْبِيِّ الْأَبِيِّ اللَّابِيُّ اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، أَرَبٌ مَا لَهُ تَعَبُدُ اللهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ،

الحديث رقم ٣١: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ٢/٥٠٥، الرقم: ١٣٣٢، وفي كتاب: الأدب، باب: فضل صِلةِ الرَّحمِ، ٥/٢٣١، الرقم: ٣٣٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تسك بما أمربه دخل الجنة، ١/٤٤، الرقم: ٣١، والنسائي في السنن الكبرى، ٣/٥٤، الرقم: ٥٨٨، وابن حبان في الصحيح، ٨/٨٨، الرقم: ٣٤٤٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٨١، الرقم: ٣٩٥٦، والطبراني في المعجم الكبير، ٤/٣٥٠، الرقم: ٣١٦٠، وابن منده في الإيمان، ١/٣٥٢، الرقم: ١٢٦٨.

<sup>-----</sup> الكبير، ۱۹ / ۲۲۶، الرقم: ۱۰۳۱، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ۱/۳۲، والمروزى في تعظيم قدر الصلاة، ۱/۲۱، الرقم: ۴۸، والهيثمي في موارد الظمآن، ۱/۳۷، الرقم: ۲۸.

و تَصِلُ الرَّحِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت ابو ابوب انصاری کی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایساعمل بتایے جس کو انجام دینے سے میں جنت میں داخل ہوسکوں۔ (اس شخص کو آگے بڑھے اور حضور نبی اکرم مشھیم سے خاطب ہوتے دکھ کر) لوگوں نے کہنا شروع کردیا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ اس پر حضور نبی اکرم مشھیم نے اس طرح بات کر رہا ہے؟ اس پر حضور نبی اکرم مشھیم نے ارشاد فر ملیا: کھی نہیں ہوا۔ اسے مجھ سے کام ہے۔ اسے کہنے دو۔ پھر آپ مشھیم او، نماز قائم کرو، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ شمبراؤ، نماز قائم کرو، نو قادا کرواور رشتہ داروں سے میل جول اور حسن سلوک کرو۔''

٣٢ / ٣٢ عَنُ طَلَحَةَ بَنِ عُبَيْدِ الله ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ٣٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: الزّكاةُ مِنَ الإسلام، ١/٥٥، الرقم: ٤٦، وفي كتاب: الصوم، باب: وجوب صوم رمضان، ٢/٦٩٦، الرقم: ١٧٩٢، وفي كتاب: الشهادات، باب: كيف يُسُتَحُلَف، ٢/٩٥، ولم كتاب: الشهادات، باب: كيف يُسُتَحُلَف، ١/٩٥، ولم الرقم: ٢٥٣١، وفي كتاب: الحِيل، باب: في الزكاة، وأن لا يُفرَق بينَ مُجتَمِع ولا يُجمَع بين مُتفرَق، خشية الصَّدَقَة، ٢/١٥٥، الرقم: ٢٥٥٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، الصحيح، كتاب: الرقم: ١١، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: فرض الصلاة، ١/٨٠، الرقم: ٢٩١، والنسائي في السنن، كتاب: الصلاة، باب: كم فرضت في اليوم والليلة، ١/٢٢، والنسائي في السنن، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: الزكاة، اليوم والليلة، ١/٢٢٢، وابن حبان في الموطأ، ١/٥٧١، الرقم: ٣٢٤، والشافعي في المسند، ١/٣٤، وابن حبان في الصحيح، ٥/١١، الرقم: ٣٢٤، والشافعي في المسند، ١/٣٤٠، وابن حبان في الصحيح، ٥/١١، الرقم: ٣٢٤، والشافعي في

عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنُ تَطُوَّ عَ. قَالَ فَأَدُبَرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ لِللهِ لِللهِ اللهِ الله

" حضرت طلحہ بن عبیداللہ گاروایت کرتے ہیں کہ حضور نی اکرم بیا تھے۔ اس میں نجد کا رہنے والا ایک شخص اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی گنگنا ہے نو سنائی وی تھی لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، حتی کہ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے متعلق دریافت کر رہا ہے۔ آپ بیا تھی نے فرمایا: دن اور رات کے (چوہیں گفتوں) میں پانچ نمازیں (فرض ہیں)۔ اس نے سوال کیا: کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی مجھ پر فرض ہے۔ آپ بیا تھی نے فرمایا: وفرض ہیں)۔ اس نے سوال کیا: کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی مجھ پر فرض ہے۔ آپ بیا تھی نے فرمایا: وفرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم نفل نماز اوا کرنا چا ہوتو دریافت کیا: کیا رمضان کے روزے (فرض ہیں)۔ سائل نے دریافت کیا: کیا رمضان کے ملاوہ کوئی اور روزہ بھی مجھ پر ہے؟ آپ بیا تھی نے فرمایا: (فرض) نہیں ہے البتہ آگر تم نفل رکھنا چا ہوتو رکھ سکتے ہو۔ آپ بیا تھی ہو آپ سے نہیں ہوئی خرمایا: (فرض) نہیں ہے البتہ آگر تم نفل رکھنا چا ہوتو رکھ سکتے ہو۔ آپ بیا تھی کوئی اوا کی خرمایا: (فرض) نہیں ہے البتہ تم رضا کارانہ طور پر پچھ (صدقہ) دینا چا ہوتو دے سکتے ہو۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑگیا اور کہتا جاتا تھا: بخدا! میں نہ سکتے ہو۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑگیا اور کہتا جاتا تھا: بخدا! میں نہ سکتے ہو۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑگیا اور کہتا جاتا تھا: بخدا! میں نہ سکتے ہو۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑگیا اور کہتا جاتا تھا: بخدا! میں نہ سکتے کو رائی وہ فلاح یا گیا اگر اس نے اپنی بات بھی کر دکھائی۔''

٣٣/٣٣ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ أَعُرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ الْهَالَةُ فَقَالَ: مُعَرَابِيًّا أَتَى النَّبِيِّ الْهَالَةُ فَقَالَ: مُكْرِي عَلَى عَمَلٍ، إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَعُبُدُ الله لَا تُشُرِكُ بِهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَعُبُدُ الله لَا تُشُرِكُ بِهِ

الحديث رقم ٣٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، ٢ / ٢ ، ٥، الرقم: ١٣٣٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن تمسك بما أمربه دخل الجنة، ١ / ٤٤، الرقم: ٤١، وابن خزيمة في الصحيح، ٤ / ٢١، وأبوعوانة في المسند، ١ / ١٧، الرقم: ٤، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١ / ٢٠٧٠.

شَيْئًا، وَ تُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَ تُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَى، قَالَ النَّبِيُّ لِلَّهَانَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت ابوہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سٹیلیٹم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری ایسے عمل کی طرف راہنمائی فرمائیں جسے انجام دینے سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ سٹیلیٹم نے فرمایا: اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرو کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ فرض نمازیں اور مقررہ زکوۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس اعرابی نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں ان اُحکام پرکوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پس جب وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑا تو آپ سٹیلیٹم نے فرمایا: جوکسی جنتی کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہے تو اسے دیکھے کی سعادت حاصل کرنا چاہے تو اسے دیکھے لیے سے اُنے۔'

# فَصُلٌ فِي عَلَامَاتِ الْمُسْلِمِ وَأُوصَافِهِ

## ﴿ مسلمان كي علامات اور صفات كا بيان ﴾

٣٤/٣٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو اللهِ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ النَّبِيَّ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت عبد الله بن عمر و رضى الله عهما سے مروى ہے كه ايك آ دمى نے حضور نبى اكرم ملتي الله سے عرض كيا: جس كى زبان اور ملتي الله سے عرض كيا: جس كى زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔"

٣٥/٣٥ عَنَ عَبِدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو رضى الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّ

"حضرت عبد الله بن عمر ورضى الله عنهما سے مروى ہے كہ حضور نبى اكرم مل الله في فرمایا: مسلمان وہ ہے جس كى زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور حقیقی مہاجر وہ ہے

الحديث رقم ٢٤: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: الإنتهاء عن المعاصى، ٥/ ٢٣٧٩، الرقم: ٢١٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام ونصف أموره أفضل، ١/٥٥، الرقم: ٣٩، وابن حبان في الصحيح، ٢/٢٤/١ الرقم: ٣٩٦.

الحديث رقم ٣٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده، ١٣/١، الرقم: ١٠، وأبوداود في السنن، كتاب: الجهاد، باب: في الهجرة هل انقطعت، ٣/٤، الرقم: ٢٤٨١، والنسائي في السنن، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: صفة المسلم، ٨/٥٠١، الرقم: ٢٩٩٦، وابن حبان في الصحيح، ١/٢٦٧، الرقم: ٢٣٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٦٣١، الرقم: ٥١٥٦.

جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔''

٣٦/٣٦ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّالِيَّةِ الْمُسَلِمُ مَنُ الْمُسَلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسَلِمُ مَنُ الْمُسَلِمُ النَّاسُ عَلَى دِمَا يَهِمُ وَ أَمُوا لِهِمُ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

و قَالَ أَبُوْعِيسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٣٧/٣٧ عَنِ بُنِ عُمَرَ رضى الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ الله طَّ اللهِ عَالَ: الله طَّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اللهُ مَّ كُونَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كُلُمسُلِمُ أَخُوالُمُسُلِمِ، لَا يَظُلِمُهُ وَلَايُسُلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَتِهِ، وَ مَنْ فَرَّ جَ عَنْ مُسُلِمٍ كُرْبَةً فَرَّ جَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَة مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ مَنْ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

الحديث رقم ٣٧: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المظالم، باب: لَا يَظُلِمُ المُسُلِمُ الْمُسُلِمُ وَ لَا يُسُلِمُهُ، ٢/ ٨٦٢، الرقم: ٢٣١٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، ٤/ ١٩٩٦، الرقم: ٢٥٨٠، والترمذي في السنن، كتاب: الحدود عن رسول الله ﴿ الله علي المسلم، الرقم: ٢٤٢٠، الرقم: ١٤٢٥، وأبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: المؤاخاة، ٤/٣٠، الرقم: ٣٠٩١، والنسائي في السنن الكبرى، ٤/ ٣٠٩، الرقم: ٢٧٣١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ١٩، الرقم: ٣٠٩٥.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسَلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عہدا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم لم النہ ایہ نے فرمایا:
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پرظلم کرتا ہے نہ (مشکل حالات میں)
اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جوشخص اپنے (مسلمان) بھائی کے کام آتا رہتا ہے اللہ تعالی اس کے کام میں (مدد کرتا) رہتا ہے اور جوشخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے اللہ تعالی اس کے کام میں (مدد کرتا) رہتا ہے اور جوشخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے اللہ تعالی اس کی اُخروی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا اور جوشخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائے گا۔''

٣٨/٣٨. عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ا

''حضرت ابو ہریرہ ہے۔ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فرمایا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو اور ایک دوسرے سے بُغض نہ رکھواور ایک دوسرے سے کرخ نہ موڑو، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو! باہم بھائی بھائی ہو جاؤ۔مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس

الحديث رقم ٣٨: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم والمسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ٤/١٩٨٦، الرقم: ٢٥٦٤ وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/٢٧٧ الرقم: ٢٧٢٧، الرقم: ٢٠٢٠ الرقم: ١٤٤٢، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٢/٢٩، الرقم: ١١٢٧٦ وفى شعب الإيمان، ٥/٢٨، الرقم: ٢٦٦٦، والديلمى فى مسند الفردوس، ٢/٢٧، الرقم: ٢٠٠٠، وابن رجب فى جامع العلوم والحكم، الرتم، والعسقلانى فى فتح البارى، ١/٣٨٠.

پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقویٰ اور پر ہیزگاری یہاں ہے (اور آپ سلمان کے یہاں ہے (اور آپ سلمان کے این مرتبہ اپنے سینۂ اقدس کی طرف اشارہ کیا)۔ کسی مسلمان کے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان پر دوسرے کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت (وآبرویا مال کرنا) حرام ہے۔''

٣٩/٣٩ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلَيْتِمْ: ٱلْمُسْلِمُ اللهِ عَلَى اللهِ سُلَيْتِمْ: ٱلْمُسْلِمِ عَلَى أَخُو الْمُسْلِمِ كُلُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقُوى هَاهُنَا، بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّوِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

"خصرت ابوہررہ اللہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ماٹیکٹم نے فرمایا: مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس سے خیانت کرتا ہے اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اس خون ذلیل کرتا ہے۔ ہرمسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت (کی پامالی) اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ ہر مسلمان پر قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:) تقویل یہاں ہے، کسی مسلمان کے لئے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔"

الحديث رقم ٣٩: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله المنه بناب: ما جاء فى شفقة المسلم على المسلم، ٤/٣٢٥، الرقم: ١٩٢٧، وابن رجب فى جامع العلوم والحكم، ١/٣٢٦.

منهاج انثرنیك بیورو کی پیشکش

# فَصُلُ فِي حَقِّ الْمُسلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ فَصُلُ فِي حَقِّ الْمُسلِمِ

٤٠/٤٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ المُسَارِم وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَ عَلَى الْمُسلِم خَمُسُّ: رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَ إِجَابَةُ الدَّعُوةِ، وَ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفَظُ الْبُحَارِيِّ.

''حضرت ابوہریہ ﷺ نے فرمایا: ایک مصنور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کاجواب دینا، بیار کی عیادت کرنا، اس کے جنازہ کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔''

٤١/٤١ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُ آَيَمَ قَالَ: حَقُّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ سِتُّ. قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ سِتُّ. قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَ إِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَ إِذَا

الحديث رقم ١٠٠٠ أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، ١/٨١، الرقم: ١١٨٣، ومسلم في الصحيح، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم ردّ السلام، ٤/٤٠٠ الرقم: ٢١٦٢، وابن حبان في الصحيح، ١/٢٧٤، الرقم: ٢٤١، والحاكم في المستدرك، ١/٥٥٠ الرقم: ٢٩٢١، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٤٢، الرقم: ٤٩٠١، وابن ماجه في السنن، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في عيادة المريض، ١/٢٦١ الرقم: ٢٤٣٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٥٤٠ الرقم: ٢٧٩٩.

الحديث رقم ٤١: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم ردّ السلام، ٤/٥٠٠، الرقم: ٢١٦٢، وابن حبان في الصحيح، ١/٤٧٧، الرقم: ٢٤٢٠، والدارمي في السنن، ١/٧٥٧، الرقم: ٢٦٣٣، ----

عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَسَمِّتُهُ، وَ إِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ، وَ إِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُهُ. وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالدَّارِمِيُّ.

"خضرت الو ہریرہ کے دوسرے مسلمان پر چھوت ہیں: عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون سے حق ہیں؟ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھوت ہیں: عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون سے حق ہیں؟ آپ ملہ اللہ نے فرمایا: جب تو مسلمان کو ملے تو اسے سلام کر اور جب وہ تجھے دعوت دے تو جب قوات اچھا مشورہ دے، اور جب وہ چھینے اور الحمد قبول کر، اور جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے تو اسے اچھا مشورہ دے، اور جب وہ تھارہ و تو اس کی تمارداری کر، اور جب بیار ہوتو اس کی تمارداری کر، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ شامل ہو۔'

٤٢/٤٢ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ نَحُوهُ مُسُلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ.

...... وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٣٧٢، الرقم: ٨٨٣١، والبيهقي في السنن الكبرى، ه/ ٣٤٧، الرقم: ١٠٦٩١ ـ

الحديث رقم ٢٤: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الإكراه، باب: يَوينِ الرَّجُلِ لِصاحِبِهِ، إِنَّهُ أَخُوهُ، إذا خاف عليهِ القتلَ أَوْ نَحُوهُ، ٦/٥٥٠، الرقم: ٢٥٥٠، وفي كتاب: المظالم، باب: أعِن أخاك ظالماً أو مظلوما، ٢/٣٢، الرقم: ٢٣١٠، ٢٣٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: نصر الأخ ظالما أو مظلوما، ٤/٩٩، الرقم: ٤٨٥٠، والترمذي في السنن، كتاب: الفتن عن رسول الله شَهِمَ، باب: (٦٨)، ٤/٣٠، الرقم: ٥٢٢٠، والدارمي في السنن، ٢/١٠، ١/١٥، ١/١٥، الرقم: ١٢٥٠، الرقم: ١٢٥٠، الرقم: ١٢٠٠، الرقم: ١٢٥٠، وأحمد بن حنبل في المسند ٣/٩، الرقم: ١٢٥٠، ١١٩٥، والبيهةي ١٤٥٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٢٠٠، الرقم: ٢٤٥، ٢٧٩، والبيهةي السنن الكبري، ٢/٤٠، الرقم: ٢٨٩، الرقم: ١٢٥٠، ١١٩٥، والبيهةي السنن الكبرى، ٢/٤٠، الرقم: ١١٢٩، ١١٢٩،

وَقَالَ أَبُوْعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ.

"حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طَالِیہ آلے فرمایا: اپنے بھائی کی مدد کروخواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر وہ مظلوم ہو تب تو میں اس کی مدد کروں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ طَالِیہ نے فرمایا: اسے ظلم سے باز رکھو، یا فرمایا: اُسے (اس ظلم سے) روکو، کیونکہ یہ بھی اس کی مدد ہے۔"

٤٣/٤٣ عُنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ال

"حضرت ابوہریوہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سائی ہے نے فرمایا: بے شک

الحديث رقم ٤٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل عيادة المريض، ٤/١٩٩٠، الرقم: ٢٥٦٩، والبخارى في الأدب المفرد، ١٨٢٠، الرقم: ٧١٥، وابن حبان في الصحيح، ١/٣٠٠، الرقم: ٢٦٩، وابن راهوية في ٢٣٣٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ٦/٤٣٠، الرقم: ١٨٤، وابن راهوية في المسند، ١/١٥، الرقم: ٢٨، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ٢/٧٣، الرقم: ١٤٠٦

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے این آدم! میں بیار ہوا اور تو نے میری مزاج پری نہیں کی ۔ بندہ عرض کرے گا: اے پروردگار! میں تیری بیار پری کیسے کرتا جبہتو خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے؟ ارشاد ہوگا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیار ہوا اور تو نے اس کی مزاج پری نہیں کی ۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیار پری کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ اے ابن آدم! میں نے تجھے سے کھانا فلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہ کھلا یا۔ بندہ عرض کرے گا: اے بروردگار! میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبہتو خود تمام جہانوں کا پالنہار ہے؟ ارشاد ہوگا: کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثو اب میری بارگاہ سے پاتا؟ اے ابن آدم! میں تجھے پانی نہیں بیا یا۔ بندہ عرض کرے گا: پروردگار! میں تجھے پانی نہیں بیا یا۔ بندہ عرض کرے گا: پروردگار! میں تجھے پانی مانگا اور تو نے مجھے بانی نہیں بیا یا۔ بندہ عرض کرے گا: اور تو اب تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی بیاتا تو اس کا ثو اب تجھے میری نے تھے سے بانی بیاتا تو اس کا ثو اب تجھے میری نے تھے میری بیاتا تو اس کا ثو اب تجھے میری نے تو میں بیاتا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی بیاتا تو اس کا ثو اب تجھے میری بارگاہ سے باتی نہیں بیایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی بیاتا تو اس کا ثو اب تجھے میری بارگاہ سے ماتا؟''

# فُصُلٌ فِي الإِحْسَانِ

#### ﴿إحسان كابيان ﴾

وَتُؤُمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقَت. قَالَ: فَأَخْبِرُنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: فَأَخْبِرُنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعُبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرُنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرُنِي عَنْ أَمَارَتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاولُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيّاً، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاولُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيّاً، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةُ مُلِيّاً، وَأَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبُرِيلُ أَتَاكُمُ يُعَلِّمُ كُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفُظُ مُسُلِمٍ.

'' حضرت عمر بن خطاب ﷺ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور نبی اکرم ملیٰ آیکم کی خدمت میں حاضر تھے۔اجا تک ایک شخص ہماری محفل میں آیا، اس کے کیڑے نہایت سفید، بال گہرے سیاہ تھے، اس پر سفر کے کچھ بھی اثرات نمایاں نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے بیجانتا بھی نہیں تھا۔ بالآخر وہ شخص حضور نبی ا کرم مٹھیکٹھ کے سامنے آپ مٹھیکٹھ کے گھٹنے سے گھٹنے ملا كربييه كيا اوراس نے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ ليے اور عرض كيا: يا محمد مصطفیٰ! مجھے بتائیں: اسلام کیا ہے؟ آپ مٹھائیتم نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، اور مجد ( طرفیریم) اس کے رسول ہیں اور تو نماز قائم کرے، زکوۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور استطاعت رکھنے پر بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے عرض کیا: آپ نے سی فرمایا۔حضرت عمر کفرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔اس کے بعد اس نے عرض کیا: مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں؟ حضور نبی اکرم ملی آئیم نے فرمایا: ایمان بیہ ہے کہ تو اللہ تعالی یر، فرشتوں یر، اس کی کتابوں یر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیریر ایمان رکھے۔ وہ بولا: آپ نے سی فرمایا۔ پھراس نے عرض کیا: مجھے احسان کے بارے میں بتا کیں؟ آپ مٹھیآئی نے فر مایا: احسان یہ ہے کہ تو اللہ ﷺ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو یہ جان لے کہ یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا: اجھا اب مجھے (وقوع) قیامت کے (وقت کے) بارے میں بتائیں؟ آپ سھی آ نے فرمایا: جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس مسلہ پر سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا (یعنی جو کچھ مجھے معلوم

ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہے اور دوسرے حاضرین کے لئے اسے ظاہر کرنا مفید نہیں ہے۔) اس شخص نے عرض کیا: اچھا پھر قیامت کی علامات ہی بتا دیں۔ حضور نبی اکرم سلی آئے نہ نے فرمایا: علامات قیامت یہ بیٹی ماں کے ساتھ نوکرانیوں والا علامات قیامت یہ بیٹی ماں کے ساتھ نوکرانیوں والا سلوک کرے گی) اور برہنہ پاؤں اور نگے بدن والے مفلس چرواہے اونچے اونچے محلات پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر فل فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر شہرا رہا، پھر حضور نبی اکرم سلی آئے نے فرمایا: اے عمر! جانتے ہویہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ تھے جو تعالی اور اس کا رسول سلی آئے ہم جانتے ہیں۔ آپ سلی آئے نے فرمایا: یہ جبرائیل الکی شے جو مہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔'

٥٤ / ٥٤ من أَبِي ذَرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ أَخْشَى اللهِ كَأَنِّي أَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَانِي رَوَاهُ أَبُونُعَيْمٍ.

" د حضرت ابوذر (غفاری) الله روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب سی آئی نے فر مایا کہ میں خشیت اللہ میں اسے نہیں اسے نہیں اسے نہیں اسے نہیں اسے نہیں درکی سکتا تو وہ تو یقیناً مجھے درکی ہی رہا ہے۔"

٤٦/٤٦ عَن أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

رُوَاهُ الرَّبِيعُ.

''حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: احسان سیے کہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے اس طرح عمل کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یقیناً وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔''

الحديث رقم ٤٥: أخرجه أبونعيم في كتاب الأربعين ١٠ / ٣٩، الرقم: ١٢، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١٢٦/١.

الحديث رقم ٤٦: أخرجه ابن الربيع في المسند، ١ /٤٢، الرقم: ٥٦، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١ /٣٦.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

٤٧ / ٤٧ عَنُ زَيْدِ بَنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ ال

٤٨ / ٤٨ عَنُ شَدَّادِ بَنِ أَوْسِ إِنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْءَ إِنَّ اللهِ كَتَبَ إِنَّ اللهِ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، فَإِذَا قَتَلَتُم فَأَحُسِنُوا الْقِتَلَةَ، وَإِذَا فَبَكُم شَفُرَتَهُ فَلْيُرِحُ ذَبِيحَتُهُ.
 ذَبَحْتُم فَأَحُسِنُوا الدَّبُح، وَ لَيُحِدَّ أَحَدُكُم شَفُرَتَهُ فَلْيُرِحُ ذَبِيكَتَهُ.
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِرْمِذِيُّ.

"خضرت شداد بن اوس اسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سُی آیا نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں إحسان فرض کیا ہے۔ جبتم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرواور جبتم ذکح کرو اور ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور اینے ذبح ہونے والے جانور کو آرام دے۔"

الحديث رقم ٤٧: أخرجه أبونعيم في كتاب الأربعين، ١/ ٠٤٠ الرقم: ١٣٠ وفي حلية الأولياء، ٨/ ٢٠٠ والديلمي في مسند الفردوس، ٣/ ٢٧٤ الرقم: ٤٨٤٣ وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/ ٣٦٠

الحديث رقم ٤٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، ٣/٨٥٠١، الرقم: ١٩٥٥، والترمذي في السنن، كتاب: الديات عن رسول الله الله النهي باب: ماجاء في النهي عن المثلة، ٤/٣٢، الرقم: ١٠٤٨، وأبوداود في السنن، كتاب: الضحايا، باب: في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، ٣/١٠، الرقم: ١٨٢٠، والنسائي في السنن، كتاب: الضحايا، باب: الأمر بإحداد الشفرة، ٢/٢٢، الرقم: ٥٠٤٤، وفي كتاب: الضحايا، باب: ذكر المنفلة التي لا يقدر على أخذها، ١٠٢٨، الرقم: ٢/٩٢، الرقم: ١٢٤٤، وفي كتاب: الضحايا، باب: حسن الذبح، ٢/٩٢، الرقم: ٢/١٤٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الذبائح، باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ٢/٨٥٠، الرقم: ٣١٨، وابن الجارود في كتاب المنتقى، حبان في الصحيح، ٣١/٩٩، والدارمي في السنن، ٢/١١، الرقم: ٣١٨، والدارمي في السنن، ٢/١١، الرقم: ١٢٩٠.

# فَصُلُّ فِي عَلَامَاتِ الْمُحسِنِ وَأَوْصَافِهِ

## ﴿ محسن کی علامات اور صفات کا بیان ﴾

24 / 83. عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ ﴿ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ اللهُ الله

'' حضرت عمر بن خطاب کے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سٹی آئے ہیں کہ حضور نبی اکرم سٹی آئے نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اتفاق سے اس وقت میرے پاس مال تھا، میں نے کہا: اگر میں حضرت ابوبکر صدیق کے سے سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نصف مال لے کر حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم سٹی آئے نے فرمایا: اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا: اس (مال) کے برابر بی، این میں ابوبکر صدیق کے سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ آپ سٹی آئے نے فرمایا: ابوبکر! گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا: ان کے لئے اللہ کھی اور اس کے رسول سٹی آئے کو چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے (دل میں) کہا: بخدا! میں کبھی ان سے کسی (نیک) بات میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔''

٥ / ٥٠ - عَنُ أَبِي ذُرِّ ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ اللهِ

وَقَالَ أَبُوعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

"خصرت ابوذ رہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آئی نے مجھے فر مایا: تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، گناہ کے بعد نیکی کیا کرو وہ اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آیا کرو۔"

١٥ / ٥١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَٰ اَيَّامٌ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ:

الحديث رقم ٥٠: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله طبيح، باب: ماجاء في معاشرة الناس، ٤/٥٥٠، الرقم: ١٩٨٧، والدارمي في السنن، ٢/٥١، الرقم: ٢٧٩١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٣٥١، الرقم: ٢٩٦٠، وأطبراني عن معاذ الله في المعجم الكبير، ٢٠/٤٤١، الرقم: ٢٩٢٠ وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/٢١٦، الرقم: ٢٣٣٢، والبزار في المسند، ٥/٢١٦، الرقم: ٢٠٣٤،

الحديث رقم ٥١: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: التوحيد، باب: قولِ الله تعالى: يُرِيُدُونَ أَنُ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ [الفتح: ١٥]، ٢/٢٢، الرقم: ٢٠٢٦، وفي كتاب: الرقاق، باب: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أُوسَيِّعَةٍ، ٥/ ٢٣٨، الرقم: ٢١٢، ومسلم في الصحيح، باب: إذا همّ العبد بحسنة كتبت وإذا همّ سيّئة لم تكتب، ١/١١، الرقم: ١٢٨، والترمذي في السنن، كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ، باب: ومن سورةِ الأنعام، ٥/ ٢٦، الرقم: ٣٠٧٣، وابن حبان في الصحيح، باب: ومن سورةِ الأنعام، ٥/ ٢٦، الرقم: ٣٠٠٥، الرقم: ١٠٥٨، والبيهقي في شعب ١٥١٨، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/ ٥٠٠، الرقم: ٥٦٨، والبيهقي في شعب الإيمان، ١/ ١٠٠، الرقم: ٣٣٦، ٥/ ٣٨، الرقم: ٣١٠، ٢٠، وأبو عوانة في المسند، ١/ ١٨، الرقم: ٣٣٦، ١/ ٢٠٠، وأبو عوانة في المسند، ١/ ١٨، الرقم: ٣٣٦، ١/ ٢٠٠، وأبونعيم في المسند المستخرج، ١/ ٢٧٠، الرقم: ٥٣٣، والهيثمي الرقم: ٥٣٣، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ٢٧، الرقم: ٢١.٤٢، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/ ١٨٠٠

إِذَا أَرَادَ عَبُدِي أَنَ يَعُمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعُمَلَهَا، فَإِنَ عَمِلَهَا فَإِنَ عَمِلَهَا فَإِنَّ تَرَكَهَا مِنَ أَجُلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنَ يَعُمَلُ حَسَنَةً، فَإِنَ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشَرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفَظُ الْبُخَارِيِّ.

'' حضرت ابوہریرہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالی (فرشتوں سے) فرمایا: اللہ تعالی نہ کھو (فرشتوں سے) فرما تا ہے: جب میرا بندہ بُرے کام کا ارادہ کرے تو اس کی کوئی برائی نہ کھو جب تک کہ وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کر لے، اور جب وہ برائی کر لے تو اس کے برابر ہی (گناہ) کھو، اور اگر میری وجہ سے ترک کردے تو اس (ترک گناہ) کو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دو اور لکھ دو۔ اور جب اس نے نیکی کا ارادہ کیا گر نیکی نہ کر سکا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دو اور اگر وہ اسے کر لے تو اس نیکی کو اس کے لئے دس گنا سے سات سوگنا تک کھو۔''

٢٥/٥٢ عَنُ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَتَى أَكُونُ مُحَسِنًا ؟ قَالَ: إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ: أَنْتَ مُحُسِنٌ فَأَنْتَ مُحُسِنٌ، وَإِذَا قَالُوا: إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَابْنُ حِبَّانَ وَاللَّفَظُ لَهُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

'' حضرت عبد الله ﷺ کی بارگاہ میں عضور نبی اکرم ملی آتی کے بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میں محسن کب بنوں گا؟ فر مایا: جب تیرا پڑوسی تجھے کہے کہ تو محسن

الحديث رقم ٥٦: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: الثناء الحسن، 
١/ ١٤١١، الرقم: ٢٢٢٤-٢٢٣٤، وابن حبان في الصحيح، نكر العلامة التي 
يستبدل المرء بها على إحسانه، ٢/٤٨٢، الرقم: ٥٢٥، والحاكم في المستدرك، 
١/ ٤٣٥، الرقم: ١٣٩٩، والبيهقي في شعب الإيمان، ٧/ ٨٥، الرقم: ١٣٩٩، والحسيني في البيان والتعريف، ١/ ٨٤، الرقم: ٩٧، والمناوي في فيض القدير، 
١/ ٤٤٤٠.

ہے تو تومحسن ہے، اور جب وہ مجھے کہیں کہتو براہے۔ تو تو براہے۔ "

رَوَاهُ أَبُونُعَيْمٍ فِي كِتَابِ الْأَرْبَعِيْنَ.

" حضرت انس بن ما لک ﷺ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب اولین و آخرین کے لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پجارنے والا عرش کے پایوں تلے ایک میدان سے صدا دے گا: کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے؟ کہاں ہیں صاحبانِ احسان؟ فرمایا: لوگوں میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ پس وہ (لیخی اللہ تعالیٰ) فرمائے گا، حالانکہ وہ بہتر جانئے والا ہے: تم کون ہو؟ پس وہ لوگ کہیں گے: ہم اہلِ معرفت ہیں جنہیں تو نے اپنی معرفت عطاکی اور ہمیں اس معرفت کا اہل بنایا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے: ہم صاحبانِ احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم نے جے کہا، میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا: "صاحبانِ احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم نے جے کہا، میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا: "صاحبانِ احسان ہی لوئی راہ نہیں۔" لہذا تم پر بھی (طعنہ زنی کی) کوئی راہ نہیں۔ میری رحمت کے ساتھ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر حضور نبی اکرم ﷺ نے تبسم فرمایا اور حیت وں سے نبات دے دے گا۔"

الحديث رقم ٥٣: أخرجه أبونعيم في كتاب الأربعين، ١٠٠/١، الرقم: ١٥، والمناوى في فيض القدير، ١٠٠/٤، الرقم: ٤-

# فَصُلٌ فِي عَلَامَاتِ الْكُفُرِ وَالنِّفَاقِ

### ﴿ كفراور نفاق كى علامات كابيان ﴾

٤ ٥ / ٥٥ عَنْ عَبْدِ الله بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ لَٰ اَلَّا عِنْ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُونَ فَ ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حفرت عبد الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود مله الله بن مسعود عبد الله بن مسعود مله الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسلمان كوگالى دينافسق ہے اور اس كے ساتھ قال كرنا كفر ہے ـ''

٥٥ / ٥٥ عَنُ أَنْسَ عَنَ أَنْسَ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ كَانَ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَر أَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ. فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنُ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ.

الحديث رقم ٤٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ١/٢٧، الرقم: ٤٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان قول النبي شَهَّم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ١/٨، الرقم: ٤٢، والترمذي في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله شَهَم، باب: (٢٥)، ٤/ ٣٥٣، الرقم: ٩٨٣، والنسائي في السنن، كتاب: تحريم الدم، باب: قتال المسلم، ٧/ ١٢، الرقم: ٥٠١٤، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في الإيمان، ١/٧٢، الرقم: ٩٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٢١٤، الرقم: ٣٩٠٣، والبزار في المسند، ٤/١١١، الرقم: ٣٩٠٠

الحديث رقم ٥٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: من نوقش الحساب عذب، ٥/ ٢٣٩٥، الرقم: ٦١٧٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباء ٤/ ٢١٦١، الرقم: ٥٠٨٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ٢٩١، الرقم: ١٤١٣٠، وابن حبان في الصحيح، ٢١/ ٨٤٣، الرقم: ٢٥٠١، والطبراني في المعجم الأوسط، ١١٨٨٠ الرقم: ٢٩٢٦، وأبويعلي في المسند، ٥/ ٢٠٠٠ الرقم: ٢٩٢٦.

"حضرت انس الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ فر مایا کرتے تھے: قیامت کے روز کافر کو پیش کیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے زمین جرجائے تو کیا تم اسے اپنی رہائی کے بدلے میں فدید دینے کو تیار ہو جاتے؟ وہ کھے گا: ہاں! تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان چیز ما گلی گئی تھی (اور تو نے انکار کر دیا تھا)۔"

٥٦/٥٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ سُّ اَيَّمَ قَالَ: إِذَا كُفَّرَ اللهَ عنهما أَنَّ النَّبِيَّ سُّ اللهِ قَالَ: إِذَا كُفَّرَ اللهَ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفُظُ مُسْلِمٍ. الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقُدُ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفُظُ مُسْلِمٍ.

'' حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما روايت كرتے بيں كه رسول الله الله الله الله عنهما وا يت كرتے بيں كه رسول الله الله الله الله عنهما اس كفر جب كوئى شخص اس كفر جب كوئى شخص اس كفر كم الله عنه الله ع

٧٥/٥٧ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاليَّرُمِذِيُّ.

الحديث رقم ٥٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الأدب، باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ٥/٤٢٢، الرقم: ٥٧٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب، بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم ياكافر، ١/٩٧، الرقم: ٢٠، ومالك في المؤطا، ٢/٤٨، الرقم: ٧٧٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٨١، الرقم: ٧٨٤، وأبو عوانة في المسند، ١/٣٠، الرقم: ٤٥، والبخاري في الأدب المفرد، ١/٧٥١، الرقم: ٤٣٤.

الحديث رقم ٥٧: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الزهد والرقائق، ٤/٢٢٧٢، الرقم: ٢٩٥٦، والترمذي في السنن، كتاب: الزهد عن رسول الله ﴿ بَاب: ملجاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ٤/٢٦٥، الرقم: ٢٣٢٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: مثل الدنيا، ٢/٨٣٨، الرقم: ٢١٨٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٢٣، الرقم: ٢٧٢٨، وابن حبان في الصحيح، ٢/٢٦٤، الرقم: ٢٨٧، والحكم عن سلمان في في المستدرك، وقال الحلكم: هَذَا حَدِينُ صَحِينُ الإِسنَادِ، ٣/٩٩٨، الرقم: ٢٥٤٥، والبزار عن سلمان في المسند، ٢/٢٤١، الرقم: ٢٥٤٥، والبزار عن سلمان المسند،

وَقَالَ أَبُو عِيْسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

" دنیا مومن کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سی آیا نے فرمایا: دنیا مومن کے لئے جنت ہے۔ "

٥٨ / ٥٨ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ا

رُوَاهُ مُسُلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ وَاللَّفَظُ لَهُ.

''حضرت ابوہریہ ﷺ ہے مروی ہے کہ حضورنی اکرم ﷺ کے ہاں ایک کافر مہمان ہوا۔ آپ ﷺ کے ہاں ایک کافر مہمان ہوا۔ آپ ﷺ نے اس کے لئے ایک بکری کا دودھ دو ہنے کا حکم دیا وہ دوہی گئی تو وہ تمام دودھ پی گیا، دوسری بکری کا حکم دیا وہ دوہی گئی تو اسے بھی پی گیا۔ پھر ایک اور دوہی گئی تو اسے بھی پی گیا۔ دوسری صبح وہ اسلام لے آیا۔ حضور نبی بھی پی گیا۔ دوسری صبح وہ اسلام لے آیا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے اس کے لئے بکری دوہنے کا حکم دیا تو اس نے دودھ پی لیا پھر دوسری بکری دوہنے کا حکم فرمایا وہ دوہی گئی تو وہ اس کا سارا دودھ نہ پی سکا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومن ایک آنت میں بیتا ہے اور کافر سات آنتوں سے بیتا ہے۔''

الحديث رقم ٥٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الأشربة، باب: المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة، ٣/ ١٦٣٢، الرقم: ٢٠٦٣، والترمذي في السنن، كتاب: الأطعمة عن رسول الله شيئة، باب: ما جاء أن المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، ٤/ ٢٦٧، الرقم: ١٨١٩، ومالك في الموطأ، ٢/ ٢٦٧، الرقم: ١٨١٩، والنسائى في السنن الكبرى، ٤/ ٢٠٠، الرقم: ٣٨٩٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٣٧٥، الرقم: ٨٨٦٦، وابن حبان في الصحيح، ١/ ٣٧٩، الرقم: ٢٨٩٠، الرقم: ٢٠١٠.

٥٩/٥٩ عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُتَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

'' حضرت انس بن مالک کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹی نے فرمایا:
بیٹک اللہ تعالیٰ نیکی کے حوالے سے مومن پرظم نہیں فرما تا۔ دنیا میں بھی اس (مومن) کو اس
(نیکی) کا اجر دیا جا تا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ رہا کا فر تو اس نے دنیا
میں جو اللہ تعالیٰ کے لئے نیکیاں کی ہیں ان کا اجر اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا اور جب
وہ آخرت میں پنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزادی جائے۔''

٠٦٠/٦٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

" حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طَّقَیلَمِّم نے فرمایا: تم میرے بعد کفرکی طرف نہ لوٹ جانا کہ تم میں سے بعض، بعض کی گردنیں اڑانے لگیں۔''

الحديث رقم ٥٩: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا، ١٨٦٢، الرقم: ٢٨٣٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٣٨، الرقم: ١٤٠٥، وابن حبان في الصحيح، ٢/١٠١، الرقم: ٢٧٧، والطيالسي في المسند، ١/٣٥٠، الرقم: ٢٠١١، والديلمي في مسند الفردوس، ١/٣٥٧، الرقم: ٢٠٠٨.

الحديث رقم ٦٠: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الفتن، باب: قول النبي شَهَا: لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ٢/٩٥٦، الرقم: ٢٦٦٨، والهيثمى في مجمع والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/٣٦٦، الرقم: ٢١٦٦، والهيثمى في مجمع الزوائد، ٢/٣٨٦.

٦١ / ٦١ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ سُهُ اَلَىٰ اَلْهِ مِلْ اَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رُوَاهُ مُسلِمٌ وَالتِّرَمِذِيُّ.

"حضرت ابوہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی ایکی فیز مایا: ان فتوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کرلوجو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے، ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا یا شام کومومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا اور معمولی سی دنیاوی منفعت کے عوض اپنی متاع ایمان فروخت کر ڈالے گا۔"

٦٢/٦٢ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: الْمِرَاءُ فِي القُرْآنِ كُفُرٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ. إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

"حضرت الوہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طالیۃ نے فر مایا: قر آن مجید میں (من مانی تحریفات و تاویلات کر کے ) جھگڑ اکرنا کفر ہے۔"

الحديث رقم 71: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، ١١٠/، الرقم: ١١٨، والترمذي في السنن، كتاب: الفتن عن رسول الله شيء، باب: ماجاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ٤/٧٨٤، الرقم: ٢١٩٥، وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح، وابن حبان في الصحيح، ٥/٣٠٩، الرقم: ٢٠٧٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٠٣، الرقم: ٢٠٨٧.

الحديث رقم ٢٦: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: السنة، باب: النهى عن الجدال في القرآن، ٤/٩٩، الرقم: ٣٦٠٤، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/٣٣، الرقم: ٨٠٩٣ وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٠٠٠، الرقم: ٧٩٧٦ وابن حبان في الصحيح، ٤/٤٢٠، الرقم: ١٤٦٤، والطبراني في المعجم الأوسط، ٣/٢٠، الرقم: ٧٤٤٨، والهيثمي في المجمع الزوائد، ١/٧٥٠

٦٣ / ٦٣ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُو بَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكُرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَكَامُهُ فَكُرِهُ لِقَاءَ اللهِ وَكُرِهُ اللهِ لِقَاءَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ.

'' حضرت عبادہ بن صامت ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملتی آئیے نے فرمایا: کافرکی موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے۔ پس جو چیز بھی اس کے سامنے ہوتی ہے وہ اسے سخت ناپیند ہو جاتی ہے سووہ اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی ناپیند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنا ناپیند کرتا ہے۔''

٦٤/٦٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّيْسَةِ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَكَاتُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَ إِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ. وَإِذَا اؤُتُمِنَ خَانَ.

مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

الحديث رقم ٦٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ٥/ ٢٣٨٦، الرقم: ٢١٤٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ١٠٧٠ الرقم: ٢٠٦٦، وابن حبان في الصحيح، ٧/ ٢٧٩٠ الرقم: ٣٠٠٩ والدرمي في السنن، ٢/ ٢٠٤ الرقم: ٢٧٥٦، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/ ١٧١، الرقم: ٢٩٨٠ -

الحديث رقم ١٤: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق، ١/ ٢١، الرقم: ٣٣، وفي كتاب: الشهادات، باب: من أمر بإنجاز الوعد، ٢/ ١٩٥٠ الرقم: ٢٥٣٠، وفي كتاب: الوصايا، باب: قول الله تعالى: مِنُ بَعُدِ وَصِيَّهٍ يُوصَي بِهَا أَو دَيُن، ٣/ ١٠، الرقم: ٢٥٩٨، وفي كتاب: الأدب، باب: قول الله تعالى: يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّاوِقِينَ، ٥/ ٢٢٢٢، الرقم: ١٤٧٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان خصال المنافق، الرقم: ٥٩، والترمذي في السنن، كتاب: الإيمان عن رسول الله المنافق، ١/ ١٨٠، الرقم: ١٩٠، والنسائي في باب: ماجاء في علامة المنافق، ٥/ ١٩، الرقم: ١٣٢٨، وَ حَسَّنَهُ، والنسائي في السنن، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: علامة المنافق، ٨/ ٢١، الرقم: ٢٠٥، وفي السنن الكبرى، ٢/ ٣٩، الرقم: ١١٠٧، وأحمد بن حنبل في المسند، وفي السنن الكبرى، ٢/ ٣٠٩، الرقم: ١١١٧، وأحمد بن حنبل في المسند، وفي السنن الكبرى، ٢/ ٣٠٩، الرقم: ١١١٧، وأحمد بن حنبل في المسند، وكرم، الرقم: ٢٠٨٠.

## و زاد مسلم: وَإِنَّ صَامَ وَ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسَلِّمٌ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله الله الله علیہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔"

"اورمسلم نے اپنی روایت میں"آیة المنافق ثلاث" کے بعدان الفاظ کا اضافہ کیا ہے: اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کومسلمان خیال کرے۔"

٥٦ / ٦٥. عَنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ال

" حضرت عبد الله بن عمره رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله طراقی ہے فرمایا: چار باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہوتو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے (وہ خصلتیں یہ ہیں): جب امانت اس کے سپردکی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو

الحديث رقم ٦٠: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق، ١/ ٢١، الرقم: ٣٤، وفي كتاب: المظالم والغصب، باب: إذا خاصم فجر، ٢/ ٨٦٨، الرقم: ٢٣٢٧، وفي كتاب: الجزية، باب: إثم من عاهد ثم غدر، ٣/ ١٦٠٠ الرقم: ٢٠٠٧، وفي كتاب: الجزية، باب: الإيمان، باب: بيان خصال المنافق، ١/ ٨٧٨، الرقم: ٨٥، والترمذي في السنن، كتاب: الإيمان عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء في علامة المنافق، ٥/ ٩١، الرقم: ٢٦٣٢، وأبوداود في السنن، كتاب: السنة، باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ٤/ ٢٢١، الرقم: ٨/ ٢٤، والنسائي في السنن، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: علامة المنافق، ٨/ ٢١، الرقم: ٢٠٠٥، وفي السنن الكبرى، ٥/ ٤٢٤، الرقم: ٣٠٨٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٨/ ١٠ الرقم: ٨/ ٢٠ وابن حبان في الصحيح، ١/ ٨٨٨، الرقم: ٤٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ٩/ ٢٠٠٠

۔ خلا ف ورزی کرے اور جب جھگڑے تو بیہود ہ گوئی کرے''

٦٦ / ٦٦ عُنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّابِيِّ قَالَ: آيَةُ الإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ البِّفَاقِ بُغُضُ الْأَنْصَارِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

''حضرت انس بن ما لک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ﷺ نے فر مایا: انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض منافقت کی علامت ہے۔''

٦٧/٦٧ عَن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله طَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

"حضرت امسلمہ رضی الله عهاہے روایت ہے کہ رسول الله طرانیہ فرمایا کرتے تھے: کوئی منافق علی (رہے) سے بغض نہیں رکھتا۔" منافق علی (رہے) سے بغض نہیں رکھتا۔"

٦٨ / ٦٨ عُنُ زِرٍّ بِنُ حُبَيْشٍ ﴿ قَالَ: قَالَ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّى الْعَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّى ع

الحديث رقم ٦٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: علامة الإيمان حب الأنصار، ١/٤/، الرقم: ١٧، وفي كتاب: فضائل الصحابة، باب: حب الأنصار من الإيمان، ٣/٣٧١، الرقم: ٣٥٣، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي شه من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق، ١/٥٨، الرقم: ٤٧، والنسائي في السنن، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: علامة الإيمان، ٨/٢١٦، الرقم: ١٠٥، وفي السنن الكبرى، ٦/٤٣٥، الرقم: ١٣٦٨، وأحمد بن حنبل في المسند عن أبي سعيد الخدري شه، ٣/٧، الرقم: ١٣٦٨، ٢٣٣٨، وأحمد بن حنبل في المسند، وأبويعلى في المسند، ٧/٠٠، الرقم: ٣٠٨، ٤١٠٥،

الحديث رقم ٦٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلى من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق، ١ /٨٦٨، →

الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهُدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْأَيْنِمِ إِلَّا النَّبِي إِلَّا مُنَافِقٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

وفي رواية عنه: قَالَ: لَقَدُ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ النَّابِيُّ أَنَّهُ لَا يُجِبُّكَ إِلَّا مُنَافِقٌ. (١)

رُواهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

"خضرت زِرِّ بن حبیش کے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ چیرا اور جس نے جا نداروں کو پیدا کیا! حضور نبی اکرم سے آتے نے مجھ سے عہد فرمایا تھا کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔''

"اور ایک روایت میں انہی (حضرت زِر بن حبیش ﷺ) سے مروی ہے کہ حضرت علی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آئے نے مجھ سے عہد فر مایا: (اے علی!) تجھ سے مومن ہی محبت رکھے گا ور تجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا۔"

الرقم: ۷۸، والنسائى فى السنن الكبرى، ٥/٧٤، الرقم: ٣٢٠٦، والبزار فى المسند، ٢/٢٨، الرقم: ٥٦٠، وقال: إِسُنَادهُ أَحُسَنَ، والصيداوى فى معجم الشيوخ، ١/٢٣٧، الرقم: ١٩١، وأبويعلى فى المسند، ١/٢٥٠ الرقم: ٢٩١، وابن منده فى الإيمان، ٢/٧٠، الرقم: ٣٣٥، وابن أبى علصم فى السنة، ٢٨٨٥، الرقم: ٥٣٨، والبيهقى فى الاعتقاد، ١/٤٥٣.

## الباب الثَّانِي:

حُكُمُ الْحُوارِجِ وَالْمُرْتَلِّانِيْ وَالْمُتَنَقِّصِينَ الْمُتَنَقِّصِينَ النَّبِيِّ طَلْمُالِلَمْ

﴿ خوارج و مرتدین اور گستاخانِ مصطفیٰ کا بیان ﴾

www.MinhajBooks.com

١٨ ١٠. عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ فَهُ يَقُولُ: بَعَثَ عَلِيُّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ فَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ سَهِيَةٍ مِنَ الْيَمنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيْمٍ مَقُرُوظٍ لَمُ تُحَصَّلُ مِنْ تُرَابِهَا. قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفْرِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ ابْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعُ بُنِ حَابِسِ وَزَيْدِ الْخُيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بَنُ الطَّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهِذَا مِنَ هُولًاءِ قَالَ: الطَّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهِذَا مِنَ هُولًاءِ قَالَ: فَبَلِغَ ذَلِكَ النَّبِيَ سَمِيْلَةٍ، فَقَالَ: أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ مَنْ أَلَى النَّبِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَاثِرُ العَيْنَيْنِ، مُشَرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كُثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ مُشَرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كُثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الْإِزَارِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، اتَّقِ الله، قَالَ: وَيُلَكَ أَولَسُتُ أَحَقَ أَهُلِ الْإَرْضِ أَنْ يَتَقِي الله ؟ قَالَ: ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ: الْأَرْضِ أَنْ يَتَقِي الله ؟ قَالَ: لا، لَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي. فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ، أَلا أَضُوبُ عُنْقَهُ؟ قَالَ: لا، لَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي. فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ، أَلا أَضُوبُ عُنْقَهُ؟ قَالَ: لا، لَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي. فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ، أَلا أَضُوبُ عُنْقَهُ؟ قَالَ: لا، لَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي. فَقَالَ

الحديث رقم ١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المغازي، باب: بعث على بن أبي طالب وخالد بن الوليد رض الأمها إلى اليمن قبل حجة الوداع، ١٥٨١، الرقم: ١٩٤٤، ومسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم، ٢/٢٤٧، الرقم: ٢٠١٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٤، الرقم: ١١٠٢، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٤، الرقم: ١١٠٠، وأبويعلى وابن خزيمة في الصحيح، ١/٧، الرقم: ٣٧٧، وابن حبان في الصحيح، ١/٥٠٠، الرقم: ٢٠٠٠، وأبويعلى في المسند، ٢/ ٣٠، الرقم: ٣١١، وأبونعيم في المسند المستخرج، ٣/٨١، الرقم: ٥/٢٧، وفي حلية الأولياء، ٥/٧١، والعسقلاني في فتح البارى، ٨/٨٢، الرقم: ٤٠٩٤، وفي حاشية ابن القيم، والعسقلاني في فتح البارى، ٨/٨٢، الرقم: ٤٠٩٤، وفي حاشية ابن القيم، الصارم المسلول، ١/٨٨، ١٩٢١، ١٠٠٠، الرقم: ١٠٦٤، وابن تيمية في الصارم المسلول، ١/٨٨، ١٩٢١،

خَالِدٌ: وَكُمُ مِنَ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُم، اللهِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُم، قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُو مُقَفِّ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ ضِئُضِيءِ هَذَا قَوْمٌ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَما يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَما يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. وَأَظُنُّهُ قَالَ: لَئِنَ أَدُرَكُتُهُمْ لَاقَتُلَنَّهُمْ قَتُلَ ثَمُودَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت ابوسعید خدری ک فرماتے ہیں کہ حضرت علی ک نے یمن سے رسول الله طَوْلِيَةِ كَي خدمت ميں چمڑے کے تھلے میں جر كر کچھ سونا بھيجا، جس سے ابھي تك مٹي بھي صاف نہیں کی گئی تھی۔حضور نبی اکرم مٹائیل نے وہ سونا چار آ دمیوں عیبینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید بن خیل اور چو تھے علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس پرآپ سے ایکی م کے اصحاب میں سے کسی نے کہا: ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے۔ جب یہ بات حضور نبی ا كرم طَيْنِيَهُم تَكَ يَبِيْحِي تُو آبِ طَيْنِيَهُم نے فرمایا: كياتم مجھے امانت دار شارنہیں كرتے؟ حالانكه آسان والوں کے نزدیک تو میں امین ہوں۔اس کی خبریں تو میرے یاس صبح وشام آتی رہتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آ دمی کھڑا ہو گیا جس کی آئکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں، رخساروں کی مڈیاں ابھری ہوئیں، اونچی بیشانی، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا تھا اور وہ اونچا تہبند باند هے ہوئے تھا، وہ کہنے لگا: یا رسول اللہ! خدا سے ڈریں، آپ سٹھیتھ نے فرمایا: تو ہلاک ہو، کیا میں تمام اہل زمین سے زیادہ خدا سے ڈرنے کامستی نہیں ہوں؟ سو جب وہ آ دمی جانے کے لئے مڑا تو حضرت خالد بن ولید ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اس کی گردن نہ اڑا دول؟ آپ طَهْ يَيَهُمْ نِے فرمایا: ایسا نه کرو، شاید به نمازی هو، حضرت خالد ﷺ نے عرض کیا: بہت نے فرمایا: مجھے بیر تکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں اوران کے پیٹ حاک كرول \_ راوى كابيان ہے كہ وہ پلٹاتو آپ ﷺ نے پھراس كى جانب ديكھاتو فرمايا: اس كى یشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے پنیج نہیں اترے گا۔ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر

منهاج انظرنیٹ بیورو کی پیشکش

شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سٹینیٹم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کو یاؤں تو قوم ثمود کی طرح انہیں قتل کر دوں۔''

''اورمسلم کی ایک روایت میں اضافہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں اس (منافق) کی گردن نہ اڑادوں؟ آپ سٹی آئے نے فرمایا: نہیں، پھر وہ شخص چلا گیا، پھر حضرت خالد سیف اللہ کھٹے نے کھڑے ہو کرعرض کیا: یا رسول اللہ! میں اس (منافق) کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ سٹی آئے نے فرمایا: نہیں اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بہت ہی اچھا پڑھیں گے (راوی) عمارہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے ہوں گے جو قرآن بہت ہی اوچھا پڑھیں گے (راوی) عمارہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ سٹی آئے نہ بھی فرمایا: اگر میں ان لوگوں کو پالیتا تو (قوم) شمود کی طرح ضرور انہیں قتل کر دیتا۔''

## ٣/٧١ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ ﴿ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ مِنْ اَلِيَّامِ يَقْسِمُ

الحديث رقم ٢: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم، ٢/٧٤٣، الرقم: ١٠٦٤.

الحديث رقم ٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الأدب، باب: ماجاء في قول الرجل ويلك، ٥/٢٢٨، الرقم: ٥٨١١، وفي كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه، ٢/٠٤٥، الرقم: ٢٥٣٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: نكر الخوارج وصفاتهم، ٢/٤٤٧، الرقم: ٢٠١٠، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/٩٥١، الرقم: ٢٠٥٠، ١/٥٩١، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٥٠٠، الرقم: ٢١٢١، وابن حبان في الصحيح، ١/٠٤٠، الرقم: ٢١٤٣، وابن حبان في المصنف، ١/٢٤٠، الرقم: ٢١٤٢، وابن حبان في المصنف، ١/٢٤٠،

ذَاتَ يَوْم قِسُمًا فَقَالَ ذُوالْخُويَصَرَةِ رَجُلٌ مِن بَنِي تَمِيْم: يَا رَسُولَ الله، اعْدِلْ، قَالَ: وَيُلَكَ مَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: اِئَذَنَ لِي الْمَعْرِبُ عُنْقَهُ، قَالَ: لا، إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَمُرُقُونَ مِن الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهُم مِن صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيامِهِمْ، يَمُرُقُونَ مِن الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهُم مِن الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى مَعْلَا إِلَى مَعْدُ وَلَيْهِ شَيءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصِيهِ فَلَا يُوجِدُ فِيْهِ شَيءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصِيهِ فَلَا يُوجِدُ فِيْهِ شَيءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى وَمَا فَهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيءٌ ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى تَعْلَى حِيْنَ قُلْكُومِ وَاللَّمْ يَعْدُ مُونَ النَّي مِنْ النَّي مِثْلُ الْبَضَعَةِ اللَّهُ مَنْ النَّي مِنْ النَّي مِنْ النَّي مِثَلُ الْبَضَعَةِ اللَّهُ مُ وَلَا اللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُ وَلَا أَبُومِ مَا النَّي مِعْلَى النَّي مِعْلَى النَّعْتِ اللَّذِي نَعْتَ اللَّهُ مُ النَّي مِعْلَى النَّعْقِ اللَّهُ مُ النَّي مِعْلَى النَّعْتِ اللَّذِي نَعْتَ النَّعْتِ اللَّذِي نَعْتَ النَّي مُ النَّي مِنْ النَّي مِنَ النَّهُ مُ وَاللَّهُ مُ وَلَا الْمُومُ وَلَا اللَّهُ مُ النَّهُ مُ النَّهُ الْمُؤْلِقُ أَوْمُ الْمُومُ وَاللَّهُ الْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

" حضرت ابوسعید خدری کے سے مروی ہے انہوں نے فرمایا: کہ ایک روز حضور نبی
اکرم سٹی کیٹن مال (غنیمت) تقسیم فرما رہے سے تو ذوالخویصرہ نامی شخص نے جو کہ بنی تمیم سے تھا
کہا: یا رسول اللہ! انصاف کیجئے۔ آپ سٹی کیٹن نے فرمایا: تو ہلاک ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو
اورکون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر کے خوش کیا: (یا رسول اللہ!) مجھے اجازت دیں کہ
اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ سٹی کیٹن نے فرمایا: نہیں، کیونکہ اس کے (ایسے) ساتھی بھی ہیں کہ تم
ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں
اپنی نمازوں کے مقابلہ میں اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں
اپنی روزوں کو حقیر جانو گے۔ وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے شکار سے تیرنکل
جاتا ہے، پھر اس کے پیکان پر پچھ نظر نہیں آتا، اس کے پٹھے پر بھی پچھ نظر نہیں آتا، اس کی
کرنکل جاتا ہے۔ وہ لوگوں میں فرقہ بندی کے وقت (اسے ہوا دینے کے لئے) نگلیں گے۔
کرنکل جاتا ہے۔ وہ لوگوں میں فرقہ بندی کے وقت (اسے ہوا دینے کے لئے) نگلیں گے۔
ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آ دمی کا ہاتھ عورت کے بیتان یا گوشت کے لوگوڑے کی طرح
ہتا ہو گا۔ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ صدیث یاک

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

حضور نبی اکرم ملی آیم سے سن ہے اور میں (بی بھی) گواہی دیتا ہے کہ میں حضرت علی کے ساتھ تھا جب ان (خارجی) لوگوں سے جنگ کی گئی، اس شخص کو مقتولین میں تلاش کیا گیا تو اس وصف کا ایک آ دمی مل گیا جوحضور نبی اکرم میں آئیتم نے بیان فر مایا تھا۔''

٧٧ /٤٠ عن أبي سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ هِ قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ هِ وَهُوَ وَهُوَ الْكَمْنِ إِلَى النَّبِيِّ الْمُعْنَةِ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بَنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعِ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بَنِ بَدُرِ الْفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كَلَابِ وَبَيْنَ زَيْدِ الْفَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كَلَابِ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كَلَابِ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كَلَابِ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَتَغَيَّظُتُ قُرَيْشُ وَ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا: يُعْطِيهِ صَنَادِيْدَ أَهْلِ نَجُدٍ وَ يَدْعُنَا، قَالَ: إِنَّمَا أَتَالَفُهُمُ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ، كُثُ اللِّحْيَةِ ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتُيْنِ ، مُحُلُوقُ الرَّأْسِ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اتَّقِ الله ، فَقَالَ النَّبِيُّ الْمُنْفِى عُلَى أَهُلِ الْآرُضِ ، وَ اللهِ عُمَانَ يَعِيمَ الله إِذَا عَصَيْتُهُ فَيَالُهُ أَرَاهُ خَالِدَ بَنَ الْوَلِيْدِ فَمَنَعُهُ الله إِنْ الْوَلِيْدِ فَمَنَعُهُ اللّه الْمَانُونِي ؟ فَسَأَلُ رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ قَتْلُهُ أَرَاهُ خَالِدَ بَنَ الْوَلِيْدِ فَمَنَعُهُ النَّيْنِي عَلَى الْقَولِ الْقَالِ النَّبِيُّ اللهِ الْقَالَ النَّبِيُّ اللهِ الْقَالَ النَّبِي عَلَى الْمَانُونِ فَي الله اللهِ وَاعْدِلُ، فَقَالَ النَّبِي مُحَمَّدُهُ اللهُ وَاعْدِلُ، فَقَالَ النَّبِي عُنْ اللهِ الْمُحَمَّدُ ، اتَّقِ الله ، وَاعْدِلُ، فَقَالَ النَّبِي عُنِهُ اللهُ الْمُحَمَّدُ ، اتَّقِ الله ، وَاعْدِلُ، فَقَالَ النَّامِ الْمُحَمَّدُ ، اتَّقِ الله ، وَاعْدِلُ، فَقَالَ النَّامُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُنْونِ فَي وَاعْدِلُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِدَ الْمُ الْمُولِ الْمُعَالِ الْمُؤْمِ الْمُا الْمُؤْمِ الْمُؤَالُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْعُلُولُ الْمُؤْمِ الْمُعُولُ الْمُعُمِّلُهُ الْمُعُمُولُ الْمُؤْمِ الْمُوالِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْقُولُ اللّهُو

رَسُولُ اللهِ سُمُّيَةٍ عَامَننِي أَهُلُ السَّمَاءِ وَلَا تَأْمَنُونِي؟ فَقَالَ أَبُوبَكُرِ: أَضُرِبُ رَقَبَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَذَهَبَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي، فَجَاءَ النَّبِيَّ سُمُّيَةٍ فَقَالَ: وَجَدُتُهُ يُصَلِّي فَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَضُرِبُ رَقَبَتُهُ؟) فَلَمَّا النَّبِيُّ سُمُّيَةٍ فَقَالَ: وَجَدُتُهُ يُصَلِّي فَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَضُرِبُ رَقَبَتُهُ؟) فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ سُمُّيَةٍ إِنَّ مِنَ ضِئَضِي هَذَا قُومًا يَقُرَءُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ كَلَى قَالَ النَّبِيُ سُمُّ وَقُونَ مِنَ الإِسُلَامِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهُلَ كَاجِرَهُمُ مَنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهُلَ الْإِسُلَامِ مُرُوقً السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهُلَ الْإِسُلَامِ مُرُوقً السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهُلَ الإِسُلَامِ مُرُوقً السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهُلَ الْإِسُلَامِ مُرُوقً السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهُلَ الْإِسُلَامِ مُرُوقً السَّهُم مَن الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهُلَ الْإِسُلَامِ وَ يَدُعُونَ أَهُلَ الْأَوْثَانِ لَئِنَ أَذُرَكُتُهُم لَاقَتُكُنَّهُم قَتُلَ عَادٍ.

مُتَّفَقٌ عُلَيْهِ وَهَذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ.

'' حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے فر مایا کہ حضرت علی ﷺ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا تھوڑا سا سونا حضور نبی اکرم مٹھ ایکنے کی خدمت میں بھیجا تو آپ مٹھی کے اسے اقرع بن حابس جو بنی مجاشع کا ایک فرد تھا اور عیدنہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاثہ عامری، جو بنی کلاب سے تھا اور زید الخیل طائی، جو بنی مہان سے تھا ان چاروں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس برقریش اور انصار کو ناراضگی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اہلِ نجد کے سرداروں کو مال دیتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ آب اللہ اللہ اللہ نے فرمایا: میں تو ان کی تالیف قلب کے لئے کرتا ہوں۔ اسی اثناء میں ایک شخص آیا جس کی آئکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں، پیشانی ابھری ہوئی، داڑھی گھنی، گال پھولے ہوئے اور سرمنڈ اہواتھا اور اس نے کہا: اے محد! اللہ سے ڈرو،حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فر مایا: الله تعالی کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ اگر میں اس کی نافر مانی کرتا ہوں حالاتکہ اس نے مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے اورتم مجھے امین نہیں مانتے۔ تو صحابہ میں سے ایک شخص نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی میرے خیال میں وہ حضرت خالد بن ولید ﷺ تھے تو حضور نبی اکرم مٹھی ﷺ نے انہیں منع فرما دیا (اور ابونعیم کی روایت میں ہے کہ''اس شخص نے کہا: اے محمد الله سے ڈرو اور عدل کرو، تو رسول الله المينيم نے فرمایا: آسان والوں کے ہاں میں امانتدار ہوں اور تم مجھے امین نہیں سمجھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے عرض کیا: یا رسول الله! میں اس کی گردن کاٹ دوں؟ فرمایا: ہاں، سو وہ گئے تو اسے نماز بڑھتے ہوئے پایا، تو (واپس ملٹ آئے اور) حضور نبی اکرم ملی ایم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: میں نے اسے نماز راحت یایا (اس کئے قتل نہیں کیا) تو کسی دوسرے صحابی نے عرض کیا: میں اس کی گردن کاٹ دوں؟) جب وہ چلا گیا تو حضور نبی اکرم ملی آیا نے فرمایا: اس شخص کی نسل سے ایسی قوم پیدا ہوگی کہ وہ لوگ قر آن پڑھیں گیا تو حضور نبی اکر حلق سے نیچ نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکل جا تا ہے، وہ بت پرستوں کو چھوڑ کرمسلمانوں کو قبل کریں گے اگر میں انہیں یاؤں تو قوم عاد کی طرح ضرور انہیں قبل کر دوں۔''

٧٧ /٥. عَنُ عَلِي ﴿ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﴿ يَقُولُ: سَيَخُرُجُ قَومٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحُدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحُلَامِ يَقُولُونَ مِنَ الدِّينِ مِن خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُم حَنَاجِرَهُم، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاقْتُلُوهُم، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمُ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاقْتُلُوهُم، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمُ أَجُرًا لِمَنْ قَتَلَهُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

و أخرجه أبوعيسى الترمذي عن عبد الله بن مسعود في سننه وقال: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذر وهذا حديث حسن صحيح وقدرُوي في غير هذا الحديث: عَنِ النَّبِيِّ عَيْد هذا الحديث:

هُوُّلَاءِ الْقُومُ الَّذِيْنَ يَقَرَّءُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُوْنَ مِنَ الرَّمِيَّةِ. إنما هم الخوارج مِنَ الرَّمِيَّةِ. إنما هم الخوارج الحروريَّة وغيرهم من الخوارج.

''حضرت علی کے دوایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میں آئے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو نوعمر اور عقل سے کورے ہوں گے وہ حضور نبی اکرم میں آئے گیا کہ کا احادیث بیان کریں گے لیکن ایمان ان کے اپنے حلق سے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے پس تم انہیں جہاں کہیں یاؤ تو قتل کر دینا کیونکہ ان کوقتل کرنے والوں کو قیامت کے دن ثواب ملے گا۔''

"امام ابوعیسیٰ ترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا: بیہ روایت حضرت علی، حضرت ابو سعیدا ور حضرت ابو ذر ﷺ سے بھی مروی ہے اور بیہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کے علاوہ بھی حضور نبی اکرم سی آیا ہے سے روایت کیا گیا کہ رسول اللہ سی آیا ہے فرمایا: جبکہ ایک الیی قوم ظاہر ہوگی جس میں بیاوصاف ہوں گے جو قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلقوں سے نہیں اترے گا وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جا تا ہے۔ بیشک وہ خوارج حروریہ ہوں گے اور اس کے علاوہ خوارج میں سے دوگر قول پر مشتمل) لوگ ہوں گے۔''

٧٤ / ٦٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْفَيْلَمْ يَقْسِمُ، جَاءَ عَبُدُ اللهِ بَنُ ذِي الْخُويُصِرَةِ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ: اعْدِلُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَيُحَكَ، وَمَنْ يَعُدِلُ إِذَا لَمُ أَعْدِلُ. قَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ: اِئُذُنُ لِي

الحديث رقم ٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: استابة المرتدين والمعاندين، باب: مَن ترك قتال الخوارجِ لِلتَّالُّفِ، وَ لِتَّلَّا يَنُفِرَ النَّاسُ عَنه، ٢ / ٢٥٤٠، الرقم: باب: علاماتِ النُّبُوّةِ في الإسلام، ٢٥٢٠٦٥٣٤ وفي كتاب: المناقب، باب: علاماتِ النُّبُوّةِ في الإسلام، ٣٤١٤، وفي كتاب: فضائل القرآن، باب: البكاء عند قراءة —

القرآن، ٤/٨٢٨، الرقم: ٢٧٧١، وفي كتاب: الأدب، باب: ما جاء في قول الرَّجلِ ويُلكَ، ٥/٢٨٦، الرقم: ٢٨١٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم، ٢/٤٤٧، الرقم: ٢٠١٤، ونحوه النسائي عن أبي برزة في في السنن، كتاب: تحريم الدم، باب: من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، ١٩٧٨، الرقم: ٣٠١٤، وفي السنن الكبرى، ٢/٥٥، الرقم: ٢١٢١، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في ذكر الخوارج، ١/١٦، الرقم: ٢٧٢، وابن الجارود في المنتقى، ١/٢٧٢، الرقم: ٣٠٨١، وابن حبان في الصحيح، الجارود في المنتقى، ١/٢٧٢، الرقم: ٣٠٨١، وابن حبان في الصحيح، الرقم: ٢٤٢، والحاكم عن أبي برزة في في المستدرك، ٢/٠١، الرقم: ٢٠٢٠، وابن أبي برزة في في المسند، ٣/٣٥، الرقم: ١١٠٤٠، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٢٥، الرقم: ١١٠٤٠، وابن أبي شيبة في المسند، ٣/٣٥، الرقم: ١١٠٤٠، وابن أبي شيبة في السنن الكبرى، ١/٧١٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ٩/٥٠، الرقم: ٢٠٨٠، وأبويعلي في المسند، ٢/٨٠٠، الرقم: ٢٠٨٠، والبخارى عن جابر في في الأدب المفرد، ١/٧٠٠، الرقم: ٢٤٨٠، الرقم: ٢٠٨٠، والبخارى عن جابر في في الأدب المفرد، ١/٧٠٠، الرقم: ٢٠٨٠، الرقم: ٢٠٨٠، والبخارى عن جابر في في الأدب المفرد، ١/٧٠٠، الرقم: ٢٠٨٠، الرقم: ٢٠٨٠، والبخارى

روزوں کو حقیر جانو کے لیکن وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر نشانہ سے پارنکل جاتا ہے۔ (تیر چھیکئے کے بعد) تیر کے پر کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی نشان نہ ہوگا اور تیر کوئی اثر نہ ہوگا۔ تیر کی باڑکو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی نشان نہ ہوگا اور تیر (جانور کے) گو براور خون سے پارنکل چکا ہوگا۔ (ایسی ہی ان خبیثوں کی مثال ہے کہ دین کے ساتھ ان کا سرے سے کوئی تعلق نہ ہوگا)۔"

٥٧/٧٠ عَنُ جَابِر عَنَ وَسُولُ اللهِ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِر عَنَى يَقُولُ: بَصَرَ عَيْنِي وَسَمِعُ أُذُنِي رَسُولُ اللهِ عَرَانَةِ وَفِي ثُوبِ بِلَالٍ فِضَةٌ وَرَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

" حضرت جابر ﷺ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میری آئھوں نے دیکھا اور کانوں نے رسول اللہ طرفیقی سے سنا: جعرانه کے مقام پر حضرت بلال ﷺ کے کپڑوں (گود) میں چاندی تھی اور حضور نبی اکرم طرفیقی اس میں سے مطسیاں بھر بھر کے لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں تو ایک شخص نے کہا: عدل کریں، آپ طرفیقی نے فرمایا: تو ہلاک ہو۔ اگر میں بھی عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے فرمایا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت عطا فرما ئیں کہ میں اس خبیث منافق کو قل کردوں؟ تو رسول اللہ سے ایش نے فرمایا: میں لوگوں کے عطا فرما ئیں کہ میں اس خبیث منافق کو قل کردوں؟ تو رسول اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک اس قول سے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا ہوں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک نے اور اس کے ساتھی (نہایت شیریں انداز میں) قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا، وہ دین کے دائرے سے ایسے خارج ہو جا ئیں گے جیسے تیرشکار سے خارج ہو

الحديث رقم ٧: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ٣٥٤، الرقم: ١٤٦١، وأبونعيم في المسند المستخرج، ٣/ ١٢٧، الرقم: ٢٣٧٧.

جاتا ہے۔''

٧٦ / ٨. عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ الْهُرُ قَالَ: يَخُرُجُ نَاسٌ مِنُ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقُرَءُ وَنَ الْقُرُ آنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودُ السَّهُمُ إِلَى فُوقِهِ، قِيلً: مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: سِيمَاهُمُ التَّحُلِيُقُ أَوُ قَالَ: التَّسُمِيُدُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

وفي رواية: عَن يُسَيْرِ بَنِ عَمْرِو، قَالَ: سَأَلْتُ سَهُلَ بَن حُنَيْفٍ ﴿ مَا لَكُو اللَّهِ مَا لَتُ سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحُو اللَّهِ مَعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحُو اللَّهَ مَا لَنَّبِي النَّيْمَ عَنْهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحُو الْمَشُرِقِ قَوْمٌ يَقُرَ عُوْنَ الْقُرُآنَ بِأَلْسِنَتِهِم لَا يَعُدُوا تَرَاقِيَهُم يَمُرُقُونَ مِنَ الرَّمِيّةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

" حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹی آیا نے فر مایا: مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے کہ وہ قرآن پاک پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پارنکل جاتا ہے اور پھر وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے جب تک تیرا پی جگہ پر واپس نہلوٹ آئے۔ دریافت کیا گیا کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا: ان کی نشانی سرمنڈ انا ہے یا فرمایا: سرمنڈ اے رکھنا ہے۔

الحديث رقم ٨: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: التوحيد، باب: قراء ة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حنا جرهم، ٢/٢٤٨٦، الرقم: ٢/٢٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: الخوارج شر الخلق والخليفة، ٢/٠٥٠، الرقم: ٨٦٠١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢٤، الرقم: ٢٦٣١، ٣/٢٨٤، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٣٦٥، الرقم: ٣٧٣٩، وأبويعلى في المسند، ٢/٨٠٤، الرقم: ٣١٩٥، والطبراني في المعجم الكبير، ٢/١٩، الرقم: ٣٠٥، وابن أبي عاصم في السنة، ٢/٠٩٤، الرقم: ٣٠٩، وقال: إسناده صحيح، وأبونعيم في المسند المستخرج، ٣/٥٩، الرقم: ٣٩٠، وقال: إسناده صحيح، وأبونعيم في المسند المستخرج، ٣/٥٩، الرقم: ٣٩٠،

اور مسلم کی روایت میں ہے: یُسیر بن عمر و کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن حنیف سے بوچھا: کیا آپ نے حضور نبی اکرم سے آئے سے خوارج کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! میں نے سنا ہے اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا: وہ (وہاں سے نکلیں گے اور) اپنی زبانوں سے قرآن مجید پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے پارنکل جاتا ہے۔''

"زید بن وہب جہنی بیان کرتے ہیں کہ وہ اس نشکر میں تھے جو حضرت علی کے ساتھ خوارج سے جنگ کے لئے گیا تھا۔ حضرت علی کے نے فرمایا: اے لوگو! میں نے رسول اللہ طاقیۃ سے سنا کہ آپ ساتھ آپ سے نئی امت میں سے ایک قوم ظاہر ہوگی وہ ایسا (خوبصورت) قرآن پڑھیں گے کہ ان کے پڑھنے کے سامنے تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، نہ ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازوں کی پچھ حیثیت ہوگی اور نہ ہی ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزوں کی کوئی حیثیت ہوگی اور نہ ہی ان کے روزوں کے سامنے تمہارے کے دوزوں کے کے دوزوں کے سامنے تمہارے دوزوں کے سامنے تمہارے دوزوں کے سامنے تمہارے دوزوں کے دوزوں کے دوزوں ک

الحديث رقم ٩: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة باب: التحريض على قتل الخوارج، ٢ / ٤٤٧، الرقم: ٢٠٦١، وأبوداود في السنن، كتاب: السنة، باب: في قتال الخوارج، ٤ / ٤٤٢، الرقم: ٢٧٦٨، والنسائي في السنن الكبرى، ٥ / ٦٣١، الرقم: ٢٠٧١، وأحمد بن حنبل في المسند، ١ / ٩١، الرقم: ٢٠٧١، وعبد الرزاق في المصنف، ١ / ٤٧١، والبزار في المسند، ٢ / ٧٩١، الرقم: ٢٥٠١، وابن أبي عاصم في السنة، ٢ / ٤٤٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨ / ١٧٠

سامنے تمھارے روزوں کی کوئی حیثیت ہو گی۔ وہ یہ مجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ وہ ان کے لئے مفید ہے لیکن در حقیقت وہ ان کے لئے مفتر ہوگا، نمازان کے گلے کے پنچ سے نہیں اثر سکے گی اور وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔''

٧٨ / ١٠ عَن أَبِي سَعِيدِ ﴿ أَنَّ النَّبِيُ النَّيْمِ ذَكَرَ قَومًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخُرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيْمَاهُمُ التَّحَالُقُ، قَالَ: هُمُ شَرُّ الْحَلْقِ أُمَّتِهِ يَخُرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيْمَاهُمُ التَّحَالُقُ، قَالَ: هُمُ شَرُّ الْحَلْقِ (أَوُ مَن أَشَرِ الْحَلْقِ، قَالَ: فَضَرَب (أَوُ مِن أَشَرِ الْحَلِقِ، قَالَ: فَضَرَب النَّبِيُ الْحَقِّ، قَالَ: فَضَرَب النَّبِيُ اللَّهِ مُثَلًا أَوُ قَالَ قَولًا: الرَّجُلُ يَرُمِي الرِّمِيَّةَ (أَوُ قَالَ: الْعَرَضَ) فَيَنْظُرُ فِي النَّصِلِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّوْقِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

٧٩ / ١٠ عَن أَبِي سَلَمَةُ وَعَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ فَالَ: لَا أَدْرِي الْخُدُرِيَّ فَالَ: لَا أَدْرِي

الحديث رقم ١٠: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: نكر الخوارج وصفاتهم، ٢ / ٢٥٠ الرقم: ١٠٠١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣ / ١٠٥٠ الرقم: ١٠٠١، وعبد الله بن أحمد في السنة، ٢ / ٢٢٢، الرقم: ١٨٤١، وقال: إسناده صحيح

الحديث رقم ١١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ٢٥٤٠/، الرقم: ٢٥٣٢، وفي كتاب: فضائل القرآن، باب: إثم من راءى بقراءة القرآن ــــ

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

مَا الْحَرُورِيَّةُ؟ سَمِعَتُ النَّبِيَّ النَّبِيِّ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهُونَ الْقُرُآنَ لَا يُجَاوِزُ مُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ. حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ. مُلُوقَةً مَنَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت ابوسلمہ اور حضرت عطاء بن بیار رضی الله عنهما دونوں حضرت ابوسعید خدری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عض کیا: کیا آپ نے رسول الله سٹی آپ سے حروریہ کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ بتو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حروریہ کیا ہے؟ ہاں میں نے حضور نبی اکرم سٹی آپٹی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں سے پچھ ایسے لوگ نکلیں گے اور یہ نبیں فرمایا کہ ایسی قوم نکلے گی (بلکہ لوگ فرمایا) جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن یہ (قرآن) ان کے حلق سے نہیں اترے گا اور وہ دین سے یوں خارج ہوجا تا ہے۔"

٠٨ / ١٢ - عَنَ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ وَ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ رَضَى الله عَنَ رَسُولُ الله عَنَ رَسُولُ الله عَنَ أَمَّتِي اخْتِلَافُ وَفُرُقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ وَسُولُ اللهِ عَنَى الْعَيْلَ فَ وَفُرُقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقَيْلَ وَ يُسِيّئُونَ الْفِعْلَ يَقُرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمُ (وفي رواية:

منهاج انظرنیک بیورو کی پیشکش

<sup>-----</sup> أو تاكل به أو فخر به، ٤/٨٦٢، الرقم: ٢٧٤١، ومسلم في الصحيح، كتاب:
الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم، ٢/٣٤٧، الرقم: ٢٠١١، ومالك في الموطأ،
كتاب: القرآن، باب: ماجاء في القرآن، ٢/٤٠١، الرقم: ٤٧٨، والنسائي في
السنن الكبرى، ٣/٣، الرقم: ٨٠٨٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٠٠،
الرقم: ٢٥٥١، وابن حبان في الصحيح، ١/٣٢٠، الرقم: ٢٧٣٧، والبخاري
في خلق أفعال العباد، ١/٣٥ وا بن أبي شيبة في المصنف، ٧/٠٢٥، الرقم:

الحديث رقم ١٢: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: السنة، باب: في: قتال الخوارج، ٤/٢٤٣، الرقم: ٤٧٦٥، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في نكر ب

يُحْقِرُ أَحُدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَرُجِعُونَ حَتَّى يَرُتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمُ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَرُجِعُونَ حَتَّى يَرُتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمُ شُرُّ النَّحُلُقِ وَالنَّخَلُقِ وَالْخَلِيْقَةِ طُوبَى لِمَنَ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدُعُونَ إِلَى كِتَابِ اللهِ شُرُّ النَّحُلِيْقَةِ طُوبَى لِمَن قَتَلَهُمْ كَانَ أَولَى بِاللهِ مِنْهُمُ قَالُولًا: يَارَسُولَ اللهِ مَا سِيْمَاهُمْ؟ قَالَ: التَّحُلِيقُ.

'' حضرت ابوسعید خدری اور حضرت انس بن ما لک رضی الله عهدا سے مروی ہے کہ حضور بی اکرم میں آئی ہے نے فر مایا: عنقریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی، ایک قوم ایس ہوگی کہ وہ لوگ گفتار کے اچھے اور کردار کے برے ہوں گے، قرآن پاک پڑھیں گے جوان کے گلے سے نہیں اترے گا (اور ایک روایت میں ہے کہ تم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے مقابلہ میں حقیر سمجھو گے ) وہ دین سے ایسے خارج جا ئیں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جا تا ہے، اور واپس نہیں آئیں گے جب تک تیر کمان میں واپس نہ آ جائے وہ ساری مخلوق میں سب سے برے ہوں گے، خوشخبری ہواسے جو انہیں قتل کرے اور جسے وہ قتل کریں ۔ وہ اللہ ﷺ کی کتاب کی طرف بلائیں گے لیکن اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا: یا رسول اللہ! ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا: سرمنڈانا۔

ایک اور روایت میں حضرت انس کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹینی نے اس

----- الخوارج، ١/ ٠٠، الرقم: ١٦٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢٢، الرقم: ٢٣٣٦، والحاكم في المستدرك، ٢/١٦، الرقم: ٢٦٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ١٧١، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٧/ ١٥، الرقم: ٢٣٩١ـ ٢٣٩٦، وقال: إسناده صحيح، وأبويعلى في المسند، ٥/ ٢٦٤، الرقم: ٢١١٧، والطبراني نحوه في المعجم الكبير، ٨/ ١٢١، الرقم: ٣٥٥٧، والمروزي في السنة، ١/ ٢٠، الرقم: ٢٥.

طرح فرمایا: ان کی نشانی سر منڈانا اور اکثر منڈائے رکھنا ہے۔''

١٣/٨١ عَنُ شَرِيُكِ بُنِ شِهَابِ قَالَ: كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنُ أَلْقَى رُجُلًا مِنْ أَصُحَابِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِيِّمْ أَسَأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ، فَلَقِيتُ أَبَا بَرُزَةَ فِي يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟ فَقَالَ: نَعَمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لِمُثَّالِمٌ بِأُذُنِي وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي أُتِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ إِمَالِ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ مَنْ عَنْ شِمَالِهِ، وَلَمْ يُعُطِ مَنْ وَرَاءُهُ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسُمَةِ، رُجُلٌ أَسُورُ مُطُمُومُ الشَّعْرِ، عَلَيْهِ ثُوْبَانِ أَبَيْضَانِ (وزاد أحمد: بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثُرُ السُّجُوْمِ، فَغَضِبَ رَسُولُ الله اللهِ اللهِ عَضْبًا شَدِيدًا، وَ قَالَ: وَاللهِ، لَا تَجِدُونَ بَعُدِي رَجُلًا هُوَ أَعُدَلُ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: يُخُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَان قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمُ (وفي رواية: قَالَ: يَخُرُجُ مِنُ قِبَلِ الْمَشْرِقِ رِجَالٌ كَانَ هَذَا مِنْهُمْ هَدُيهُمْ هَكَذَا) يَقُرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم، يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ، لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخُرُجُ آخِرُهُمُ مَعَ الْمَسِيَحِ الدَّجَّالِ، فَإِذَا لَقِيْتُمُو هُمُ فَاقْتُلُوهُم، هُمُ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيُقَةِ.

الحديث رقم ١٣: أخرجه النسائي في السنن، كتاب: تحريم الدم، باب: من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، ١١٩/١، الرقم: ٢١٠٤، وفي السنن الكبرى، ٢/٢٦، الرقم: ٢١٢٦، الرقم: ٢١٢٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢١، والبزار في المسند، ٩/٢٩٢، ٥٠٥، الرقم: ٢٨٤٦، والحاكم في المستدرك، ٢/١٦، الرقم: ٢٦٤٧، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٩٥، الرقم: ٢/٢٤، وابن أبي عاصم في السنة، ٢/ ٢٥٤، الرقم ٢٩٢، والطيالسي في المسند، ١/٢٢، الرقم: ٣٢٣، والعسقلاني في فتح الباري، ٢/٢٢، والقيسراني في تذكرة الحفاظ، والعسقلاني في فتح الباري، ٢/٢٢، والمسلول، ١/٨٨١.

رُوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ كَمَا قَالَ الْهَيْشُمِيُّ.

'حضرت شریک بن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے اس بات کی شدید خواہش تھی کہ میں حضور نبی اکرم مٹھیئیم کے کسی صحالی سے ملوں اور ان سے خوارج کے متعلق دریافت کروں۔ ا تفاقاً میں نے عید کے روز حضرت ابوبرزہ ﷺ کو ان کے کئی دوستوں کے ساتھ دیکھا میں نے ان سے دریافت کیا: کیا آپ نے خارجیوں کے بارے میں حضور نبی اکرم مالی ایکم سے کچھ سا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آئکھوں سے دیکھا کہ حضور نبی ا كرم النَّهُ يَهِمْ كَى خدمتِ اقدس ميں كچھ مال بيش كيا كيا اور آب النَّهُ يَهُمْ نِي اس مال كوان لوكوں میں تقسیم فرما دیا جو دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور جولوگ بیچھے بیٹھے تھے آپ مٹھیکیٹم نے انہیں کچھ عنایت نہ فرمایا چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے محمد! آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں گی۔ وہ شخص سیاہ رنگ، سر منڈ ااور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا (اور امام احمد بن حنبل نے اضافہ کیا کہ اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان (پیشانی یر) سجدوں كا الر نمايال تها) \_حضور نبي اكرم المنظيم شديد ناراض موئ اور فرمايا: خداك فتم! تم مير بعد مجھ سے بڑھ کرکسی شخص کو انصاف کرنے والا نہ پاؤگے، پھر فرمایا: آخری زمانے میں کچھ لوگ یدا ہوں کے بیٹخص بھی انہیں لوگوں میں سے ہے (اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سی ایک نے فرمایا: مشرق کی طرف سے ایک قوم نکلے گی یہ آ دمی بھی ان لوگوں میں سے ہے اور ان کا طور طریقہ بھی یہی ہوگا) وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیجے نہ اترے گا وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سرمنڈے ہوں گے ہمیشہ نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا جب تم ان سے ملوتو انہیں قتل کر دو۔ وہ تمام مخلوق سے بدترین ہیں۔''

١٤/٨٢ عَنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: قُلْتُ لِآبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ عَلَىٰ هَلَ

الحديث رقم ١٤: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في ذكر الخوارج، ١١٣٠٩، الرقم: ١٦٣٠، الرقم: ١١٣٠٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٣٣، الرقم: ١١٣٠٩، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٧٥٥، الرقم: ٣٧٩٠٩.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

''ابوسلمہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابوسعید خدری کے دریافت کیا: کیا آپ نے رسول اللہ سے آپ انہوں نے فرمایا:
رسول اللہ سے آپ سے حروریہ (یعنی خوارج) کے متعلق کوئی حدیث سی ہے؟ انہوں نے فرمایا:
آپ سے آپ سے آپ ایک قوم کا ذکر فرمایا ہے جو خوب عبادت کرے گی (امام احمد کی ایک روایت میں ہے کہ وہ دین میں انہائی پختہ نظر آئیں گی) اور (یہاں تک کہ) تم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے مقابلہ میں حقیر سمجھوگے۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گی جیسے تیر شکار سے ، کہ آدمی اپنے تیر کواٹھا کر اس کے پھل کو دیکھے تو اس میں کوئی خون وغیرہ نظر نہ آئے بھر وہ تیر کی کٹری کو دیکھے اس میں کوئی نشان نہ پائے پھر اس کی نوک کو دیکھے اور کوئی بھی نشان نہ پائے پھر اس کی نوک کو دیکھے اور کوئی بھی نشان نظر نہ آئے۔''

١٥/٨٣ عَنَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا يُشِيرُ إِلَى الْمَشُرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيطانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفَظُ الْبُخَارِيِّ.

الحديث رقم ١٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: نسبة اليمن إلى إسماعيل، ٣/١٢٩، الرقم: ٣٣٠، وفي كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، ٣/١٥، الرقم: ٣١٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان، ٤/٢٢٦، الرقم: ٢٩٠٥، ومالك في الموطأ، كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في المشرق، ٢/٥٧٥، الرقم: ١٧٥٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٧، الرقم: ٢٨٥٥، وابن حبان في الصحيح، ١٠٥٥، الرقم: ٣٦٤٩.

" حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما روايت كرتے بيں كه ميں نے رسول الله طَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَمَّ كُومُنِيرَ م كومنبر پر يه فرماتے ہوئے سنا: خبر دار ہو جاؤ! فتنه ادھر ہے آپ طُهِ اَللَّهُ نَهُ مشرق كى طرف اشاره كرتے ہوئے فرمايا: يہيں سے شيطان كاسينگ ظاہر ہوگا۔''

١٦/٨٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله اللهِ اللهِ اللهِ عَمَلَ وَهُوَ مُسْتَقُبِلُ الْمَشُوقِ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ الْفِتُنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان. مُتَّفَقٌ عَكَيْهِ.

" حضرت عبد الله بن عمر دضى الله عهدا بيان كرتے بيں كدميں نے رسول الله طَّيْنَيَمْ سے سنا جب كه آپ طَيْنَيَمْ مشرق كى جانب چېره مبارك كركے فرما رہے تھے: خبر دار ہو جاؤ كه فتنه أدهر ہے جہاں سے شيطان كاسينگ نكلے گا۔ "

٥٨ / ١٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ النَّالِيَّةِ: اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوْا: يَارَسُولَ الله، وَفِي نَجُدِنَا؟ قَالَ: يَارَسُولَ الله، وَفِي نَجُدِنَا؟ قَالَ: اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي يَمَنِنَا، قَالُوْا: يَارَسُولَ لَنَا فِي يَمَنِنَا، قَالُوْا: يَارَسُولَ الله، وَفِي نَجُدِنَا فَأَظُنَّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: هُنَاكَ الزَّلَازِلُ قَالُوا: يَارَسُولَ الله، وَفِي نَجُدِنَا فَأَظُنَّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: هُنَاكَ الزَّلَازِلُ

الحديث رقم ٦١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الفتن، باب: قول النبي الشجة: الفتنة من قبل المشرق، ٦/٨٥، الرقم: ٦٦٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان، ٤/٨٢، الرقم: ٢٩٠٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٨١، الرقم: ٢٩٥٥، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٢٢١، الرقم: ٣٨٧، والمقرئ في السنن الواردة، ١/٣٤١، الرقم: ٣٨٧،

الحديث رقم ١٧: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الفتن، باب: قول النبي المنهم:

الفتنة من قبل المشرق، ٦ / ٢٥٩٨، الرقم: ٢٩٨، وفي كتاب: الاستسقاء، باب:

ما قيل في الزلازل والآيات، ١ / ٣٥١، الرقم: ٩٩٠، والترمذي في السنن، كتاب:

المناقب عن رسول الله المنهم، باب: في فضل الشام واليمن، ٥ / ٣٣٧، الرقم:
٣٩٥٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢ / ١١٨، الرقم: ٧٩٥٠، وابن حبان في به

وَ الْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرُنُ الشَّيطانِ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالتِّرُمِذِيُّ وَأَحُمُدُ. وَ الْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرُنُ الشَّيطانِ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالتِّرَمِذِيُّ وَأَحُمُدُ. وَقَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٨/٨٦ أخرج البخاري في صحيحه في ترجمة الباب: قُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهِ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعُدَ إِذْ هَدَاهُمُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمُ مَا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة، ٩: ١٥٥] و كَانَ ابنُ عُمَرَ رضى الله عنها يَرَاهُمُ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ، وَقَالَ: إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتُ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى

----- الصحيح، ٢٦/ ٢٩٠، الرقم: ٧٣٠١، والطبراني في المعجم الكبير، ٢١/ ٣٨٤، الرقم: ٢٥١، الرقم: ٤٦، الرقم: ٢٥١، الرقم: ٢٥١، والمندري في الترغيب والترهيب، ٤/ ٢٠١ الرقم: ٤٦٦٦.

الحديث رقم ١٨: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: (٥) قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ٢/٣٥٦، ومسلم في الصحيح، كتاب الزكاة، باب: الخوارج شر الخلق والخليقة، ٢/٥٠٠، الرقم: ٢٠١٠، وفي كتاب: الزكاة، باب: التحريض على قتل الخوارج، ٢/٩٤٠، الرقم: ٢٠١٠، وأبوداود في السنن، كتاب: السنة، باب: في قتال الخوارج، ٤/٣٤٠، الرقم: ٥٢٧٤، والنسائي في السنن، كتاب: تحريم الدم، باب: من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، ٧/٩١. ١٠١٠ الرقم: ٢٠١٠، وابن ماجه في السنة، المقدمة، باب: في ذكر الخوارج، ١/٠٢، الرقم: ٢٠١٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٥١، ١٦٢٤، الرقم: ٣٢١٠، الرقم: ٢٤٠٠، الرقم: ٣٤٤٠،

الُمُؤُمِنِينَ.

وقال العسقلاني في الفتح: وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج: أنَّهُ سَأَلَ نَافِعًا كَيْفَ كَانَ رَأَى ابنُ عُمرَ فِي الْحَرُورِيَّةِ؟ قَالَ: كَانَ يَرَاهُمُ شِرَارَ خَلُقِ اللهِ، انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ الْكُفَّارِ فَجَعلُوها فِي الْمُؤْمِنِينَ.

قلت: وسنده صحيح، وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذري في وصف الخوارج: هُمُ شِرارُ الْحَلْقِ وَالْحَلِيَقَةِ. وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعًا مثله.

وعند البزار من طريق الشعبي عَنُ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها قَالَتُ: ذَكُرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ قَالَتُ: ذَكُرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُخَوَارِجَ فَقَالَ: هُمْ شِرَارُ أُمَّتِي يَقُتُلُهُمْ خِيَارُ أُمَّتِي. وسنده حسن.

وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعا: هُمْ شِرَارُ الْحَلْقِ وَالْحَلِيْقَةِ يَقُتُلُهُمُ خَيْرُ الْحَلْقِ وَالْحَلِيْقَةِ. وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: هُمُ شُرُّ الْبَرِيَّةِ.

و في رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي الله عند مسلم: مِنْ أَبْغُضِ

...... ١٩٦٥، ١٧٦، الرقم: ١٩٥١، وابن حبان في الصحيح، ١٥/ ٣٨٧، الرقم: ٩٩٩٠، الرقم: ٩٩٩٠، الرقم: ٩٩٩٠، الرقم: ٩٩٩٠، الرقم: ٩٩٩٠، ١٩٧٩، ١٩٩٥، والبزار في المسند، ٩/ ٢٩٤، ٥٠٥، الرقم: ٢٨٤٦، والحاكم في المستدرك، ٢/ ١٦، الرقم: ١٦٥، والطبراني في المعجم الأوسط، ٦/ ٢٨، الرقم: ١٦٤٦، وفي المعجم الصغير، ١/ ٢٤، الرقم: ٣٣، وفي المعجم الكبير، ٥/ ١٠، الرقم: ٢٦٤١، الرقم: ٣٣، والميلة في السنن الكبير، ٥/ ١٩، الرقم: ٢٢٤١، الرقم: ٣٣٠، والهيثمي في الكبرى، ٨/ ٨٨، وأبويعلى في المسند، ٥/ ٣٣٠، الرقم: ٣٦٩٦، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٦/ ٢٣٠، والعسقلاني في فتح البارى، ٢١/ ٢٨، الرقم: ٣٥٣٠، وفي التهيد، ٣٢٠، والعرب. ٢٥٠٠، وابن عبد البرفي التهيد، ٣٢٠/ ٣٣٥٠.

خَلُقِ اللهِ إِلَيْهِ.

وفي حديث عبد الله بن خباب على يعني عن أبيه عند الطبراني: شُرُّ قُتلَى أَظَلَّتُهُمُ السَّمَاءُ وَأَقَلَّتُهُمُ الْأَرْضُ. وفي حديث أبي أمامة المنافية في المنافية ال

وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعًا في ذكر الخوارج: شُرُّ الْخَلْقِ وَ الْخَلِيْقَةِ يَقُولُهَا ثَـكَلَّاثًا.

وعند ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عَن أبي هُرَيْرَة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحَالَا اللَّالَّ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب کے عنوان (ترجمۃ الباب) کے طور پر بیہ حدیث روایت کی ہے: اللہ تعالیٰ کا فرمان: "اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے۔ اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت سے نواز دیا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لئے وہ چیزیں واضح فرمادے جن سے انہیں پر ہیز کرنا چاہئے۔" اور عبد اللہ بن عمر دھی اللہ عہماان (خوارج) کو اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ (کیونکہ) انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو لیا جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں اور ان کا اطلاق مونین پر کرنا شروع کر دیا۔"

اور امام عسقلانی "فتح الباری" میں بیان کرتے ہیں کہ امام طبری نے اس حدیث کو تہذیب الآثار سے بکیر بن عبد اللہ بن اُشج کے طریق سے مندعلی میں شامل کیا ہے کہ "انہوں نے نافع سے پوچھا کہ عبد اللہ بن عمر دضی اللہ عہما کی حروریہ (خوارج) کے بارے میں کیا رائے تھی؟ تو انہوں نے فرمایا: وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق خیال کیا کرتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کولیا جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں تھیں اور ان کا اطلاق مومنین ہر کیا۔

میں''امام عسقلانی'' کہتا ہوں کہ اس حدیث کی سند سیح ہے اور تحقیق یہ سند حدیث سیح مرفوع میں امام مسلم کے ہاں ابو ذر غفاری کی خوارج کے وصف والی حدیث میں ثابت ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ''وہ خُلق اور خُلق میں برترین لوگ ہیں'' اور امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی اسی کی مثل حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی مرفوع حدیث ہے۔

اور امام بزار کے ہاں شعبی کے طریق سے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عہاسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: حضور نبی اکرم ملی آئی نے خوارج کا ذکر کیا اور فرمایا: ''وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں اور انہیں میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے۔'' اور اس حدیث کی سندحسن ہے۔

اور امام طبرانی کے ہاں اسی طریق سے مرفوع حدیث میں مروی ہے کہ "وہ (خوارج) بدترین خَلق اور خُلق والے لوگ (خوارج) بدترین خَلق اور خُلق والے ہیں اور ان کو بہترین خَلق اور خُلق والے لوگ قتل کریں گے۔"

اور امام احمد بن حنبل کے ہاں حضرت ابوسعید والی حدیث میں ہے کہ" وہ (خوارج) مخلوق میں سے سب سے بدرتین لوگ ہیں۔''

اور امام مسلم نے عبید الله بن ابی رافع کی روایت میں بیان کیا جو انہوں نے حضرت علی الله سے روایت کی که "بید (خوارج) الله تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کے زدیک سب سے برترین لوگ ہیں۔'

اور امام طبرانی کے ہاں عبد اللہ بن خباب والی حدیث میں ہے جو کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ" یہ (خوارج) بدترین مقتول ہیں جن پر آسان نے سامہ کیا اور زمین نے ان کواٹھایا۔" اور ابوا مامہ والی حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں۔

اور امام احمد بن حنبل اور ابن ابی شیبه ابوبرزه کی حدیث کومرفوعا خوارج کے ذکر میں بیان کرتے کہ ''وہ (خوارج) بدترین خکق اور خُلق والے ہیں۔'' ایسا تین دفعہ فرمایا۔ اور ابن ابی شیبہ کے ہاں عمر بن اسحاق کے طریق سے وہ حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت کرتے ہیں کہ ''وہ (خوارج) بدترین مخلوق ہیں۔''اور یہ وہ چیز ہے جو اس شخص کے قول کی تائید کرتی ہے جو ان کو کا فر قرار دیتا ہے۔''

## ١٩/٨٧ عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: رَأَى أَبُو أُمَامَةُ ﴿ رُءُوسًا مَنْصُوبَةً

الحديث رقم ١٩: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله الشخة، باب: ومن سورة آل عمران، ه/٢٢٦، الرقم: ٣٠٠٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ه/٢٥٦، الرقم: ٢٢٢٦، والحاكم في المستدرك، ٢/٦٣١، الرقم: ٥٠٢٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/٨٨، والطبراني في مسند الشاميين، ٢/٨٤٠، الرقم: ٢٤٨، والمحالي —

عَلَى دُرَجِ مَسَجِدِ دِمَشُقَ، فَقَالَ أَبُوأُ أَمَامَةً ﴿ كَلَابُ النَّارِ شُرُّ قَتْلَى مَنُ قَتَلُوهُ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتُحَدَّ أَدِيْمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتُسُودُ وُجُوهُ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [آل عمران، ١٠٦:٣] قُلْتُ لِآبِي أَمَامَةُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ لَيَّا يَبَرِ قَالَ: لَوْ لَمْ أَسُمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ شَمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ شَكَانًا أَوْ أَرْبَعًا حَتَّى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّثَتُكُمُوهُ.

رَوَاهُ التِّرُ مِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسَى: هَذَا حَلِينتُ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَلِيثٌ صَحِيحٌ.

"ابوغالب نے حضرت ابوامامہ کے ہوئے دیکھے تو فرمایا: (ید) جہنم کے کتے، آسان سیرھیوں پر (خارجیوں کے) سرنصب کئے ہوئے دیکھے تو فرمایا: (ید) جہنم کے کتے، آسان کے نیچے برترین مخلوق ہیں۔ اور وہ شخص بہترین مقتول ہے جسے انہوں نے قبل کیا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: "جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔" ابوغالب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ کے سے عرض کیا: کیا آپ نے بیرسول اللہ مائی ہے سنا ہوں نے اگر میں نے حضور نبی اکرم مائی ہے سے ایک، دو، تین، چار یہاں تک کہ سات بارتک گنا، سنا ہوتا تو تم سے بیان نہ کرتا (یعنی ایک دو بارنہیں بلکہ بار ہا سنا ہے)۔"

٨٨ / ٢٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ لِنَّالِيٍّ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا عِنْ النَّبِيِّ لِنَّالِيٍّ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا عِنْدَ بِابِ عَائِشَةَ رضى الله عنهما فَأَشَارَ بِيكِهِ نَحُو الْمُشُوقِ فَقَالَ: الْفِتْنَةُ هَاهُنَا حَيْثُ يَطْلُعُ قَرُنُ الشَّيُطَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَاللَّفَظُ لَهُ.

الحديث رقم ٢٠: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي المنهم وما نسب من البيوت إليهن، ٣/١٣٠، الرقم: ٢٩٣٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٨٨، الرقم: ٤٦٧٩، والمقرئ في السنن الواردة في الفتن، ١/٥٤٥، الرقم: ٤٢.

<sup>......</sup> في الأمالي، ١/٨٠٠، الرقم: ٤٧٨ـ٤٧٩، وعبد الله بن أحمد في السنة، ٢/٣٤٣، الرقم: ١٥٤٢-١٥٤٦، وقال: إسناده صحيح، وابن تيمية في الصارم المسلول، ١/٨٩٨.

" حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها روايت كرتے ہيں كه حضور نبى اكرم ملتَّ اللَّهِم في جبكه آپ طُوْلِيَهِمْ بابِ حضرت عائشہ رضى الله عنها كے پاس كھڑے ہوئے تھے اپنے ہاتھ سے مشرق كى طرف اشارہ كرتے ہوئے فرمایا: فتنہ وہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان كا سینگ نكلے گا۔"

٨٩ / ٢١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ اللهِ عَلَمَ عِنْدَ بَابِ حَفْصَةَ فَقَالَ بِيكِهِ نَحُو الْمَشْرِقِ: ٱلْفِتْنَةُ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَكَلاَثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

'' حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما روايت كرتے بيں كه رسول الله الله الله الله عنهما وایت كرتے بيں كه رسول الله الله الله الله عنها كے پاس كھڑے ہوئے تھے۔ اپنے دستِ اقدس سے مشرق كى طرف اشاره كرتے ہوئے فرمایا: فتنه وہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان كاسینگ نكلے گا آپ مائينيم نے بير (كلمات) دویا تین مرتبہ ادا فرمائے۔''

٩ ٩ / ٢٢ - عَنِ ابنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ قَالَ: اللَّهُ مَ الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

"خضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹی ایک الله نفر مایا:
اے الله! ہمارے لئے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فر ما اور ایسا آپ مٹی ایک نفر مایا: نو ایک آ دمی نے عرض کیا: یا رسول الله! اور ہمارے مشرق میں (بھی برکت ہو) تو حضور نبی اکرم مٹی ایک آ دمی نے فرمایا: وہاں سے تو شیطان کا سینگ نکلے گا اور وہاں دس میں سے نوحصوں (کے برابر) شرہوگا۔"

الحديث رقم ٢١: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: الفتنة من حيث يطلع قرنا الشيطان، ٤ / ٢٢٢ ، الرقم: ٢٩٠٥.

الحديث رقم ٢٢: أخرجه أحمد بن حنبل في السند، ٢/ ٩٠، الرقم: ٢٢٥، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/ ٩٠، الرقم: ١٨٨٩، والروياني في المسند، ٢/ ٤٢٠ الرقم: ١٤٣٣، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ٧٥، وقال: رجال أحمد رجال عبدالرحمن بن عطاء وهو ثقة.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

٢٣/٩١ عَنُ أَنَسِ ﴿ قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّيْ قَالَ: وَلَمُ أَسُمَعُهُ مِنْهُ: إِنَّ فِيكُمُ قَوْمًا يَعُبُدُونَ وَيَدُأَبُونَ حَتَّى يُعُجَبُ بِهِمُ النَّاسُ وَتُعْجِبَهُمْ نُفُوْسُهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

رُوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

" حضرت انس پیان کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ طَیْلَیَمْ نے فرمایا ہے اور میں نے خود یہ آپ طَیْلِیَمْ سے نہیں سنا، آپ طَیْلِیَمْ نے فرمایا: بیشک تم میں ایسے لوگ ہوں گے جوعبادت کریں گے اور اپنی عبادت میں شندہی سے کام لیس گے یہاں تک کہ وہ لوگوں کو بھلے لگیں گے اور وہ خود بھی اپنے آپ (اور اپنی نمازوں) پر اترائیں گے حالانکہ وہ دین سے اس طرح خارج ہو جاتا ہے۔"

٩٢ / ٢٤ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رِبَاحِ الْأَنْصَارِيِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ كَعُبًا صَلَّهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ كَعُبًا صَلَّهُ يَقُولُ: لِلشَّهِيَدِ نُورٌ وَلِمَنُ قَاتَلَ الْحَرُورِيَّةَ عَشُرَةُ أَنُوارٍ (وفي رواية ابن أبي شيبة: فَضُلُ ثَمَانِيَةٍ أَنُوارٍ عَلَى نُورِ الشُّهَدَاءِ) وَكَانَ يَقُولُ لِجَهَنَمَ سَبُعَةُ أَبُوابٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلْحَرُورِيَّةِ رَوَاهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ أَبِي شَيْبَةً.

" حضرت عبداللہ بن رباح انساری ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب کو فرماتے ہوئے سنا کہ شہید کے لئے ایک نور ہوگا اور اس شخص کے لئے جو حروریہ (خوارج) کے ساتھ قبال کرے گا دی نور ہول گے (اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے: (دیگر) شہداء کے نور کے مقابلہ میں وہ نور آٹھ گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہوگا۔) اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں ان میں سے تین حروریہ (خوارج) کے لئے (خض) ہیں۔

الحديث رقم ٢٣: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١٨٣/، الرقم: ١٢٩٠٩، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٦/٢٩، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح- الحديث رقم ٢٤: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ١٠/٥٥١، وابن أبي شيبة في المصنف، ١/٥٥٧، وابن أبي شيبة في المصنف، ١/٥٥٧، الرقم: ٣٧٩١١.

٩٣ / ٢٥ / عَنُ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْسَةِ: إِنَّ مَا أَتَخُوَّ فُ عَلَيْهُ وَكَانَ رِدُنًا لِتَخَوَّ فُ عَلَيْهُ وَكَانَ رِدُنًا لِلْهِ سَلَّمُ عَلَيْهُ وَكَانَ رِدُنًا لِلْإِسْلَامِ غَيْرَهُ إِلَى مَاشَاءَ الله فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَ نَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهْرِهِ وَ سَعَى عَلَى لِلْإِسْلَامِ غَيْرَهُ إِلَى مَاشَاءَ الله فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَ نَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهْرِهِ وَ سَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرُ كِ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَيُّهُمَا أُولَى بِالشِّرْ لِ قَالَ: بَلِ الرَّامِي.

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَزَّارُ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْكَبِيْرِ، إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

" حضرت حذیفہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آیا نے فر مایا: بینک مجھے جس چیز کا تم پر خدشہ ہے وہ ایک ایسا آ دمی ہے جس نے قرآن پڑھا یہاں تک کہ جب اس پراس قرآن کا جمال دیکھا گیا اور وہ اس وقت تک جب تک اللہ نے چاہا اسلام کی خاطر دوسروں کی پشت پناہی بھی کرتا تھا۔ پس وہ اس قرآن سے دور ہو گیا اور اس کو اپنی پشت پیچھے بھینک دیا اور اپ پڑوی پر تلوار لے کر چڑھ دوڑا اور اس پر شرک کا الزام لگایا، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ان دونوں میں سے کون زیادہ شرک کے قریب تھا شرک کا الزام لگائے والا یا جس پر شرک کا الزام لگایا گیا آپ طفی آپھے نے فر مایا: شرک کا الزام لگائے۔

٩٤ / ٢٦ م عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله طَيْنَايَتُمْ
 عِنْدُ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ رضى الله عنها يَدُعُونَ: اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا وَبَارِكُ

الحديث رقم ٢٠: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ١/٢٨٢، الرقم: ٨١، والبزار في المسند، ٧/ ٢٠، الرقم: ٣٠١/، والبخاري في التاريخ الكبير، ٤/ ٣٠١، الرقم: ٢٩٠٧، والطبراني عن معاذ بن جبل في المعجم الكبير، ٢٠/٨، الرقم: ٢٩١، وفي مسند الشاميين، ٢/ ٤٥٢، الرقم: ٢٩١، وابن أبي عاصم في السنة، ١/٤٢، الرقم: ٣٤، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٨٨، وقال: إسناده حسن، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٢/ ٢٦٦.

الحديث رقم ٦٦: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٧٠٢٥٢، الرقم: ٧٤٢١، وأبونعيم في المسند المستخرج، ٤٤٤٤، الرقم: ٣١٨٣.

"خضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها روايت كرتے بيں كه ميں نے حضور نبى اكرم الله يہا كو حضرت عائشہ صديقه الله عنها روايت كرتے ہوئے سنا، آپ الله الله فرما رہے تھے: "اے الله! ہمارے مد اور ہمارے صاع (مد اور صاع غله ما پنے كے دو آ لے بيں) ميں بركت دُال اور ہمارے شام اور يمن ميں بركت عطا فرما، پھر آپ الله الله مشرق رخ ہو گئے اور فرمایا: يہاں سے شيطان كا سينگ نكلے گا اور (يہيں سے) زلز لے اور فتنے ظاہر ہوں گے اور يہيں سے سخت گفتار، تكبر كے ساتھ چلنے والے (لوگ ظاہر) ہوں گے۔"

٥٩ / ٢٧ مَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ فَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

" حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے آیکھ ایسے لوگ نکلیں اللہ سے آیکھ ایسے لوگ نکلیں اللہ سے آیکھ ایسے لوگ نکلیں کے جو قرآن پڑھتے ہوں کے لیکن وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا اور ان میں سے جو بھی (شیطان کے) سینگ کی (صورت) میں نکلے گا وہ کاٹ دیا جائے گا۔ ان میں سے جو بھی (شیطان کے) سینگ کی صورت میں نکلے گا کاٹ دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ سائی آیا نے فیصلا کے سینگ کی صورت میں نکلے گا کاٹ دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ سائی آیا نے ان میں سے جو بھی ان سے بیان تک کہ آپ سائی آیا ہے نے ان میں سے جو بھی ان سے بیان تک کہ آپ سے بیان تیا ہے بیان تک کہ آپ سے بیان تک کہ تک کے بیان تک کہ آپ سے بیان تک کے بیان تک کہ آپ سے بیان تک کہ تک کے بیان تک کے بیان تک کے بیان تک کہ تک کے بیان تک کہ تک کے بیان تک کے بیان

الحديث رقم ٢٧: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ١٩٨٨، الرقم: ٢٨٧١، والحكم في المستدرك، ٤/ ٣٥٠، الرقم: ٨٤٩٧، وابن حماد في الفتن، ٢/ ٣٥٠، وابن راشد في الجامع، ١١/ ٣٧٧، والآجري في الشريعة، ١/ ٣١٠، الرقم: ٢/٢٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ٢٢٨.

یوں ہی دس دفعہ سے بھی زیادہ بار دہرایا اور فرمایا: ان میں جو بھی (شیطان کے) سینگ کی صورت میں ظاہر ہوگا کاٹ دیا جائے گا یہاں تک کہ ان ہی کی باقی ماندہ نسل سے دجال نظے گا۔''

٩٦ / ٢٨ م عَنُ عَبَدِ اللهِ بُنِ عَمْرِ و رضى الله عنهما قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤُمِنٌ.

رُوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ.

وَ قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الإِسْنَادِ عَلَى شُرُطِ الشَّيْخَيْنِ.

" حضرت عبد الله بن عمر و رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایبا زمانہ آئے گا کہ وہ مساجد میں جمع ہوں گے اور نمازیں ادا کریں گے لیکن ان میں سے مؤن کوئی نہیں ہوگا۔"

٧٩ / ٩٧ - عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ الْمُعْلَمَةِ: يَخُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنيَا بِالدِّيْنِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللَّهُ كُورِ (وفي رواية: ٱلسِنتُهُمُ أَحُلَى مِنَ السُّكُرِ (وفي رواية: ٱلسِنتُهُمُ أَحُلَى مِنَ السُّكُرِ (وفي رواية: ٱلسِنتُهُمُ أَحُلَى مِنَ السُّكُرِ وَفي رواية: ٱلسِنتُهُمُ أَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ) وَقُلُو بُهُمُ قُلُو بُ الذِّئَابِ، يَقُولُ الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

الحديث رقم ٢٨: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٦٦، الرقم: ٣٠٣٥٠، ٧/٥٠٥، الرقم: ٣٠٣٥٠ في المستدرك، ٤/٩٨٤، الرقم: ٩٣٦٥، والحاكم في المستدرك، ٤/٩٨٤، وأبو المحاسن في والديلمي في مسند الفردوس، ٥/٤٤١، الرقم: ٨٠٨٨، وأبو المحاسن في معتصر المختصر، ٢/٦٦٢، والفريابي في صفة المنافق، ١/٠٨، الرقم:

مِنْهُمُ حَيْرَانًا. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ.

وَ قَالَ أَبُوعِيسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

" حضرت ابوہریہ ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آتے نفر مایا: آخری زمانہ میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے حاصل کریں گے، لوگوں کے سامنے بھیڑ کی کھالوں کا زم لباس پہنیں گے۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی (ایک روایت میں ہے کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی) اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح مین ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح (خونخوار) ہوں گے۔ اللہ کھل فرما تا ہے: ''کیا بیالوگ جھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا مجھ پر دلیری کرتے ہیں؟ (کہ مجھ سے نہیں ڈرتے؟) مجھا پنی (ذات کی) قسم! جولوگ ان میں سے ہوں گے۔ میں ضروران پر ایسے فقتے بھیجوں گا جوان میں سے بردبارلوگوں کو بھی جیران کردیں گے۔''

٩٨ / ٣٠ عَنُ أَبِي بَكُرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رِجَالُ أَحْمَدُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

'' حضرت ابوبکرہ ﷺ نے روایت کی کہ حضور نبی اکرم مٹھی آئے نے فرمایا: عنقریب نوعمر لوگ نکلیں گے جوکہ نہایت تیز طرار اور قرآن کو نہایت فصاحت و بلاغت سے پڑھنے والے

الحديث رقم ٣٠٠: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٥/٣٦، ٤٤، والحاكم في المستدرك، ٢/٩٥١، الرقم: ٢/٢٥٤، وابن أبي عاصم في السنة، ٢/٢٥٤، الرقم: ٩٣٧، وعبد الله بن أحمد في السنة، ٢/٣٣٠، الرقم: ٩١٥١، وقال: إسناده حسن، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/٧٨، والديلمي في مسند الفردوس، ٢/٢٣٠، الرقم: ٣٤٦٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/٣٢٠، والحارث في المسند، (زوائد الهيثمي)، ٢/٤١٧، الرقم: ٧٠٤.

ہوں گے وہ قرآن پڑھیں گےلیکن وہ ان کے حلق سے ینچے نہیں اترے گا۔ سو جب تم ان سے ملوتو انہیں بھی قتل کر دو ملوتو انہیں بھی قتل کر دو پھر جب (ان کا کوئی دوسرا گروہ نکلے اور) تم انہیں ملوتو انہیں بھی قتل کر دو یقیناً ان کے قاتل کو اجرعطا کیا جائے گا۔'

٣٩ /٣٠. عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِ فَهَ أَنَّ أَبَابِكُو فَهَ أَنَ أَبَابِكُو فَهَ جَاءً إِلَى رَسُولِ اللهِ شَهِيَةٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرُتُ بِوَادٍ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا وَجُلٌ مُتَخَشِّعٌ، حَسَنُ الْهَيْئَةِ، يُصلِّي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ لَيْهَا إِلَهُ الْمَعْلَةِ الْمَعْلَةِ، وَلَا الله النَّبِي اللهِ الْحَالِ كَوِهَ أَنْ فَقَالَ النَّبِي اللهِ الْحَالِ كَوِهَ أَنْ فَقَالَهُ، قَالَ: فَذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُوبُكُو، فَلَمَّا رَآهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ كَوِهَ أَنْ يَقْتُلُهُ، قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ فَرَآهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ الَّتِي رَآهُ أَبُوبُكُو قَالَ: فَكُوهَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَآيُتُهُ يُصلِّي مُتَخَشِّعًا فَقُتُلُهُ، قَالَ: فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"حضرت ابوسعید خدری کے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر کے خضور نبی اکرم مٹھی کے خضور نبی کے حضور نبی اکرم مٹھی کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوکر عرض کیا: یارسول اللہ! میں فلاں فلاں وادی سے گزرا تو میں نے ایک نہایت متواضع ظاہراً خوبصورت دکھائی دینے والے شخص کو نماز بڑھتے

التحديث رقم ٣١: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣/٥٠، الرقم: ١١١٣٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٦/٢٢، وقال: رجاله ثقات، والعسقلاني في فتح الباري، ٢١/٢١، وابن حزم في المحلى، ١١/٤٠١، والشوكاني في نيل الأوطار، ٧/٣٥٠.

دیکھا۔ حضور نبی اکرم سی اس کی طرف گئے تو انہوں نے جب اسے اس حال میں (نہایت خشوع کے حضرت ابو بکر ہاں کی طرف گئے تو انہوں نے جب اسے اس حال میں (نہایت خشوع سے نماز بڑھتے) دیکھا تو اسے تل کرنا مناسب نہ سمجھا اور حضور نبی اکرم سی آئے کی خدمت میں (اسے بغیر قتل کئے) لوٹ آئے راوی نے کہا بھر حضور نبی اکرم سی آئے خصرت عمر ہے اور انہوں نے بھی اسے اس حالت میں دیکھا جیسے کہ فرمایا: جاؤ اسے تل کرو، حضرت عمر گئے اور انہوں نے بھی اسے اس حالت میں دیکھا جیسے کہ حضرت ابو بکر نے دیکھا تھا۔ انہوں نے بھی اس کے قل کو ناپند کیا۔ بیان کیا کہ وہ بھی لوٹ آئے۔ اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے اسے نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے دیکھا تو اس مالت میں) اسے تل کرنا پہند نہ کیا۔ آپ سی آئے فرمایا: اے علی! جاؤ اسے قل کر دو بھرعرض کیا: یارسول اللہ! وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ بیان کیا کہ حضرت علی ہوٹ آئے، بیان کیا کہ حضرت علی ہوٹ آئے فرمایا: یارسول اللہ! وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ بیان کیا کہ حضور نبی اگرم سی تی نہیں اترے گا، وہ پھرعرض کیا: یارسول اللہ! وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ بیان کیا کہ حضور نبی اگرم میں بیٹ کرنہیں دیا۔ بیان کیا جا تا ہے پھروہ اس میں بلیٹ کرنہیں دین سے اس طرح نکل جا نمیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جا تا ہے پھروہ اس میں بلیٹ کرنہیں نہیں کے بہاں تک کہ تیر بلیٹ کرکمان میں نہ آ جائے (یعنی ان کا بلیٹ کر دین کی طرف لوٹنا نہیں آئیں (جب بھی یاؤ) قتل کر دووہ بدترین مخلوق ہیں۔"

وَهُو يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَرَجْعَ عَلَيْهِ وَهُو سَاجِدٌ فَقَامَ النَّبِيُّ اللهِ النَّيْقِ مَنَ يَكُوهُ فَقَامَ الضَّلَاةَ وَرَجْعَ عَلَيْهِ وَهُو سَاجِدٌ فَقَامَ النَّبِيُ النَّيْقِ اللهِ عَنَ يَدَيْهِ فَاخْتَرَ طَ النَّبِيُ النَّيْقِ اللهِ عَنَ يَدَيْهِ فَاخْتَرَ طَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ: يَانَبِيَ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا سَيْفَهُ وَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَقْتُلُ سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؟ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: أَنَا فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَ طَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَ طَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ

الحديث رقم ٣٦: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٥/٤٠ الرقم: ١٩٥٣، والحديث رقم ١٩٥٣: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١٩٥٣، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/٥٥٠ وابن أجمد والحارث في المسند (زوائد الهيثمي) ٢/٣١٠ الرقم: ٣٠٧، وابن رجب في جامع العلوم والحكم ١/١٣١٠

حَتَّى أَرُعَدَتُ يَدُهُ، فَقَالَ: يَانَبِيَّ اللهِ، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشُهَدُ أَنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ لَيْنَا ۚ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوُ قَتَلُتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتُنَةٍ وَآخِرَهَا.

رُوَاهُ أُحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ.

إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ فِقَاتٌ كَمَا قَالُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالْهَيْتُويِيُّ.

''حضرت ابوبکرہ ﷺ ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو حالت سجدہ میں تھا۔ اور آپ سُٹینَم نماز کے لئے تشریف لے جا رہے تھے، آپ سُٹینَم نے نماز اواکی اور اس کی طرف اور ہو اس وقت بھی (حالتِ) سجدہ میں تھا، حضور نبی اکرم سُٹینَم کھڑے ہو گئے پھر فر مایا: کون اسے قبل کرے گا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے اپنے بازو چڑھائے تلوار سونتی اور اسے اہرایا (اس کی طرف دیکھا تو اس کی ظاہری دینی وضع نے اپنے بازو چڑھائے تلوار سونتی اور اسے اہرایا (اس کی طرف دیکھا تو اس کی ظاہری دینی وضع کو دیکھر متاثر ہو گیا) پھر عرض کیا: یا نبی اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں کیسے اس شخص کو قبل کر دوں جو حالت سجدہ میں ہو اس نے اپنے بازو چڑھائے اور اپنی اسے قبل کرے گا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کیا: میں، تو اس نے اپنے بازو چڑھائے اور اپنی اسے تبدی اور رسول ہیں؟ پھر آپ سُٹینَم نے فرمایا: کون اسے قبل کرے گا؟ تو ایک شخص کو آپ بندے اور رسول ہیں؟ تو حضور نبی الرہ سِٹینَم کے سواکئی معبود نہیں اور بے شک مجمد شُٹینَم اس کے بندے اور رسول ہیں؟ تو حضور نبی اکرم سُٹینَم کے نبی! میں کیے ایسے شخص کو قبل کروں جو حالت سجدہ میں گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکئی معبود نہیں اور بے شک مجمد شُٹینَم اس کے بندے اور رسول ہیں؟ تو حضور نبی اکرم سُٹینَم کی خور مایا: اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں مجمد شُٹینَم کی جان ہے! اگرتم اسے قبل کر خور مایا: اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں مجمد شُٹینَم کی جان ہے! اگرتم اسے قبل کر حیا اور اسے قبل کر دیت اس بِرختم ہوجاتا)۔''

### ٣٣/١٠١ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ

الحديث رقم ٣٣: أخرجه أبويعلى في المسند، ١/ ٩٠، الرقم: ٩٠، ٧/ ٥٥، ١٦٨، ١٦٨، الرقم: ١١٤٠، ١/ ١٥٠، ١١٨٦، الرقم: ١٨٦٧، وعبد الرزاق في المصنف، ١/ ١٥٠، الرقم: ١٨٦٧، وأبونعيم في حلية الأولياء، ٣/ ٥٠، والمروزي في السنة، ١/ ٢١، الرقم: ٣٥، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ١٧ / ٢٠، الرقم: ٢٩٩، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ٢٢٦.

الله سَّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَعْجَبُنَا تَعَبُّدُهُ وَاجْتِهَادُهُ (وفي رواية: حَتَّى جَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ لِمُنْيَامً أَنَّ لَهُ فَضَّلًّا عَلَيْهِم ) قَدْ عَرَّ فَنَاهُ لِرَسُولِ الله لله الله الله الله عَلَيْهِم بالسَّمِهِ وَ وَصَّفَنَاهُ بِصِفَتِهِ فَبَيْنَمَا نَحُنُ نَذْكُرُهُ إِذْ طَلَعَ الرَّجُلُ قُلْنَا: هُوَ، هَذَا. قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُخْبِرُونَ عَنْ رَجُلِ إِنَّ عَلَى وَجُهِهِ سُفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ فَأَقْبَلَ هَلُ قُلْتَ فِي نَفْسِكَ حِيْنَ وَقَفْتَ عَلَى الْمَجْلِسِ مَا فِي الْقَوْمِ أَحَدُّ أَفْضَلُ أَوۡ أُخۡيَرُ مِنِّي؟ قَالَ: ٱللَّهُمَّ نَعَمُ، ثُمَّ دَخَلَ يُصَلِّي وفي رواية: ثُمَّ انصرَفَ فَأْتَى نَاحِيَةً مِنَ الْمَسْجِدِ فَخَطَّ خَطًّا بِرجُلِهِ ثُمَّ صَفَّ كَعُبَيْهِ فَقَامَ يُصَلِّي) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَّ أَيَامَ: مَن يَقُتُلُ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ: أَنَا فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي فَقَالَ سُبُحَانَ اللهِ أَقْتُلُ رَجُلًا يُصَلِّي؟ وَقَدُ نَهَى رَسُولُ الله سُمُنَيَّتُم عَنُ ضَرَبِ الْمُصَلِّينَ فَخَرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ الله سُ يَهِمْ: مَا فَعَلْت؟ قَالَ: كُرِهْتُ أَنْ أَقْتُلُهُ وَهُوَ يُصَلِّى وَقَدْ نَهَيْتَ عَنْ ضَرُبِ الْمُصَلِّيُنَ. قَالَ: مَنُ يَقُتُلُ الرَّجُلَ؟ قَالَ عُمَرُ: أَنَا، فَدَخَلَ فَوَجَدَهُ وَاضِعًا وَجُهَهُ، قَالَ عُمَرُ: أَبُوبَكُرِ أَفْضَلُ مِنِّي، فَخَرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ قَالَ: مَن يَقْتُلُ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا، قَالَ: أَنْتَ لَهُ إِن أَدُر كُتُهُ. قَالَ: فَدَخُلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ قَدُ خَرَجَ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ الله سُهُ اللهِ عَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: وَجَدْتُهُ وَقَدْ خَرَجَ قَالَ: لَوْ قُتِلَ مَا اخْتَلَفَ فِي أُمَّتِي رَجُلان كَانَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ. قَالَ مُوسَى: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ كَعْبِ يَقُولُ: هُوَ الَّذِي قَتَلُهُ عَلِيٌّ عَلِي الثَّديةِ.

وفي رواية: فَقَالَ النَّبِيُّ سُهُ يَهِمُ الْمَالَةِ هَذَا أُوَّلُ قَرْنٍ مِنَ الشَّيْطَانِ طَلَعَ فِي

منهاج انٹرنیٹ ہیورو کی پیشکش

أُمَّتِي (أَوُ أَوَّلُ قَرُنِ طَلَعَ مِنُ أُمَّتِي) أَمَّا إِنَّكُمُ لَوْ قَتَلَتُمُوهُ مَا اخْتَلَفَ مِنْكُمُ رَبُكُمُ لَوْ قَتَلَتُمُوهُ مَا اخْتَلَفَ مِنْكُمُ رَبُكُمُ لَوْ قَتَلَتُمُوهُ مَا اخْتَلَفَ مِنْكُمُ وَجُلَانِ، إِنَّ بَنِي إِسُرَائِيلَ اخْتَلَفُوا عَلَى إِحْدَى أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، وَإِنَّكُمُ سَتَخْتَلِفُونَ مِثْلَهُم أَوْ أَكْثَرَ، لَيْسَ مِنْهَا صَوَابٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ. قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هَذِهِ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ، وَآخِرُهَا فِي النَّارِ.

رَوَاهُ أَبُويَعُلَى وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُونُعَيْمٍ.

وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ كَمَا قَالَ الْهَيْشَمِيُّ. وَإِسْنَادُهُ صَحِيتٌ.

'' حضرت انس بن ما لک ﷺ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے زمانہ مبارک میں ایک شخص تھا جس کی عبادت گزاری اور مجاہدہ نے ہمیں حیرانگی میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ (اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیلیم کے صحابہ کرام میں سے بعض اسے خود سے بھی افضل گرداننے لگے تھے) ہم نے رسول الله ماہیں کے سامنے اس کا نام اور اس کی صفات بیان کرکے اس کا تعارف کرایا۔ ایک دفعہ ہم اس کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ شخص آ گیا۔ ہم نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) وہ شخص یہ ہے۔ آپ سائیلہ نے فرمایا: بینک تم جس شخص کی خبریں دیتے تھے یقیناً اس کے چہرے پر شیطانی رنگ ہے سو وہ شخص قریب آیا یہاں تک کہان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے سلام بھی نہیں کیا۔ تو حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے اسے فرمایا: میں مجھے اللہ کی قتم دیتا ہوں ( کہ سے بتانا) جب تو مجلس کے پاس کھڑا تھا تو نے اینے دل میں بینہیں کہا تھا کہ ان لوگوں میں مجھ سے افضل یا مجھ سے زیادہ برگزیدہ شخص كوئى نہيں؟ اس نے كہا: الله كى قتم! ہاں (ميں نے كہا تھا) \_ پھر وہ (مسجد ميں) داخل ہوا نماز پڑھنے لگا۔ (اور ایک روایت میں ہے کہ پھروہ شخص مڑامسجد کے صحن میں آیا، نماز کی تیاری کی، ٹانگیں سیر ھی کیں اور نماز بڑھنے لگا) تو حضور نبی ا کرم مٹھیلیم نے فرمایا: اس شخص کو کون قتل کرے گا؟ حضرت ابوبکرے نے عرض کیا: میں کروں گا سو وہ اس کے پاس گئے تو اسے نماز رِ عِنْ مِنْ مِا كَهِ لِكَ إِسِمَانِ الله مِينِ نَمَازِ رِرْ حِنْ شَخْصَ كُو (كيب ) قُتَلَ كُرُون؟ جبكه حضور نبي ا كرم المُنْفِيَةِ نِي نمازيوں كوفتل كرنے ہے منع فر مایا ہے تو وہ (اسے قتل كئے بغير) باہر نكل گئے۔ حضور نبی اکرم ملی این نے فرمایا: تو نے کیا کیا ؟ عرض کیا: میں نے اس حالت میں کہ وہ نماز یڑھ رہا تھا اے قتل کرنا ناپیند کیا جبکہ آپ سی آئے نے نمازیوں کوقتل کرنے سے منع کیا ہے۔

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

آپ الہ الہ نے فرمایا: اس شخص کوکون قبل کرے گا؟ حضرت عمر الله عن کروں گا سووہ اس کے پاس گئے تو اسے الله علی کی بارگاہ میں چہرہ جھکائے دیکھا۔ حضرت عمر نے کہا: حضرت ابوبکر مجھ سے افضل ہیں لہذا وہ بھی (اسے قبل کئے بغیر) باہر نکل گئے۔ تو حضور نبی اکرم الله تقالیٰ کی بارگاہ میں سرجھکائے دیکھا تو (اس حالت میں) اسے قبل کرنا نا پند کیا۔ آپ الله تقالیٰ کی بارگاہ میں سرجھکائے دیکھا تو (اس حالت میں) اسے قبل کرنا نا پند کیا۔ آپ الله تقالیٰ کی بارگاہ میں سرجھکائے کرے گا؟ تو حضرت علی کے نو مایا: کون اس شخص کوقتل کرنا کا پند کیا۔ آپ الله تھی نے فرمایا: کون اس شخص کوقتل کرے گا؟ تو حضرت علی کے نو میل کیا تو وہ چلا گیا تھا وہ حضور نبی اکرم الله تم ہی اس کے وہ اندر اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ چلا گیا تھا وہ حضور نبی اکرم الله تھی نے فرمایا: تو نے کیا کیا؟ حضرت علی نے عرض کیا: میں نے دیکھا تو وہ چلا گیا تھا۔ آپ الله تھی نہ نو وہ چلا گیا تھا وہ حضور نبی اکرم الله تی نے دیکھا تو وہ چلا گیا تھا۔ آپ الله تھی نہ ہوتا وہ (فتنہ میں) ان کا اول و آخر تھا۔ حضرت موتی نے بیان کیا میں نے حضرت موتی نے بیان کیا میں نے حضرت علی ہے فتل کیا تھا۔ آپ الله تھی الله تھی۔ نہ کوب کے سے سنا: فرماتے ہیں: وہ وہ ی پیتان (کے مشابہ ہاتھ) والا شخص تھا جسے حضرت علی ہے فتل کیا تھا۔ "

اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹے نے فرمایا: یہ شیطان کا پہلا سینگ ہے جو میری امت میں ظاہر ہوا) جبکہ اگرتم است قبل کر دیتے تو تم میں ظاہر ہوا (یا پہلا سینگ ہے جو میری امت میں ظاہر ہوا) جبکہ اگرتم است قبل کر دیتے تو تم میں سے دوآ دمیوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا۔ بے شک بی اسرائیل میں اختلاف سے وہ اکتبر یا بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور تم عنقریب استے ہی یا اس بھی زیادہ فرقوں میں بٹ جاؤ کے ان میں سے کوئی راہ راست پرنہیں ہوگا سوائے ایک کے، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ شہریکٹے نے فرمایا: جماعت (سب سے بڑا گروہ) اس کے علاوہ دوسرے سب آگ میں جائیں گے۔''

٣٤/١٠٢ عَنُ طَارِقِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ عَلِيٍّ ﷺ إِلَى

الحديث رقم ٣٤: أخرجه النسائي في السنن الكبرى، ٥/١٦١، الرقم: ٢٥٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٧٠١، الرقم: ٨٤٨، وفي فضائل الصحابة، ٢/١٤، الرقم: ٢١٤، الرقم: ٢١٤، والخطيب البغدادى في تاريخ بغداد، ١٤/ ٣٦٢، الرقم: ٧١٨، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، ١/٣٥٦، الرقم: ٢٤٧، والمزي في تهذيب الكمال، ٣١/٨٣٠، الرقم: ٢٩٤٨.

الْحَوَارِجِ فَقَتَلَهُم، ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ اللهِ عَلَىٰ إِنَّهُ سَيَخُرُجُ قَوَمٌ يَتَكَلَّمُونَ بِالْحَقِّ كَمَا يَخُرُجُ قَومٌ يَتَكَلَّمُونَ مِنَ الْحَقِّ كَمَا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ .... الحديث. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

" حضرت طارق بن زیاد نے بیان کیا کہ ہم حضرت علی کے ساتھ خوارج کی طرف (ان سے جنگ کے لیے) نکلے حضرت علی کے انہیں قتل کیا پھر فر مایا: دیکھو بے شک حضور نبی اکرم سے بیتے نے فر مایا: عنقریب ایسے لوگ نکلیں گے کہ حق کی بات کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا وہ حق سے یوں نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔''

٣٠/١٠٣ عَنُ مِقْسَم أَبِي الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبَدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ الْعَاصِ فَلَى عَبَدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ الْعَاصِ فَلَا عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ فَلَا يَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُنَيَةٍ فَيْ الدِّينِ حَتَّى يَخُرُجُوا مِنْهُ كَمَا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ ..... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَاصِم.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

''عبداللہ بن حارث بن نوفل مولی مقسم ابوالقاسم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص ﷺ سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم سی آئی ہے فرمایا: عنقریب اس کا ایک گروہ ہوگا جو دین سے روایت کیا کہت گہری وابستگی رکھنے والے نظر آئیں گے مگر دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے …… پھر مکمل حدیث ذکر کی۔''

الحديث رقم ٣٥: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢/٩١٦، الرقم: ٢٠٣٨، وابن أبي عاصم في السنة ٢/٣٥١. ٤٥٤، الرقم: ٩٢٩. ٩٣٠، وعبد الله بن أحمد في السنة، ٢/٢٣١، الرقم: ١٠٥٠، وابن تيمية في الصارم المسلول، ١/٣٣٧، والعسقلاني في فتح الباري، ٢١/٢٩٢، والطبرى في تاريخ الأمم والملوك، ٢/٢٧٢١.

٣٦/١٠٤ عَنَ عُقُبَةَ بَنِ عَامِر ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَّيَاتِهِ: سَلَّ اللهِ سَلْمُ اللهِ اللهِ سَلْمُ اللهُ اللهِ سَلْمُ اللهِ اللهِ سَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ سَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ سَلْمُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّ

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كَمَا قَالَ الْهَيْثَمِيُّ وَالْمَنَاوِيُّ.

"خضرت عقبہ بن عام ﷺ سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم طابقہ نے فرمایا: عنقریب میری امت میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جوقر آن کو بول (غث غث) پڑھیں گے گویا وہ دودھ لی رہے ہیں۔"

٥٠ ١ / ٣٧ مَنُ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّهِ الْمَالِيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِيَ اللهِ ال

"حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ فتح (مکہ) کے سال رسول

التحديث رقم ٣٦: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٢٩٧/١٧، الرقم: ٨٢١، والميشى في مجمع الزوائد، ٦ / ٢٩٠، والمناوي في فيض القدير، ٤ / ١١٨٠.

الحديث رقم ٣٧: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الحج، باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ٢/٥٥٢، الرقم: ١٧٤٩، وفي كتاب: الجهاد والسير، ٣/١٠١، الرقم: ٢/٢٥١، وفي كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي المنهم الرأية يوم الفتح، ٤/١٦٥١، الرقم: ٣٠٠٤، ومسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، ٢/٩٨٩، الرقم: ١٣٥٧، والترمذي في السنن، كتاب: الجهاد عن رسول الله المنهم، باب: ماجاء في المغفر، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ٤/٢٠٢، الرقم: ٣٩٦١، وأبوداود في السنن، كتاب: الجهاد، باب: قتل الأسير ولايعرض عليه الإسلام، ٣/٠٦، الرقم: ١٦٨٥، والنسائي في السنن، كتاب: مناسك الحج، باب: دخول مكة بغير إحرام، ٥/٠٠٠، الرقم: ٢٨٦٧، وفي السنن الكبرى، ٢/٢٨٦، الرقم: ٣٠٨٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٥٨، السنن الكبرى، ٢/٢٨٦، الرقم: ٥/٨٠٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٥٨، وابن حبان في الصحيح، ٩/٣٠، الرقم: ١٣٤٨، الرقم: ١٣٤٨، الرقم: ١٣٤٨، الرقم: ١٣٤٨، الرقم: ١٩٥٨، والطحاوى في شرح معاني الآثار، ٢/٩٥٢، والطبراني في المعجم الأوسط، ٩/٩٠، الرقم: ١٨٥٩، الرقم: ١٩٠٤،

الله طَالِيَهُ مَكَمَرَمَهُ مِينَ واخْلَ مُوئِ تَوْ آپِ كَ سر مبارك پر لوم كا خود تها جب آپ طَالِيَهُمْ فَيْ الله عَلَيْهُمْ مَكَانُ ابنِ خُطْلَ (جان في است اتارا توايك شخص في آكر عرض كيا: (يا رسول الله! آپ كا گتاخ) ابنِ خُطْل (جان بي الله في في في الله في كا كعبه كے پردول سے لئكا موا ہے۔ آپ طَالِيَهُمْ في فرمايا: اسے (وہال بھی) فل كردو۔"

٣٨/١٠٦ عَنَ عُرُورَةَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ بِلَقِينَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتُ تَسُبُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَدُورِي؟ فَخَرَجَ كَانَتُ تَسُبُّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِ النَّالِ النَّبِي النَّهِ النَّالِ النَّبِي النَّهِ النَّالِ النَّبِي النَّهِ النَّالِ النَّبِي النَّهِ النَّالِ النَّالِ النَّبِي النَّهِ النَّهُ النَّالِ النَّالِ النَّهِ النَّالِ النَّهِ النَّهُ النَّالِ النَّهِ النَّهُ النَّالِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّالِ النَّهِ النَّهُ النَّالِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيلُهُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُنْ الْمُؤْلِلُهُ الْمُسُلِّ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

"عروہ بن محمد نے بلتھین کے کسی شخص سے روایت کی کہ ایک عورت حضور نبی اکرم ملٹی تینے کو گالیاں دیا کرتی تھی۔حضور نبی اکرم ملٹی تینے نے فرمایا: میرے دشمن سے میرا بدلہ کون لے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید ہے اس کی طرف گئے اور اسے قتل کردیا۔"

٣٩/١٠٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِ الله عنهما أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشُوكِيْنَ شَتَمَ النَّبِيَّ الْمُشُوكِيْنَ شَتَمَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللهُ اللهُ

"خصرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ ایک مشرک شخص نے حضور نبی اکرم ملٹی آئے کہ ایک مشرک شخص نے حضور نبی اکرم ملٹی آئے نے فرمایا: کون میرے دشمن سے بدلہ لے گا؟ حضرت زبیر کے عرض کیا: میں پھر میدان میں نکل کر اسے قل کر دیا، حضور نبی اکرم ملٹی آئے نے مقتول کے جسم کا سامان حضرت زبیر کے ویا۔"

المحديث رقم ٣٨: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ٥٧٠٥، الرقم: ٥٩٧٠٠ والبيهقي في السنن الكبرى، ٢٠٢٨، وابن تيمية في الصارم المسلول،

الحديث رقم ٣٩: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ٥/٢٣٧، ٣٠٧، الرقم: ٩٤٧٧، ٩٤٧٠ وأبونعيم في حلية الأولياء، ٨/٥٤، وابن تيمية في الصارم المسلول، ١٥٤٨.

٨٠٨ / ٢٠٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهِ اللهِ اللهُ عَبَّاسٍ مَنْ الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ : مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُودَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَاللَّفَظُ لَهُمَا.

'' حضرت ابن عباس رضى الله عهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹیائیکم نے فر مایا: جو (مسلمان) اپنا دین بدل لے (یعنی اس سے پھر جائے) اسے قتل کر دو۔''

٩ ، ١ / ١٤ . عَنُ عَبْدِالْمَلِكِ عَنُ أَبِي حُرَّةٍ أَنَّ عَلِيًّا ﴿ مُو لَكِهُ لَهُ ابْعَثُ أَبَا مُوسَى لِإِنْفَاذِ الْحَكُومَةِ، اجْتَمَعَ الْحَوَارِجُ فِي مَنْزِلِ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَهَبِ الرَّاسِيِّ مِنَ رُؤُوسِ الْحَوَارِجِ، فَخَطَبَهُمُ خُطْبَةً بَلِينَعَةً زَهَّدَهُمْ فِي هَذِهِ الرَّاسِيِّ مِنَ رُؤُوسِ الْخَوَارِجِ، فَخَطَبَهُمُ خُطْبَةً بَلِينَعَةً زَهَّدَهُمْ فِي هَذِهِ الرَّاسِيِّ مِنَ رُؤُوسِ الْخَوَارِجِ، فَخَطَبَهُمْ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الحديث رقم ٤٠: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، ٣/١٩٨، الرقم: ٢٨٥٤، والترمذي في السنن، كتاب: الحدود عن رسول الله شهر باب: ماجاء في المرتد، ٤/٥٥، الرقم: ١٤٥٨، وأبوداود في السنن، كتاب: الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد، ٤/٢٦، الرقم: ٢٥٣٤، والنسائي في السنن، كتاب: تحريم الدم، باب: الحكم في المرتد، ٧/٣٠، الرقم: ٢٥٠٩، وابن ماجه في السنن، كتاب: الحدود، باب: المرتد عن دينه، ٢/٨٤٨، الرقم: ٢٥٣٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٣٢٢، الرقم: ٢٨٢٨، وابن حبان في الصحيح، ١/٣٢٠، الرقم: ٢٥٢٥، وابن حبان في الصحيح، ١/٣٢٠، الرقم: ٢٥٢٥.

الحديث رقم ٤١: أخرجه ابن جرير الطبرى في تاريخ الأمم والملوك، ١١٥/٣، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن الأثير في الكامل، ١١٣/٣. ٢١٤، وابن كثير في البداية والنهاية، ٢٨٥-٢٨٠ وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،

حُكُمِ الله فَإِنَّكُمُ أَهُلُ الْحَقِّ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ الْأَثِيْرِ وَابْنُ كَثِيْرٍ.

" عبدالملک نے ابورہ سے روایت بیان کی کہ حضرت علی کے حضرت ابوموی اشعری کی کو (اپنا گورز بنا کر) نفاذ حکومت کے لئے بھیجا تو خوارج (اپنے سردار) عبداللہ بن وهب راسی کے گھر میں جمع ہوئے اور اس نے انہیں بلیغ خطبہ دیا جس میں اس نے انہیں اس دنیاسے بے رغبتی اور آخرت اور جنت کی رغبت دلائی اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن الممکر پر ابھارا پھر کہا: ہمارے لئے ضروری ہے ہم پہاڑوں یا دوسرے شہروں کی طرف نکل جا ئیں تا کہ ان گراہ کرنے والی بدعتوں سے ہمارا انکار ثابت ہوجائے …… پھر سب شریح بن ابی اوئی عیسی کے گھر جمع ہوئے تو ابن وهب نے کہا: اب کوئی شہر ایسا دیکھنا چاہئے کہ (اسے اپنا مرکز بناکر) ہم گھر جمع ہوئے تو ابن وهب نے کہا: اب کوئی شہر ایسا دیکھنا چاہئے کہ (اسے اپنا مرکز بناکر) ہم سب اسی میں جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم جاری کریں کیونکہ اہلی جن اب تم ہی لوگ ہو۔"

٠ ١ ١ / ٢ ٤ - ذكر ابن الأثير في الكامل: خَرَجَ الْأَشُعَثُ بِالْكِتَابِ يَقُرُوُهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى مَرَّ عَلَى طَائِفَةٍ مِنُ بَنِي تَمِيمٍ فِيهِمُ عُرُوَةُ بُنِ أُدَيَّةٍ أَنُ أُدَيَّةٍ أَخُو أَبِي بِلَالٍ فَقَراً عَلَيْهِمُ، فَقَالَ عُرُوةُ: تَحَكَّمُونَ فِي أَمُرِ اللهِ الرِّجَالُ؟ لَا حُكْمَ إِلَّا اللهِ .

"امام ابن اشر نے "اکامل' میں بیان کیا: "اشعث بن قیس نے اس عہدنامہ کو (جو حضرت علی کے اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوا تھا) لے کر ہر ہر قبیلہ میں لوگوں کو سانا شروع کیا۔ جب قبیلہ بنی تمیم میں پنچے تو عروہ بن اُدیہ (خارجی) جو ابوبلال کا بھائی تھا بھی ان میں تھا جب اس نے وہ معاہدہ انہیں سایا تو عروہ (خارجی) کہنے لگا: اللہ تعالیٰ کے امر میں آدمیوں کوشکم بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی شکم نہیں کرسکتا۔"

١١١ / ٢٣ عَنْ عَلِيٍّ فَ اللهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْخَوَارِجِ بِالنَّهُرِ: بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى زَيْدِ بُنِ حُصَينٍ وَ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى زَيْدِ بُنِ حُصَينٍ وَ

الحديث رقم ٤٢: أخرجه ابن الأثير في الكامل، ١٩٦/٣، وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ٥/٢٣-

الحديث رقم ٤٣: أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك، ٣/١١٧، وابن وابن الأثير في الكامل، ٣/٢٨٠، وابن البداية والنهاية، ٧/٢٨٧، وابن الجوزي في المنتظم، ٥/٢٨٠.

عَبْدِ اللهِ بُنِ وَهُبِ وَ مَنَ مَعَهُمَا مِنَ النَّاسِ. أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اللَّهَ اللَّهَ وَاتَّبَعَا هَوَاهُمَا بِغَيْرِ هُدًى اللَّهَ يَن اللهِ وَاتَّبَعَا هَوَاهُمَا بِغَيْرِ هُدًى مِن اللهِ فَلَمْ يَعُمَلا بِالسُّنَةِ وَلَمْ يُنفَذَا الْقُرْآنَ حُكُمًا فَبَرِيَ اللهِ مِنْهُمَا وَرَسُولُهُ وَالْمُؤُمِنُونَ، فَإِذَا بَلَغَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَأَقْبِلُوا إِلَيْنَا فَإِنَّا سَائِرُونَ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَإِذَا بَلَغَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَأَقْبِلُوا إِلَيْنَا فَإِنَّا سَائِرُونَ إِلَى عَدُونَا وَ عَدُو كُمْ وَ نَحُنُ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي كُنَّا عَلَيْهِ.

فَكَتَبُوا (الخوارج) إِلَيْهِ: أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَغُضَبُ لِرَبِّكَ وَإِنَّمَا غَضِبُتَ لِنَفُسِكَ بِالْكُفُرِ وَاسْتَقُبَلُتَ التَّوْبَةَ غَضِبُتَ لِنَفُسِكَ بِالْكُفُرِ وَاسْتَقُبَلُتَ التَّوْبَةَ نَظُرُنَا فِيْمَا بِينَنَا وَ بَيْنَكَ وَ إِلَّا فَقَدُ نَبَذُنَاكَ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ الله لَا يُحِبُّ نَظُرُنَا فِيْمَا بِينَنَا وَ بَيْنَكَ وَ إِلَّا فَقَدُ نَبَذُنَاكَ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ.

فَلَمَّا قُراً كِتَابَهُمُ أَيِسَ مِنْهُمُ وَرَأَى أَنْ يَدَعَهُمُ وَيَمْضِيَ بِالنَّاسِ حَتَّى يَلْقَى أَهُلَ الشَّامِ حَتَّى يَلْقَاهُمُ.

رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ الْأَثِيْرِ وَابْنُ كَثِيْرٍ.

" حضرت علی ﷺ سے مروی ہے کہ انہوں نے خوارج کو نہروان سے خط لکھا: "اللہ تعالی کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رخم فرمانے والا ہے: اللہ تعالی کے بندے امیر المؤمنین علی کی طرف سے زید بن حصین اور عبداللہ بن وهب اور ان کے پیروکا روں کے لئے۔ واضح ہو کہ یہ دو شخص جن کے فیصلہ پر ہم راضی ہوئے تھے انہوں نے کتاب اللہ کے خلاف کیا اور اللہ تعالی کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کی ۔ جب انہوں نے قرآن وسنت پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا رسول سے آؤ تا کہ ہم اپنے اور تہارے وشمن کی طرف کلیں مرام ابھی اپنی اسی پہلی بات پر ہیں۔

اس خط کے جواب میں انہوں نے (یعنی خوارج نے) حضرت علی کھا:''واضح ہو کہ اب تہارا غضب اللہ کے لئے نہیں ہے اس میں نفسانیت شریک ہے اب اگرتم اپنے کفر

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

پر گواہ ہو جاؤ (لیعنی کافر ہونے کا اقرار کرلو) اور نئے سرے سے توبہ کرتے ہوتو دیکھا جائے گا ورنہ ہم نے تہمیں دور کردیا کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔''

سو جب حضرت علی ﷺ نے ان کا جوابی خط پڑھا تو ان کے (ہدایت کی طرف لوٹنے سے) مایوس ہو گئے لہذا انہیں ان کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کرکے اپنے لشکر کے ساتھ اہلِ شام سے جا ملے۔''

ذَلِكَ مِنْ حَرُبِ النَّهُرُوانِ وَبَقِيَ إِلَى أَيَّامٍ مُعَاوِيةً فَ الْخَارِجِي) نَجَا بَعْدَ فَلِكَ مِنْ حَرُبِ النَّهُرُوانِ وَبَقِيَ إِلَى أَيَّامٍ مُعَاوِيةً فَ اللَّهُ وَيَادِ بَنِ أَبِيهِ وَمَعَهُ مَو لَى لَهُ، فَسَأَلَهُ زِيَادُ عَنْ عُثْمَانَ مَ فَقَالَ: كُنْتُ أَوَالِي بَنِ أَبِيهِ وَمَعَهُ مَو لَى لَهُ، فَسَأَلَهُ زِيَادُ عَنْ عُثْمَانَ مَ فَقَالَ: كُنْتُ أَوَالِي عُثْمَانَ عَلَى أَحُوالِهِ فِي خِلَافَتِهِ سِتَّ سِنِينَ. ثُمَّ تَبَرَأْتُ مِنْهُ بِعُدَ ذَلِكَ عُثْمَانَ عَلَى أَحُوالِهِ فِي خِلَافَتِهِ سِتَّ سِنِينَ. ثُمَّ تَبَرَأْتُ مِنْهُ بِعُدَ ذَلِكَ لِلْأَحُدَاثِ الَّتِي أَحُدَثَهَا، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْكُفُورِ وَسَأَلَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ بِالْكُفُورِ وَسَأَلَهُ عَنْ أَمُورِ اللَّمُؤُمِنِينَ عَلَيْهِ بِالْكُفُرِ وَسَأَلَهُ عَنْ مُعَاوِيَةً فَي فَسَبَّهُ سَبَّا قَبِيحًا ..... ذَلِكَ فَلَكَ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْكُفُر وَسَأَلَهُ عَنْ مُعَاوِيَةً فَسَبَّهُ سَبَّا قَبِيحًا ..... فَلَكَ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالْكُفُر وَسَأَلَهُ عَنْ مُعَاوِيَةً فَسَبَّهُ سَبَّا قَبِيحًا ..... فَلَاكُ مُورُونَهُ الشَّهَرَسُتَانِيُّ.

الحديث رقم ٤٤: أخرجه عبدالكريم الشهرستاني في الملل والنحل، ١٣٧/١

رُسُولِ اللهِ الل

"ابوطفیل سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سٹی آئے کے زمانہ میں ایک لڑکا پیدا ہوا وہ حضور نبی اکرم سٹی آئے کی بارگاہ میں لایا گیا آپ سٹی آئے نے اسے اس کے چہرے سے پکڑا اور اسے دعا دی اور اس کا بیاثر ہوا کہ اس کی پیشانی پر خاص طور پر بال اگے جو تمام بالوں سے ممتاز سے وہ لڑکا جوان ہوا اور خوارج کا زمانہ آیا تو اسے ان سے محبت ہو گئی (یعنی خوارج کا گرویدہ ہو گیا) اسی وقت وہ بال جو دستِ مبارک کا اثر سے جھڑ گئے اس کے باپ نے جو یہ حال دیکھا اسے قید کر دیا کہ کہیں ان میں مل نہ جائے۔ ابوطفیل کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے باس گئے اور اسے وعظ ونصیحت کی اور کہا دیکھو تم جب ان لوگوں کی طرف مائل ہوئے ہو تو رسول اللہ سٹی آئے کی دعا کی برکت تمہاری پیشانی سے جاتی رہی غرض جب تک اس شخص نے ان کی رائے سے رجوع نہ کیا ہم اس کے پاس سے سٹے نہیں۔ پھر جب خوارج کی محبت اس کی رائے سے رجوع نہ کیا ہم اس کے پاس سے سٹے نہیں۔ پھر جب خوارج کی محبت اس کے رائے سے رجوع نہ کیا ہم اس کے پاس سے سٹے نہیں۔ پھر جب خوارج کی محبت اس کے باس سے مٹے نہیں۔ پھر جب خوارج کی محبت اس کے باس سے مٹے نہیں۔ پھر جب خوارج کی محبت اس کے باس سے مٹے نہیں۔ پھر جب خوارج کی محبت اس کے باس سے مٹے نہیں۔ پھر جب خوارج کی محبت اس کے باس سے مٹے نہیں۔ پھر جب خوارج کی محبت اس کے باس سے مٹے نہیں۔ پھر جب خوارج کی محبت اس کی بیشانی میں وہ مبارک بال لوٹا دیئے پھر تو اس کی بیشانی میں وہ مبارک بال لوٹا دیئے پھر تو اس

الحديث رقم 20: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، 2000، الرقم: ٢٣٨٥٦، والأصبهاني في دلائل وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٢٥٥، الرقم: ٣٧٩٠، والأصبهاني في دلائل النبوة، ١/٤٧١، الرقم: ٢٢٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/٣٤٢، ١/٢٥٧، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال علي ابن زيد وقد وثق، والعسقلاني في الإصابة، ٥/٣٥٩، الرقم: ٢٩٧٢.

٤٦/١١٤ عَن سَعِيْدِ بَنِ جُهُمَان قَالَ: كَانَتِ الْخُوَارِجُ قَدُ تَدُعُونِي حَتَّى كِدُتُ أَن أَدُخُلَ فِيهِم، فَرَأَتُ أُخُتُ أَبِي بِلَالٍ فِي النَّوْمِ أَنَّ أَبَا بِلَالٍ كَتَّى كِدُتُ أَن أَدُخُلَ فِيهِم، فَرَأَتُ أُخُتُ أَبِي بِلَالٍ فِي النَّوْمِ أَنَّ أَبَا بِلَالٍ مَا كُلُبٌ أَهُلَبُ أَهُلَبُ أَهُو بِلَالٍ مِن رُؤُوسِ الْخُوارِجِ. شَأْنُكَ أَرَاكَ هَكَذَا؟ وَ كَانَ أَبُو بِلَالٍ مِنْ رُؤُوسِ الْخُوارِجِ.

رُوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمِ وَاللَّفَظُ لَهُ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

"سعید بن جہمان سے مروی ہے بیان کیا کہ خوارج مجھے (اپنی طرف) دعوت دیا کرتے تھے (سواس سے متاثر ہوکر) قریب تھا کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتا کہ ابو بلال کی بہن نے خواب میں دیکھا کہ ابو بلال کالے لمبے بالوں والے کتوں کی شکل میں ہے اس کی بہن نے خواب میں دیکھا کہ ابو بلال کالے لمبے بالوں والے کتوں کی شکل میں ہے اس کی آئکھیں بہدرہی تھیں۔ بیان کیا کہ اس نے کہا: اے ابو بلال میرا باپ آپ پر قربان کیا وجہ ہے کہ میں تہمیں اس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا ہم لوگ تمہارے بعد دوزخ کے کتے بنا دیئے گئے ہیں وہ ابو بلال خارجیوں کے سرداروں میں سے تھا۔"

٥ / ١ / ٧٤ مَن أَبِي عُثَمَانَ النَّهُدِيِّ: سَأَلَ رَجُلٌ مِن بَنِي يَر بُوع، أَوُ مِن بَنِي يَر بُوع، أَوُ مِن بَنِي تَمِيمٍ. عُمَر بَنَ الْخَطَّابِ عَنَى ﴿الدَّارِيَاتِ وَالْمُرُسَلَاتِ وَالنَّازِعَاتِ ﴾. أَوُ عَن بَعْضِهِنَ، فَقَالَ عُمَرُ: ضَعْ عَن رَأْسِكَ، فَإِذَا لَهُ وَفُرَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ يَنْ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتُكَ مَحْلُوقًا لَضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ وَفُرَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ عَنَ اللَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ كَتَب إِلَى أَهُلِ الْبَصْرَةِ أَوْ قَالَ إِلْيَنا. أَن لَا تُجَالِسُوهُ وَ، قَالَ: فَلَوْ جَاءَ وَ نَحْنُ مِائَةٌ تَفَرَّقُنا.

رَوَاهُ سَعِيْدُ بَنُ يَحْيَى الْأُمُوكِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ كَمَا قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

"حضرت ابوعثان نهدى بيان كرتے ہيں كه قبيله بنى بربوع يا بنى تميم كے ايك آدمى

الحديث رقم ٢٦: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٥٥٥، الرقم: ٣٧٨٩٥، وعبد الله بن أحمد في السنة، ٢/٢٣٤، الرقم: ١٥٠٩.

الحديث رقم ٤٧: أخرجه ابن تيمية في الصارم المسلول، ١٩٥/١

نے حضرت عمر بن خطاب سے سے پوچھا کہ" الوَّ ارباتِ وَالْمُوسَلَاتِ وَالنَّاذِ عَاتِ " کے کیا معنی ہیں؟ یاان میں سے کسی ایک کے بارے میں پوچھا تو حضرت عمر شے نے فرمایا: اپنے سر سے کپڑا اتارو، جب دیکھا تو اس کے بال کانوں تک لمبے تھے۔ انہوں نے فرمایا: بخدا! اگر میں تمہیں سر منڈا ہوا یا تا تو تمہارا یہ سراڑا دیتا جس میں تمہاری آ تکھیں دھنسی ہوئی ہیں۔ شعبی کہتے ہیں چر حضرت عمر شے نے اہل بھرہ کے نام خط کھا یا کہا کہ ہمیں خط کھا جس میں تحریکیا کہ ایسے خص کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ آتا، ہماری تعداد ایک سوبھی ہوتی تو بھی ہم الگ الگ ہوجاتے تھے۔"

٢ ١ ١ ١ ١ ٨ ٨ ٤ . عَنِ السَّائِبِ بَنِ يَزِيدُ: قَالَ: فَبَيْنَمَا عُمَرُ ﴿ ذَاتَ يَوْمِ جَالِسًا يُغَدِّي النَّاسَ إِذَا جَاءَ رَجُلُّ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَ عِمَامَةٌ فَتَغَدَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤُمِنِينَ، ﴿ وَالدَّارِيَاتِ ذَرُوًا فَالْحَامِلاتِ وِقُرًا ﴾ فَقَالَ عُمَرُ ﴿ قَالَ عَمْرُ فِيدِهِ فَلَمْ يَزَلُ يَجُلِدُهُ حَتَّى سَقَطَتُ عِمَامَتُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرُ بِيدِهِ، لَوُ وَجَدَّتُكَ مَحُلُوقًا لَصَرَبْتُ رَأْسَك. رَوَاهُ اللَّالْكَائِيُّ.

حضرت سائب بن یزید نے بیان کیا کہ ایک دن حضرت عمر الوگوں کے ساتھ بیٹے دو بہر کا کھانا کھا رہے تھے اس اثنا میں ایک شخص آیا اس نے (اعلیٰ قسم کے) کپڑے بہن رکھے تھے اور عمامہ باندھا ہوا تھا تو اس نے بھی دو بہر کا کھانا کھایا جب فارغ ہوا تو کہا: اے امیر المونین ﴿وَالزَّارِیَاتِ ذُرُوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقُولًا کَا کیا معنی ہے؟ حضرت عمر شے نے فرمایا: تو وہی (گتاخِ رسول سُرِیَقِمَ) ہے۔ پھر اس کی طرف بڑھے اور اپنے باز و چڑھا کر اس فرمایا: تو وہی (گتاخِ رسول سُرِیَمَمَ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر میں مجھے سرمنڈا ہوایا تا تو تیرا سرکاٹ دیتا۔''

٤٩/١١٧ عَنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ: سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ وَهُوَ

الحديث رقم ٤٨: أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، ٤/٦٣٤، الرقم: ١١٣٦، والشوكاني في نيل الأوطار، ١/٥٥١، والعظيم آبادي في عون المعبود، ١١/٦٦١، وابن قدامة في المغنى، ١/٥٦، ٩/٨.

الحديث رقم ٤٩: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٤٥٥، الرقم: ٣٧٨٩١-

يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجُرِ يَقُولُ: ﴿ وَلَقَدُ أُو حِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنُ قَبَلِكَ لَكِنَ أَشُرَكُتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ الزمر ، النَحَاسِرِينَ ﴾ [الزمر ، ٦٥:٣٩] ، قَالَ فَتَرَكَ سُوْرَتَهُ الَّتِي كَانَتُ فِيهَا قَالَ: وَقَرَأَ ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقُّ وَ لَا يَسُتَخِفَنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم ، ٣٠:٣٠]. وَعُدَ اللهِ حَقُّ وَ لَا يَسُتَخِفَنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم ، ٣٠:٣٠].

"ابو یخی سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک خارجی نے شبح کی نماز میں یہ آیت پڑھی: "اور فی الحقیقت آپ کی طرف (یہ) وتی کی گئی ہے اور اُن (پیغیبروں) کی طرف (بھی) جو آپ سے پہلے (مبعوث ہوئے) سے کہ (اے انسان!) اگر تُو نے شرک کیا تو یقیناً تیراعمل برباد ہو جائے گا اور تُو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔" مزید بیان کیا: پھر اس سورت کو چھوڑ کر اس نے دوسری سورت کی بیر آیت پڑھ ڈالی: "پس آپ صبر سیجے، بیشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سیا ہے، جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں آپ کو کمزور ہی نہ کر دیں۔" (خوارج ان آیات قرآنی کو چن چن کر نماز میں پڑھتے تھے جن سے برعم خویش ان بدبختوں کے معاذ اللہ حضور ماٹھ آئیم کی تنقیص شان کا کوئی شائبہ پیدا ہوتا تھا۔ (یہان کی گنتاخانہ سوچ اور بدختی تھی)۔"

بَسَبْعِيْنَ رَأْسًا مِنْ رُؤُوسِ الْحُرُورِيَّةِ فَنُصِبَتُ عَلَى دُرَجِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ وَا بِسَبْعِيْنَ رَأْسًا مِنْ رُؤُوسِ الْحُرُورِيَّةِ فَنُصِبَتُ عَلَى دُرَجِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ أَبُوأَ أَمَامَةَ ﴿ فَيَهُ فَنَظُرَ إِلَيْهِمُ فَقَالَ: كِلَابُ جَهَنَّمَ، شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ، وَ مَنْ قُتِلُوا خَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ السَّمَاءِ، وَ بَكَى فَنَظَرَ إِلَيَّ وَقَالَ: يَا أَبَا غَالِبِ! إِنَّكَ مِنْ بَلَدِ هَوُ لَاءٍ قُلْتُ: نَعَمَ، قَالَ: أَعَاذَكَ، قَالَ: أَطُنُهُ قَالَ: الله مِنْهُمُ، قَالَ: ﴿ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ وَلَاء كُمُورَانَ ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ: ﴿ مِنْهُمُ آيَاتُ قَلْلَ اللَّهُ مِنْهُمُ وَلَاء كُورُولَ كَا عَمْرَانَ ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، قَالَ: ﴿ مِنْهُمُ آيَاتُ اللَّهُ مِنْهُمُ وَلَاءَ اللَّهُ مَنْهُمُ وَلَاء اللَّهُ مِنْهُمُ وَلَاء وَلَاء اللَّهُ مِنْهُمُ وَلَاء اللَّهُ مِنْهُمُ وَلَاء وَلَاء اللَّهُ مِنْهُمُ وَلَاء اللَّهُ مَنْهُمُ وَلَاء اللَّالَاء اللَّهُ مِنْهُمُ وَلَاء اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ الْمُعْلَادِ اللَّالَةُ اللَّهُ مِنْهُ الْمِنْهُ الْعَلَادُ اللَّهُ الْعَلَادُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّا اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهُ الْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّه

الحديث رقم ٥٠: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٤٥٥، الرقم: ٣٧٨٩٢، والبيهقي في المعجم الكبير، والبيهقي في المعجم الكبير، ٨/ ١٨٨، والطبراني في المعجم الكبير، ٨/٢٦٠٨، الرقم: ٢٠٨٠، الرقم: ٢٠٨٠، والحارث في المسند، (زوائد الهيثمي)، ٢/٦٧٠، الرقم: ٢٠٠٠

"ابوغالب سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد وَمُشق میں تھا کہ خارجیوں کے سر سر دشق میں مسجد کی سیر صوب کئے گئے حضرت ابوامامہ کے ان کی طرف دکھ کر کہا کہ بیہ جہنم کے کتے ہیں اور زیر آسان تمام مقتولوں سے بدتر ہیں اور ان کے ہاتھوں سے جوشہید ہوئے وہ زیرِ آسان تمام مقتولوں سے بہتر ہیں بید کہا اور روپڑے پھر میری طرف دیکھا اور پوچھا: اے ابو غالب: کیا تو اس شہر سے ہے میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے محفوظ رکھے انہوں نے کہا کیا تم سورہ آل عمران پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پھریہ آیتیں محکم (یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی ہاں۔ پھریہ آیتیں محکم (یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی میں رکھنے والی) ہیں وہی (احکام) کتاب کی بنیاد ہیں اور دوسری آیات متشابہ (یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی) ہیں، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے گئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی) ہیں، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے

مراد کی بجائے من پیندمعنی مراد لینے کی غرض ہے، اور اس کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا كوئى نهيس جانتا، اورعلم ميں كامل پختگى ركھنے والے۔'' اور فرمایا:''جس دن كئي چېرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہو جا کیں گے (ان سے کہا جائے گا) کیاتم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو جو کفرتم کرتے رہے تھے سو اس کے عذاب (کا مزہ) چکھ لو۔' میں نے کہا ابو امامہ! میں دیکھا ہوں کہ آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ماں۔ ان لوگوں (خارجیوں پرترس کھاتے ہوئے کیونکہ یہ (قبل از خروج) اہل اسلام میں سے تھے۔ اور کہا: قوم بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں بٹ گئ تھی اور یہ امت ان سے ایک فرقہ بڑھے گی (لینی بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی) اور سواد اعظم (جو سب سے بڑا طبقہ ہے) اس کو چھوڑ کر باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ وہ اس کے جواب دہ ہیں جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی اورتم اس کے جواب دہ ہو جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی اور اگرتم رسول ا كرم سُلِينَا كَم عَلَيْنَا لَهُ كَا فرما نبرداري كرو كے تو ہدايت ياجاؤ كے اور رسول اكرم سُلِينَا كے ذمه تو صرف پہنچا دینا ہی ہے اورغور سے (احکامات کو) سننا اور ان کو بجالا نا تفرقہ اور نافرمانی سے بہتر ہے۔ پس (بیون کر) ایک شخص نے کہا: اے ابو امامہ! کیا آپ اپنی طرف سے بیہ باتیں کہہ رہے ہو یا ان میں سے کچھ آپ نے حضور نبی اکرم مٹھیتھ سے سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا: (اگر میں اپنی طرف سے کہوں ) تب تو میں بہت بڑی جہارت کرنے والا ہوں نہیں بلکہ میں نے (بہ باتیں) ا یک یا دو د فعہ نہیں بلکہ سات بار (حضور نبی اکرم طن پیٹے سے)سنی ہیں۔''

### الْبَابُ الثَّالِثُ:

# العِبَادَاتُ وَالْمَنَاسِكُ

﴿عبادات اور مناسك ﴾



- أضلٌ فِي فَضلِ الصَّلَاةِ
   فضيلت ِنماز كابيان ﴾
- أفصلٌ فِي الصَّلُواتِ الْمَكْتُوبَةِ
   فضلٌ فِي الصَّلُواتِ الْمَكْتُوبَةِ
   فرض نمازوں كا بيان ﴾
- ٣. فَصُلُّ فِي فَضُلِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ
   ﴿ فَضِيلتِ سِنْ اور نوافل كا بيان ﴾
- فُصُلٌ فِي صِيام رَمَضَانَ
   ورمضان المبارك كے روزوں كا بيان ﴾
  - فَصلٌ فِي صِيامِ التَّطُوُّ عِ
     فَصلٌ فِي صِيامِ التَّطُوُّ عِ
     فَعلى روزون كا بيان ﴾
  - .٦ فَصُلُ فِي فَضُلِ قِيَامِ رَمَضَانَ
     ﴿ فَضَلِتِ قِيامِ رَمْضَانَ كَا بِيانَ ﴾
    - لَ فَصُلٌ فِي فَضُلِ الاعْتِكَافِ
       فضيلت اعتكاف كابيان ﴾
    - ٨. فَصُلٌ فِي الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ
       هُصدقه اور زكوة كابيان ﴾

- ٩. فَصُلُّ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ
   ﴿ أَعْرَاءُ وَا قَرَبَاءُ بِرَصَدَقَهُ كَرَّنَ كَا بِيانَ ﴾
  - أفضلٌ فِي الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ
     أورعمره كا بيان ﴾
  - ١١. فَصُلُّ فِي فَضَائِلِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ
     ﴿ فَضَائل مَه مَرمه كابيان ﴾
  - ١٢. فَصُلٌ فِي فَضَائِلِ الْمَدِينَةِ الْمُنوَّرَةِ
    - ﴿ فضائلِ مدينه منوره كابيان ﴾

\*(\*)

## فَصُلِّر في فَضلِ الصَّلاةِ

#### ﴿ فضيلتِ نماز كابيان ﴾

١١٩ ١١ - عَنُ أَنُسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ لَوَّا اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

الحديث رقم ١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلوة في الإسراء، ١٣٦٦، الرقم: ٣٤٢، وفي كتاب: الأنبياء، باب: نكر إدريس وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام، ٣/١٢١، الرقم: ٣٦٦، ومسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله المنهم إلى السماوات وفرض الصلوات، ١/٨٤، الرقم: ٢٦٢، والنسائي في السنن، كتاب: الصلاة، باب: فرض الصلاة، ١/٢٢٠ الرقم: ٤٤٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، ١/٨٤٤، الرقم: ١٩٩٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٣٤١، الرقم: ٢١٣٢٦، وابن حبان في الصحيح، ٢١/١٢١، الرقم: ٢١٢١، الرقم: ١/٢٢١، وابن عوانة في المسند، ١/١٩١، الرقم: ١٠٢٠، الرقم: ١/١٠٠ وأبو عوانة في المسند، ١/١٩١، الرقم: ١٠٥٠.

الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤُلُؤِ، وإِذَا تُرَابُهَا الْمِسُكُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت انس بن ما لك رسي بيان كرت بين كه رسول الله ملتي يتم في مايا: (شب معراج) الله تعالیٰ نے میری امت پر پیاس نمازیں فرض کیں تو میں ان (نمازوں) کے ساتھ واپس آیا یہاں تک کہ میں حضرت موسیٰ اللی کے یاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ الله تعالیٰ نے آپ برآپ کی امت کے لئے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالی نے پچاس نمازیں فرض کی ہیں۔انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی طرف واپس جائے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی پس انہوں نے مجھے واپس لوٹا دیا (میری درخواست یر) اللہ تعالیٰ نے ان کا ا یک حصہ کم کر دیا۔ میں حضرت موسیٰ النکیٹیٰ کی طرف واپس گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ کم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا: اینے رب کی طرف پھر جائے کیونکہ آپ کی امت میں ان کی طاقت نہیں ہے پس میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک حصہ کم کر دیا۔ میں ان کی طرف آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اینے رب کی طرف جائے کیونکہ آپ کی امت میں ان کی طاقت بھی نہیں ہے میں واپس لوٹا تو (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا: بیہ ظاہراً یا نچ (نمازیں) ہیں اور (ثواب کے اعتبار سے) پچاس (کے برابر) ہیں میرے نزدیک بات تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ میں حضرت موسیٰ اللی کے یاس آیا تو انہوں نے کہا اینے رب کی طرف جائے (اور مزید کی کے لئے در خواست كريں) ميں نے كہا: مجھے اب اپنے رب سے حيا آتى ہے۔ پھر (جبرائيل الليكالا) مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ سدرہ المنتبی پر پہنچ جسے مختلف رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں؟ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا جس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مثل ہے۔''

٠ ٢ ١ / ٢ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَقَانَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ قَالَ: مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ حَقُّ وَاجْبُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

الحديث رقم ٢: أخرجه أحمد بن حنبل فى المسند، ١/٠٠، الرقم:٤٢٣، والحاكم فى المستدرك، ١/٤٤، الرقم:٢٤٣، والبيهقى فى السنن الكبرى، ١/٣٥٨، الرقم: ١٠٦٠، والبيهقى فى شعب الرقم: ١٠٦٠، والبزار فى المسند، ٢/٧٨، الرقم: ٤٣٩، والبيهقى فى شعب الإيمان، ٣/٠٤، الرقم: ٨٠٨، وعبد بن حميد في المسند، ١/٧٤، الرقم: ٤٩، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٨٨٠.

'' حضرت عثمان ﷺ بن عفان سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے یقین کر لیا کہ نماز حق ہے اور (ہم پر) فرض ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

٣/ ١٢١ مَنَ أَبِي أَمَامَةَ ﴿ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

'' حضرت ابوامامہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اپنے رب سے ڈرو، اپنی آپ سے سنا: آپ سے سے جہ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اپنے رب سے ڈرو، اپنی یا نچوں نمازیں ادا کرتے رہواور اپنے مہینے (رمضان) کے روزے رکھا کرو اور اپنے اموال کی زکوۃ دیا کرواور اپنے اولی الامرکی اطاعت کروتو تم (اس کے صلہ میں) اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے''

٢٢ ١ / ٤ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ال

الحديث رقم ٤: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٨/١٥، الرقم: ٧٥٣٥، وفي مسند الشامين، ٢/١٠، الرقم: ٨٣٤، وابن أبي عاصم في السنة، ٢/٥٠٥، الرقم: ١٠٦١.

خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوا شَهُرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمُوالِكُمْ طِيْبَةً بِهَا أَنْفُسِكُمُ وَأَطِيعُوا وَكُونُ وَأَلُوا جَنَّةً رَبِّكُمْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابُنُ أَبِي عَاصِمٍ.

" حضرت ابوامامہ ﷺ عمروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ملیہ آئی ہے۔
سے سنا، آپ سی آئی نے فرمایا: اے لوگو! جان لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ ہی تمہارے
بعد کوئی اور امت ہے۔ خبردار! صرف اپنے رب کی ہی عبادت کرو، اور اپنی پانچ (فرض)
نمازیں ادا کرو، اور اپنے ماہ (رمضان) کے روزے رکھو، دلی رضا مندی کے ساتھ اپنے اموال
کی ذکوۃ ادا کرو اور اپنے (عادل) حکمرانوں کی اطاعت کرو، تو تم اپنے رب کی جنت میں
داخل ہو جاؤ گے۔"

الله الله الله الله الله الله عَلَى عَبَادَة بَنِ الصَّامَتِ الله تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ مَنَ الله لله تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ مَنَ الله لله لَيْ يَقُولُ أَن خَمُسُ صَلَوَاتِ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ مَن أَحْسَنَ وُضُوءَ هُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَحُسُنُ وَصُحُودَهُنَّ وَحُسُنُ وَصُحُودَهُنَّ وَحُسُنُ لَمُ يَفْعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى الله عَهُدُّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهُدُّ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ.

رُوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

" حضرت عبادہ بن صامت کے سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سے بیان کیا کہ میں نے اسول اللہ سے بین ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی بین جن کو اللہ تعالی نے اپنی بندوں پر فرض قرار دیا ہے جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، ہجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالی کا

الحديث رقم ٥: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في المحافظة على وقت الصلوات، ١/٥١، الرقم: ٤٢٥، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٥/٢٠، الرقم: ٢٢٧٥، والطبرانى في المجعم الأوسط، ٥/٥، الرقم: ٩٨٥٠، الرقم: ٩٣١٠، الرقم: ٩٣١٠، الرقم: ٤٦٠١، الرقم: ٤٦٠٠، الرقم: ٤٦٠٠، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٣/٦٦٦، الرقم: ٢٩٢٢، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ١/٨٤٠، الرقم: ٤٦٥.

وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے اور جس نے ایسا نہیں کیا (یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا) تو ایسے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کوعذاب دے۔''

١٢٤ / ٦٠ عَنُ أَبِي ذُرِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ النَّبَيَّ خُرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالُورَقُ يَتَهَافَتُ يَتَهَافَتُ فَاخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنَّ الْعَبُدَ الْمُسْلِمَ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنَّ الْعَبُدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّ الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

"دصرت ابوذر الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سٹینیٹم سر ما کے موسم میں جب پنے (درختوں سے) گر رہے تھے باہر نکلے، آپ سٹینیٹم نے ایک درخت کی دوشاخوں کو پکڑلیا، ابوذر اللہ فرماتے ہیں شاخ سے پنے گرنے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور سٹینیٹم نے پکارا: اب ابوذر! میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ! حضور سٹینیٹم نے فر مایا: مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑجاتے ہیں جس طرح یہ سے جھڑتے جا رہے ہیں۔"

٥٢ ١ /٧. عَنِ الْحَسَنِ ﴿ قَالَ النَّبِيُ الْمُصَلِّي الْلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللللْمُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللِهُ الللْمُ اللَّهُ ال

الحديث رقم ٦: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٥/١٧٩، الرقم:٢١٥٩٦، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ١/١٥١، الرقم:٥٦٠، وقال: رواه أحمد بإسناد حسن.

الحديث رقم ٧: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ١ / ٤٩، الرقم: ١ ٥ ١ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، ١ / ١٩٠ الرقم: ١ ، ٢ ، والمناوي في فيض القدير، ٥ / ٢٩٢ ـ

"خصرت حسن الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طفی آیا نے فر مایا: نمازی کے لئے تین خصلتیں ہیں: (ایک) یہ کہ اس کے دونوں قدموں سے لے کر سر تک رحمتِ اللی نازل ہوتی رہتی ہے اور دوسرا یہ کہ ملائکہ اسے اس کے دونوں قدموں سے لے کر آسان تک گیرے ہوئے رہتے ہیں اور (تیسرا) یہ کہ ندا کرنے والا ندا کرتا رہتا ہے کہ اگر مناجات کرنے والا (لیمن نماز پڑھنے والا) یہ جان لیتا کہ وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے تو وہ نماز سے کھی واپس نہ پلٹتا۔"

كَا ١٢٦ مَنَ حُمُرانَ بُنِ أَبَانَ ﴿ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ ﴿ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ ﴿ فَقَالَ: هَلَ عَفَّانَ ﴿ مُمَّا ضَحِكُتُ؟ قَالَ: فَقَالَ: تَوَضَّا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِم، كَمَا تَوُضَّا رُسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِم، كَمَا تَوَضَّا ثُنَهُ وَ مَمَّا ضَحِكُتُ قَالَ: قُلْنَا: الله وَ تَوَضَّا ثُنَهُ وَمُووَّةَ هُ وَ ثُووَةً هُ وَمُ وَ فَوَ وَ وَمُ وَ هُ وَمُ وَ هُ وَمُ وَ مُ كَمَا مَلَاتِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَصُلَاتِهُ مَلَاتِهُ وَكُمْ خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطَنِ أُمِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ. وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَرَّارُ.

" حضرت مران بن اَبان ﷺ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عثان بن عفان ﷺ خدمت میں حاضر سے تو آپ ﷺ نے بانی طلب کیا اور پھر وضو کیا جب آپ وضو سے فارغ موئے تو آپ ہسکرائے اور پو چھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں؟ تو پھر آپ نے خود ہی فرمایا: ایک مرتبہ حضور نبی اکرم میٹھیٹھ نے وضو فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور پھر آپ مسکرائے اور پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں؟ تو ہم نے جواب دیا: اللہ تعالی اور اس کا رسول مٹھیٹھ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ مٹھیٹھ نے فرمایا: جب بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کمل کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اور نماز کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کمل کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اور نماز کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کمل کرتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا کے ساتھ کمل کرتا ہے تو جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا

الحديث رقم ٨: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١ / ٢١، الرقم:٤٠٣، والبزار في المسند، ٢ / ٤٩، الرقم:٥٩، الرقم:٥٩، الرقم:٥٩، الرقم:٥٩، الرقم: ٢٤٥.

ہے گویا کہ وہ اپنی مال کےبطن سے ابھی پیدا ہوا ہے۔"

٩/١٢٧ م عن أَنس بن مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبَ بِه الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَ إِنْ فَسَدَتُ فَسَدَتُ فَسَدَتُ فَسَدَتُ فَسَدَتُ فَسَدَتُ فَسَدَتُ فَسَدَتُ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

''حضرت انس بن مالک ﷺ نے حضور نبی اکرم مٹھیکٹے سے روایت کی، آپ سٹھیکٹے نے فرمایا: یقیناً پہلی چیز جس کا حساب بندہ سے لیا جائے گا وہ نماز ہے پس اگر نماز درست ہو گی تو بندہ کے جملہ اعمال درست ہوں گے اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو دوسرے تمام اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔''

رُوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيهَقِيُّ.

'' حضرت ابوعثمان نہدی ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طائی آئم نے فرمایا: بیشک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر دھرے رہتے ہیں پس جس وقت وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں اور جب وہ نماز سے فارغ

الحديث رقم 9: أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط، ٢ / ٢٤٠ الرقم: ١٨٥٩ والطيالسى في الأحاديث المختارة، والطيالسى في الأحاديث المختارة، ٧/١٥ الرقم: ١٥٥١ الرقم: ١٥٥١ الرقم: ١٥٥١ الرقم: ١٩٥١ والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٢٩٢ -

الحديث رقم ١٠: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، ٢/٢٧٢، الرقم: ١١٥٣، وفي المعجم الكبير، ٦/٢٥٠، الرقم:٥١٢٠، والبيهقى فى شعب الإيمان، ٣/٥٤١، الرقم:١٤٥٨، الرقم: ١٢٥٤، الرقم: ٣٢٥، الرقم: ٣٣٥، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ١/٥٤١، الرقم: ٣٣٥، والهيثمي مجمع الزوائد، ١/٧٦٣.

وفي رواية: عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ سَبْرَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُ يَهَمَّ: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضُرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وأَبُوْدَاوُدَ.

وَقَالَ أَبُوعِيْسَى: حَدِّيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

'' حضرت عمرو بن شعیب بی بواسطہ والداپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سڑی آئے نے فرمایا: تم اپنی اولا دکو جب وہ سات سال کے ہو جا کیں تو نماز کا حکم کیا کرو اور جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جا کیں تو نماز کی پابندی نہ کرنے پر انہیں مارا کرو اور ان کے سونے کی جگہ الگ الگ کر دو۔''

"اور ایک روایت میں عبرالمالک بن رئیج بن سبرہ بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹائیکٹی نے فر مایا: سات سال کے بیچ کو نماز سکھاؤ اور دس سال کے بیچ کو نماز (نہ پڑھنے) پر سزا دو۔" سال کے بیچ کونماز (نہ پڑھنے) پر سزا دو۔"

### فَصُلٌ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ

### ﴿ فرض نمازوں کا بیان ﴾

۱۲/۱۳۰ عن البن مسعود فل قال: سألت النبي البن الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قُلْتُ: أَيُّ الْأَعُمالِ أَحبُ إِلَى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: الجهادُ فِي سَبِيلِ الله. مُتَّفَقُ عَلَيهِ. قَالَ: برُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: الْجِهادُ فِي سَبِيلِ الله. مُتَّفَقُ عَلَيهِ. قَالَ: برُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ إَيْ قَالَ: الْجِهادُ فِي سَبِيلِ الله. مُتَّفَقُ عَلَيهِ. ثَالَ: برُّ الله بن معود في روايت كرت بي كه بي كه بي خضور نبى اكرم النائيلة سي عضره بي عض كيا: الله تعالى كه بال كون ساعمل سب سے زياده مجبوب ہے؟ فرمايا: وقت مقرره پر نماز ادا كرنا۔ بيس نے عض كيا: پهركون سا؟ فرمايا: والدين كے ساتھ نيك سلوك كرنا۔ بيس نے عض كيا: پهركون سا؟ فرمايا: والدين كے ساتھ نيك سلوك كرنا۔ بيس نے عض كيا: پهركون سا؟ فرمايا: والدين كے ساتھ نيك سلوك كرنا۔ بيس نے عض كيا: پهركون سا؟ فرمايا: والدين كے ساتھ نيك سلوك كرنا۔ بيس نے عض كيا: پهركون سا؟ فرمايا: والدين كے ساتھ نيك سلوك كرنا۔ بيس نے عض كيا: پهركون سا؟ فرمايا: والدين كے ساتھ نيك سلوك كرنا۔ بيس ني عرض كيا: پهركون سا؟ فرمايا: والدين كے ساتھ نيك سلوك كرنا۔ بيس ني عرض كيا: پهركون سا؟ فرمايا: والدين كے ساتھ نيك سلوك كرنا۔ بيس ني عرض كيا: پهركون سا؟ فرمايا: والدين كي راہ ميس جهاد كرنا۔ "

الحديث رقم ١٢: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها، ١/ ٢٩٧٠، الرقم: ٥٠٤ ومسلم فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ١/ ٨٩٨، الرقم: ٥٨، والترمذي مثله فى السنن، كتاب: الصلاة عن رسول الله شَيَّة، باب: ما جاء فى الوقت الأول من الفضل، ١/ ٣٠٥، الرقم: ١٧١، والنسائى فى السنن، كتاب: المواقيت، باب: فضل الصلاة لمواقيتها، ١/ ٢٩٢، الرقم: ٢١١.

وَقَالَ التِّرُ مِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيْحٌ.

١٣٢ / ٤٠ مَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ الصَّلَوَاتُ الْحَمُسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبُ الْكَبَائِرَ.رَوَاهُ مُسلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

"خضرت ابو ہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی کی نے فرمایا: پانچوں منازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور رمضان اگلے رمضان تک سب درمیانی عرصہ کے لئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جبکہ اس دوران انسان کبیرہ گناہوں سے بچارہے۔"

١٣٣ / / ٥٠ م عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُ اللهِ عَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوُ أَنَّ نَهُو اللهِ سُ اللهِ عَنْ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوُ أَنَّ نَهُو اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ ا

الحديث رقم ١٤: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الطهارة، باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، الحبر، ٢٠٩٠، الرقم: ٣٣٣، والترمذي في السنن، كتاب: الطهارة عن رسول الله ﴿ الله باب: ما جاء في فضل الصلوات الخمس، ١/٨١٤، الرقم: ٢١٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الطهارة وسننها، باب: تحت كل شعرة جنابة، ١/٦٩٦، الرقم: ٩٨٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٥٩، الرقم: ٨٧٠٠، وابن حبان في الصحيح، مراكة، الرقم: ٢١٠، الرقم: ٢١٤٠

الحديث رقم ١٥: أخرجه مسلم في السنن، كتاب: الساجد، باب: المشي إلى الصلاة تُمُكَى به الخطايا وتُرُفَعُ بِهِ الدرجات، ١/٢٦٤، الرقم: ٢٦٧، والترمذي في السنن، كتاب: الأمثال عن رسول الله شَيَّة، باب: مثل الصلوات الخمس، ٥/١٥١، الرقم: ٢٨٦٨، والنسائي في السنن، كتاب: الصلاة، باب: فضل الصلوات الخمس، ١/٧٣٠، الرقم: ٢٦٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء في أن الصلاة كفارة، ١/٤٤٧، الرقم: ٣٩٧، والنسائي في السنن الكبري، ١/٣٤٧، الرقم: ٣٣٣، وابن خزيمة في الصحيح، والنسائي في السنن الكبري، ١/٣٤٧، الرقم: ٣٣٣، وابن خزيمة في الصحيح، والنسائي في السنن الكبري، ١/٣٤٧، الرقم: ٣٣٣، وابن خزيمة في الصحيح، والنسائي

الْخَمْسِ. يَمُحُو الله بِهِنَّ الْخَطَايَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ أَبُوْعِيْسَي: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

''حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا: بناؤ! اگرتم میں سے کسی کے دروازے پر ایک دریا ہوجس میں وہ ہرروز پانچ مرتبہ عسل کرے تو کیا اس (کے بدن) پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: اس (کے بدن) پر بالکل میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پانچ نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب (بندے کے سارے) گناہ مٹا دیتا ہے۔''

١٦/١٣٤ عَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْسَةِ: الْعَهَدُ الَّذِي بَيْنَا وَبُيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدُ كَفَرَ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وفي رواية: عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ

----- ١٦٠/١، الرقم: ٣١٠، وابن حبان في الصحيح، ١٤/٥، الرقم: ١٧٢٦، والدارمي في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في فضل الصلوات، ١٨٣٨، الرقم: ١١٨٢. ١٨٨٠، الرقم: ١١٨٨. ١٨٨٠.

مُحَمَّدٍ النَّالِيَّةِ: لَا يَرُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفُرٌ، غَيْرَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفُرٌ، غَيْرَ الصَّلَاقِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

"حضرت بریدہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملٹیکیٹم نے فرمایا: ہمارے اور ان (کافروں) کے درمیان عہد نماز ہی ہے،جس نے اسے چھوڑ ااس نے کفر کیا۔

"اور عبد الله بن شقیق عقیل سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ﷺ نماز کے سواکسی دوسرے عمل کے ترک کو کفرنہیں جانتے تھے۔''

٥ ١ ١ / ١ ١٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَالَةِ عَنُ اللهِ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَ تُهُ، فَإِنْ صَلُحَتُ فَقَدُ أَفَلَحَ وَأَنجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتُ، فَقَدُ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنُ فَقَدُ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتُ، فَقَدُ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنُ فَرِيضَتِهِ شَيءٌ، قَالَ الرَّبُ عَلَى النَّقُووُا، هَلَ لِعَبُدِي مِنْ تَطُولُ عِ؟ فَيُكمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.

رَوَاهُ التِّرَ مِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابُنُ مَاجُه.

"حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مالیہ سے سنا:

الحديث رقم ۱۷: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الصلاة عن رسول الله المحيث باب: ملجاء أنَّ أوَّلَ ما يُحَاسَبُ به العبد يوم القيامة الصلاة، ٢/٢٦٠ الرقم: ٢١٥، والنسائي في السنن، كتاب: الصلاة، باب: المحاسبة على الصلاة، ٢٣٢٠ الرقم: ٢٥٠٤٠٠ وابن ملجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة، ١/٨٥٤ الرقم: ٢٤٠٥٠ والدارمي في السنن، ١/٢٦٠ الرقم: ١٥٠٥٠ وابن أبي شيبة في المصنف، والدارمي في السنن، ١/٢٦٠ والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٠٤٠ الرقم: ١/٢٧٢ والمبدأ في المسند، ١/٢٢٠ وأبويعلي في المسند، ١/٢٠٢ والمواري في المسند، ١/٣٢٠ والمواري في المسند، ١/٣٢٠ الرقم: ٢٢٥٠ والطيالسي في المسند، ١/٣٢٠ الرقم: ١/٣٢٠ والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٢٠٢ الرقم: ٢٠٢٧ والمندري في الترغيب والترهيب، ١/٢٠٢ الرقم: ٢٠٢٧

قیامت کے دن بندے سے (سب سے) پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر بیضج ہوا تو وہ کامیاب ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا تو وہ کامیاب ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا پھر اگر فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالی فرمائے گا: کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفل ہے؟ پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر تمام اعمال کا اسی طرح حساب کتاب ہوگا (یعنی فرض اعمال کے نہ ہونے کی صورت میں نوافل سے کمی پوری کی جائے گی)۔"

١٣٦ / ١٨٠. عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ وَهَذَا اللَّفَظُ لِلْبُخَارِيِّ.

"حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم الماہیم نے فرمایا: قتم اس

الحديث رقم ۱۸: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: وجوب صلاة الجماعة، ١/٢٣١، الرقم: ٢١٨، وفي باب: فضل العشاء في الجماعة، ١/٢٣٤، الرقم: ٢٢٦، وفي كتاب: الخصومات، باب: إخراج أهل المعاصي والخُصُوم من البيوت بعد المعرفة، ٢/٢٥٨، الرقم: ٢٢٨٨، وفي كتاب: المعاصي والخُصُوم من البيوت بعد المعرفة، ٢/٢٥٨، الرقم: ٢/٢٤٠، وفي كتاب: الأحكام، باب: إخراج الخُصُوم وأهل الرِّيَبِ من البيوت بعد المعرفة، ٢/٢٤٠، الرقم: ٢٧٩٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، ١/١٥٠، الرقم: ١٥٦، وأبو داود في السنن، كتاب: المساجد والجماعة، ١/١٥٠، الرقم: ٨٤٥-٤٥، وابن ماجه في السنن، كتاب: المساجد والجماعات، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، ١/١٥٠، الرقم: ١٩٥١، الرقم: ١٩٥١، وابن خزيمة في الصحيح، ٢/٢٧٠، الرقم: ١٨٤١، وابن أبي شيبة في المصنف، ١/٢٩٢، الرقم: ١٣٥٨، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/٥٥، الرقم: ٣٨٥٠، وأبوعوانة في المسند، ١/٢٥٦، الرقم: ١٢٥٨، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ١/٣٢١، الرقم: ٢٠٢٠.

ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے! میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکھٹی کرنے کا حکم دول، پھر نماز کا حکم دول تو اس کے لئے اذان کہی جائے۔ پھر ایک آدمی کو حکم دول کہ لوگوں کی امامت کرے پھر ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں (جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے) اور ان کے گھروں کو آگ لگا دول ۔ فتم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے! اگران میں سے کوئی جانتا کہ اسے گوشت پر ہڈی یا دوعمہ ہکھریاں (پائے) ملیں گی تو ضرور نماز عشاء میں شامل ہوتا۔''

١٩٧ / ١٩٠ مَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَر رض الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُمُ اللهِ عَلَى: صَلَاةُ الْفَذِّ بَسَبْعِ وَعِشُرِيْنَ دَرَجَةً. مَسَلَاةُ الْفَذِّ بَسَبْعِ وَعِشُرِيْنَ دَرَجَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ عَنُ أَبِيهِ بِضُعًا وَعِشُرِيْنَ.

"حضرت عبد الله بن عمر دضي الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی نے فر مایا: با جماعت نماز اداکرنا تنہا نماز اداکرنے پرستائیس درجے فضیلت رکھتا ہے۔"

٢٠/ ١٣٨ حَنُ أَبِي قَتَادَةَ بُنِ رِبُعِي ﴿ يَعْلَىٰ اللهِ سُهُ اللَّهِ سُهُ اللَّهِ اللَّهِلْمِلْعَالَالَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللللَّهِ اللّ

الحديث رقم ۱۹: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الجماعة، ١/ ٢٣١، الرقم: ٢١٥، ٢٦١، ومسلم في الصحيح، كتاب: المسلجد، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، ١/ ٤٠٠، الرقم: ٢٠٥، والترمذي في السنن، كتاب: الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في فضل الجماعة، ١/ ٤٠٠، الرقم: ٢١٥، والنسائي في السنن، كتاب: الإمامة، باب: فضل الجماعة، ٢/ ٢٠٠، الرقم: ٢٣٨، وفي السنن الكبرى، ١/ ٤٢٠، الرقم: ٢٩٢، الرقم: ٢٠٠٠، ومالك في الموطأ، كتاب: الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، ١/ ٢٩١، الرقم: ٨٨٢، وابن حبان في الصحيح، الجماعة على صلاة الفذ، ١/ ٢٩١، الرقم: ٨٨٢، وابن حبان في الصحيح، ٥/ ١٠٤، الرقم: ٢٠٠٢، الرقم: ٢٠٠٢، الرقم: ٢٠٨٠، والعسقلاني في سلسلة الرقم: ٤٧٣٤، وفي شعب الإيمان، ٣/ ٤٠، الرقم: ٢٨٨، والعسقلاني في سلسلة الذهب، ١/ ٤٤، الرقم: ٩، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ١٨٥، الرقم:

الحديث رقم ٢٠: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في المحافظة على وقت الصلاة، ١/١١٧، الرقم: ٤٣٠، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة ---

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

قَالَ الله ﴿ اللهِ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلُواتٍ. وَعَهِدُتُ عِنْدِي عَهِدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةُ. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لَوْقَتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةُ. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ، فَلَا عَهُدَ لَهُ عِنْدِي. رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ وَابْنُ مَاجَه وَاللَّفُظُ لَهُ.

'' حضرت ابوقادہ بن ربعی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے آپ کی امت پر بانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے آپ کی امت میں داخل وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ان کے اوقات کے ساتھ ان کی پابندی کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں (کہ اسے سزا دوں یا بخش دوں)''

الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، المردد ١٤٠٠، الرقم: ١٤٠٠، الرقم: ١٤٠٠، الرقم: ١٤٠٠، والميالسي في المسند، ١٨٨، الرقم: ١٥٠٠، والديلمي في مسند الفردوس، ١٦٦٦، الرقم: ١٤٤٤، والمروزي في تعظيم قدرة الصلاة، ١٨٠٠، الرقم: ١٠٠٠، والمقريزي في مختصر كتاب الوتر، ١٨١، الرقم: ١٣٠٠

# فَصُلُّ فِي فَضُلِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ

﴿ فضيلت ِسنن اور نوافل كابيان ﴾

فَضُلُ صَلَاةِ السُّنَنِ

"خصرت ابوہررہ کی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے آتھ نے فرمایا: اللہ تعالی فرما تا ہے: جو میرے کسی ولی سے رشمنی رکھے میں اُس سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ اللہ کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو اور میرا بندہ نقلی عبادات کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آئھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کی آئھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کی آئے میں جاتا ہوں جس سے وہ چیٹا ہے اگر وہ مجھے سے سوال کرتا ہوں اور اسے بناہ دیتا ہوں جس سے وہ چیٹا ہے آگر وہ مجھے سے سوال کرتا ہوں اور اسے بناہ دیتا ہوں جس سے قو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر وہ میری بناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے بناہ دیتا

الحديث رقم ٢١: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: التواضع، ٥/٤٢، الرقم: ٣٤٧، الرقم: ٣٤٧، الرقم: ٢٦٩٠، وابن حبان فى الصحيح، ٢/٨٥، الرقم: ٢٦٩٠، والبيهقى فى السنن الكبرى، ١/٩١٠، وفى كتاب الزهد الكبير، ٢/٩٢٠، الرقم: ٢٩٦.

ہوں۔ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں بھی اس طرح متر ددنہیں ہوتا جیسے بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہوں۔ اسے موت پیندنہیں اور مجھے اس کی تکلیف پیندنہیں۔''

٠٤١ / ٢٢ - عَنُ رَبِيعَةَ بَنِ كَعُبِ الْأَسُلُمِي ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

"خضرت رئیج بن کعب اسلمی این کرتے ہیں میں رات کو حضور نبی اکرم سائی آیا کے خدمتِ اقدس میں رہا کرتا تھا اور آپ سائی آیا کے استنجاء اور وضو کے لئے پانی لاتا ایک مرتبہ آپ سائی آیا نے فرمایا: 'مانگ کیا مانگتا ہے'' میں نے عرض کیا: میں آپ سے جنت کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ سائی آیا نے فرمایا: اس کے علاوہ ''اور کچھ'' میں نے کہا مجھے یہی کافی ہے۔ آپ سائی آیا نے فرمایا: تو پھر کشتِ جود سے اپنے معاطے میں میری مدد کرو۔''

٢٣/١٤١ عَنُ أُمِّ حَبِيبَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ النَّهَا قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ مُسَلِمٍ يُصَلِّي لِلهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَي

الحديث رقم ٢٢: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: فضل السجود والحث عليه، ١/ ٣٥٣، الرقم: ٤٨٩، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: وقت قيام النبي شَهَم من الليل، ٢/ ٣٥، الرقم: ١٣٢٠، والنسائي في السنن، كتاب: التطبيق، باب: فضل السجود، ٢/ ٢٢٧، الرقم: ١٣٨٨، وفي السنن الكبرى، ١/٢٤٢، الرقم: ٤٧٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٩٥، والطبراني في المعجم الكبير،٥/٢٥، الرقم: ٤٣٤٤، والبيهتي في السنن الكبرى، ٢/ ٤٨٤، الرقم: ٤٣٤٤، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ٢٥٠، الرقم: ٤٣٤٠.

الحديث رقم ٢٣: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعد هن وبيان عددهن، ١ / ٥٠٣ الرقم: ٨٢٧، وأبوداود فى السنن، كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، ٢ / ١٨، الرقم: ١٢٥٠، والنسائى فى السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الاختلاف على إسماعيل بن أبى خالد، ٣ / ٢٦٤، الرقم: ١٨٠٨، -

عَشُرَةَ رَكَعَةً تَطُوُّعًا، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى الله لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. أَوُ إِلَّا بَنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. أَوُ إِلَّا بَنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُودَاوُدَ.

''ام المومنین حضرت الم حبیبہ رضی الله عنهاروایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله سُتُوایَّتِم کوفر ماتے ہوئے سنا: جو بھی مسلمان الله تعالیٰ کے لئے ہر روز بارہ رکعت نفل فرائض کے علاوہ اداکر تا ہے، الله تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے یا جنت میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔''

٢٤/١٤٢ عَنُ عَائِشَةَ رَهِ اللهَ عِهِ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَي عَشُرَةَ رَكَعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبُلَ الظُّهُرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعُدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغُرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغُرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغُرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَعْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رُوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوداو د والنَّسائِيُّ وابن ماجه.

" حضرت عا كشه رضى الله عنهافر ماتى عين كهرسول الله التي الله عنهايا: جس شخص في ون اور رات مين (فرائض كے علاوه) باره ركعات سنتين ادا كين تو الله تعالى اس كے ليے جنت

---- وابن ماجه فى السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء فى ثنتى عشرة ركعة من السنة، ١/٣٦١، الرقم: ١١٤١، وابن خزيمة فى الصحيح، ٢/٢٠، الرقم: ١١٨٥، والدارمى فى السنن، ١/٣٩٧، الرقم: ١٤٣٨، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٦/٣٧٧، الرقم: ٢٦٨١٨.

میں مکان بنائے گا (اُن سنتوں کی تفصیل یہ ہے) چار رکعتیں ظہر سے پہلے اور دو رکعتیں ظہر کے بعد، دور کعتیں مغرب کے بعد، دور کعتیں عشاء کے بعد اور دور کعتیں فجر سے پہلے۔''

٢٥/ ١٤٣ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْفَلِيَّمُ قَالَ: صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمُ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرُءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا النَّاسُ فِي بُيْتِهِ إِلَّا الْمَكُتُوبَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه وَهَذَا لَفُظُ البُخَارِيِّ.

" حضرت زید بن ثابت اللہ بوایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فر مایا: اے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو کیونکہ سوائے فرض نماز کے آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو وہ اینے گھر میں پڑھے۔"

#### فَضُلُ صَلاقِ التَّهَجُّدِ

٢٦/١٤٤ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةُ ضَى اللهَ عَائِشَةُ ضَى اللهَ عَائِشَةُ ضَى اللهَ عَلَيْ فَي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ سَمَنَيْمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ سَمَنَيَمْ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةً

الحديث رقم ٢٥: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: التهجد، باب: صلاة الليل، ١/ ٢٥٦، الرقم: ٢٩٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، ١/ ٣٥٠، الرقم: ١٨٧، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الرجل التطوع في بيته، ١/ ٢٨٠، الرقم: ١٤٠١، وابن خزيمة في الصحيح، ٢/ ٢١١، الرقم: ١٢٠٣، وابن حبان في الصحيح، ٢/ ٢١١، الرقم: ٢٨٢، الرقم: ٢٩٦٠ والدارمي في السنن، ١/ ٣٦٣، الرقم: ٢٤٩١ والدارمي في السنن، ١/ ٣٦٣، الرقم: ٢٣٦٦.

الحديث رقم ٢٦: أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: قيام النبي المنهم بالليل في رمضان وغيره، ١/٥٨، الرقم: ١٠٩٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي المنهم في الليل، ١/٩٠٥، الرقم: ٣٣٨، والترمذي في السنن، كتاب: الصلاة عن رسول الله المنهم، باب: ما جاء في وصف صلاة النبي المنهم بالليل، ٢/٢٠٣، الرقم: ٣٣٤، وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة اليل، ـــ

يُصلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنُ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنُ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِّي ثَلَاثًا قَالَتُ عَائِشَةُ: فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبُلَ أَنُ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"خضرت ابوسلمه بن عبد الرحمان على سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عاکشہ رمنی اللہ عنها سے دریافت کیا: رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم سٹھیٹیٹم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا: حضور نبی اکرم سٹھیٹیٹم رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی (نماز تہجد) گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے چار رکعتیں پڑھتے۔ تو ان کے اداکر نے کی خوبصورتی اور طوالت (قیام) کے متعلق کچھ نہ پوچھو۔ پھر تین رکعتیں پڑھتے حضرت عاکشہ رضی الله عنها نے فرمایا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ سٹھیٹیٹم فرمایا: اے عاکشہ! بے شک میری آئمیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔"

٥٤ / ٢٧/ - عَنُ أَبِي أُمَامَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمُ اللهِ عَلَيكُمُ بِقِيَامِ اللهِ اللهِ عَلَيكُمُ اللهِ عَلَيكُمُ اللهِ عَلَيكُمُ اللهِ عَلَيكُمُ اللهِ عَلَيكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيكُمُ اللهِ عَلَيكُمُ اللهِ عَلَيكُمُ اللهِ عَلَيكُمُ اللهُ وَهُو قُرْبَةٌ لَكُمُ إِلَى رَبِّكُمُ الْمَعْرَةُ لِللهَ يَعْالِهِ عَلَى الإِثْمِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ .

""" ٢/٠٤، الرقم: ١٣٤١، والنسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف الوتر بثلاث، ٣/٤٣٠، الرقم: ١٦٩٧، وفي السنن الكبرى، ١/٥٩١، الرقم: ٣٩٣، ومالك في الموطأ، كتاب: صلاة الليل، باب: صلاة النبي المنهم في الوتر، ١/١٢٠، الرقم: ٣٦٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٦، الرقم: ١٩٤٠، ١/٢٠، وابن حبان باب: صلاة في الصحيح، ١/٣٠، الرقم: ٤٩، ٢/١٧، وابن حبان في الصحيح، ٢/٢٨، الرقم: ٣٤٠، ١/٢٢، وابن حبان في الصحيح، ٢/٢٨، الرقم: ٣٤٠، وعبد الرزاق في المصنف، باب: صلاة النبي المنهم من الليل ووتره، ٣/٨٣، الرقم: ٢١٧١، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ١/٢٨٢.

الحديث رقم ۲۷: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله الله المهم، باب: في دعاء النبي الهم، ٥/٢٥٥، الرقم: ٣٥٤٩، والحكم في المستدرك، ١/٤٥٦، الرقم: ١/١٥٦، الرقم: ٢/٢٠، الرقم: ٢/٢٠، الرقم: ٢/٢٠، الرقم: ٢/٢٠٠

٢ ٨ ٨ ٨ ٢٠ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ النَّيْرِ يَقُولُ: أَقُرُبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبُدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنُ تَكُونَ مِمَّنُ يَذُكُرُ اللهِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. تَكُونَ مِمَّنُ يَذُكُرُ اللهِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ أَبُوعِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

'' تضرت عمر و بن عبسه على سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ملی ایکی سے سنا:

کہ آپ ملی آئی فرمات: اللہ علی اپنے بندے کے سب سے زیادہ نزد یک رات کے آخری ھے میں ہوتا ہے اگرتم اس وقت اللہ تعالی کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے تو ضرور ہو جاؤ۔'
میں ہوتا ہے اگرتم اس وقت اللہ تعالی کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے تو ضرور ہو جاؤ۔'
کا کہ کر کر کرنے والوں میں شام کو اللہ علی الل

الحديث رقم ۲۸: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله هم، باب: (۱۱۹)، ٥/٩٠، الرقم: ٣٥٧٩، والنسائى في السنن، كتاب: المواقيت، باب: النهي عن الصلاة بعد العصر، ١/٩٧، الرقم: ٢٧٥، وفي كتاب: التطبيق، باب: أقرب مايكون العبد من الله كل ٢/٢٢٠، الرقم: ١١٣٧، وابن خزيمة في الصحيح، ٢/١٨، الرقم: ١١٤٧، والحاكم في المستدرك، ١/٣٥٤، الرقم: ١٢٢١، وَقَالَ الحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثُ صَحِيعٌ، وَالبهيقى في السنن الكبرى، ٣/٤، الرقم: ٤٣٣، الرقم: ٥٠٠، والمنذرى في السنر، ١/٣٤، الرقم: ٥٠٠، والمنذرى في السنر، ١/٣٤، الرقم: ٥٠٠، والمنذرى

الحديث رقم ٢٩: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان، ٣/٩٦، الرقم: ٢٩٣، ٣٦٤، ٢٥ ٢٠ ونحوه الحلكم فى المستدرك، ٢/٣٣، الرقم: ٣٥٠٨، وابن المبارك فى كتاب الزهد، ١/١٠١، الرقم: ٣٥٣، والقرطبى فى الجامع لأحكام القرآن، ٢/٢١، والطبرى فى جامع البيان، ٣٠/١٨٦، وابن كثير فى تفسير القرآن العظيم، ٣/٢١٠.

الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ ثُمَّ يُوْمَرُ بِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ. رَوَاهُ الْبَيْهَ قِيُّ. فَالْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ عَهَا مِن رَوَايت مِ كَهُ حَضُور نَي اكرم اللَّيَةِ فَ فَر ما يا:

رک میں ہو ہے ہو ہے کہ اور ایک میدان میں اکٹھے کئے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا، جن لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کئے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا، جن لوگوں کی کروٹیں (اپنے رب کی یاد میں) بستر ول پر نہ لگتی تھیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے،ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوجائیں گے پھر باقی (نج جانے والے) لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔"

#### فَضُلُ صَلَاةِ الإِشْرَاق

٣٠/ ١٤٨ عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهَ اللهِ النَّهَ اللهِ النَّهَ اللهِ النَّهَ عَلَى اللهِ النَّهَ صَلَى صَلَى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَى رَكُعَتَيْنِ كَانَتُ لَهُ كَأْجُرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

" حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹی آئی نے فر مایا: جو شخص صبح کی نماز با جماعت پڑھ کر طلوع آ فآب تک بیٹھا اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہا پھر دور کعت نماز (اشراق) اداکی اس کے لیے کامل (ومقبول) حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹی آئی نے لفظ تامہ یعنی "کامل' تین مرتبہ فرمایا۔"

### فَضُلُ صَلَاقِ الضُّحَى

٣١/١٤٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُ لِيَهِمْ مَنْ حَافَظَ

الحديث رقم ٣١: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: الصلاة عن رسول ﷺ، بـاب: ---

عَلَى شُفَعَةِ الضَّحَى غُفِرَتُ لَهُ ذُنُو بُهُ وَ إِنَّ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

### فَضُلُ صَلاةِ الْأَوَّابِينَ

٩٥ ١ / ٢٢ ١ عن أبي هُرَيْرَة هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله الله عَنْ صَلَى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَى عَشُرَة سَنَةً. رَوَاهُ البَّرْ مِذِيُّ وَابُنُ مَا جَه.

"حضرت ابوہریہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ طرایہ ہے نے فرمایا: جو شخص نمازِ مغرب کے بعد چیافل اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے اس کے لئے یہ نفل بارہ سال کی عبادت کے برابر شار ہوں گے۔"

...... ماجاء فى صلاة الضحى، ٢/ ٣٤١، الرقم: ٢٧٦، وابن ماجه فى السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء فى صلاة الضحى، ١/ ٤٤٠، الرقم: ١٣٨٢، وأحمد بن حنبل فى السند، ٢/ ٤٤٣، الرقم: ٤٧٧٩، وابن راهوية فى المسند، ١/ ٣٣٨، الرقم: ٣٢٩، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ١/ ٢٦٤٠، الرقم: ٩٩٦.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

## فَصُلٌ فِي صِيامِ رَمَضَانَ

### ﴿ رمضان المبارك كے روزوں كا بيان ﴾

٣٣/ ١٥١ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْهَا مَنَ صَامَ وَمَا مَنْ صَامَ وَمَنَ اللهِ مُنْهَا مَنْهُ مَنْ مَنْ صَامَ وَمَنْ ذَنْبِهِ مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٤/ ١٥٢ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْأَيْلَةِ إِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فُتِحَتُ أَبُوابُ السَّمَاءِ. وفي رواية: فُتِحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتُ أَبُوابُ جَهَنَّمَ، وَسُلُسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث رقم ٣٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الصوم، باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان، ١/٢٠، الرقم: ٣٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ١/٣٢٥، الرقم: ٢٧٠، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في قيام شهر رمضان، ٢/٩٤، الرقم: ٢٣٧١، والنسائي في السنن، كتاب: الصيام، باب: ثواب من قام رمضان وصامه إيمان واحتسابا، ٤/٧٥١، الرقم: ٢٢٠٠، وابن ماجه في السنن، كتاب: الصيام، باب: ماجاء في فضل شهر رمضان، ١/٢٢٥، الرقم:

الحديث رقم ٣٤: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، ٣١٠٣، الرقم: ٣١٠٣، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: فضل شهر رمضان، ٢/٨٥٧، الرقم: ٢٠١٩، والنسائي في السنن، كتاب: الصيام، باب: نكر الاختلاف على الزهرى فيه، ٤/٢٦١، ١٢٨، الرقم: ٢٠٩٧، الرقم: ٢٠٩٧،

"حضرت ابو ہریرہ کے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹے نے فر مایا: جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (اور ایک روایت میں ہے کہ) جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیطان (زنجیروں میں) جکڑ دیئے جاتے ہیں۔"

٣٥ ١ / ٥٣ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ال

" حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی نے فرمایا: بنی آ دم کا ہرعمل اسی کے لئے ہے سوائے روزہ کے۔ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اورروزہ ڈھال ہے اور جس روزتم میں سے کوئی روزہ سے ہوتو نہ فخش کلامی کرے اور نہ جھڑے اور اگر اسے (روزہ دارکو) کوئی گائی دے یا لڑے تو یہ وہ کہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں محمد صطفیٰ اللہ ایکی کی وان ہے اور دورہ دار کے لئے دو جان ہے! روزہ دار کے منہ کی ہُو اللہ رہی کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں، جن سے اسے فرحت ہوتی ہے: ایک (فرحتِ افطار) جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری (فرحتِ دیدار کہ) جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزہ کے باعث خوش ہوگا۔"

الحديث رقم ٣٥: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الصوم، باب: هل يقول إنى صائم إذا شتم، ٢/ ٦٧٣، الرقم: ١٨٠٥، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام، ٢/ ٨٠٧، الرقم: ١١٥١، والنسائى فى السنن، كتاب: الصيام، باب: نكرالإختلاف على أبى بن صالح فى هذا الحديث، ٤/ ٢٢١٧، الرقم: ٢٢١٧، الرقم: ٢٢١٠، الرقم: ٢٢١٨، الرقم: ٢٢١٠، الرقم: ٢٢١٠، الرقم: ٢٢١٨.

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

١٥٤ ـ ٣٦/ ـ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ الْأَيْلَةِ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدُخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدُخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُم، فَإِذَا غَيْرُهُم، فَإِذَا كَخُلُوا أَغُلِقَ، فَلَمْ يَدُخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ عَيْرُهُم، فَإِذَا دَخُلُوا أَغُلِقَ، فَلَمْ يَدُخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت سہل بن سعد کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آئی نے فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریّان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن روزہ دار اس میں سے داخل ہوں گے اور اُن کے سوا اس دروازہ سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا: کہاں ہیں روزہ دار؟ پس وہ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جا کیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔'

٥٥ / /٣٧\_ عَنُ أَبِي أَمَامَةَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرُنِي بِعَمَلِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ.

رُوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحُمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ:

الحديث رقم ٣٦: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الصوم، باب: الريان للصائمين، ٢/ ٢٧١، الرقم: ١٧٩٧، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام، ٢/ ٨٠٨، الرقم: ١٩٩/، وابن خزيمة فى الصحيح، ٣/ ١٩٩، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٤/ ٥٠٠، الرقم: ٢٩٤٨، والطبرانى فى المعجم الكبير، ٢/ ٢٩١، الرقم: ٩٧٠ه.

الحديث رقم ٣٧: أخرجه النسائي في السنن، كتاب: الصيام، باب: في فضل الصائم، ٤ / ٢٥، الرقم: ٢٢٢٣، وفي السنن الكبرى، ٢ / ٢٢، الرقم: ٢٥٣٣، وابن وأحمد بن حنبل في المسند، ٥ / ٢٤، الرقم: ٢٤١٩، الرقم: ٢٢١٩، وابن خزيمة في الصحيح، ٣ / ١٩٤، الرقم: ١٨٩٣، وابن حبان في الصحيح، ٢ / ٣٤، والحكم في المستدرك، ١ / ٨٠، الرقم: ٣٥٨١، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣ / ٢٩٧، الرقم: ٣٥٨٧.

"حضرت ابوامامہ ﷺ نے روایت کی کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی (ایسا) عمل بتائیں (جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں) آپ سٹھیٹھ نے فرمایا: روزہ رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے (پھر) عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی (اور) عمل (بھی) بتائیں آپ سٹھیٹھ نے فرمایا: روزہ رکھواس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔"

٣٨/ ١٥٦ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُهَيَّةٍ ﴿ أَتَاكُمُ وَمَضَانُ شَهُرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ الله ﴿ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَتُغَلَقُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلهِ فِيهِ لَيُلَةً خَيْرٌ مِنَ اللهِ عَيْدِ لَيْلَةً خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهُرِ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وفي رواية للطبراني: عَنُ أَنَسَ ﴿ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ ا

'' حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سٹیلیٹم نے فرمایا: تمہارے پاس ماہ رمضان آیا۔ یہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالی نے تم پر اس کے روز ہے فرض کیے ہیں۔ اس میں آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور بڑے شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ اس (مہینہ) میں اللہ تعالی کی ایک ایسی رات (بھی) ہے جو ہزارمہینوں سے افضل ہے جو اس کے ثواب سے محروم ہوگیا سووہ محروم ہوگیا۔'

اور طبرانی کی ایک روایت میں حضرت انس رہے سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ

الحديث رقم ٣٨: أخرجه النسائي في السنن، كتاب: الصيام، باب: نكر الاختلاف على معمر فيه، ٤/٢٤، الرقم: ٢١٠٦، وفي السنن الكبرى، ٢/٢٦، الرقم: ٢٤٢٦ وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٠٢، الرقم: ٢٨٦٧، والطبراني في المعجم الأوسط، ٧/٣٢٣، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٠٢، الرقم: ٢٤٤، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/٣٤١.

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

٣٩/١٥٧ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ سُ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّامِ جُنَّةٌ ، وَحِصْنُ حَصِيْنٌ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ وَالْبَيْهَ قِيُّ.

وفي رواية: عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ لِمَّيْلِهِمْ قَالَ: إِنَّـمَا الصِّيامُ جُنَّةٌ يَسَرَّعِ لِمُنَالِدِهِ الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ (١)

رُوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ وَالْبَرَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

" حضرت ابو ہریرہ کے حضور نبی اکرم مٹھی آئے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مٹھی آئے نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لئے محفوظ قلعہ ہے۔"

"اور ایک روایت میں حضرت جابر کے نے حضور نبی اکرم مٹھیکٹم سے روایت کیا ہے کہ آپ مٹھیکٹم نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے اس کے ساتھ بندہ خود کو دوزخ کی آگ سے بچاتا

الحديث رقم ٣٩: أخرجه بن حنبل في المسند، ٢ / ٤٠٢، الرقم: ٩٢١٤، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/ ٢٨٠، الرقم: ٣٥٧١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢ / ٥٠، الرقم: ١٤٥١، وقال: إسناده حسن، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١ / ٢٧١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣ / ١٨٠، وقال: إسناده حسن-

(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ٣٩٦، الرقم: ١٥٢٩، والبزار عن ابن أبي الوقاص، ٢/ ٣٠٩، الرقم: ٢٣٢١، والطبراني في المعجم الكبير، ٩/٥٠ الرقم: ٢٨٤، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/٤٢، الرقم: ٢٩٤٠ والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٥٠ الرقم: ٢٥٤١، وقال: إسناد حسن، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٢٧١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/١٨٠، وقال: رواه أحمد وإسناده حسن.

'' ے۔'

١٥٨ / ٤٠ عَنُ أَبِي هُرَيُرَة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

٩٥ ١ / ٤١ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِيِّ النَّهِ قَالَ: إِذَا نَسِيَ النَّهُ وَاللَّهُ وَسَقَاهُ. أَحُدُكُم، فَأَكُل، أَوْ شَرِب، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطُعَمَهُ الله وَسَقَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفُظُ الْبُحَارِيِّ.

الحديث رقم ٤٠: أخرجه الدارمي في السنن، ٢/ ٤٠، الرقم: ١٧٧٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٤٤٠، الرقم: ٩٧١٢، وابن خزيمة في الصحيح، ٣/ ٩٧٠، الرقم: ١٨٩٨، والمنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٤٤٠ الرقم: ١٤٤٢ -

الحديث رقم ٤١: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، ٢/ ٢٨٢، الرقم: ١٨٣١، وفى كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان، ٦/ ٢٥٥٥، الرقم: ٢٢٩٢، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعة لا يفطر، ٢/ ٩٠٨، الرقم: ١١٥٥، وابن ماجه فى السنن، كتاب: الصيام، باب: ماجاء فيمن أفطر ناسيا، ١/ ٥٣٥، الرقم: ٢٧٥، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/ ٥٢٥، الرقم: ٩٤٨، والنسائى فى السنن الكبرى، ٢/ ٤٤٤، الرقم: ٣٢٧٥.

" حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص بھول جائے اور کھا پی لے تو اسے جاہیے کہ وہ اپنا روزہ بورا کرے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی تو کھلایا اور پلایا ہے۔'

٠٦٠ / ٢٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ التَّيَمَ الْكَلِّ اللهِ التَّيَمَ لِكُلِّ شَيَعٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةٌ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. وَقَالَ: الصِّيَامُ نِصُفُ الصَّبُر.

رُوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَ قِيُّ.

وفي رواية: صَلُّوا تَنجُحُوا وَزَكُّوا تُفُلِحُوا وَصُوْمُوا تَصِحُّوا وَصُومُوا تَصِحُّوا وَسَافِرُوا تَغَنمُوا. رَوَاهُ الرَّبِيْعُ. (١)

"حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی ﷺ نے فر مایا: ہرایک چیز کی زکوۃ ہے اور روزہ آ دھا صبر ہے۔''

''اور ایک روایت میں ہے کہ نماز پڑھونجات یا جاؤ گے اور زکوۃ ادا کرو فلاح یا جاؤ گے اور روزے رکھو، صحت و تندر سی یاؤ گے اور سفر کروغنی ہو جاؤ گے۔''

١٦١ / ٢٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى اللَّهِ عَالَ النَّبِيُّ سُهُ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَدُعُ

الحديث رقم ٤٢: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الصيام، باب: في الصوم زكاة الجسد، ١/٥٥٥، الرقم: ١٧٤٥، والطبراني في المعجم الكبير، ٦/٩٣، الرقم: ٩٧٣ موم الكبير، ١٩٣٠، والبيهقي في شعب ١/٢٥٠، والقضاعي في مسند الشهاب، ١/٢٦، الرقم: ٢٩٢٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/٢٩٢، الرقم: ٢٥٧٠، والديلمي في مسند الفردوس، ٣/٣٦٠، الرقم: ٩٩٤، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/١٥، الرقم: ٩٥٤، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/١٨٢.

(١): أخرجه الربيع في المسند، ١ /١٢٢، الرقم: ٢٩١-

الحديث رقم ٤٣: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به فى الصوم، ٢/ ٦٧٣، الرقم: ١٨٠٤، وفى كتاب: الأدب، باب: قول الله تعالىٰ: واجتنبوا قول الزور، ٥/ ١٥٢٠، الرقم: ٧٧٥، والترمذى فى السنن، كتاب: الصوم عن رسول الله المنهم، باب: ماجاء فى التشديد فى الغيبة للصائم، ٣/ ٨٧، الرقم: ٧٠٧، وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبوداود فى السنن، ب

قُولَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ اللهِ حَاجَةٌ فِي أَنَ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

''حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ہیں جوشخص (بحالتِ روزہ) جھوٹ بولنا اور اس پر (برے)عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا جھوڑ دے۔''

31 / / ٤٤ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ.

" حضرت عبد الله بن عمرو الله بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فر مایا: روزہ اور قرآن قیامت کے روز ہندہ مومن کے لئے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا: اب الله! دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فر ما اور قرآن کہے گامیں نے رات کو اسے جگائے رکھا پس اس کے حق میں میری

......كتاب: الصوم، باب: الغيبة للصائم، ٢/٣٠٧، الرقم:٢٣٦٢، وابن ماجه فى السنن، كتاب: الصيام، باب: ماجاء فى الغيبة والرفث للصائم، ١/٣٩٥، الرقم:١٦٨٩، والنسائى فى السنن الكبرى، ٢/٣٨٨، الرقم:٣٢٤٧، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/٢٥٤، الرقم:٩٨٣٨، وابن الجعد فى المسند، ١/٤١٤، الرقم:٩٨٣٨

الحديث رقم ٤٤: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢/١٧٤، الرقم:٢٦٢٦، والحديث رقم ٤٤: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢/١٧٤، الرقم:٢٠٣١، وابن المبارك في الزهد، ١٩٩٤، الرقم:٣٤٦، الرقم:٣٤٦، الرقم:١٩٩٤، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٠٠، الرقم:١٤٥٥، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم في الصحيح ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وغيره بإسناد حسن، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/١٨١.

شفاعت قبول فرما، پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔''

١٦٣ / ٥٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ النَّيْمِ قَالَ: اسْتَعِينُوُ الْطَعَامِ السَّعُولِ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ . بِطَعَامِ السَّحْرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَّارِ وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ.

" حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما نے حضور نبی اکرم ملیّ الله سے روایت بیان کی که آپ ملیّ الله نظر مایا: سحری کے کھانے کے ذریعے دن کا روزہ (پوراکرنے) کے لئے مددلو اور قیلولہ (دوپہر کو کچھ در کی نیند) کے ذریعے رات کے قیام کے لئے مددلو''

الحديث رقم ٥٤: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في السحور، ١/ ٥٤٠، الرقم: ١٦٩٣، وابن خزيمة في الصحيح، ٣/ ٢١٤، الرقم: ١٩٣٩، والحاكم في المستدرك، ١/ ٨٨٨، الرقم: ١٥٥١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/ ٨٩٨، الرقم: ١٦٢٠.

# فَصُلٌ فِي صِيامِ التَّطُوُّعِ فَلَى روزوں كا بيان ﴾

١٦٤ / ٤٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَهْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث رقم ٦٤: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: النكاح، باب: من لم يستطع الباءة فليصم، ٥/١٩٥٠ الرقم: ٢٧٧٩، وفي كتاب: الصوم، باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، ٢/٣٧٦، الرقم: ١٨٠٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجده مؤنة، ٢/٨١٠ ١٩٩١ النكاح، باب: التحريض على ١٠١٩، الرقم: ١٤٠٠ وأبوداود في السنن، كتاب: النكاح، باب: التحريض على النكاح، ٢/١٩، الرقم: ٢٤٠٠ والنسائي في السنن، كتاب: الصيام، باب: في فضل الصائم، ٤/١٦٨، الرقم: ٢٢٤١، وابن ماجه في السنن، كتاب: النكاح، باب: ماجاء في فضل النكاح، ١/٢٤١، وابن ماجه في السنن، كتاب في المسند، ١/٥٢٥، الرقم: ٥٠٠٤، وابن حبان في الصحيح، ٩/٥٣٥، الرقم:

الحديث رقم ٤٧: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، ٢ / ٨٢٢٨، الرقم / ١١٦٤، والترمذي في السنن، كتاب: الصوم عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء في صيام ستة أيام من شوال، ٣ / ١٣٢، الرقم: ٥٠٩، وأبوداود في السنن، كتاب: الصوم، باب: في \_

صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتُبَعَهُ سِتًّا مِن شُوَّالٍ كَانَ كَصِيامِ الدَّهُرِ.

رُوَاهُ مُسلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ.

''حضرت ابو ابوب انصاری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله ملی آئی نے فر مایا: جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے گویا اس کے بعد شوال کے چھر روزے رکھے گویا اس نے عمر بجر کے روزے رکھے''

إِذَا كَانَتُ لَيُلَةُ النِّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ فَقُو مُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

"خصرت علی بن ابی طالب کے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے آتھ نے فرمایا: جب پندرہ شعبان کی رات ہوتو اس رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو کیونکہ اللہ تعالی غروب آ قاب کے وقت آ سانِ دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے: کیا کوئی میری بخشش کا طالب ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی بیار ہے کہ میں اسے شفا دوں؟ کیا کوئی ایسے ہے؟ ایسے ہے؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔'

...... صوم ستة أيام من شوال ، ٢ / ٣٢٤ ، الرقم: ٢٤٣٣ ، وابن ماجه في السنن ، كتاب : الصيام ، باب : صيام ستة أيام من شوال ، ١ / ٤٢٠ ، الرقم: ١٧١ ، والنسائي في السنن الكبرى ، ٢ / ١٦٤ ، الرقم: ٢ / ٢٨٦٦ ، والطبراني في المعجم الكبير ، ٤ / ١٣٥٠ ، الرقم: ٣٩٠٨ ، والمنذري في الترغيب والترهيب ، ٢ / ١٦٠٠ ، الرقم: ١٥١٢ .

الحديث رقم ٤٨: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء في ليلة النصف من شعبان، ١/٤٤٤، الرقم:١٣٨٨، والكناني في مصباح الزجاجة، ٢/١٠، الرقم:٤٩١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٤٤، الرقم:٥٠٠-

٢ ١ ٦ ٧ / ٤٩ . عَنُ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ا

'' حضرت ابوقیادہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله ملی آبی سے عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ ملی آبی نے فرمایا: یہ روزہ گزشتہ سال کے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔''

رَوَاهُ مُسلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحُمَدُ.

"خطرت ابوقادہ ﷺ سے مروی ہے کہ رسول الله ملی ہے سوموار کے روزے کے متعلق بوچھا گیا تو آپ ملی ہی منظق نے فرمایا: یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادتِ باسعادت ہوئی اوراسی دن میں مبعوث ہوایا اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔"

الحديث رقم ٤٩: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء، ٢/٩/٨، الرقم:٢١٦، والترمذي في السنن، كتاب: الصوم عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء في الحث صوم يوم عاشوراء، ٣/٢٢، الرقم:٢٥٧، وأبوداود في السنن، كتاب: الصيام، باب: في صوم الدهر تطوعا، ٢/٢٢، الرقم:٢٤٢، وابن ماجه في السنن، كتاب: الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء، ١/٣٥٥، الرقم:٢٧٣٨، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/١٥٠، الرقم:٢٧٢، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٨٠٠، الرقم:٢٢٦٧٤.

الحديث رقم ٠٠: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، ٢ / ٨١٩، الرقم: ١٦٦٢، والنسائي في السنن الكبرى، ٢ / ٢٤١، الرقم: ٢٧٧٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥ / ٢٩٧، الرقم: ٢٩٥٢، وابن حبان في الصحيح، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥ / ٢٩٧، الرقم: ٢٩٥٧، وابن حبان في المحتم، الرقم: ٣٦٤٦، وعبد الرزاق في المصنف، ٤ / ٥٩٠، الرقم: ٥٠٠٨، وأبويعلى في المسند، ١ / ١٣٣٠، الرقم: ١٤٤١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤ / ٢٠٠٠ الرقم: ٥٠٠٨.

١٦٩ / ١٥٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ

رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ.

وَقَالَ التِّرَمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

"حضرت ابوہریہ ﷺ سے مروی ہے کہ رسول الله سُلَّيْنَا ہُمَّ نے فرمایا: سوموار اور جعرات کو اعمال (بارگاہِ الله میں) پیش کئے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میراعمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔"

٥٢/ ١٧٠ عَنُ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ سُنِيَةٍ عَنُ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ سُنَيَةٍ عَنُ يَوْمِ عَرَفَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ. رواه مسلم والترمذي: إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ إِنِّي أَحُسَبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي وَالسَّنَةَ الَّتِي وَالسَّنَةَ الَّتِي وَالسَّنَةَ الَّتِي وَالسَّنَةَ الَّتِي اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي وَالسَّنَةَ الَّتِي اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَالسَّنَةَ اللَّهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَقَالَ أَبُوْعِيْسَى: حَدِيْتُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ.

ذ والحجہ کے روزہ) کے متعلق بوچھا گیا تو آپ مٹھیکھ نے فرمایا: (یوم عرفہ کا روزہ) گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ (ترمذی کے الفاظ یہ ہیں) کہ یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ اور آئندہ سال کا کفارہ بنا دیتا ہے۔'

٥٣/١٧١ عَنُ أَسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ رضى الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْر مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ اللهِ عَنْهَ رَّغَنَهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ رَمَضَانَ وَهُوَ شَعْرٌ تُرَفَعُ قَالَ: ذَاكَ شَهْرٌ يَغُفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ رَمَضَانَ وَهُوَ شَعْرٌ تُرَفَعُ فَلَا: فَاكَ شَهْرٌ يَغُفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ رَمَضَانَ وَهُو شَعْرٌ تُرَفَعُ فَلَا النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ وَجُبُ أَنْ يُرفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. وَيُهِ الْآعُمالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُ أَنْ يُرفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. وَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

" حضرت اسامہ بن زید رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جس قدر آپ ماہِ شعبان میں (نفلی) روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں (نفلی) روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ اللہ این ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں (آتا) ہے اور لوگ اس سے غفلت برتے ہیں حالانکہ اس مہینے میں (پورے سال کے) عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ لہذا میں جا ہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جا کیں۔"

الحديث رقم ٥٣: أخرجه النسائى فى السنن، كتاب: الصيام، باب: صوم النبي المنهم بأبي هو وأمّي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، ١٠٠٤، الرقم: ٢٠١٧، الرقم: ٢٠١٨، والطحاوى فى شرح وأحمد بن حنبل فى المسند، ١٠٠٥، الرقم: ٢١٨٠١، والطحاوى فى شرح معانى الآثار، ٢/٨١، وابن أبي شيبة فى المصنف، ٢/٣٤٦، الرقم: ٩٧٦٥، ونحوه البزار فى المسند، ٧/٩٦، الرقم: ٢٦١٧، والمقدسى فى الأحاديث المختارة، ١/٨٠٠، الرقم: ١/٣٤٩، وقال: إسناده حسن، والبغوى فى مسند أسامة، ١/٣٢١، الرقم: ٤/٨٠٠، الرقم: ١/٣٤٩، والمحاملى فى أمالى، ١/٢١٤، الرقم: ٤/٨٠٠

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

### فَصُلٌ فِي فَضُلِ قِيَامٍ رَمَضَانَ

### ﴿ فَضَيلتِ قَيامِ رَمْضَانَ كَا بِيانَ ﴾

١٧٢ / ٤٥ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ: مَنْ قَامَ رَمُضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث رقم ٤٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان، ١/٢٢، الرقم: ٣٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في قيام رمضان، ١/٣٢٥، الرقم: ٩٥٧، والنسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ثواب من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ٣/١٠٦، الرقم: ٢٠٢٠- ١٦٠٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٨٠٤، الرقم: ٣٣٦٧، وابن خزيمة في الصحيح، ٣/٣٣٦، الرقم: ٣٢٠٣، والدارمي في السنن، ٢/٢٤، الرقم: ٢٧٧٠.

الحديث رقم ٥٥: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: صلاة التراويح، باب: فضل ليلة القدر، ٢/٩٠٥، الرقم: ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ١٩٠٠، الرقم: ٢/٩٠٠، الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ١/٣٥، الرقم: ٢٤٠، والترمذي في السنن، كتاب: الصوم عن رسول الله ﴿هَنَهُم باب: الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل، ٣/١٧، الرقم: ٢٠٨، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب شهر رمضان، باب: في قيام شهر رمضان، ٢/٩٤، الرقم: ١٣٢١، والنسائي في السنن، كتاب: الصيام، باب: ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، ٤/٣٥، الرقم: ٢٢٠٢، وابن ماجه في السنن، كتاب: الصيام، باب: ماجاء في فضل شهر رمضان، ١٨٢٠، الصيام، وابن ماجه في السنن، كتاب: الصيام، باب: ماجاء في فضل شهر رمضان،

رَ مَضَانَ إِينَمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَإِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَلْرِ إِيْمَانًا وَحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت ابو ہریرہ کے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سے آتی نے فرمایا: جس شخص نے حالت ایمان میں اور ثواب کی نبیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور جو رمضان میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نبیت سے قیام کرتا ہے تو اس کے (بھی) سابقہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور جو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نبیت سے قیام کرے اس کے گذشتہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔"

٥٦/ ١٧٤ عَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُوْرِ، وَقَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وفي رواية له: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُم، وَسَنَنتُ لَكُمْ قِيامَهُ، فَمَن صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيُومُ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ.

رُوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابُنُ مَاجُه.

" حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے رسول اللہ طُنِیَۃ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طُنِیٓۃ نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو سب مہینوں پر اسے فضیلت دی۔ بعد ازاں آپ طُنیۤۃ نے فرمایا: جو شخص ایمان اور حصولِ ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی را توں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس

الحديث رقم ٥٦: أخرجه النسائى فى السنن، كتاب: الصيام، باب: ذكر اختلاف يحيى بن أبى كثير والنضر بن شيبان فيه، ٤/٨٥١، الرقم: ٢٢١٠-٢٢١٠ وابن ماجه فى السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء فى قيام شهر رمضان، ١/٢١٠الرقم: ١٣٢٨.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

کی مال نے جنم دیا تھا۔''

''اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لئے اس کے قیام (نمازِ تراوی کو سنت قرار دیا ہے لہذا جو شخص ایمان اور حصولِ ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھتا اور راتوں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔''

٥٧/ ١٧٥ - عَنَ أَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### "حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ رسول الله ملتی این تراوح پڑھنے کی رغبت

الحديث رقم ٥٠؛ أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: صلاة التروايح، باب: فضل من قام رمضان، ٢/٧٧، الرقم: ٥٠٩، ومسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، بلب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ١/٣٥٠ الرقم: ٥٠٧، والترمذي في السنن، كتاب: الصوم عن رسول الله ﷺ، باب: الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل، ٣/١٧١، الرقم: ٨٠٨، وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في قيام شهر رمضان، ٢/٩٤، الرقم: ١/٣٧، والنسائي في السنن، كتاب: الصيام، باب: ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، ٤/٤٥، الرقم: ١٩٢١، ومالك في الموطأ، كتاب: الصلاة في رمضان، باب: الترغيب في الصلاة في رمضان، باب: الترغيب في الصلاة في رمضان، المنان، ١/١٢٠، وابن خزيمة في الصحيح، ٣/٨٢، وابن حنبل في المصنف، ٤/ ١٨٢، وابن حبان في الصحيح، ١/٣٥٠، الرقم: ١٤١، وعبد الرزاق في المصنف، ٤/ ١٥٠، الرقم: ١٤٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ٩/٧١، الرقم: ١٤٠٩، الرقم: ١٩٧٩، والطبراني في المعجم الأوسط، ٩/٧١، الرقم: ٩٢٩،

دلایا کرتے تھے لیکن حکماً نہیں فرماتے تھے چنانچہ فرماتے کہ جس نے رمضان المبارک میں حصولِ ثواب کی نیت سے اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تواس کے سابقہ (تمام) گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔حضور نبی اکرم سے اللہ کے وصال مبارک تک نماز تراوی کی بہی صورت برقرار رہی اور خلافت ابوبکر کے میں اور پھر خلافت عمر فاروق کے شروع تک یہی صورت برقرار رہی۔"

201/ ١٧٦ عَنْ مَالِكِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ كَلُكُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغُ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغُ خَلِكَ فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارُ أُمَّتِهِ أَنْ يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ اللّهِ يَلَغُ عَلَيْهُ اللهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَةِيُّ.

"حضرت امام مالک کے سے روایت ہے کہ انہوں نے تقہ (یعنی قابل اعتاد) اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سا کہ حضور نبی اکرم سٹھیٹٹم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں یا اس بارے میں جو اللہ تعالی نے چاہا دکھایا تو آپ سٹھیٹٹم نے اپنی امت کی کم عمروں کا خیال کرتے ہوئے سوچا کہ کیا میری امت اس قدر اعمال کر سکے گی جس قدر دوسری امتوں کے لوگوں نے طوالت عمر کے باعث کئے ۔ تو اللہ تعالی نے آپ سٹھیٹٹم کوشبِ قدر عطافر ما دی جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے۔'

١٧٧ / ٥٩ \_ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرُنَا

الحديث رقم ٥٨: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الاعتكاف، باب: ما جاء في ليلة القدر، ١/ ٣٢٣، الرقم: ٣٩٨، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/ ٣٢٣، الرقم: ٣٦٦٧، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/ ٥٠، الرقم: ١٥٠٨.

الحديث رقم ٥٩: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٥/ ٣١٨، ٣٢١، ٣٢٤، الرقم: ٥/ ٣٢١، ٣٢٤، الرقم: ٥/ ٢٢٠، ٣٢٤، الرقم: ٢٢٢٥، ٣٢٤، الرقم: ١٢٨٤، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/ ٥٠، الرقم: ١٥٠٧، والهيشي في مجمع الزوائد، ٣/ ١٧٠٠ - ٢٧١.

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

عَنَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعِشْرِيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ أَوْ تِسْعِ وَعِشْرِيْنَ أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ وَمَا تَأْفَر لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر.

رُوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

" حضرت عبادہ بن صامت کے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں شبِ قدر کے بارے میں بتائیں تو آپ سے آئی نے فرمایا: یہ (رات) ماہِ رمضان کے آخری عشرے میں اکسویں، تیکسویں، ستائیسویں، انتیسویں یا رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ جو بندہ اس میں ایمان و ثواب کے ارادہ سے قیام کرے اس کے اگلے پچھلے (تمام) گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔"

آمِينَ. آمِينَ. آمِينَ. آمِينَ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ حِيْنَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: آمِينَ. قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ السَّيِكِ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنَ أَدُركَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ، فَلَ خَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدُهُ الله. قُلُ: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ. وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ الله. قُلُ آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ. وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ الله. قُلُ آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ. وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ

الحديث رقم ٢٠: أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، ٣/ ١٩٢ ، الرقم: ١٨٨٨ ، وابن حبان في الصحيح، ٣/ ١٨٨٨ ، الرقم: ١٩٠٧ ، الرقم: ١٩٠٧ ، الرقم: ٢٤٢ ، والبزار في المسند، ١/ ٢٤٠ ، الرقم: ٢٤٠ ، والبيهقي في الرقم: ٣٢٩ ، وأبو يعلي في المسند، ١/ ٣٢٨ ، الرقم: ٣٢٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/٤٠ ، الرقم: ٣٢٨ ، والطبراني في المعجم الأوسط، ٩/ ١٠ ، الرقم: ١٩٩٤ ، وفي المعجم الكبير، ٢/ ٢٤٣ ، الرقم: ٢٠٢٢ ، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/ ٧٥ ، الرقم: ١٤٨١ .

عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدُهُ الله قُلُ: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ.

رُوَاهُ ابن حِبَّان وَابن خُزيهُمة.

" حضرت ابوہریرہ ﷺ مبر پر تشریف فرما اور کے کہ حضور نبی اکرم مٹھیں منبر پر تشریف فرما ہوئے تو تین بار آمین، آمین، آمین فرمایا۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے آمین، آمین، آمین فرمایا (اس کی کیا وجہ ہے؟)۔ آپ مٹھیں نے فرمایا: جرائیل الکی میرے پاس حاضر ہوئے اور کہنے گے: جس شخص نے ماہ رمضان پایا اور اس کی مغضرت نہ ہوگی تو وہ آگ میں گیا، اسے اللہ تعالی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ (اے حبیب خدا!) آپ آمین کہیں۔ اس پر میں نے آمین کہا اور جس شخص نے ماں باپ دونوں کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی نہ کی اور مرگیا تو وہ آگ میں گیا۔ اللہ تعالی اسے میں ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی نہ کی اور مرگیا تو وہ آگ میں گیا۔ اللہ تعالی اسے شخص جس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا اور اس حالت میں مرگیا تو وہ بھی آگ میں گیا۔ اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے (اے حبیب خدا!) گیا تو وہ بھی آگ میں گیا۔ اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے (اے حبیب خدا!) گیا تو وہ بھی آگ میں گیا۔ اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے (اے حبیب خدا!) آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہا۔ "

٦١ / ١٧٩ عَنُ عَائِشَةَ رَضَى الله عنها زُوْجِ النَّبِيِّ لِنَّايَيْمُ أَنَّهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ لِنَّائِيَمُ أَنَّهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ لِنَّائِيَمُ إِذَا دَخَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

"خصرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب ماہِ رمضان شروع ہو جاتا تو حضور نبی اکرم مٹائیآلم اپنا کمر بند کس لیتے پھر آپ مٹائیآلم اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔"

الحديث رقم ٦١: أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، ٣٤٢/٣، الرقم: ٢٢١٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٦/٦٦، الرقم: ٢٤٤٢٢، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣١٠/٣، الرقم: ٣١٠، الرقم: ٢١١، الرقم: ٢١١٠

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

٠ ١٨ / ٢٢ عَنُ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ الله سُّ اَيَّامٌ إِذَا دَخُلَ رَمُضَانَ تَغَيَّرُ لَوْنُهُ وَكَثُرَتُ صَلَاتُهُ وَابْتَهَلَّ فِي الدُّعَاءِ وَأَشَفَقَ مِنْهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

"خضرت عائشہ رضی الله عنها سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ مٹھی ہے کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ مٹھی ہے نمازوں کی (مزید) کثرت کردیتے اور اللہ تعالی سے عاجزی و گڑ گڑ اکر دعا کرتے اور اس ماہ میں نہایت مخاط رہتے۔"

١٨١ / ٢٣٠ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ رضِ الله عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ أَنَ عَبَّاسِ رضِ الله عَهِما عَنِ النَّبِيِّ الْكَيْلِ الْآخِرِ أَلَا فِي رَمَضَانَ يُنَادِي مُنَادٍ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآوَلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَلَا سَائِلٌ يَسُلَكُ فَي مُنْكَ فَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عُلْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَا عَلَا مُعَلِّمُ مِنْ اللْعَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَا عَلَيْهِ مَا ع

''حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عهدا نے حضور نبی اکرم طی آیکم سے روایت بیان کی کہ آپ طی آیکم نے فرمایا: بیشک رمضان المبارک میں رات کے پہلے تیسرے پہر کے بعد یا آخری تیسرے پہر کے بعد ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے: ہے کوئی سوال کرنے والا کہ وہ سوال کرے تو اسے عطا کیا جائے؟ کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ وہ مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دیا جائے؟ کیا ہے کوئی تو بہ کرنے والا کہ وہ تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول کرے؟''

٦٤/١٨٢ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّهِ اللَّهِ عَنَ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ﴿ أَنَ رَسُولَ اللهِ النَّهِ عَلَيْهِ قَالَ يَوْمًا وَحَضَرَ رَمَضَانُ: أَتَاكُمُ رَمَضَانُ شَهُرُ بَرَكَةٍ يَغْشَاكُمُ الله فِيلَهِ فَيُنْزِلُ

الحديث رقم ٦٢: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ٣١٠/٣، الرقم: ٣٦٢٥، والسيوطي في الجامع الصغير، ١٤٣/، الرقم: ٢١٢-

الحديث رقم ٦٣: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ٣١١/٣، الرقم: ٣٦٢٨ـ

الحديث رقم 37: أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب، ٢ / ٠٦٠ الرقم: ١٤٩٠ و ١٤٠ وقال: وقال: رواه الطبراني ورواته ثقات، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣ / ٤٢ ، وقال: رواه الطبراني في الكبير-

الرَّحُمَةُ، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاءَ، يَنْظُرُ الله تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ خَيْرًا، فَإِنَّ تَنَافُسِكُمْ فَيُهِ، وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ فَأَرُوا الله مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحُمَةَ اللهِ عَلَى.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرُواتُهُ ثِقَاتٌ كَمَا قَالَ الْمُنذَرِيُّ وَالْهَيْشُمِيُّ.

"خضرت عبادہ بن صامت علیہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آئی ہے ایک دن فر مایا جبکہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا: تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آگیا ہے اس میں اللہ تعالی تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ رحمت نازل فرما تا ہے، گنا ہوں کو مٹاتا ہے اور دعا کیں قبول فرما تا ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تعالی تمہارے دلوں پر نظر فرما تا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما تا ہے۔ لہذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالی کی رحمت سے کی بارگاہ میں بھی اللہ تعالی کی رحمت سے محروم رہا۔"

٦٥/ ١٨٣ حَنُ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِمُنْيَاتِهُمْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِمُنْيَاتِهُمْ ذَاكِرُ اللهِ فِيهِ لَا يَخِيبُ.

رُوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

''حضرت عمر بن خطاب ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ماہِ رمضان میں اللہ تعالی سے مانگئے والے بخش دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں اللہ تعالی سے مانگئے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔''

الحديث رقم ٦٠: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٦/٩٥، الرقم: ٢٦٧٠، ٧/ ٢٦٠، الرقم: ٣٦٢٧، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/١٦، الرقم: ٣٦٢٧، والديلمي في مسند الفردوس، ٢/٢٤٢، الرقم: ٤١١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٤٢، الرقم: ١٠٥١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/٤٢.

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

## فَصُلٌ فِي فَضُلِ الاعْتِكَافِ

#### ﴿ فضيلتِ إعتكاف كابيان ﴾

٦٦/ ١٨٤ حَنُ عَائِشَةَ رَضِي الله عَهَا أَنَّ النَّبِيَّ النَّيِيَّ كَانَ يَعُتَكِفُ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ مِنُ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ الله ثُمَّ اعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنُ بَعُدِهِ. الْأُوَاخِرَ مِنُ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ الله ثُمَّ اعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعُدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث رقم ٦٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد، ٢/٣٧، الرقم: ١٩٢٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: الاعتكاف، باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ٢/٨٦، الرقم: ١٩٢٧، وأبوداود في السنن، كتاب: الصوم، باب: الاعتكاف، ٢/٣٣، الرقم: ٢٤٦٢، والترمذي نحوه في السنن، كتاب: الصوم عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء في الاعتكاف، وقال: حديث حسن صحيح، ٣/٧٥، الرقم: ٧٩٠، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٨٥٢، الرقم: ٣٣٣٨، وابن ماجه في السنن، كتاب: الصيام، باب: في المعتكف يلزم مكانا من المسجد، ١/٤٢٥، الرقم: ٢٤٦٥، الرقم: ١٧٧٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٤٦٥، الرقم: ٢٤٦٥٠

الحديث رقم ٦٧: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، ٢/٩١، الرقم: ١٩٣٩، وأبوداود في السنن، كتاب: الصوم، باب: أين يكون الاعتكاف، ٢/٣٣، الرقم: ٢٤٦٦، وابن ماجه في السنن، كتاب: الصيام، باب: ماجاء في الاعتكاف، ١/٢٢٥، الرقم: ٢٧٦٩، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٩٥٦، الرقم: ٣٣٤٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٦٦، الرقم: ٢/٢٩، والدارمي في السنن، ٢/٣٤٠ الرقم: ٢٧٧٩.

رَمَضَانَ عَشُرَةً أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكُفَ عِشُرِيْنَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

" حضرت ابوہریہ ﷺ ہر سال رمضان المبارک میں دس دن اعتکاف فرماتے تھے اور جس سال آپ مشیقیم کا وصال ہوا اس سال آپ مشیقیم نے بیس دن اعتکاف کیا۔''

يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْأُوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْأُواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ اللهِ

" حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه رسول الله طرفياتي رمضان كے آخرى عشرے ميں اعتكاف كيا كرتے تھے۔ نافع كہتے بين كه حضرت عبدالله بن عمر نے مجھے مسجد ميں وہ جگه دكھائى جہاں رسول الله طرفیاتی اعتكاف فرما ياكرتے تھے۔''

#### ٦٩/١٨٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ سَأَلُ النَّبِيَّ سُمَّالًا النَّبِيَّ سُمَّالًا

الحديث رقم ٦٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الاعتكاف، باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ٢/ ٨٣٠، الرقم: ١١٧١، وأبوداود في السنن، كتاب: الصوم، باب: أين يكون الاعتكاف، ٢/ ٣٣٢، الرقم: ٢٤٦٥، وابن ماجه في السنن، كتاب: الصيام، باب: في المعتكف يلزم مكانا من المسجد، ١/ ٤٢٥٠ الرقم: ١٧٧٣.

الحديث رقم 79: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف ليلا، ٢/٤/٢، الرقم: ٢٩٢٧، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الأيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، ٣/٧٧٧، الرقم: ٢٥٦١، والترمذى فى السنن، كتاب: الأيمان والنذور عن رسول الله ﴿هَيْمَ، باب: ماجاء في وفاء النذر، ٤/١١، الرقم: ٣٥٩، وقال أبوعيسى: حديث عمرو حديث حسن صحيح، وأبوداود فى الرقم: ٣٩٥١، وقال أبوعيسى: حديث عمر عديث حسن صحيح، وأبوداود فى السنن، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من نذر فى الجاهلية ثم أدرك الإسلام، ٣/٢٤٢، الرقم: ٣٣٢٠، وابن ماجه فى السنن، كتاب: الكفارات، باب: الوفاء بالنذر، ١/٧٨٠، الرقم: ٢١٢٩، وأحمد بن حنبل فى المسند، ١/٣٧، الرقم: ٣٥٢٠، والدارمى فى السنن، ٢/٢٣٠، الرقم: ٣٣٣٠.

قَالَ: كُنْتُ نَذَرتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنُ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ: فُأُونُ بِنَذُرِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمر الله نے حضور نبی الکم ملی ایک منت مانی تھی کہ خانہ کعبہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ ملی ایکی شرعایا: اپنی منت پوری کرو۔''

٧٠/١٨٨ عَنُ عَائِشَةَ رَضِ الله عَنها قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ يَمُرُّ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ يَسَأَلُ عَنْهُ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

"حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنهانے فرمایا کہ حضور نبی اکرم ملے آتیج کسی مریض کے پاس سے اعتکاف کی حالت میں گذرتے تو بغیر تشہرے حسب معمول گزرتے جاتے اور اس کا حال یوچھ لیتے۔"

٧١/١٨٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ النَّيِ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيْرُهُ وَرَاءَ أُسُطُوانَةِ التَّوْبَةِ. اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيْرُهُ وَرَاءَ أُسُطُوانَةِ التَّوْبَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَ ابْنُ خُزَيْمَةً.

''حضرت عبد الله بن عمر دض الله عهما سے روایت ہے کہ رسول الله طرفیریتے جب اعتکاف فرماتے تو آپ طرفیریتے کے لئے ستون توبہ کے پیچھے تخت یا بستر بچھا دیا جاتا۔''

الحديث رقم ٧٠: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يعود المريض، ٢ / ٣٢١، الرقم: المريض، ٢ / ٣٢١، الرقم: ٨٣٧٨

الحديث رقم ٧١: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الصيام، باب: المعتكف يلزم مكانا من المسجد، ١/٤٦٥، الرقم: ١٧٧٤، وابن خزيمة في الصحيح، ٣/٠٥٠، الرقم: ٢٢٣٦، وفي المعجم الكبير، ٢١/٥٨٥، الرقم: ١٣٤٢، وفي المعجم الأوسط، ٨/٤٤، الرقم: ٧١/٨، والكناني في مصباح الزجاجة، ٢/٤٨، الرقم: ٢١،٠٤١، وقال: هذا إسناد صحيح-

٠٩٠ / ٧٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله طَّ اللهِ عَالَ فِي اللهُ عَنَ الْمُعَتَكِفِ: هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

" حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عهدا سے مروی ہے کہ رسول الله طابیہ نے اعتکاف کے بارے میں فرمایا: وہ گناہ سے روک دیتا ہے۔ اس کے لئے الیمی نیکیاں کہ جاتی ہیں۔ " ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے لئے کہ جاتی ہیں۔"

٧٩ / ٧٣ / عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ سُيُّمَايَمُ قَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ يَوُمًا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ عَمَلَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ كُلُّ خَنَدَقَ أَبُعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقِيْنَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

" خضرت عبد الله بن عباس دض الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی نے فر مایا: جو شخص الله تعالی کی رضا کے لئے ایک دن اعتکاف کرتا ہے الله تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلہ سے زیادہ کمبی ہے۔'

٧٤/١٩٢ عَنُ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنِ رَضِ الله عنهما عَنُ أَبِيهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَبِيهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

الحديث رقم ٧٧: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الصيام، باب: في ثواب الاعتكاف، ١/٧٦، الرقم: ١٧٨١، والديلمي في مسند الفردوس، ٤/٧٠٧، الرقم: ٦٤٣.

الحديث رقم ٧٣: أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط، ٧/٠٢٠ الرقم: ٧٣٢٦ والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٣/٦٣٠ الرقم: ٣٩٧١، وقال: رواه الحلكم وقال: صحيح الإسناد، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ٨/١٩٢ -

الحديث رقم ٧٤: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ٣/١٢٨، الرقم: ٢٨٨٨، والبيهقى فى شعب الإيمان، ٣/٥٢٥، الرقم: ٣٩٦٧-٣٩٦٦، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢٠٢٢، الرقم: ١٦٤٩، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ٣/٧٣٠ـ

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

" حضرت على بن حسين رضى الله عنهما اپنے والد (حضرت امام حسين الطبير) سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله مل اين فرمايا: جو شخص رمضان المبارك ميں وس ون اعتكاف كرتا ہے اس كا ثواب دو حج اور دوعمرہ كے برابر ہے "

١٩٣ / ٧٥/ عَنُ عَائِشَةَ رَضِي الله عَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّيْسَةِ: قَالَ: تَحَرَّوُا لَيْكَةَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّوَاخِرِ، وفي رواية: فِي السَّبُعِ الأَوَاخِرِ مِنَ الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ، وفي رواية: فِي السَّبُعِ الأَوَاخِرِ مِنَ رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"خضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله طاق قرمایا: شبِ قدر کو رمضان کی آخری مضان کی آخری مضان کی آخری سات طاق راتوں) میں تلاش کیا کرو۔"

٧٦/١٩٤ عَنُ عَائِشَةَ رضي الله عنها زُوْجِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ النَّبِيِّ إِذَا بَقِيَ عَشُرٌ مِنْ رَمَضَانَ شَدَّ مِئُزَرَهُ وَاعْتَزَلَ أَهْلَهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ.

'' حضرت عائشہ رضی اللہ علاسے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: جب رمضان کے (آخری عشرہ) کے دس دن باقی رہ جاتے تو آپ سٹی آئی اپنا کمر بند کس لیتے اور اپنے اہلِ خانہ سے الگ ہو (کرعباوت وریاضت میں مشغول ہو) جاتے۔''

الحديث رقم ٧٥: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: صلاة التراويح، باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ٢/٠١٠ الرقم: ١٩١٣، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلى وأرجى روينا طلبها، ٢/٣٨، الرقم: ١٦٥//١٦٠ والترمذى في السنن، كتاب: الصوم عن رسول الله الله الله الله الله القدر، وقال حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح ، ٣/٨٥١ الرقم: ٢٩٧، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: من روى في السبع الأواخر، ٢/٣٥ الرقم: ١٣٨٥، ومالك في الموطأ، ١/٩٠ الرقم: ٣٩٢ ع ٢٩٢٠

الحديث رقم ٧٦: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٦/٦٦، الرقم: ٢٤٤٢٠، والسيوطي في الجامع الصغير، ١/٣٤١، الرقم: ٢١١.

### فَصُلُّ فِي الصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ

#### ﴿ صدقه اور زكوة كابيان ﴾

٥ ٩ ١ /٧٧\_ عَنُ أَبِي هُرَيْرَ قَرَقِهِ، عَنِ النَّبِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ النَّابُةِ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ غِنيَ، وَابَدَأُ بِمَنْ تَعُولُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

''حضرت ابوہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم میں آئیے نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد (بھی) خوشحالی قائم رہے، اور ابتداء ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہوں۔''

١٩٦ / ٧٨٠ عَنُ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

رُوَاهُ مُسلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

الحديث رقم ۷۷: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال، ٥/٢٠١ الرقم: ٤١،٥٠ وأبوداود في السنن، كتاب: الرجل يخرج من ماله، ٢/٢١، الرقم: ٢٦٢٦، والنسائي في السنن، كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل، ٥/٣٦، الرقم: ٤٥٢٢.

الحديث رقم ٧٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي، ٢/٨١، الرقم: ١٠٣٦، والترمذي في السنن، كتاب: الشهادات عن رسول الله ﴿عَلَيْمُ، باب: منه (٣٢)، ٤/٣٥، الرقم: ٣٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/٢٨، الرقم: ٧٥٧، وفي شعب الإيمان، ٣/٢٤، الرقم: ٢٢٠٠، والرؤياني في المسند، ٢/٣٠، الرقم: ٢٢٠١، والطيالسي مثله في المسند، ١/٠٤، الرقم: ٣١٢، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٣٠٤، الرقم: ٢٢٠٠.

'' حضرت ابوامامہ کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سے آئی کے این اکرم سے آئی کے ابن آئی کے خروات سے زائد چیز کا خرج کرنا بہتر ہے اور (ضرورت سے زائد اپنے پاس) روکے رکھنا تیرے لئے براہے، اور بقدرِ ضرورت (اپنے پاس) رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں اور پہلے ان پر خرج کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں اور اُوپر کا ہاتھ (لیعنی دینے والا ہاتھ) نیچے کے ہاتھ (لیعنی لینے والے ہاتھ) سے بہتر ہے۔''

٧٩ / ٧ ٩٧ عَنْ جَابِر ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الرَّجُلُ زَكَاةً مَالِهِ فَقَدُ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ.

رَوَاهُ ابن خُزَيْمَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

"حضرت جابرے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کردی؟ رسول الله سائی نے فر مایا: جس نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کردی، اس مال کا شراس سے جاتا رہا۔"

٨٠ / ١٩٨ كَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ سُّ اللهِ قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدُ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنُ لَهُ فِيهِ أَجُرٌ، وَكَانَ أَجُرُهُ عَلَيْهِ.

رَوَاهُ ابن خُزيدَمة وَابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيتُ الإسنادِ.

الحديث رقم ٧٩: أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، ٤/١٦، الرقم: ٢٢٥٨، والحلكم في المستدرك، ١/٧٤، الرقم: ١٤٣٩، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/١٦، الرقم: ١٩٥٩، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/١٠، الرقم: ١١١١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/٣٠.

الحديث رقم ٨٠: أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، ٤ / ١٠ ١٠ الرقم: ٢٤٧١، وابن حبان في الصحيح ٥ / ١١، الرقم: ٣٢١٦، والحاكم في المستدرك، ١/٧٤٥، الرقم: ١٤٤٠.

''حضرت ابو ہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آئی نے فرمایا: جب تونے (اپنے مال کی) زلوۃ ادا کر دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اور جو شخص حرام مال جمع کرے پھر اسے صدقہ کردے اسے اس صدقہ کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کا بوجھ اس پر ہوگا۔''

٩٩ ١ / ٨١. عَنِ الْحَسَنِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَيْيَةِ حَصِّنُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَيْيَةِ حَصِّنُوا أَمُواجَ الْبَلاءِ إِللهُ عَاءِ وَالتَّصَرُعِ. رَوَاهُ أَبُودُ وَالطَّبَرَ انِيُّ وَالْبَيْهَ قِيُّ.

'' حضرت حسن بھری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فرمایا: اپنے مال و دولت کو زکوۃ کے ذریعے کرواور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ و زاری کے ذریعے کرو۔''

٠٠٠ / ٢٠٨ عَنْ عَلْقَمَةً ﴿ قَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ سُ اللهِ إِنَّ تَمَامَ إِنَّ تَمَامَ إِنَّ تَمَامَ إِنِّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ تَمَامَ إِسُلَامِكُمُ أَنْ تُودُوا زَكَاةَ أَمُوالِكُمُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالشَّيْبَانِيُّ.

''حضرت علقمہ کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم نے ہمیں فرمایا: تمہارے اسلام کی تکمیل میہ ہے کہ تم اپنے مال کی (کامل) زلوۃ ادا کیا کرو''

الحديث رقم ٨١: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: المراسيل: ١٣٣، والطبراني عن عبد الله بن مسعود ها في المعجم الأوسط ، ٢/٩٢٢، الرقم: ١٩٢٣ وفي المعجم الكبير، ١٠/٨٢، الرقم: ١٠١٩، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣٠١٢، الرقم: ٣٠٥٨، الرقم: ٣٠١٨، الرقم: ٢٨٢٨، الرقم: ٢٠١٨، الرقم: ٢٠١٨، الرقم:

الحديث رقم ۸۲: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ۱۸ / ۸، الرقم: ٦، وابن قانع فى معجم الصحابة، ٢ / ٢٨٠ الرقم: ٢٨١، والشيبانى فى الآحاد والمثانى، ٤ / ٣٠٩، الرقم: ٣٠١٧، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ١ / ٣٠١، الرقم: ٢ / ٢٠١، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ٣ / ٢٠، وقال: رواه البزار.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

٨٣/٢٠١ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ مَالَكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سُهَيَةٍ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطُفِيءُ غَضَبَ الرَّبِ، وَتَدُفَعُ عَنْ مِيْتَةِ السُّوءِ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابُّنُ حِبَّانَ.

"حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکی نے فر مایا: بیشک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔"

٧٠٢ / ١٠٢ عَنُ أَبِي ذَرِّ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّالَةِ: تَبَسُّمُكَ فِي وَجُهِ أَخِيْكَ كَنِ الْمُنْكَرِ وَجُهِ أَخِيْكَ كَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةً، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةً، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ اللَّهُ صَدَقَةً، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصِرِ لَكَ صَدَقَةً، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةً، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَلْعَلْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةً، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَبْعَيْكَ لَكَ صَدَقَةً، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَبْعَيْكَ لَكَ صَدَقَةً، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو وَالشَّوْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةً، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو وَالْعَيْكُ لَكَ صَدَقَةً.

" حضرت ابوذر غفاری سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فر مایا: تمہارا ایپ مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور تمہارا بھی جہارا کسی بھی صدقہ ہے، اور تمہارا بھی ہوئے کو راستہ دکھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا کسی اندھے کو راستہ دکھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا راستے سے بھر ، کاٹٹا اور ہڈی (وغیرہ تکلیف دہ چیز) کا ہٹانا بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کی بالٹی میں یانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔"

٨٠٢٠٣ عَنُ أَبِي ذُرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْلَةِ يُصُبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنَ أَحَدِكُمُ صَدَقَةٌ. فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ. وَكُلُّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةٌ. وَكُلُّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعُرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهُي عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكُعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَابُنُ حِبَّانَ.

" حضرت الوذر فل روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے جوڑ پر صدقہ ہے جب وہ صبح کرے، (ہر جوڑ کی طرف سے ادائیگی صدقہ ہے ہے کہ) ہر دفعہ ﴿اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ کہنا صدقہ ہے اور ہر دفعہ ﴿اللّٰهِ اَکْحُمُدُ لِلّٰهِ ﴾ کہنا صدقہ ہے اور ہر دفعہ ﴿اللّٰهِ اَکْحُمُدُ لِلّٰهِ ﴾ کہنا صدقہ ہے اور نیکی کا حکم دفعہ ﴿اللّٰهُ اَکْحُمُدُ ﴾ کہنا صدقہ ہے اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے اور ان سب کی طرف سے چاشت کے دونفل کافی ہیں۔ "

الحديث رقم ۸۰: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحى، ١/٩٩، الرقم: ٢٧، وفي كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ٢/٧، الرقم: ١٠٠١، وابن حبان في الصحيح، ٣/٩١، الرقم: ٨٣٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٢١، الرقم: ١٠٥٢، الرقم: ٢٥٢، الرقم: ١٠٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/٧٤، الرقم: ٢٧٢، ١/٢٤٠، والبزار في المسند، ٩/٢٥٣، الرقم: ٢٥٣، وابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٤٥، الرقم: ٢٩٤٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٢٦٤، الرقم: ١٩٤٠.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

# فَصُلٌّ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَهُلِ وَ الْأَقَارِبِ

### ﴿ اُعزَّاء و اُ قرِباء پر صدقه کرنے کا بیان ﴾

٨٦/٢٠٤ عَنَ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّابِيِّ النَّبِيِّ الْأَيْمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى النَّبِيِّ النَّابِيِّ الْأَيْمَ فَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى إِنَّهَ الْمُخَارِيِّ. الرَّجُلُ عَلَى إِنَّهُ الْمُخَارِيِّ.

"حضرت ابومسعود کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فرمایا: جب آدمی اپنے اہل وعیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ (جو کچھ خرچ کرتا ہے) اس کے لیے صدقہ (کا ثواب) ہے۔'

٥٠ ٢ / ٨٧ . عَنُ ثَوُبَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ الْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهَامُ اللهُ المُنْهَامُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي

الحديث رقم ٨٦: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: ماجاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرى و مانوى، ١٠٠٧، الرقم: ٥٥، ومسلم فى الصحيح كتاب: الزكوة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، ٢/٥٩٦، الرقم: ١٠٠١، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٤/١٢١.

الحديث رقم ۸۷: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أوحبس نفقتهم عنهم، ۲/ ۲۹، الرقم: ۹۹، والترمذي في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء في النفقة عَلَى الأَهُلِ، ٤/٤٤، الرقم: ۲۹۲، وابن ماجه في السنن، كتاب: الجهاد، باب: فضل النفقة في سبيل الله تعالى، ۲/۲۲، الرقم: ۲۷۲، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/۲۷، الرقم: ۹۱۸، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٩٧، الرقم: ۲۲۲، وابن حبان في الصحيح، ١/٣٥، الرقم: ۲۲۲۲، وابن حبان في الصحيح، ١/٣٥، وفي شعب الإيمان، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/٨٨، والبخاري في الأدب المفرد، ١/٢٦٢، الرقم: ۲۲۲۸، الرقم: ۲۲۲۸، الرقم: ۲۲۲۸، الرقم: ۲۲۲۸، الرقم: ۲۲۲۸، الرقم: ۲۲۲۸، الرقم: ۲۹۸۸ والترهيب، ٣/۲۲، الرقم: ۲۹۸۸

سَبِيلِ اللهِ. وَدِينَارٌ يُنفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ أَبُوقِ الاَبَةَ: وَبَدَأَ بِالْعَيَالِ: ثُمَّ قَالَ أَبُوقِ لَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظُمُ أَجُرًا مِنَ رَجُلٍ يُنفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعِفُّهُمُ أَوْ يَنْفَعُهُمُ الله بِهِ، وَ يُغَنِيهِمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالبَّرَمِذِيُ. وَقَالَ البَّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

''حضرت ثوبان کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملٹیکٹی نے فرمایا: بہترین دینار وہ ہے جو کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرج کرتا ہے، بہترین دینار وہ ہے جو کوئی شخص اللہ تعالی کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے اور بہترین دینار وہ ہے جو کوئی شخص اللہ تعالی کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ ابو قلا بہ نے کہا: آپ نے گھر والوں پر خرچ سے شروع کیا تھا۔ پھر ابوقلا بہ نے کہا: اس شخص سے زیادہ اور کس کا اجر ہوگا جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس شخص کے سبب اُن بچوں کو نفع دیتا ہے اورغنی کرتا ہے۔''

٨٠٢ / ٨٨. عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مِسْكِيْنِ. وَدِينَارٌ أَنْفَقُتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجُرًا اللهِ ي أَنْفَقُتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجُرًا اللهِ ي أَنْفَقُتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُحارِيُّ فِي الْأَدَبَ وَأَحْمَدُ.

''حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا: ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہواور ایک دینار وہ ہے جسے تم اینے اہل خانہ پر خرج کرتے ہوان میں سب سے زیادہ

الحديث رقم ۸۸: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، ٢/٢٩٦، الرقم: ٩٩٥، والبخارى فى الأدب المفرد، ١/٣٦٦، الرقم: ١٥٧، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/٢٧٤، الرقم: ١٠٧٧، والطبرانى فى المعجم الأوسط، ٩/٣٩، الرقم: ١٠٧٩، والديلمى فى مسند الفردوس، ٢/٢٢٢، الرقم: ٢٠٧٩، وابن رجب فى جامع العلوم والحكم، ١/٢٣٦، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٣/١٤، الرقم: ٢٩٩٧.

منهاج انطرنیک بیورو کی پیشکش

اجراس دینار پر ملے گا جھے تم اپنے اہل خانہ پرخرج کرتے ہو۔"

٧٠٢ / ٨٩ م عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَلَى قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ سَلَّيَةٍ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلَّ: يَارَسُولَ اللهِ عِنْدِي دِيْنَارٌ. قَالَ: فَقَالَ: تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: عَنْدِي آخَرُ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: عَنْدِي آخَرُ قَالَ: عَنْدِي آخَرُ قَالَ. أَنْتَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ: قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ. أَنْتَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ. أَنْتَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ. أَنْتَ أَبْصَرُ. رَوَاهُ أَبُودُ اوُدُ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

الحديث رقم ٩٨: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الزكاة، باب: في صلة الرحم، ٢/٢٢، الرقم: ١٦٩١، والنسائي في السنن، كتاب: الزكاة، باب: تفسير لك، ٥/٢٦، الرقم: ٢٩٥٩، وفي السنن الكبرى، ٢/٤٣، الرقم: ٢٩١٨، ٢٣١١، والبخارى في الأدب المفرد، ١/٨٧، الرقم: ١٩٩١، ٥٩٠، وابن حبان في الصحيح، ٨/٢٢١، الرقم: ٣٣٣٧، والطبراني في المعجم الأوسط، ٨/٣٣٧، الرقم: ٨٥٠٨، والحكم في المستدرك، ١/٥٨٥، الرقم: ١٥١٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ٧/٢٦٤، وفي شعب الإيمان، ٣/٣٣٦، الرقم: ١/٣٤٣، والشافعي في السنن الماثورة، ١/٣٢٣، والشافعي في السنن الماثورة، ١/٣٩٣، الرقم: ٩٤٥، وأبو المحلسن في معتصر المختصر، ١/٢٢٦، والحميدي في السند، ٢/٥٩، الرقم: ١/٢٦٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/٢١، الرقم: ٥٠٠٠.

الحديث رقم ٩٠: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الزكوة عن رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ باب: ماجاء في الصدقة على ذي القرابة، ٣/٤٦، الرقم: ٢٥٨، والنسائي في ــــ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَابُنُ مَاجَه.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

'' حضرت سلمان بن عامر شے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مراہی نے فرمایا: کسی حاجت مند کو صدقہ دینا دو صدقات (کے حاجت مند کو صدقہ دینا دو صدقات (کے برابر) ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔''

...... السنن، كتاب: الزكوة، باب: الصدقة على الأقارب، ٥/ ٩٢، الرقم: ٢٥٨١، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزكاة، باب: فضل الصدقة، ١/ ٩١، الرقم: ١٨٤٤، وابن خزيمة في الصحيح، ١/ ٢٣٢، الرقم: ٣٣٤٤، والحاكم في المستدرك، ١/ ٢٥٠، الرقم: ٢/٤٠٠

# فَصُلٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ

#### ﴿ فِحْ اور عمره كابيان ﴾

٩٠٢/٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهُ اللهِ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ ، فَلَمْ يَوْفُتُ، وَلَمْ يَفُسُقُ ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتُهُ أُمُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت ابوہررہ کے روایت فر ماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹھ نے فر مایا: جس نے اس گھر (کعبہ) کا حج کیا پس وہ نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو (تمام گناہوں سے پاک ہوکر) اس طرح واپس لوٹا جیسے اس کی ماں نے اُسے جنم دیا تھا۔''

٩٢/٢١٠ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعُمْرَةُ الْعُمْرَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

#### " حضرت ابو ہریرہ ، روایت فر ماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹائیم نے فر مایا: ایک عمره

الحديث رقم ٩١: أخرجه البخارى في الصحيح، أبواب: العمرة، باب: قول الله تعالى: فلا رفث، ٢/٦٤٠، الرقم: ١٧٢١، ١٤٤٩، ١٧٢٤، ومسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، ٢/٩٨٣، الرقم: ١٣٥٠، والنسائي في السنن، كتاب: مناسك الحج، باب: فضل الحج، ه/١١٤، الرقم: ٢٦٢٧، وابن ماجه في السنن، كتاب: المناسك، باب: فضل الحج والعمرة، ٢٨٢٢، وابن ماجه في السنن، كتاب: المناسك، باب: فضل الحج والعمرة، ٢٨٢٢، الرقم: ٢٨٨٧.

سے دوسرے عمرہ تک کا درمیانی عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور (مقبول) کا بدلہ جنت ہی ہے۔''

٩٣/ ٢١١ عَنُ أَبِي أَمَامَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ لَمُ يَمُنَعُهُ مِنَ الْمَحَبَ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلُطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ، فَمَاتَ وَلَمُ يَحُجَّ فَلْيَمُتُ إِنْ شَآءَ يَهُو دِيًّا وَإِنْ شَآءَ نَصُرَ انِيًّا.

رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَاللَّفَظُ لَهُ وَابَّنُ أَبِي شَيْبَةَ.

" معضرت ابو اُمامہ کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکیٹی نے فر مایا: جس شخص کو فریضہ کچ کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیاری (یعنی سخت مرض) نہ روکے اور وہ پھر (بھی) کچ نہ کرے اور (فریضہ کچ کی ادائیگی کے بغیر ہی) مرجائے تو چاہے وہ یہودی ہوکر مرے یا عیسائی ہوکر (اللہ تعالی کواس کی کوئی فکرنہیں ہے)۔"

٩٤/٢١٢ مَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْلَةِ الْمُعَيَّةِ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفَدُ اللهِ النَّالِيَةِ الْمُحَجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفَدُ اللهِ . إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُ وَهُ غَفَرَ لَهُمْ .

وَفِي رِوَايَةٍ: الْغَازِيُّ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعُتَمِرُ.

الحديث رقم ٩٤: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: المناسك، باب: فضل دعاء الحج، ٢/٩، الرقم: ٢٨٩٢، وابن حبان في الصحيح، ٩/٤٤، الرقم: ٢٦٩٢، والعبراني في المعجم الأوسط، ٦/٢٤، الرقم: ٢٣١١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٥/٢٦٢، الرقم: ٢٠١٨، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٧٠١، الرقم: ٢٦٩٧، وَقَالَ المُنُذرِيُّ: رَوَاهُ البَرَّارُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُطِیَیّم نے فرمایا: حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہ اس سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اگر اس سے بخشش طلب کریں تو انہیں بخش دیتا ہے۔ (ایک روایت میں) جہاد کرنے والا، حج کرنے والا (کے الفاظ بھی ہیں)۔"

٩٥/٢١٣ مَن ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ التَّالَيْنَ مَنْ دَخُلَ الْبَيْتَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَالُولُولُولُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَالِهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَالِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الل

رُوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ.

" حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عهما روايت كرتے بين كه حضور نبى اكرم مليَّ الله عهما روايت كرتے بين كه حضور نبى اكرم مليَّ الله عنهما والله واخل ہوگيا اور برائى سے خارج ہوكر مغفرت يا گيا۔" يا گيا۔"

٩٦/ ٢١٤ عَنَ أَبِي هُرَيْرةَ ﴿ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ اللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُولِمُ الللْمُولِمُ الللللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُولِمُ اللللْمُ

الحديث رقم ٩٠: أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، ٤/٣٣٢، الرقم: ٣٠١٣، والطبراني في المعجم الكبير، ٢١/٠٠، الرقم: ١١٤٩٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/٣٧٠

الحديث رقم ٩٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة فى العمر، ٢/ ٩٧٥ الرقم: ١٣٣٧، والترمذى فى السنن، كتاب: الحج عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء كم فرض الحج، ٣/ ١٧٨، الرقم: ١١٨، والنسائى فى السنن، كتاب: مناسك الحج، باب: وجوب الحج، ٥/ ١١، الرقم: ٢٦١٩، وابن ماجة فى السنن، كتاب: المناسك، باب: فرض الحج، ٢/ ٩٦٣، الرقم: ٢٨٨٤، وابن خزيمة فى الصحيح، ٤/ ٢٩١، الرقم: ٢٥٠٨.

قُبْلَكُمْ بِكَثُرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعَوْهُ.

رُواهُ مُسلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ وَحَسَّنهُ.

'' حضرت ابوہر برہ کے فرض کر دیا گیا ہے ہیں کہ حضور نبی اکرم میٹی ایکی خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! تم پر جج فرض کر دیا گیا ہے ہیں جج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہر سال جج فرض ہے؟ آپ سٹی آئی خاموش رہے یہاں تک کہ تین مرتبہ اس نے بہی عرض کیا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم میٹی آئی آئی نے فرمایا: اگر میں ہاں کہہ دیتا تو (ہر سال) فرض ہو جاتا اور پھرتم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا: میری اتنی ہی بات پر اکتفا کیا کروجس پر میں تہمیں چھوڑوں، اس لئے کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بناء پر ہی ہلاک ہوئے تھے، لہذا جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دول تو بقدر استطاعت اسے بجالایا کرواور جب کسی شے سے منع کروں تو اسے چھوڑ دیا کرو۔''

٥ ٢١ / ٩٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ الله

رُوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ خَزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

''حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عبد اروايت كرتے ہيں كه حضور نبى اكرم ملتَّ اللَّهِ عبد الله عبد الله عبد الله تعالى اسے دوآ تكھيں عطا فرمائے جرِ اسود كے متعلق فرمايا: الله تعالى كى قتم! قيامت كے دن الله تعالى اسے دوآ تكھيں عطا فرمائے گا جن سے يہ بولے گا اور ہر اس شخص كے متعلق گواہى دے گا جس نے حالت ايمان ميں اسے بوسه دیا۔''

منهاج انظرنیک بیورو کی پیشکش

١٦ ٢ ١ ٢ / ٩٨. عَنَ عَابِسِ بُنِ رَبِيْعَة، عَنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ اللَّهُ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي الْحَجَرِ اللَّهُ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي الْكَفُو فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِي النَّهِ اللَّهُ عَمَرُ: شَيءٌ وَايَّة: قَالَ عُمَرُ: شَيءٌ صَنْعَهُ النَّبِي النَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

" حضرت عالبس بن ربیعہ اروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ بھر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر کہا: میں خوب جانتا ہوں کہ تو بھر ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے حضور نبی اکرم سٹھی تھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تھے بوسہ نہ دیتا۔ (اور ایک روایت میں ہے کہ) حضرت عمر نے فرمایا: یہ وہ کام ہے جسے حضور نبی اکرم سٹھیکھ نے ادا فرمایا ہے پس ہم نہیں جا ہے کہ اسے ترک کر دیں۔ "

الحديث رقم ٩٨: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الحج، باب: ما ذُكر في الحجر الأسود، ٢/٩٧٥، الرقم: ١٥٢١، ١٥٢٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، ٢/٥٢٠ الرقم: ١٢٧٠، وأبوداود في السنن، كتاب: المناسك، باب: في تقبيل الحجر، ٢/٥٧١، الرقم: ٣١٨٠، والنسائي في السنن، كتاب: مناسك الحج، باب: كيف يقبل، ٥/٢٢٠ الرقم: ٩٣٨، وابن ماجه في السنن، باب: استلام الحجر، ٢/١٨٨، الرقم: ٣٩٤٠ ومالك في الموطأ، ١/٧٢٣، الرقم: ٨١٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٢٠، الرقم: ٩٣١، وابن ماجه خي المسند، ١/٩٤٩، الرقم: ٩٣١، وابن عبان في الصحيح، ٤/٢١٢، الرقم: ٩٣١، وابن

## فَصُلٌ فِي فَضَائِلِ مَكَةَ الْمُكرَّمَةِ

### ﴿ فضائلِ مكته مكر مه كابيان ﴾

٩٩/ ٢١٧ مَنَ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اله

"حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ﷺ نے فرمایا: کوئی شہر الیا نہیں جے دجال نہ روندے سوائے ملّہ مکر مہ اور مدینہ منوّرہ کے۔ ان کے راستوں میں سے ہر راستہ پرصف بستہ فرشتے حفاظت کررہے ہوں گے۔"

١٠٠ / ٢١٨ عُنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ التَّيَيَّ الْوَيَّامِ: يَوْمَ الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ التَّيَامِ: يَوْمَ الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النَّيْمَ وَهُوَ افْتَتَحَ مَكَةً، فَإِنَّ هَذَا بَلَدُّ حَرَّمَّهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَهُوَ

الحديث رقم ٩٩: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: فضائل المدينة، باب: لا يدخل الدجال المدينة، ٢/٥٦٥، الرقم: ١٧٨١، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: قصة الجساسة، ٤/٥٢٦٠، الرقم: ٢٩٤٣، وابن حبان فى الصحيح، والنسائى فى السنن الكبرى، ٢/٥٨٤، الرقم: ٤٢٧٤، وابن حبان فى الصحيح، ما / ٢١٤٠، الرقم: ٣٨٠٦، والمقرئ فى السنن الواردة فى الفتن، ٢/٦٣٠، الرقم: ٣٨٨٠.

الحديث رقم ١٠٠٠ أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: جزاء الصّيدِ، باب: لا يحل القتال بمكة، ٢/١٥٦، الرقم: ١٧٣٧، وفي كتاب: الجزية، باب: إثم الغادر للبر والفاجر، ٣/١٦٤، الرقم: ٢٠١٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، ٢/٩٨٠، الرقم: ١٣٥٣، والنسائي في السنن، كتاب: مناسك الحج، باب: حرمة مكة، و/٣٠٠، الرقم: ٢٨٧٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٩٥٦، الرقم: ٢٣٥٣، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/٢٤١، الرقم: ٢٠٠٧،

حَرَامٌ بِحُرَمَةِ اللهِ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَجِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدِ قَبْلِي، وَلَمْ يَجِلَّ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا وَلَمْ يَجُرُمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُغْضَدُ شُوْكُهُ وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عبدا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طرفی آئی نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس روز فرمایا: اس شہر کواللہ تعالیٰ نے اس دن سے حرمت عطا فرمائی ہے جس روز آسانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے باعث تا قیامت حرام ہے اور اِس میں جنگ کرناکسی کے لئے نہ مجھ سے پہلے حلال ہوا نہ میرے لئے مگر دن کی ایک ساعت کے لئے، پس وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک حرام ہے۔ نہ اِس کا کانٹا توڑا جائے اور نہ اس کا شکار مجڑکایا جائے اور اس کی گری پڑی چیز صرف وہ اٹھائے جس نے اعلان کرنا ہواور نہ یہاں کی گھاس اُ کھاڑی جائے۔'

٩ ٢ ٢ / ١٠١ عَنَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَدِيِّ ابْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ ﴿ قَالَ: وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ وَأَيْتُ وَاقِفًا عَلَى الْحَزُورَةِ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجُتُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ التِّرْ مِذِيُّ: هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

"حضرت عبدالله بن عدى بن حمرا الله روايت كرتے بيں كه ميں نے حضور نبي

ا کرم مٹی ہے کو مقام حزورہ پر کھڑے ہو کر فرماتے ہوئے سنا: اللہ رب العزت کی شم! اے مکہ تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے تھے سے نکل جانے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں ہرگز نہ جاتا۔''

٠٢٢ / ٢٢٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طَّ اللَّهِ طَّ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ.

"خصرت عبد الله بن عباس رضى الله عهمار وابت كرتے ہيں كه حضور نبى اكرم مليَّ الله عهمار وابت كرتے ہيں كه حضور نبى اكرم مليَّ الله علم كه مكرمه كو مخاطب كر كے فرمايا: (اے مكه!) تو كتنا اچھا شہر ہے اور مجھے كتنا عزيز ہے اگر ميرى قوم مجھے يہاں سے نه نكالتى تو ميں تيرے علاوہ كہيں نه شهرتا۔"

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِحُمْسِ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِحُمْسِ مِائَةِ وَعِشْرِينَ صَلَاةً، وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجُمَّعُ فِيهِ بِحُمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ. وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِحَمْسِينَ أَلُفِ صَلَاةٍ. وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِحَمْسِينَ أَلُفِ صَلَاةٍ. وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِي بِحُمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ. وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِي

الحديث رقم ١٠٣. أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء في الصلاة في المسجد الجامع، ١/٣٥٤، الرقم: ١٤١٣، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٢١٠الرقم: ١٠٠٨، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٤٠، الرقم: ١٨٣٣.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

الْحَرَامِ بِمِاثَةِ أَلُفِ صَلَاقٍ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وَالطَّبَرَانِيُّ. وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ المُنْذِرِيُّ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

''حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹی ہے فرمایا: جو اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے بچیس نمازوں کا اور جو قبیلے میں نماز پڑھے اسے بچیس نمازوں کا اور جو قبیلے میں نماز پڑھے اسے پانچ سو نمازوں کا، جو جامع مسجد انصیٰ اور میری مسجد (مسجد نبوی) میں نماز پڑھے اسے بچاس ہزار کا اور جومسجد حرام میں نماز پڑھے اسے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ماتا ہے۔''

٢٢٢ / ٢٠٤ عَنُ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَسَجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرُضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْاقْصَلِ الْمَسْجِدُ الْاَقْصَلِ الْمَسْجِدُ الْاَقْصَلِ الْمَسْجِدُ الْمَسْجِدُ الْاَقْصَلِ الْمَسْجِدُ الْاَقْصَلِ الْمَسْجِدُ الْمَسْجَدُ الْمَسْجَدُ الْمَسْجَدُ الْمَسْجَدُ الْمَسْجِدُ الْمَسْجِدُ الْمَسْبَدِهُ الْمَسْرَانُ اللَّهُ الْمَسْرَانُ اللَّهُ الْمَسْرَانُ اللَّهُ الْمُسْرَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسْرَانُ الْمُسْرَانُ اللَّهُ الْمُسْرَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْرَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْرَانُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَ اللَّهُ الْمُسْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللْمُولُ

''حضرت ابوذر کے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم سُیٹیکیٹم کی بارگاہِ اقدی میں عرض کیا: یارسول اللہ! زمین پرسب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئ؟ آپ سُیٹیکٹم نے فرمایا: مسجد الحرام۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اس کے بعد؟ آپ سُیٹیکٹم نے فرمایا: مسجد اقصلی۔ میں

الحديث رقم ١٠٤؛ أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأنبياء، باب: يَزِفُونَ النَّسلانُ فِي المَشْي، ٣/١٣١، الرقم: ٣١٨٦، وفي كتاب: الأنبياء، باب: قول النَّسلانُ فِي المَشْي، ٣/٢٦، الرقم: ٣١] الرَّاجِعُ المُنِينبُ، ٣/٢٦، الرقم: الله تعالى: وَوَهَبُنَا لِدَاوُدَ سُلَيُمَانَ: [ص: ٣٠] الرَّاجِعُ المُنِينبُ، ٣/٢٦، الرقم: ٣٠٥، والسلم في الصحيح، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، ١/٣٧٠، الرقم: ٢٥٠، والمنن كتاب: المساجد، باب: ذكر أي مسجد وضع أولا، ٢/٣٢، الرقم: ٢٠٢٠، الرقم: ١٩٢٠، وابن ماجه في السنن، كتاب: المساجد والجماعات، باب: أي مسجد وضع أول، ١/٢٤٢، الرقم: ٣٥٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/١٥٠، الرقم: ١/٢٢٠، ١/٤٢٠، الرقم: ٢/٢٠، الرقم: ١/٢٠، ١/٢٠، الرقم: ١/١٠٠٠ الرقم: ١/١٠٠ الرقم: ١/١٠٠٠ الرقم: ١/١٠٠٠ الرقم: ١/١٠٠ الرقم: ١/

نے عرض کیا: (یا رسول الله!) ان دونوں (مسجدوں) کی تغییر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ الله ایک علیہ اللہ ایک میں میں آپ اللہ ایک میں میں میں میں میں میں تبہارے لئے نضیلت ہے۔''

٢٢٣ / ٥٠٠ عن ابن عَبَّاس رض الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْمَا اللهِ إِنَّ اللهِ عَبَّاسِ رض الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْمَا إِنَّ اللهِ عَبَّالَ: إِنَّ لَهُ لَكُمَ اللهِ عَامَةِ بِحَقِّ. لِهُنِ السَّتَكَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقِّ. وَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُنُ جَبَّانَ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

''حضرت عبد الله بن عباس رض الله عهدا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آتی نے فر مایا: بیشک اس بیتر (چرِ اسود) کو الله تعالی نے ایک زبان اور دو ہونٹ عطا فر مائے ہیں جن سے یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں گواہی دے گا جنہوں نے حق سمجھ کر اسے بوسہ دیا ہوگا۔''

١٠٦/٢٢٤ عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو رض الله عنهما يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ يَاقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ مِنْ يَاقُولَتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا وَلَولُمُ يَطْمِسُ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. وَوَاهُ البَّرُ مِنْ يَاقُولُتِ وَالْمَغْرِبِ.

" حضرت عبد الله بن عمر ورضي الله عنهما روايت كرتے ميں كه حضور نبي اكرم ما الله نے

الحديث رقم ١٠٠٠ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١/٢٦٦، الرقم: ٢٣٩٨، وابن خزيمة في الصحيح، ٤/٢٢١، الرقم: ٢٧٣٦، وابن حبان في الصحيح، ٩/٢٥، الرقم: ١/٣٥، والحكم في المستدرك، ١/٢٢١، الرقم: ١/٢٨، وأبويعلى في المسند، ٥/٢٠، الرقم: ٢/١٥، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/٠٥، الرقم: ٤٠٣٥، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ١/٤٠٠، الرقم:

الحديث رقم ١٠٠: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الحج عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، ٣/٢٦٠، الرقم: ٨٧٨، ---

\_\_\_\_\_\_ منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش فر مایا: رکنِ بیمانی اور مقامِ ابراہیم جنت کے یا قوتوں میں سے دویا قوت ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی مشرق سے مغرب تک سارا ماحول روشنی کر دیتی۔''

سند، ٢/٣/٢.١٢، الرقم: ٧٠٠٠. ١٠٠٠ وابن حبان في المسند، ٢/٣/٢.١١، الرقم: ٢٠٠٠. ١/٢٢، وابن حبان في الصحيح، ٩/٢، الرقم: ٣٧١٠، والحاكم في المستدرك، ١/٢٢، الرقم: ١٦٧٧، وروى عن أنس بن مالك بنحوه في المستدرك، ١/٢٢، الرقم: ١٦٧٨، وعبد الرزاق في المصنف، ٥/٣، الرقم: ١٩٢١.

# فَصُلٌ فِي فَضَائِلِ الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ

### ﴿ فضائلِ مدینه منوّره کا بیان ﴾

٥ ٢ ٢ / ٧ ٠ ١ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا بَيْنَ اللهِ ال

" حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملط آتھ نے فرمایا: میرے گھر اور میرامنبر میرے گوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبر میرے حض پر ہے۔'' حوض پر ہے۔''

٢٢٦ / ١٠٨ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُ أَيَّمُ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ لَيُولِكُ اللهِ سُ أَيَّامُ قَالَ: إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى المُحَيَّةُ إِلَى جُحُرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث رقم ۱۰۷ أخرجه البخارى في الصحيح ، كتاب: الجمعة ، باب: فضل ما بين القبر والمنبر ، ۱/ ۳۹۹ الرقم: ۱۱۳۸ وفي كتاب: الحج ، باب: كراهية النبي النبي النبي أن تعرى المدينة ، ۲/۲۲ الرقم: ۲۲۲ وفي كتاب: الإعتصام بالكتاب والسنة ، في الحوض ، ۱۲۰۰ الرقم: ۲۲۲ وفي كتاب: الإعتصام بالكتاب والسنة ، باب: ذكر النبي النبي ، وفي باب: حض على إتفاق أهل العلم ومااجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة ، ۲/۲۲۲ الرقم: ۲۹۰۲ ومسلم في الصحيح ، كتاب: الحج ، باب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ، ۲/۱۱۱ الرقم: ۱۳۹۱ ۱۳۹۱ والترمذي في السنن ، كتاب: المناقب عن رسول الله النبي من السنن ، كتاب: المساجد ، باب: فضل مسجد النبي النبي والصلاة فيه ، ۲/ ۳۰ الرقم: ۱۳۹۰ والنسائي في السنن ، كتاب: المساجد ، باب: فضل مسجد النبي النبي والصلاة فيه ، ۲/ ۳۰ الرقم: ۱۹۶۰ والنسائي في السنن الكبرى ، ۱/ ۱۲۷ الرقم: ۱۹۶۰ وأحمد بن حنبل ، في الموطأ ، ۱/ ۱۹۷۷ الرقم: ۳۶۰ وأحمد بن حنبل ، في المسند ، ۲/ ۳۲۷ الرقم: ۲۲۲۲ وأحمد بن حنبل ، في المسند ، ۲/ ۳۲۰ الرقم: ۲۲۲۲ وأحمد بن حنبل ، في المسند ، ۲/ ۳۲۰ الرقم: ۲۲۲۲ وأحمد بن حنبل ، في المسند ، ۲/ ۲۰۳۰ الرقم: ۲۲۲۲ وأحمد بن حنبل ، في المسند ، ۲/ ۲۰۳۰ الرقم: ۲۲۲۲ وأحمد بن حنبل ، في المسند ، ۲/ ۲۰۳۰ الرقم: ۲۲۲۲ وأحمد بن حنبل ، في المسند ، ۲/ ۲۰۳۰ الرقم: ۲۲۲۲ وأحمد بن حنبل ، في المسند ، ۲/ ۲۳۲ الرقم: ۲۲۲۲ و الرقم: ۲۲۲۲ و المسند ، ۲/ ۲۳۲ الرقم: ۲۲۲۲ و المند و ال

الحديث رقم ١٠٨: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: فضائل المدينة، باب: ---

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (قیامت کے قریب) ایمان اِس طرح مدینہ منورہ کی طرف سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے۔'

٧٢٧ / ١٠٩ عَن أَنَس ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: ٱلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقَطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحُدَّثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَن أَحُدَثُ فِيهَا حَدَثُ مَن أَحُدثُ فِيهَا حَدَثُ مَن أَحُدثُ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجُمَعِيْنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وهذا لفظ البخاري وزاد مسلم: لَا يَقُبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَفاً وَلَا عَدَلًا.

"حضرت انس بن ما لک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ہیں نے فرمایا: مدینہ منورہ فلال جگہ سے فلال جگہ تک حرم ہے اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور نہ اس میں کوئی فتنہ بیا کیا جائے جو اس میں فتنہ کا کوئی کام ایجاد کرے گا اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے یہ الفاظ بھی انہی کے ہیں اور مسلم

...... باب: الإيمانُ يأرز إلى المدينة، ٢/٦٣٦، الرقم: ١٧٧٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين، ١/١٣١، الرقم: ١٤٧، والترمذي في السنن، كتاب: الإيمان عن رسول الله شيم، باب: ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، ٥/٨٠، الرقم: ٢٦٣٠، وابن ماجه في السنن، كتاب: المناسك، باب: فضل المدينة، ١/٨٠٠ الرقم: ٢٦٣٠، وابن حبان في الصحيح، ١/٤٠ الرقم: ٢٨٨٠

الحديث رقم ١٠٠٩: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينة، ٢/٦٦، الرقم: ١٧٦٨، وفى كتاب: الإعتصام بالكتاب والسنة، باب: إثم من آوى محدثا، ٢/٦٦٥، الرقم: ٢٨٧٦، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبى شيئة فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، ٢/٤٩، الرقم: ١٣٦٦، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٥/٧٩، الرقم: ٩٧٣٩، والطحاوى فى شرح معانى الآثار،

نے ان الفاظ کے اضافہ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ: ''قیامت کے دن اس کا فرض ونفل کچھ بھی قبول نہ ہوگا۔''

٢٢٨ / ١١٠ عَنُ جَابِر عَنَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ سَّ اللَّهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمَتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا. لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا. وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا. وَإِنِّي حَرَّمْتُ اللهُ وَالْهُ مُسلِمٌ وَأَحْمَدُ.

'' حضرت جابر ﷺ نے فرمایا: حضور نبی اکرم ملی آتی نظم نے فرمایا: حضرت ابراہیم اللی نظم اللہ نظم اور میں دونوں کالے پھروں والے میدانوں کے درمیان مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں نہ وہاں کوئی درخت اور جھاڑی کائی جائے اور نہ ہی وہاں کوئی جانور شکار کیاجائے۔''

٩ ٢٢ / ١١١ عَنُ سَعْدِ بَنِ أَبِي وَقَاصِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرُّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الرُّصَاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمُاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

" حضرت سعد بن ابی وقاص الله روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم اللہ اللہ فرمایا: جو شخص اہلِ مدینہ کو تکلیف دینا جا ہے گا تو اللہ تعالی دوزخ میں اسے اس طرح بیکھلائے

الحديث رقم ۱۱۰ أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبى شيء فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، ٢/٢٩٠ الرقم: ١٣٦٢، وأحمد بن حنبل فى المسند، ١/٤٨، والعسقلانى فى فتح البارى، ٤/٤٨، والزرقانى فى شرحه على موطا إمام مالك، ٤/٢٨٠ والنووى فى شرحه على صحيح مسلم، ٩/٢٣١.

الحديث رقم ١١١: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي شخص فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، ٢/ ٩٩٢، الرقم: ١٣٦٣، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/ ٤٨٦، الرقم: ٩٧٢، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/ ١٨٤، الرقم: ١٦٠٦، وابن كثير الدورقي في مسند سعد، ١/ ٢٨، الرقم: ٣٨، وإبراهيم الجندي في فضائل المدينة، ١/ ٢٠، الرقم: ٢٨.

گاجس طرح آگ میں سیسہ بھاتا ہے یا جس طرح نمک پانی میں بھاتا ہے۔"

٠ ٢٣ / ٢١ ـ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ: وَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَاثِكَةٌ لَا يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت الو ہریرہ ﷺ نے فرمایا: مدینہ منوہ کے راستوں ہوں ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھ ایکٹی نے فرمایا: مدینہ منوہ کے راستوں پر فرشتے (بطور محافظ مقرر) ہیں لہذا طاعون اور دجال اس (مقدس شہر) میں داخل نہیں ہوں گے۔''

١٣٢ / ٢٣١ مَنُ أَبِي بَكُرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يَدُخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعُبُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يَدُخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعُبُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يَدُخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعُبُ النَّهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: لَا يَدُخُلُ الْمَدِيْنَةَ وَعُنِدٍ سَبْعَةُ أَبُو ابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلكانِ. رُوَاهُ النِّخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

" حضرت ابوبکرہ ﷺ جوال کا موکی ہے کہ حضور نبی اکرم سی ایکی نے فر مایا میں حجال کا رعب مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا اس دن اس (شہر) کے سات دروازے ہول گے اور ہر دروازے پر دوفرشتے مقرر ہول گے۔"

الحديث رقم ١١٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: فضائل المدينة، باب: لا يدخل الدجال المدينة، ٢/٦٢، الرقم: ١٧٨١، وفي كتاب: الطب، باب: ما يُذُكّرُ في الطاعون، ٥/٥٦٦، الرقم: ٥٣٩٩، وفي كتاب: الفتن، باب: لا يدخل الدجال المدينة، ٦/٩٦٦، الرقم: ١٧٢٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها، ٢/٥٠٠، الرقم: ١٠٠٥، ومالك في الموطأ، ٢/٢٩٨، الرقم: ١٨٥١، والجندى في فضائل المدينة، ١/٤٢، الرقم: ٥١، والمقرى، في السنن الواردة في الفتن، ٦/٥٦١، الرقم: ٢/٤٢، الرقم: ٢/٤٢، الرقم: ٢/٤٠، الرقم: ٣١٩٣.

الحديث رقم ١١٣: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: فضائل المدينة، باب: لا يدخُلُ الدَّجَال المدينة، ٢/٤٦٤، الرقم: ١٧٨٠، وفى كتاب: الفتن، باب: ذكر الدجال، ٦/٧٦٦، الرقم: ٢٧٠٧، وابن حبان فى الصحيح، ٩/٨٤، الرقم: ٣٧٣١، ٥٨٠٠، والحاكم فى المستدرك، ٤/٥٨٠، الرقم: ٣٢٤٨، وابن أبى شيبة فى المصنف، ٦/٢٦، ١١٠٥، الرقم: ٣٧٤٨٣، ٣٢٤٢٠،

٢٣٢ / ١١٤ عَنُ أَنسَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِي النَّبِيِّ الْمَلِيِّ الْمَلْمِلِيِّ الْمَلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِلِيِّ الْمَلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِلِيِّ الْمَلْمِلِيِّ الْمَلِيِّ الْمَلْمِلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ مِلْمِلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيلِيِّ الْمَلْمِيلِيلِيلِيِّ

''حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے دعا فر مائی: اے اللہ! مدینہ منورہ میں اس سے دوگنا برکت عطا فر ما جتنی تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے۔''

٣٣٣ / ١١٥ عَنَ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ يَقُولُ: مَنْ صَبَرَ عَلَى الْأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا، كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (يَعْنِي الْمَدِينَةَ) وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَمَالِكٌ.

'' حضرت عبدالله بن عمر دخی الله عنهما روایت کرتے بیں که حضور نبی اکرم طرفیہ آلم نے فرمایا، جو شخص مدینه منوره کی شخیوں اور مصیبتوں پر صبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ ہوں گا یا اس کی شفاعت کروں گا۔''

#### 

الحديث رقم ١١٤ أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: فضائل المدينة، باب: المدينة تَنْفِي الخَبَث، ٢/٢٦٦، الرقم: ١٧٨٦، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الحج، باب: فضل المدينة ودعا النبى شَهَمَ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، ٢/١٩٥، الرقم: ١٣٦٩، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/٨٤، الرقم: ١٨٧٣.

الحديث رقم ١٠٠ أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها، ٢/٤٠٠، الرقم: ١٣٧٧، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٤٨٠، الرقم: ٢٨١٩، ومالك في الموطأ، ٢/٥٨٨، الرقم: ٢٥٩١، وابن حبان في الصحيح، ٣/٣٥، الرقم: ٣٧٣، والبهيقي في شعب الايمان، ٣/٣٩٤، الرقم: ١٧٩٤، والجندي في فضائل المدينة، ١/١٣، الرقم: ٣٢. ٣٤، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/١٤٠، الرقم: ١٨١٨، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/١٠، ١٨٩٠، وقال الهيثمي، وَرجَالُة ثِقَاتُ.

الحديث رقم ١١٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائها، ٢/١٠٠٤، الرقم: ١٣٧٨-

عَلَى الْأُوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِلَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُوْشَهِينَدًا.رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"خضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے جوشخص بھی مدینہ پاک کی تنگی اور سختی پر صبر کرے گا۔ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گایااس کے حق میں گواہی دوں گا۔"

## الْبَابُ الرَّابِعُ:

كَيْفِيَّةُ صَلاقِ النَّبِيِّ طَلَّى أَلِيَهِ حضور نبى اكرم طَلْفَيْتِهِمْ كَا طَرِيقَةُ نمازِ



أفضلٌ في الإمامة وعدم المجهر بيسم الله الرَّحمن الرَّحيم الرَّحيم المرَّحمن الرَّحيم المرت كراني اور بلندآ واز سيسميه نه برُسين كا بيان لا فضلٌ في عدم رفع الميكين إلَّا في أوِّل مرَّة ولا تكبير أولى كعلاوه نماز مين رفع يدين نه كرني كا بيان لا فصلٌ في تَوْلِ الْقِراء ق خَلْف الإمام
 فصلٌ في تَوْلِ الْقِراء ق خَلْف الإمام
 فصلٌ في عدم المجهر بالتَّأْمِين
 فصلٌ في عدم المجهر بالتَّأْمِين
 فصلٌ في عدم المجهر بالتَّأْمِين

\*\*\*



# فَصُلُّ فِي الْإِمَامَةِ وَعَدَمِ الْجَهُرِ بِبِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

﴿إِمامت كرانے اور بلند آواز سے تسمیہ نہ پڑھنے كابيان ﴾

الحديث رقم ١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ١ / ٢٥٧/ الرقم: ٦٩٩، وفي كتاب: الجمعة، باب: صلاة القاعد، ١ /٣٧٥، الرقم: ١٠٦٣، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، ١ /٣٠٨، الرقم: ٤١١، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلى من قعود، ١ / ١٦٤، الرقم: ٦٠١، والنسائي في السنن، كتاب: الإمامة، باب: الإئتمام بالإمام يصلى قاعدا، ٢/ ٩٨، الرقم: ٨٣٢، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، ١ / ٣٩٢، الرقم: ١٢٣٨، ومالك في الموطأ، ١ / ١٣٥، الرقم: ٣٠٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢ / ٤١١، الرقم: ٩٣١٨، والشافعي في المسند، ١ / ٨٥، وابن حبان في الصحيح، ٥/٢١، الرقم: ٢١٠٨، ٥/٤٦٩، الرقم: ٢١٠٨، والنسائى فى السنن الكبرى، ١/٢٩٢، الرقم: ٩٠٦، وابن أبى شيبة فى المصنف، ٧/ ٢٨٦، الرقم: ٣٦١٣٤، وعبد الرزاق في المصنف، ٢ / ٢٦٠، الرقم: ٤٠٧٨، والطحاوي في شرح معانى الآثار، ١/٣٠٧، وأبويعلى في المسند، ٦/ ٢٨٣، الرقم: ٥٩٥٩، وأبوعوانة في المسند، ١/ ٤٣٦، الرقم: ١٦١٩، والبيهقي في السنن الصغرى، ١ / ٣٢٠ الرقم: ٤١٥، وفي السنن الكبرى، ٢ / ٩٧، الرقم: ٢٤٥١، والطبراني في مسند الشاميين، ١/٦٢، الرقم: ٦٦ـ

" حضرت انس بن ما لک انصاری پیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سُلِیّیَا فی گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ سُلِیّیَا کا دایاں پہلومبارک زخی ہو گیا سو آپ سُلِیّیَا نے ہمیں ایک نماز بیٹھ کر نماز بیٹھ کر پڑھائی اور ہم نے بھی آپ سُلِیْ آپ سُلِیْ آپ سُلِیْ آپ سُلِیْ کے پیچے بیٹھ کر نماز بیٹھ کی آپ سُلِیْ آپ سُلِیْ آپ سُلِی کی بیروی کی جائے۔ جب وہ کھڑا ہو سلام پھیر کر فر مایا: امام تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکر بیٹھواور جب وہ رکوع کر نے تو تم بھی رکوع کر واور جب وہ سمِع الله وہ سراٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سجدہ کرنے تو تم بھی سجدہ کرواور جب وہ الکہ المُحمَّد کی کہو۔"

٢٣٦ /٢. عَنُ أَنسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللهِ المُلْمُلِي ال

"حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مانیکیلم میں گھوڑے

الحديث رقم ٢: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ١: ٢٥٧، الرقم: ٢٠٠، وفي كتاب: الجمعة، باب: صلاة القاعد، ١/٥٧٥، الرقم: ٣٠٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، ١/٨٠٥، الرقم: ٢١١، والترمذي في السنن، كتاب: الصلاة عن رسول الله المنهم، باب: ماجاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، ٢/١٩٠، الرقم: ٢٦٦، وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود، ١/١٦٢، الرقم: ٢٠١، والنسائي في السنن، كتاب: التطبيق، باب: ما يقول المأموم، ٢/٥٩١، الرقم: ٢٠١، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، ١/٣٩٥، الرقم: ٢٨٨، والشافعي في المسند، ١/٨٥، وأحمد بن لرقم: ١/٨٥، الرقم: ١/٨٥، وأحمد بن الرقم: المسند، ٣/١١، الرقم: ١/٨٥، وابن حبان في الصحيح، ٥/٧٧٤، الرقم: ٢١٨٠،

سے ینچ تشریف لے آئے تو خراش آگئ، آپ سٹی آپٹی نے ہمیں بیٹی کر نماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ سٹی آپٹی کے ساتھ بیٹی کر نماز پڑھی، پھر فارغ ہوئے تو آپ سٹی آپٹی نے فرمایا: امام اسی لئے بنایا جاتا ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہو، جب رکوع کرے تو رکوع کرو، جب سراٹھائے تو سراٹھاؤ اور جب وہ ﴿سُمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ کے تو تم بھی سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔''

٣/ ٢٣٧ عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْأَيْبَ وَاللهِ إِنِّي الْأَرَاكُمُ مِنْ بَعْدِي (وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ اللهِ إِنِّي الْأَرَاكُمُ مِنْ بَعْدِي (وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ طُهُرِي) إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٣٨ /٤. عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ النَّاسُ يُؤُمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَاسُ يُؤُمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاقِ. وَقَالَ أَبُوحَازِمِ لَا أَعُلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ الْيَيْتَمْ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمَالِكٌ .

' حضرت سہل بن سعد ﷺ نے فرمایا: لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ نمازی حالت نماز

الحديث رقم ٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: صفة الصلوة، باب: الخشوع في الصلاة، ١/٩٥٦، الرقم: ٧٠٩، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها، ١/٩١٩، الرقم: ٤٢٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/١٣٠، الرقم: ١٢٣٤٣.

الحديث رقم ٤: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: وضع اليمنى على اليسرى فى الصلوة، ١/٩٥٦، الرقم: ٧٠٧ ومالك في الموطأ، ١/٩٥١، الرقم: ٣٧٦، وأبو عوانة في المسند، ١/٩٢٤، الرقم: ١٥٩٧، والطبرانى فى المعجم الكبير، ٦/١٤، الرقم: ٧٧٧٥.

میں اپنے دائیں ہاتھ کواپنی بائیں کلائی پر رکھے۔ابوحازم نے فر مایا کہ مجھے تو یہی معلوم ہے کہ حضرت سہل اس بات کو نبی کریم میں تھی کے کا طرف منسوب کرتے تھے۔''

٧٣٩ / ٥٠ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ ﴿ قَالَ: صَلَّى مَعَ عَلِي ﴿ وَالْبَصُرَةِ، فَقَالَ: ضَلَّمَ اللهُ عَرَشُولِ اللهِ الل

" حضرت عمران بن حمین کے نے فرمایا: اُنہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھرہ میں نماز پڑھی تو اُنہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو ہم رسول الله طرفیہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ "
کرتے تھے۔ بتایا کہ آپ جب بھی اُٹھتے اور جھکتے تو تکبیر کہا کرتے تھے۔"

٠ ٢ ٢ / ٦٠ عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمُ اللهِ مُرِيْرَةَ ﴿ اللهِ مُنْكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِيْمِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللْمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي

"حضرت ابوسلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے وہ جب بھی جھکتے اوراٹھتے تو تکبیر کہتے۔ جب آپنماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: میری نمازتم سب سے زیادہ رسول اللہ المنظم کی نماز کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔"

الحديث رقم ٥: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الأذان، باب: إتمام التكبير فى الركوع، ١/ ٢٧١، الرقم: ٧٥٣، والبزار في المسند، ٩/ ٢٦، الرقم: ٣٥٣٠، والبيهتى فى السنن الكبرى، ٢/ ٨٦، الرقم: ٢٣٢٦.

الحديث رقم ٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: إتمام التكبير في الركوع، ١/٢٧٢، الرقم: ٢٥٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، ١/٣٩٢، الرقم: ٢٩٣، والنسائي في السنن، كتاب: التطبيق، باب: التكبير للنهوض، ٢/٥٣٠، الرقم: ١١٥٠ والشافعي في المسند، ١/٨٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٣٠، الرقم: ٢٦١، والطحاوي في شرح الرقم: ١٩٢٠، ومالك في الموطأ، ١/٢٠، الرقم: ١٦٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ١/٢١، وابن الجارود في المنتقى، ١/٧٥، الرقم: ١٩١، وابن حبان في الصحيح، ٥/٢١، الرقم: ١٧٦٠

٧٤١ /٧٠ عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ لِمَالِكٍ وَعُمَرَ اللَّعَالَمِيَنَ ﴿ وَعُمَرَ اللَّعَالَمِينَ ﴿ الْحَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. وَهَ اللَّعَالَمِينَ ﴿ الْحَمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. وَوَاهُ البُخَارِيُّ.

'' حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سٹی آینی ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الله عنهما نماز کو ﴿ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ سے شروع کیا کرتے تھے۔''

٢٤٢ / ٨. عَن أَنَس ﴿ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا أَبِي بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثَمَانَ ﴿ فِلْهُ فَلَمُ أَسُمَعُ أَحَدًا مِنْهُمُ يَقُرَأُ: ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

''حضرت انس بن مالک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹھیکی آم حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی ﷺ کی اقتداء میں نماز بڑھی، مگر میں نے ان میں سے کسی کو ﴿بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم ﴾ بڑھتے نہ سنا۔''

الحديث رقم ٧: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: ما يقول بعد التكبير، ١٨-٥٥، الرقم: ٧١، والشافعي في السنن المأثورة، ١٨-١٣٥ـ١٣٨.

الحديث رقم ٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة، ١/٩٩٦، الرقم: ٩٩٩، والنسائي في السنن، كتاب: الافتتاح، باب: ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ٢/٩٩، الرقم: ٧٠٩، والنسائي في السنن الكبرى، ١/٥٠٦، الرقم: ٩٧٩، وابن حبان في الصحيح، ٥/١٠٠، الرقم: ٩٧٤، وابن خزيمة في الصحيح، ١/٤٤٢، ٥٥٠، الرقم: ٩٤٤٠٤، وأبن غي المصنف وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢٧١، ٥٧٠، ١/٤٢٠، وابن أبي شيبة في المصنف ١/٠٣٠، الرقم: ٤٤١٤، والدارقطني في السنن، ١/٤١٣، ٥١٥، وأبو عوانة في المسند، ١/٨٤٤، الرقم: ٢٥٦، وابن الجعد في المسند، ١/٢٤١، ٣٩٢، الرقم: ١٩٢١، وابن الجعد في المسند، ١/٩٤١، وعبد بن حميد في المسند، ١/٩٥٠، الرقم: ١٩١١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/١٥، الرقم: ٣٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ١/٢٦١، الرقم: ١٦٦٢، الرقم: ١٢٦٠،

الصَّلَاةِ، أَقُولُ: ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ فَقَالَ لِي: أَي بُنيَّ! الصَّلَاةِ، أَقُولُ: ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ فَقَالَ لِي: أَي بُنيَّ! مُحُدَثُ إِيَّاكُ وَالْحَدَثُ، قَالَ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ لِيَّانِيَ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَثُ فِي الإِسُلَامِ يَعْنِي: مِنْهُ. قَالَ: وَقَدُ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي لِيُّنَامِ. وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُمْمَانَ ﴿ فَكُمُ السَّمُعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلَا تَقُلُهَا، إِذَا أَنْتَ صَلَيْتَ، فَقُلِ: ﴿ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة، ١: ١]. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُ.

وَقَالَ أَبُوْعِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُغَفَّلَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ لَيْنَا مِنْهُمْ: أَبُوبَكُر، وَعُمَر، وَعُمْر، وَعُثْمَان، وَعَلِيٌّ، وَغَيْرُهُمْ ﴿، وَمَنْ بَعُدُهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ. وَبِهِ يَقُولُ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُنُ الْمُبَارِكِ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا يَرُونَ أَنْ يَجْهَر. فِي فَلْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارِكِ، وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا يَرُونَ أَنْ يَجْهَر. بِ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴾ قَالُوا: وَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ.

" حضرت عبد الله بن معفل ف فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے نماز میں ﴿ بِسْمِ اللهِ اللهِ حَمْنِ اللهِ حِیْمِ ﴾ پڑھتے ہوئے ساتو فرمایا: اے بیٹ! یہ بدعت ہے بدعت سے بچو۔ نیز فرمایا: میں نے صحابہ کرام کو اس سے زیادہ کسی اور بدعت کو اتنا ناپند کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی کہا کہ میں نے حضور نبی اکرم طرق آئے ، حضرت ابوبکر صدیق ، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ نماز پڑھی لیکن ان میں سے کسی کو یہ ﴿ بِسْمِ اللهِ ﴾ جمراً کہتے ہوئے نہیں سنا لہذا تم بھی بلند آواز سے نہ کہو اور جب نماز پڑھو تو صرف ﴿ الْحُمْدُ بِللهِ دُبِّ نَهُ اللهِ ا

"امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن معفل کی حدیث حسن ہے اور اکثر

اصحاب رسول جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام شامل ہیں اسی پر عمل پیرا رہے اور تابعین کا بھی اس پر عمل ہے۔ سفیان توری، ابن مبارک، احمد اور آتحق ﴿بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ﴾ کو اور نجی آواز سے پڑھنا جائز نہیں قرار دیتے بلکہ فرماتے ہیں کہ آ ہستہ پڑھنی جا ہے۔ "

١٠/ ٢٤٤ عَنَ عَبْدِ لِلهِ بَنِ مُغَفَّلِ اللهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ مَنْ الله عنهما، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَرَأُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. رَوَاهُ أَبُو حَنِيْفَةَ وَالنَّسَائِيُّ.

'' حضرت عبد الله بن معفل ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم طَّالَیَہُم کے پیچھے اور ابوبکر وعمر رضی الله عنهما کے پیچھے نماز پڑھی اور کسی کوبھی (بلند آ واز سے) ﴿بِسْمِ اللهِ اللهُ حُمَنِ اللهُ حِمْنِ اللهُ حِمْنِ اللهُ حِمْنِ اللهُ حِمْنِ اللهُ حِمْنِ اللهُ حِمْنِ اللهُ عِنْمَ اللهِ عَنْمَ مَانَ مُنْ اللهُ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْمَ اللهِ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمُ الللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ الللهُ عَنْمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَا

٥ ٢٤ / ١٠ عَنُ أَنَسِ قَالَ: صَلَيْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ ، وَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِ ﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحِيْمِ . رَوَاهُ أَبُو حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدُ.

''حضرت انسﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹھیکتے، ابو بکر، عمر اور

الحديث رقم ۱۰: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة المديث رقم ۲۰: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة المردم ۲۱۸،۳۱۸، والنسائي في السنن الكبرى، ۱/۱۳۰ الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمد بن حنبل في المسند، ٥/١٥٥٥، والطحاوي في شرح الرقم: ۹۸۰، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/١٥٥٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ۱/۲۰۰ الرقم: ۱۲۲۱، الرقم: ۱۲۱۸، والبيهقي في السنن الكبرى،

الحديث رقم ۱۱: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١/٢٢٠ وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣/٢٧١، ٢٧٥، وابن حبان فى الصحيح، ٥/٥٠١، الرقم: ١٨٠٢، وابن الجعد فى المسند، ١/٢٤٦، الرقم: ٣٢٣، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٢/٢٥، الرقم: ٢٢٤٩، والطحاوى فى شرح معانى الآثار، ١/٢٦٢، الرقم: ١١٦٧،

عثان ﴿ كَى إِ قَدْاء مِين نماز برهي، يه تمام حضرات ﴿ بِسُمِ اللهِ الوَّحْمَنِ الوَّحِيْمِ ﴾ بلند آواز \_ منهي برخية عنه اللهِ الوَّحْمَنِ الوَّحِيْمِ ﴾ بلند آواز \_ منهي برخين برخية عنه ...

٢٤٦ / ١٢ - عَنَ أَبِي وَائِلِ اللهِ أَنَّ عَلِيًّا وَعَمَّارًا رضي الله عنهما كَانَا لَا يَجْهَرَانِ بِ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴾. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

" حضرت ابو واکل کے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عمار رضی الله عنهما (نماز میں) ﴿ بسم الله الرحمٰن الرحیم ﴾ پڑھتے وقت آواز بلندنہیں کرتے تھے۔"

١٣/٢٤٧ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ﴿ بَهُو الْإِمَامِ ﴿ بِسَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴿ بِدُعَةٌ . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

> الحديث رقم ١٢: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ١/ ٣٦٦، الرقم: ٤١٤٩ -الحديث رقم ١٣: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ١/ ٣٦٠، الرقم: ٤١٣٨-

> > منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

# فَصُلُّ فِي عَدَمِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِلَّا فِي أُوَّلِ مَرَّةٍ

### ﴿ تكبيرِ أُولَى كَ علاوه نماز ميں رفع يدين نه كرنے كابيان ﴾

١٤/ ٢٤٨ عَنَ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ ﴿ قَالَ: صَلَّى مَعَ عَلِي ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُا مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُا مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُا وَضَعَ رَوَاهُ الْبُحَارِيُ .

''حضرت عمران بن حصین کے نے فر مایا: انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھرہ میں نماز پڑھی تو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ پڑھا میں نماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ (لیعنی حضرت علی کے) جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تکبیر کہا کرتے تھے۔''

" دوایت ہے کہ حضرت ابوسلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ ابھی انہیں نماز پڑھایا کرتے سے، وہ جب بھی جھکتے اور اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: تم میں

الحديث رقم ١٤: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: إتمام التكبير فى الركوع، ١/٢٧١، الرقم: ٥٧١، والبيهقى في السنن الكبرى، ٢/٨٧، الرقم: ٣٥٣٦، والبزار فى المسند، ٩/٢٦، الرقم: ٣٥٣٢.

الحديث رقم ١٥: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، بباب: إتمام التكبير في الركوع، ١/٢٧٢، الرقم: ٢٥٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، ١/٣٩٧، الرقم: ٣٩٠، والنسائي في السنن، كتاب: التطبيق، باب: التكبير للنهوض، ٢/٥٣٠، الرقم: ١١٥٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٦٦، الرقم: ٢١٧، ومالك في الموطأ، ١/٢٧، الرقم: ٢٦١، والطحاوى في شرح معاني الآثار، ١/٢٢١.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

سے میری نماز رسول الله طن یہ کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔"

٠٥٢/٢٥. عَنَ مُطَرِّفِ بَنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلَفَ عَلِي بَنِ اللهِ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلَفَ عَلِي بَنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ ١٦/٢٥. وَإِذَا رَفَعَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ مَا اللهِ اللهِ مَا الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهُضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، أَخَذَ بَرَاسُهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهُضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ مُحَمَّدٍ الرَّيْكَةِ مَنَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ اللهِ اللهِ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ: قَدُ ذَكَرَنِي هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُو

'' حضرت مطرف بن عبد الله گروایت کرتے ہیں کہ میں نے اور حضرت عمران بن حصین کے جیجے نماز پڑھی جب انہوں نے سجدہ کیا تو تکبیر کہی جب سر اٹھایا تو تکبیر کہی اور جب دور کعتوں سے اٹھے تو تکبیر کہی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت عمران بن حصین کے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: انہوں نے مجھے محمد مصطفیٰ طرفیقیم کی نماز یاد کرا دی ہے (یا فرمایا: ) انہوں نے مجھے محمد مصطفیٰ طرفیقیم کی نماز جیسی نماز پڑھائی ہے۔''

١٥٢/٢٥١ عَنُ أَبِي بَكُرِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيُرَةً ﴿ يَكُبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يَقُولُ اللهِ سَيْنَا إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكُبِّرُ حِينَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ يَكَبِّرُ حِينَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ. ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمُ: ﴿ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ﴾ . قَالَ عَبُدُ اللهِ: ﴿ وَلَكَ الْحَمْدُ ﴾ . ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ

الحديث رقم ١٦: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: إتمام التكبير فى السجود، ١/٢٧٢، الرقم: ٣٥٣، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: إثبات التكبير فى كل خفض ورفع فى الصلاة، ١/٩٥٦، الرقم: ٣٩٣، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٤٤٤٤٤.

الحديث رقم ١٧: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: التكبير إذا قام من السجود، ١/٢٧٢، الرقم: ٢٥٧، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: إثبات التكبير فى كل خفض ورفع فى الصلاة، ١/٣٩٣، الرقم: ٣٩٢ـ

يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفُعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقُضِيهَا، وَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُوْمُ مِنَ الشِّنْتَيْنِ بَعُدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

''حضرت ابوبکر بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابوبریرہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ می آئی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے پھر رکوع کرتے وقت تکبیر کہتے پھر ﴿ سَمِعُ اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ کہتے جب کہ رکوع سے اپنی پشت مبارک کو سیدھا کرتے پھر سیدھے کھڑے ہوکر ﴿ رُبَّنَا لَكُ الْحَمْدُ ﴾ کہتے۔ پھر جھکتے وقت تکبیر کہتے۔ پھر سیدھے کھڑے ہوکر ﴿ رُبَّنا لَكُ الْحَمْدُ ﴾ کہتے۔ پھر سیدھے وقت تکبیر کہتے۔ پھر سیدھے دقت تکبیر کہتے۔ پھر سیدے سے سرا ٹھاتے وقت تکبیر کہتے۔ پھر سیدے کے سرا ٹھاتے وقت تکبیر کہتے۔ پھر ساری نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ پوری ہوجاتی اور جب دورکعتوں کے آخر میں بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔''

٢٥٢ / ١٨٠ عُن أبِي سَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَ أَبَا هُرَيْرَة ﴿ كَانَ لَكُبِّرُ حِينَ يُكْبِرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا، فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَكُبِّرُ حِينَ يَرْكُعُ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ سَمِعَ اللهِ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ مَنَ اللهُ عَرَبُنَ وَلَكَ الْحَمَدُ ﴾ ، قُبلَ أَنُ يَسُجُدَ ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ الله أَكُبرُ ﴾ ، حِينَ يَهُو ي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ يَسُجُدُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ السُّجُدُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ السُّجُدُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَفُومُ مِنَ السَّجُدُ ، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَنُومُ وَنَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لَا قُرَبُكُمْ شَبَهًا الشَّالِةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَي كُلِّ رَكُعَةٍ ، حَتَّى يَفُرُ عَ مِنَ السَّهَ وَيَقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الحديث رقم ١٨: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، بلب: يهوي بالتكبير حين يسجد، ١/٢٧٦، الرقم: ٧٧٠، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: تمام التكبير، ١/٢١٠، الرقم: ٨٣٦.

منهاج انٹرنیٹ ہیورو کی پیشکش

رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُ دَ.

''ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہم ہم نماز میں تکبیر کہتے خواہ وہ فرض ہوتی یا دوسری، ماہ رمضان میں ہوتی یا اس کے علاوہ جب کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے ۔ پھر سجدہ کرنے کہتے اور جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے ۔ پھر جب سجدے کے لئے جھکتے تو ﴿اللّٰهُ اکْجُبرُ ﴾ کہتے ۔ پھر جب سجدے کے لئے جھکتے تو ﴿اللّٰهُ اکْجُبرُ ﴾ کہتے ۔ پھر جب سجدے کے لئے جھکتے تو ﴿اللّٰهُ اکْجُبرُ کہتے ، پھر جب ردوسرا) سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے ، پھر جب (دوسرا) سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے ، پھر جب حب سجدے سے سراٹھاتے تو تکبیر کہتے ، پھر جب دوسری رکعت کے قعدہ سے اٹھتے تو تکبیر کہتے ، اور ہر رکعت میں ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے ۔ پھر فارغ ہونے پر فرماتے: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تم سب میں سے میری نماز رسول اللّٰہ سے فیار کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔حضور نبی اکرم سے فیل کے میری نماز ادا کی۔'

٧٥٢ / ١٩ عُنُ أَبِي قِلابَةَ أَنَّ مالِكَ ابْنَ الْحُويُرِثِ عَنَ أَبِي قِلابَةَ أَنَّ مالِكَ ابْنَ الْحُويُرِثِ عَنَى الْأَصُحَابِهِ: أَلَا أُنَبِّنُكُمُ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَايَّةً، ثَالَا أُنَبِّنُكُمُ صَلَاةً وَسُكَةً وَلَا اللهِ عَنَايَّةً، ثَمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً، فَصَلَّى صَلَاةً عَمْرِو بْنِ سَلَمَةً شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمُ أَرَهُم يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَقُعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ. قَالَ: فَأَتَيْنَا لَنُم أَرُهُم يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَقُعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ. قَالَ: فَأَتَيْنَا النَّيْسَ مِنْ فَا قَمْنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَوْ رَجَعْتُم إِلَى أَهْلِيكُمْ، صَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلِي حَينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلِي قَيْ عَنِي كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنَ أَحَدُكُمْ، وَلَيُؤُمَّكُمْ أَكُبَرُكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

" حضرت ابوقلابہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن حویث اللہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: کیا میں ممہیں رسول اللہ ملی اللہ علی میں مہمیں مال کیا میں ممہیں مول اللہ ملی آئے کی نماز نہ بتاؤں؟ اور یہ نماز کے معینہ

الحديث رقم ١٩: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: المكث بين السجدتين إتمام التكبير في الركوع، ١ / ٢٨٢، الرقم: ٥٨٠ـ

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

اوقات کے علاوہ کی بات ہے۔ سو انہوں نے قیام کیا، پھر رکوع کیا تو تکبیر کہی پھر سر اٹھایا تو تھوڑی دیر کھڑے در ہے۔ پھر سجدہ کیا، پھر تھوڑی دیر سر اٹھائے رکھا پھر سجدہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر سر اٹھائے رکھا۔ انہوں نے ہمارے ان بزرگ حضرت عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔ ایوب کا بیان ہے وہ ایک کام ایسا کرتے جو میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا: ہم حضور نبی اکرم سٹھ آئیٹم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ سٹھ آئیٹم کے پاس شہرے۔ آپ سٹھ آئیٹم نے فرمایا: جب تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ تو فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھنا۔ جب نماز کا وقت ہوجائے تو تم میں سے ایک اذان کے اور جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے۔'

٢٠٢/٢٥٤ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْعُوْدٍ ﴿ اللهِ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ سُ اللهِ اللهِ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: ثُمَّ لَمْ يُعِدُ.

وَقَالَ أَبُو عِينسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

''حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے فر مایا: کیا میں مہمیں رسول اکرم طاق ہے کہ نماز نہ پڑھاؤں؟ راوی کہتے ہیں: پھراُنہوں نے نماز پڑھائی اور ایک مرتبہ کے سوا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے۔'' امام نسائی کی بیان کردہ روایت میں ہے:''پھر انہوں نے ہاتھ نہ اٹھائے۔''

٥٥ ٢ / ٢١ محدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بَنُ عَمْرٍ و وَ اللهُ بَنُ عَمْرٍ و وَ أَبُو حُذَيْفَةَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَرَّةً وَاحِدَةً. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ.

'' حضرت حسن بن علی، معاویہ، خالد بن عمرو اور ابو حذیفہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ سفیان نے اپنی سند کے ساتھ ہم سے حدیث بیان کی (کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے) پہلی دفعہ ہی ہاتھ اٹھائے۔''

٢٥٢ / ٢٠ عن الْبَرَاءِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّيْلَةِ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيهِ إِلَى قُوِيْبِ مِنَ أُذُنَيهِ ثُمَّ لَا يَعُولُ دُ.رَوَاهُ أَبُولُ دَاوُدَ.

" خضرت براءً بن عازب ، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیلیم جب نماز شروع کرتے تواییخ دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھاتے ، اور پھر ایسانہ کرتے۔"

٢٥٧ / ٢٣. عَنِ الْأَسُودِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ الْأَسُودِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ ﴿ عَنَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكَبِيْرِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَى شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَيَأْثِرُ ذَلِكَ عَن رَسُولَ اللهِ مِنْ يَبَيْمَ. رَوَاهُ أَبُو حَنِيْفَةً.

'' دو حضرت اسود روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اُٹھاتے اور بیمل حضور نبی اور جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے اور بیمل حضور نبی اگرم ملٹھ اِللہ سے نقل کیا کرتے۔''

٢٥٨ / ٢٤ \_ عَنَ عَبْدِ اللهِ هَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ مَ الْهِ مَ الْهِ مَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ هَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَالْمُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

"حضرت عبد الله بن مسعود الله ا

الحديث رقم ٢٢: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع، ١/٧٨، الرقم: ٥٥، وعبد الرزاق في المصنف، ٢/٧٠، الرقم: ٢٥٣، وابن أبي شيبة في المصنف، ١/٣١، الرقم: ٢٤٤٠، والدارقطني في السنن، ١/٣٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ١/٣٥، الرقم: ١١٣١ـ الحديث رقم ٢٣: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد، ١/٥٥٣ـ

الحديث رقم ٢٤: أخرجه الدارقطني في السنن، ١/ ٢٩٥٠، وأبويعلى في المسند، ٨/ ٤٥٣، الرقم: ٥٠٣٩، والبيهقى في السنن الكبرى، ٢/ ٢٩، والهيثمى في مجمع الزوائد، ٢/ ١٠١٠

اور ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کے ساتھ نماز پڑھی، بیسب حضرات صرف نماز کے شروع میں ہی ا اینے ہاتھ بلند کرتے تھے۔''

٢٥٧ / ٥٥ عن سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

'' حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بيان كرتے بيں كه ميں نے رسول الله طَّهُ اِللَّهُ عَلَيْهُمْ كُو ديكھا كه آپ طُّهُ اِللَّهُ عَنها بُروع كرتے وقت اپنے ہاتھوں كو كندھوں تك اٹھايا، اور جب آپ طُهُ اِللَّهُمْ ركوع كرنا چاہتے اور ركوع سے سراٹھاتے تو ہاتھ نہيں اٹھاتے تھے، اور بعض نے كہا دونوں سجدوں كے درميان (باتھ) نہيں اٹھاتے تھے۔''

٢٦ / ٢٦. عَنِ الْأُسُودِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى يَرُفَعُ يَرُفَعُ يَرُفَعُ يَرُفَعُ يَرُفَعُ يَكُدُهِ فِي أَوَّلِ تَكْمِيرُ قِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ دُرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

''حضرت اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ آپ کا تکر کرتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر (بقیہ نماز میں ہاتھ) نہیں اٹھاتے تھے۔''

٢٦١ / ٢٧. عَنْ عَاصِمِ بَنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّا ﴿ كَانَ يَرَفَعُ يَكَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَا يَعُودُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

''عاصم بن کلیب اپنے والد کلیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے صرف تکبیرتح یمہ میں ہی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے پھر دورانِ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔''

الحديث رقم ٢٥: أخرجه أبو عوانة في المسند، ١ /٤٢٣، الرقم: ١٥٧٢. الحديث رقم ٢٦: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، ١ / ٢٩٤٠، الرقم: ١٣٢٩ـ الحديث رقم ٢٧: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ١ /٢١٣، الرقم: ٢٤٤٤ـ

منهاج انفرنیٹ بیورو کی پیشکش

### فَصُلُّ فِي تُرُكِ الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الإِمَامِ

﴿ إمام كے بیچھے قراءت نہ کرنے كا بیان ﴾

٢٦٢ / ٢٨. عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَى اللهِ عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

رُوَاهُ أَبُوْ حَذِيْفَة

'' حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهها سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹیٹیٹیٹم نے فر مایا: جوشخص امام کے بیچھے نماز پڑھے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔''

٢٦٣ / ٢٦ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبَدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ طَيْنَيْمْ بِالنَّاسِ، فَقَرَأَ رَجُلُّ خَلَفَهُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلَفِي؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ مِنْ اَيَّهُمْ مَنْ صَلَّى خَلَفَ الإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً. رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ.

الحديث رقم ٢٨: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد، ١/٣٣١، والإمام محمد في الموطأ، باب: القراءة في الصلاة خلف الإمام، ١/٩٦، وعبد بن حميد في المسند، ١/٣١، الرقم: ١٠٥٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ٨/٣٤، الرقم: ٢٩٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٨٠.

الحديث رقم ٢٩: أخرجه الحصكفي في مسند الإمام الأعظم: ٦١-

٣٠ / ٢٦٤ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْمُنَامِّ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارَكَعُوا وَإِذَا قَالَ: ﴿ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ فَقُولُوا: ﴿ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ﴾ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُوا جُلُوسًا أَجُمَعُونَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت ابوہررہ کے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فرمایا: امام اس کے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ تکبیر کے تو تم تکبیر کھو۔ جب رکوع کرے تو تم تکبیر کھو، جب تو تم رکوع کرو، جب ﴿ مَسَمِعُ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدُهُ ﴾ کے تو تم ﴿ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد ُ ﴾ کھو، جب وہ سجدہ کرے تو تم سبجی بیٹے کر پڑھو۔''

٣١ / ٢٦٥ عَن عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بَنَ ثَابِتِ عَن عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بَنَ ثَابِتِ عَن عَطِاءِ بَنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بَنَ ثَابِتِ عَن عَطاءِ بَنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلٍ مَامٍ فِي شَيءٍ. رَوَاهُ مُسَلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

''عطاء بن بیار روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت امام کے ساتھ قراءت کے متعلق سوال کیا تو حضرت زید بن ثابت کے ساتھ تو جواب دیا: امام کے ساتھ کسی چیز میں قراءت نہیں۔''

الحديث رقم ٣٠: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ١/٧٥١، الرقم: ٧٠١، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: إئتمام المأموم مع الإمام، ١/٩٠٣، الرقم: ٤١٤، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود، ١/٤٢١، الرقم: ٢٠٢، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ١/٢٧٦، الرقم: ٤٤٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢٤١، الرقم: ٣٤٨٨ والدارمي في السنن، ١/٣٤١، الرقم: ١٣١١.

الحديث رقم ٣١: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة، ١٨.٢، الرقم: ٧٧٥، والنسائى فى السنن، كتاب: الافتتاح، باب: ترك السجود فى النجم، ٢/١٦٠، الرقم: ٩٦٠، وفى السنن الكبرى، ١٨٠١، الرقم: ١٩٥١، الرقم: ١٩٥١، الرقم: ١٩٥١، وأبو عوانة فى المسند، ١/٢٢٥، الرقم: ١٩٥١، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٢/٣٦، الرقم: ٢٧٣٨.

٣٢ / ٢٦٦ عَنُ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الرَّقَاشِيّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُونسى الْأَشْعَرِي ﴿ صَلَاةً. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ. قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انصرَفَ فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ قُلْتَهَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا. وَلَقَدُ رَهِبُتُ أَنَ تَبُكَعَنِي بِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَنَا قُلْتُهَا. وَلَمُ أُرِدُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمُ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ سُهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مُنْهَالِمٌ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا. فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمُ فَأَقِيْمُوا صُفُوفَكُمُ. ثُمَّ لَيُؤُمَّكُمُ أَحَدُكُمُ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُواً. وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُونِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِّينَ﴾. فَقُولُوُا: ﴿آمِينَ﴾. يُجبُكُمُ الله. فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوُا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامُ يَرْكُعُ قَبْلَكُمُ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُم، فَقَالَ رَسُولُ الله التَّيْسِمُ: تِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ: ﴿سَمِعَ الله لِمَنَ حَمِدُهُ ﴾. فَقُولُوا: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَدُ ﴾. يَسمَعُ الله لَكُم. فَإِنَّ الله عَلَى قَالَ: عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾. وَإِذَا كُبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسُجُدُواً. فَإِنَّ الإِمَامَ يَسُجُدُ قَبُلَكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله لِلْهَ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّ بِتِلْكَ. وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنَ مِنَ أُوَّلِ قُولِ أَحَدِكُمْ: ﴿ التَّحِيَّاتُ الطَّيِبَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

الحديث رقم ٣٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، ١ /٣٠٤، ١لوقم: ٤٠٤، وابن حبان في الصحيح، ٥/١٥٠ الرقم: ٢١٦٧، والدارمي في السنن، ١ /٣٦٣، الرقم: ١٣٥٨.

الله وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشُهَدُ أَنَ لَا إِلَهُ إِلَهُ وَبَرُكَاتُهُ. اللهِ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ.

''حضرت حطّان بن عبدالله رقاشي الله بيان كرتے بيل كه ايك مرتبه ميں نے حضرت ابوموسی اشعری ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، جب وہ قعدہ کے قریب تھے تو ایک شخص نے کہا: بینماز نیکی اور یا کیزگی کے ساتھ پڑھی گئی ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مر کر دیکھا اور پوچھاتم میں سے کس نے یہ بات کی تھی؟ سب خاموش رہے، انھوں نے پھر دوبارہ یو چھا کہتم میں سے کس نے یہ بات کہی تھی؟ سب خاموش رہے، کہ آپ میری پٹائی كريں كے (يا ناراض ہوں گے) اس موقع يرحضرت موسىٰ نے مجھ سے كہا: اے حطّان! شايدتم نے پیکلمہ کہا ہے؟ میں نے کہا: میں نے نہیں کہا، مجھے تو آپ کا ڈرتھا، پھرلوگوں میں سے ایک شخض نے کہا: میں نے پیکلمہ کہا تھا اور میری نیت سوائے بھلائی کے اور کچھ نہتھی، حضرت ابو دیا اور ہمیں نماز کا مکمل طریقہ بتلادیا، آپ مالی کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کی تو سب سے یہلے اپنی صفیں درست کرو پھرتم میں سے کوئی شخص امامت کرے جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر كهور جب وه ﴿ غُيرِ المُعْضُوبِ عَلَيْهِم وَلا الضَّالِّينَ ﴾ كه توتم آمين كهو، الله تعالى تمهارى اس دعا کو قبول فرمائے گا، پھر جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کرو، فرمایا: اس طرح تمهاراعمل اس کے مقابلے میں ہو جائے گا اور جب امام ﴿سَمِعَ الله لِمُنّ حُمِدُهُ ﴾ کے تو تم ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ﴾ کہو۔ الله تعالی تمہارا قول سنتا ہے اور تمہارے نبی کی زبان پر اللہ تعالی نے ﴿سَمِعُ الله لِمَنْ حَمِدُهُ ﴾ جاری کردیا، پھر جب امام تکبیر کہہ کرسجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کرسجدہ کرو، امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے يهلي سجده سے سرا ٹھائے گا۔ پھر رسول الله ملينيم نے فرمايا: تمہارا بيمل امام كے مقابله ميں ہوگا اور جب امام قعده میں بیٹھ جائے تو تم سب سے پہلے یہ کلمات: ﴿التَّحِیَّاتُ الطَّیبَّاتُ الصَّلُوَاتُ لِلهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُكُ ﴾ يِصُوبُ

> منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

٣٣/ ٢٦٧ عَنُ قَتَادَةً ﴿ مِنَ الرِّيَادَةِ): وَإِذَا قَرَأً فَأَنْصِتُواً. (وفي حديث) أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ فَإِذَا قَرَأً فَأَنْصِتُواً.

أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيْحٌ.

"خضرت قادہ ہے مروی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں: جب امام قراء ت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہے سے مروی حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں: اور جب امام قراء ت کرے تو تم خاموش رہو۔"

امام مسلم نے فر مایا کہ بیر روایت میرے نزد یک صحیح ہے۔

٣٤/٢٦٨ عَنَ أَبِي نُعَيَّمٍ وَهُبِ بَنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بَنَ عَبُدِ اللهِ رَضِي الله عنهما يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكَعَةً لَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ اللهِ رَضِي الله عنهما يَقُولُ: مَنْ صَلَّى رَكَعَةً لَمْ يَقُرُأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ اللهِ مَامِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمَالِكُ.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

" حضرت ابوقعیم وہب بن کیبان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عہماکو بیفر ماتے ہوئے سنا: جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز ہی نہیں بڑھی، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔"

الحديث رقم ٣٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، 1 الحديث رقم ٣٣: أخرجه مسلم في السنن الكبرى، ٢ / ٥٥٠، الرقم: ٢٧٠٩ ـ

الحديث رقم ٢٤: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الصلاة عن رسول الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه البن ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، ١/٣٤٦، ٣٤٧، الرقم: ٣١٧، ومالك في الموطأ، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القرآن، ١/٨٤، الرقم: ١٨٧، وعبد الرزاق في المصنف، ٢/١٢١، الرقم: ٢٧٤٠، وابن أبي شيبة في المصنف، ١/٧١٠، الرقم: ٣٦٢١، الرقم: ١/٢٨٠، الرقم: ٢/٢٠، الرقم: ٢/٢٠، الرقم: ٢/٢٠، الرقم: ٢/٢٠، الرقم: ٢/٢٠، الرقم: ٢/٢٠٠، الرقم:

٣٦٧ / ٣٥. عَنَ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْن ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ صَلَّى الظُّهُرَ، فَكَمَّا فَرَغَ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلَفُهُ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأً؟ قَالُوْا: رَجُلٌ، قَالَ: قَدُ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيها.

رُوَاهُ أَبُورُدَاوُدُ.

'' حضرت عمران بن حمین کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سائی آئے نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ایک شخص آیا اور اس نے آپ سائی آئے کے چیچے سورت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ دُبِّكُ الْأَعْلَى ﴾ پڑھی۔ جب آپ سائی آئے نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: تم میں سے قراء ت کس نے کی؟ صحابہ کرام کے نے عرض کیا: ایک آدمی نے ۔فرمایا: میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے۔''

٣٦/ ٢٧٠ عَنَ عِمُرَانَ بَنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِمُ صَلَّى بِهِمُ الظُّهُرَ فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ: أَيُّكُمُ قَرَأَ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. فَقَالَ: عَلِمُتُ أَنَّ بَعْضَكُمُ خَالَجَنِيهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

'' حضرت عمران بن تُصین کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سُولِیَیم نے آئییں نماز پڑھائی۔ جب آپ سُولِیَم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: تم میں سے سورہ: ﴿سُبِّح اسْم رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ کس نے پڑھی؟ ایک آ دمی نے عرض کیا: میں نے۔ آپ سُولِیَم نے فرمایا: میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے۔''

٣٧/ ٢٧١ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ النَّهَ انْصَرَفَ مِنُ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلُ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفاً؟ فَقَالَ

الحديث رقم ٣٥: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: من رأى الفداء ة إذا لم يجهر، ١/٢٠ الرقم: ٨٢٨.

الحديث رقم ٣٦: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: من رأى القراء ة إذا لم يجهر، ١/٢٠ الرقم: ٨٢٩.

رَجُلُّ: نَعَمَ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ فَيْمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الصَّلُواتِ بِالْقِرَاءَةِ، حِيْنَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَقَالَ أَبُوْعِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

" حضرت ابوہریرہ کے دوایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آیے نے ایک جہری نماز سے فارغ ہوکر فرمایا: کیا تم میں سے کسی نے اب میرے ساتھ قراءت کی تھی؟ ایک شخص نے عرض کیا: جی ہاں! یا رسول اللہ! آپ ملی آئے نے فرمایا: میں بھی کہہ رہا تھا کہ کیا ہوگیا ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھاڑا کیا جا رہا ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد صحابہ کرام کے حضور نبی اکرم ملی آئے کے ساتھ جہری نمازوں میں قراء ت سے رک گئے تھے۔"

٣٨/ ٢٧٢ حَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ النَّهَ اللهِ النَّهَ اللهِ النَّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَامُ لِيُونَةً وَاللهِ مَاللهِ مَامُ لِيُونَةً وَاللهِ مَامُ لِيُونَةً وَاللهِ مَامُ لِيُونَةً وَاللهِ مَامُ لِيُونَةً وَاللهِ مَامُ لِيُونَةً وَلَا اللهِ مَامُ لِيُونَةً وَلَا قَرَا اللهِ مَامُ لِيُونَةً وَلَا اللهِ مَامُ لِيُونَةً وَلَا قَرَا اللهِ اللهِ مَامُ لِيُونَةً وَلَا اللهِ مَامُ لِي اللهِ مَامُ لِيُونَةً وَلَا اللهِ مَامُ لِيُونَةً وَلَا اللهِ مَامُ لِي اللهِ مَامُ لِي اللهِ مَامُ لِي لِي اللهِ مَامُ لِي اللهِ مَامُ لِي اللهِ مَامُ لِي لَا لِي مَامُ لِي مُنْ أَنْ مِنْ اللهِ مَامُ لِي مُنْ أَنْ مِنْ اللهِ مَامُ لِي مُنْ اللهِ مَامُ لِي مُنْ أَنْ مِنْ اللهِ مَامُ لِي مُنْ أَلَّ اللهِ مَامُ لِيُونَ لَا لَهُ مِنْ اللهِ مَامُ لِيُونَ لَا لِي مَامُ لِي مُنْ اللهِ مَامُ لِي مُنْ أَلَيْ مُنْ اللهِ مَامُ لِي مُنْ أَنْ مِنْ اللهِ مَامُ لِيُونُ لَا لِمُ مَامُ لِيُونَ لَا لِي مَامُ لِي مُنْ اللهِ مَامُ لِي اللهِ مَامُ لِي مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَامُ لِي مُنْ اللهِ مَامُ لِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَامُ لِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لِلللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللللَّهُ الللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

رُوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَبُو دُاو دُ وَ أَحُمَدُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

#### "حضرت ابوہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکیم نے فرمایا: امام اسی

----- ع٣٠ الرقم: ٣١٢ وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، ١/٣١٣ الرقم: ٢٢٨ والنسائي في السنن، كتاب: الافتتاح، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، ٢/٣٠١ الرقم: ٩١٩ وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ١/٩٥٤ الرقم: ٨٤٨ ومالك في الموطأ، كتاب: الصلاة، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما الرجعة فيه، ١/٣٨ الرقم: ٣٩١ وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٠٢٠ ، ٢٨٢ ، ٥٨٨ والطحاوي في شرح معاني الآثار،

الحديث رقم ٣٨: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ١/٨٥٨، الرقم: ٨٤٦، وأبوداود في السنن، ---

لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کھے تو تم لوگ بھی اللہ اکبر کہو، اور جب قراء ت کرے تو چپ رہو۔''

٣٩ / ٢٧٣ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُ آَيَيَمٌ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدُهُ ﴾ فَقُولُوا: ﴿ اللَّهُ مَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ﴾ .

رُوَاهُ النَّسَائِيُّ.

''حضرت ابوہریہ کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سُٹَیکیم نے فر مایا: امام اسی اسی کے نو مایا: امام اسی کئیر کہو اور جب وہ کئیر کہا تا ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم خاموث رہو اور جب وہ ﴿سَمِعُ اللّٰه لِمَنْ حَمِدُهُ ﴾ کہتو تم ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ﴾ کہو۔'' لک الْحَمْدُ ﴾ کہو۔'

كَلَّةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: هَلُ قَرَأُ مَعِيَ اَحَدُكُمُ النِّهُ الْفَا؟ قَالَ رَجُلُ: صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: هَلُ قَرَأُ مَعِيَ اَحَدُكُمُ النِّفَا؟ قَالَ رَجُلُ: نَعُمُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقَرَاءَةِ فِيهُ اللهِ! قَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيهُا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا فَلِكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

<sup>-----</sup> كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلى من قعود، ١ / ٢٣٧، الرقم: ٢٠٥، والنسائى فى السنن الكبرى، ١ / ٣٠٠، الرقم: ٩٩٣، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢ / ٣٧٦، ٢٠، وابن أبى شيبة فى المصنف، ١ / ٣٣١، الرقم: ٣٧٩٩، ٢ / ١١٠، الرقم: ٧١٣٧، والطحاوى فى شرح معانى الآثار، ١ / ٢٨١، الرقم: ٧٥٧١.

الحديث رقم ٣٩: أخرجه النسائى فى السنن، كتاب: الافتتاح، باب: تأويل قوله الحديث رقم ٣٩: أخرجه النسائى فى السنن، كتاب: الافتتاح، باب: تأويل قوله الحديث رقم ٤٠: أخرجه النسائى فى السنن، كتاب: الافتتاح، باب: قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهربه الإمام، ٢/١٤، الرقم: ٩١٩.

٥٧٧ / ١٠ عن عِمران بنِ حصين ﴿ قَالَ: صلى النبِي سُهَيْهُ الطَهر فَقَرأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ: ﴿ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَنُ قَرَأَ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: قَدُ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدُ خَالَجَنِيْهَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ.

"خضرت عمران بن حمين على سے مروى ہے كه حضور سركار دوعالم الله الله غلى الله خابر اوا فرمائى الك مخص نے آپ الله غلى الله على الله على اوا فرمائى الك مخص نے آپ الله غلى الله على الله عل

٢٧٦ / ٢٤ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: رَسُولُ اللهِ سُنَيَهِمْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُواً. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُواً. وَإِذَا قَالَ: ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيِّنَ ﴾ فَقُولُوا: ﴿ آمِينَ ﴾ . وَإِذَا قَالَ: ﴿ مَكَ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيِّنَ ﴾ ، فَقُولُوا: ﴿ آمِينَ ﴾ . وَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُواً. وَإِذَا قَالَ: ﴿ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾ ، فَقُولُوا: ﴿ اللَّهُمُ مَرَبَّنَا

الحديث رقم ٤١: أخرجه النسائى فى السنن، كتاب: الافتتاح، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما لم جهر به ، ٢/١٤١، الرقم: ٩١٧، والطحاوى فى شرح معانى الآثل ، ١/٧٠١.

الحديث رقم ٤٢: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ١ / ٢٧٦، الرقم: ٨٤٦.

وَلَكَ الْحَمْدُ ﴾. وَإِذَا سَجَدَ فَاسَجُدُواً. وَإِذَا صَلَى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجُمَعِيْنَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

''حضرت ابوہریرہ کے دوایت ہے کہ رسول اللہ سٹھیں نے فرمایا: امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ ﴿اللہ اکبر ﴾ کہت تم ﴿اللہ اکبر ﴾ کہت تو تم ﴿اللہ اکبر ﴾ کہو جب وہ رکوع قراءت کرے تو خاموش رہو جب وہ ﴿ولا الضالين ﴾ کہت تو تم ﴿اللهم ربنا ولك کرے تم رکوع کرو جب وہ کرے تو تم ﴿اللهم ربنا ولك الحمد ﴾ کہو جب وہ سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹ کرنماز پڑھائے تو تم سب بیٹ کرنماز پڑھو۔'

٢٧٧ / ٤٣. عَنُ أَبِي مُوسَى الْآشَعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

'' حضرت ابوموسیٰ اشعری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله ملی ایتے فر مایا: جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ قعدہ میں ہو تو تم پہلے التحیات پڑھا کرو۔''

١٢٨ / ٤٤ عَنُ نَافِع ﴿ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ رَضِي الله عنهما كَانَ إِذَا صَلَّى أَحُدُكُمْ خَلَفَ الإِمَامِ سُئِلَ: هِلَ يَقُرَأُ أَحَدٌ خَلَفَ الإِمَامِ. قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحُدُكُمْ خَلَفَ الإِمَامِ فَحَسُبُهُ قِرَاءَةُ الإِمَامِ، وَ إِذَا صَلَّى وَحُدَهُ فَلْيَقُرَأُ. قَالَ: وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ رضى الله عنهما لَا يَقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالطَّحَاوِيُّ.

" حضرت نافع روايت ہے كه حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عهما سے جب

الحديث رقم ٤٣: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ١٠/٢٧٦، الرقم: ٨٤٧.

الحديث رقم ٤٤: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: النداء بالصلاة، باب: القراءة خلف الإمام فيما لايجهرفيه بالقراءة، ١/٨٦، الرقم: ١٩٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ١/٨٤٢، الرقم: ١٢٨٣.

مقتدی کی قرات کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا مقتدی بھی امام کے پیچھے قراءت کرے گا؟ تو اُنہوں نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قراءت کافی ہے اور جب اکیلا پڑھے تو خود قراءت کرے۔ نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر دھی الله عبهما خود بھی امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔"

٢٧٩ / ٤٥. عَنُ أَبِي مُوسَى عَلَى اللهِ مَوْسَى عَلَى اللهِ مَوْسَى عَلَى اللهِ مَالَ اللهِ مَالِي الصَّلَ اللهِ مَالَ اللهِ مَاللهِ مَالَ اللهِ مَاللهِ مَالِمُ اللهِ مَالَّ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالِي اللهِ مَالِكُ اللهِ مَالِي اللهِ مَالَ اللهِ مَا اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالِي اللهِ مَالِمُ اللهِ مَالْمُواللّ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَّ اللهِ مَا اللهِ مَالِي اللهِ مَالِي اللهِ مَا اللهِ مَالِمُ اللهِ مَا اللهِ مَالِي اللهِ مَالِي اللهِ مَا اللهِ مَالِي اللهِ مَالِي اللهِ مَالْمُواللّ اللهِ مَا اللهِ مَالِمُ اللهِ مَا اللهِ مَالْمُولِي اللّهِ مَا اللهِ مَالِمُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَالِمُ اللهِ مَا اللهِ مَالِمُ اللهِ مَالِي اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَالِي اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِلْمُ اللهِ مَالِي اللهِ مَالِي اللهِ مَالْمُعَلِي اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَالِمُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ

"خضرت ابو موسیٰ اشعری استعری است روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم طرفی آئے نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا: جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتو کوئی ایک تمہارا امام بن جائے اور جب إمام قراءت کرے تو تم خاموش رہا کرو۔"

١٨٠ / ٢٨٠ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ عَنِ الْقَوَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَشْيَاخُنَا أَنَّ عَلِيَّا ﴿ قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلَفَ الإِمَامِ فَلَا صَلَاةً لَهُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةً ﴿ أَنَّ كَلُفَ الإِمَامِ فَلَا صَلَاةً لَهُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةً ﴿ أَنَّ اللهِ مَا اللهِ اللهِ

"خضرت زید بن اسلم الله روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آیہ امام کی اقتداء میں قراء ت کرنے سے منع فرمایا کرتے سے، اور ہمارے مشاکئے نے مجھے بتایا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا: اُس شخص کی نماز ہی نہیں جو امام کی اقتداء میں قراءت کرے اور حضرت موسی بن عقبہ شے نے مجھے بتایا ہے کہ رسول الله سی الله علی علی الله علی

الحديث رقم ٥٤: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٤١٥/٤ ـ

الحديث رقم ٤٦: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ٢ / ١٣٩٠ الرقم: ٢٨١٠ والإمام محمد في الموطأ ، باب: القراء ة في الصلوة خلف الإمام ١ / ٩٨٠

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

٢٨١ / ٢٨٠ عَنُ أَبِي وَائِلِ ﴿ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ الله بَنُ مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ الْقَلَا سَيَكُفِيكَ الْقِرَاءَةِ خَلُفَ الإِمَامِ. قَالَ: أَنْصِتُ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُلًا سَيَكُفِيكَ ذَاكَ الإمَامُ. رَوَاهُ الإِمَامُ مُحَمَّدٍ فِي الْمُوَطَأ.

'' حضرت ابوواکل ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ مام کی اقتداء میں قراءت کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا: خاموش رہو کہ نماز میں مصروفیت ہے تجھے امام اس (قراءت) کی کفایت کر دے گا۔''

٢٨٢ / ٤٨. عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ قَيْسٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ مَسْعُوْدٍ ﴿ كَانَ لَا يَقُرَأُ خَلُفَ الإِمَام، فِيمَا يَجُهَرُ فِيهِ وَ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ.

رُوَاهُ الإِمَامُ مُحَمَّدٍ فِي الْمُوطَّأَ.

'' حضرت علقمہ بن قیس ﷺ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود ﷺ جہری (جن میں آواز سے قراءۃ ہوتی ہے) دونوں طرح کی نمازوں میں اور سری (جن میں قراءۃ آ ہستہ ہوتی ہے) دونوں طرح کی نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔''

٢٨٣ / ٤٩. أَخُبَرَنَا دَاوُدُ بَنُ الْقَيْسِ الْفَرَّاءُ الْمَدَنِيُّ أَخُبَرَنِي بَعْضُ وَلَدِ سَعْدًا قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي وَلَدِ سَعْدًا قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقُرَءُ خَلْفَ الإِمَامُ مُحَمَّدٍ فِي الْمُوَطَّأ.

''داود بن قیس فراء مدنی کہتے ہیں کہ جھے حضرت سعد بن اُبی وقاص کی اولاد میں سے کسی نے بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے فرمایا کرتے تھے: میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قراءت کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔''

الحديث رقم ٤٧: أخرجه الإمام محمد في الموطأ، باب: القراءة في الصلاة خلف الإمام: ٩٦، والطحاوى في شرح معاني الآثار، ١ / ٢٨٤، الرقم: ١٢٧٣.

الحديث رقم ٤٨: أخرجه الإمام محمد في الموطأ، باب: القراءة في الصلاة خلف الإمام: ٩٦.

الحديث رقم ٤٩: أخرجه الإمام محمد في الموطأ، باب: القراءة في الصلاة خلف الإمام: ٩٨-

٥٠/٢٨٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيَّا ﴿ كَانَ يَنْهَى عَنِ اللهِ اللهِ بُن أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيَّا ﴿ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلَفَ الإِمَامِ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

"عبدالله بن ابی لیلی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی امام کی اقتداء میں قراءت کرنے سے منع فر مایا کرتے تھے۔''

٥١/٢٨٥ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُجُلَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ مَا مُ اللَّهِ مَا مُ فِي فِيهِ حَجُرٌ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

"امام محمد بن عجلان سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے فرمایا: میری بیہ خواہش ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قراءت کرے اس کے منہ میں پھر ہو۔"

٣٨٦ / ٥٢ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قَلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضِي الله عنهما: أَقْرَأُ وَ الإِمَامُ بَيْنَ يَدَيَّ؟ قَالَ: لَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

"حضرت ابوحمزه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما سے عرض کیا: کیا میں قراءت کروں جبکہ امام میرے سامنے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا: نہیں۔"

الحديث رقم ٥٠: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ٢ / ١٣٨٠ الرقم: ٢٨٠٥ الحديث رقم ٥١: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ٢ / ١٣٨٠ الرقم: ٢٨٠٦ الحديث رقم ٥١: أخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار، ١ / ٢٨٤٠ الرقم: ١٢٨٢ ـ

# فَصُلٌ فِي عَدَمِ الْجَهُرِ بِالتَّأْمِيْنِ

### ﴿ بلند آواز سے آمین نہ کہنے کا بیان ﴾

٧٨٧ / ٥٣ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ المَامُ: ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قُولُهُ قُولُ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

''حضرت ابوہریہ کے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سے آتے فرمایا: جب اِمام ﴿ عُنْدَ اِللّٰهِ مِنْ اَلْمَ مُعْضُو بِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِيْنَ کِهِ تَوْتُم كَهُو: آمین جس كا كہنا فرشتوں كے كہنے كے موافق ہوگيا تو اس كے سابقہ گناہ بخش ديے جاتے ہیں۔''

٢٨٨ / ٢٥٠ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُكَلِّمُنَا، يَقُولُ: لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ. إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. وَإِذَا قَالَ: ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ ، فَقُولُوا: ﴿ آمِينَ ﴾ . وَإِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا. وَإِذَا قَالَ: ﴿ سَمِعَ اللهِ لِمَنَ حَمِدَهُ ﴾ ، فَقُولُوا: ﴿ اللَّهُ هُمَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَدُ ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

### " حضرت ابوہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله ہمیں تعلیم دیتے تھے کہ

الحديث رقم ٥٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: جهر المأموم بالتأمين، ١/ ٢٧١، الرقم: ٢٤٩، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين، ١/ ٣٠٧، الرقم: ٢١٠، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: التأمين وراء الإمام، ١/ ٤٥٣، الرقم: ٩٣٥، والنسائي في السنن، كتاب: الافتتاح، باب: جهر الإمام بآمين، وباب: الأمر بالتأمين خلف الإمام، ٢/ ١٠٠٠، الرقم: ٩٢٧، وابن حبان في الصحيح، ٥/ ٢٠١، الرقم: ١/ ١٠٠٠، والحاكم في المستدرك، ١/ ٣٤٠، الرقم: ٧٩٧.

الحديث رقم ٤٥: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: النهى عن مبادرة الإمام بالتكير وغيره، ١ / ٣١٠ الرقم: ١٤٠ وابن خزيمة في الصحيح، ٣٤/٣، الرقم: ٢٤٢٤.

امام پرسبقت نه کرو، جب امام تکبیر کے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ ﴿ وَلَا الضَّالِيْنَ ﴾ کے تو تم آمین کہو، اور جب وہ ﴿ سَمِعُ الله لِمَنْ حَمِدُهُ ﴾ کے تو تم آمین کہو، اور جب وہ ﴿ سَمِعُ الله لِمَنْ حَمِدُهُ ﴾ کے تو تم ﴿ الله عُمْدُ الله عُمْدُ ﴾ کہو۔''

٧٨٩ /٥٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَّ أَيَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ اللهِ سَّ أَيَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْقَارِئِ: ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴾ فَقَالَ مَنْ خَلْفُهُ: آمِيْنَ. فَوَ افْقَ قَوْلُهُ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

"حضرت ابو ہریرہ ، بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سی آیم نے فرمایا کہ جب امام فینے اللہ سی آیم نے فرمایا کہ جب امام فینے والے الم مین کہیں اور آمین فینے والوں کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے تو نمازی کے بچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔'

١٩٠ ٢٩٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْسَمُ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ الْمَغُضُولِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِّيْنَ ﴾ فَقُولُوا: ﴿ آمِينَ ﴾ ، فَإِنَّ الْإِمَامُ يَقُولُ: ﴿ آمِينَ ﴾ . فَإِنَّ الْإِمَامُ يَقُولُ: ﴿ آمِينَ ﴾ . فَمَنُ وَافَقَ الْمَلَاثِكَةَ تَقُولُ: ﴿ آمِينَ ﴾ . فَمَنُ وَافَقَ تَأْمِينَ هُ تَأْمِينَ ﴾ . فَمَنْ وَافَقَ

"حضرت ابوہریہ کے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فرمایا: جب امام ﴿ عَلَيْهِ فَ فَرَمَایا: جب امام ﴿ عَلَيْهِمْ وَكُلَا الصَّالِّيْنَ ﴾ کے تو تم آمین کہو۔ بے شک فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے۔ تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔'

الحديث رقم ٥٥: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين، ١٨٧٨، الرقم: ٤١٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢ /٤٥٦، الرقم: ٩٨٠٣.

الحديث رقم ٥٦: أخرجه النسائى فى السنن، كتاب: الافتتاح، باب: جهر الإمام بآمين، ١/٤٤٤، الرقم: ٩٢٧-

٧٩١ / ٥٧ / ٢٩١ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَيْنَ ﴾ الإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴾ الْقُولُوا: ﴿ آمِيْنَ ﴾ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قُولُهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

رُوَاهُ النَّسَائِيُّ.

'' حضرت ابوہریہ ﷺ نے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُٹھَیہؓ نے فر مایا: جب امام ﴿
غَیْرِ الْمَغُضُوْ بِ عَلَیْهِمْ وَلَا الصَّالِینَ کہہ چکے تو تم آ مین کہو کیونکہ جس شخص کا آ مین کہنا فرشتوں کے آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے گا اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیئے جائیں گے۔'' ﴿ ٢ ٢ / ٨٥ ۔ عَنُ وَ ائِلِ بُنِ حُجُر ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ النَّبِيَّ سُٹِیکِہؓ قَراً: ﴿ مَعْنُ وَ ائِلِ بُنِ حُجُر ﷺ قَالَ: ﴿ مَعْنُ وَ ائْلِ بُنِ حُجُر ﷺ وَ لَا الصَّالِينَ ﴾ فَقَالَ: ﴿ آمِینَ ﴾ ، وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

'' حضرت واکل بن حجر است روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکم ملی آئی نے ﴿ غُیْرِ اللّٰمَ عُلْمَ اللّٰهِ مَنْ كَل آوازكو اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ

٣٩٢ / ٥٩ - عَنْ أَبِي وَائِلِ ﴿ مَالَ عَلَى اللهِ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْ فَ وَلَا بِالتَّعَوُّذِ، وَلَا بِ

الحديث رقم ٥٠: أخرجه النسائى فى السنن، كتاب: الافتتاح، باب: الأمر بالتأمين خلف الإمام، ٢ / ٤٤ / ، الرقم: ٩٢٩ ـ

الحديث رقم ٥٩: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٢٦٣/٩، الرقم: ٩٣٠٤، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢٨٨/١.

﴿آمِينَ ﴾. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

" حضرت ابو واكل الله بن مسعود الله على اور حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عبد الله بن مسعود رضي الله عبد الله الرَّحِيْم ، تعوذ ﴿أَعُو ذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْم ، تعوذ ﴿أَعُو ذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْم ، تعوذ ﴿أَعُو ذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْم ، تعوذ ﴿أَعُن مَن ﴿ مَن الشَّيْطَانِ الرَّحِيْم ، تعوذ ﴿ أَعُن اللهُ عَنْ السَّيْطَانِ الرَّحِيْم ، تعوذ ﴿ أَعُن اللهُ عَنْ السَّيْطَانِ الرَّحِيْم ، تعوذ ﴿ أَعُن اللهُ عَنْ السَّيْطَانِ الرَّحِيْم ، تعوذ ﴿ أَعُن اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢٩٤ / ٢٠. عَنَ إِبْرَاهِيَمَ ﴿ قَالَ: خَمْسٌ يُخْفَيْنَ: ﴿ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ﴾ وَالتَّعَوُّذَ، وَ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴾ وَ ﴿ اللَّهُمَّ وَالتَّعَوُّذَ، وَ ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَدِ الرَّرَاقِ.

" حضرت ابراہیم نخعی کر روایت کرتے ہیں: پانچ چیزوں میں اِخفاء کیا جائے گا: ثناء ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ﴾ تعوذ ﴿ أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ تسميه ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيْمِ ﴾ تأمین ﴿ آمین ﴾ اور تحمید ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ﴾ '' الْحَمْدُ ﴾ ''

٥ ٢ / ٢٦ عَنَ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِ الله عنهما لَا يَجْهَرَانِ بِهِبِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَلَا بِالتَّعُوُّذِ، وَلَا بِالتَّأْمِيْنِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

" حضرت البووائل في روايت كرتے بين كه حضرت عمر اور حضرت على رضى الله عنهمات ميه هِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ، تعوذ ﴿أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ ﴾ اور تأمين ﴿ مَن ﴾ بلند آواز سے نہيں كہتے تھے۔ "

٢٩٦ / ٦٢ عَنَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﴿ الرَّبُعُ يُخْفَيْنَ عَنِ الرَّبُعُ يُخْفَيْنَ عَنِ الإِمَامِ: التَّعَوُّذِ، وَبِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَآمِيْنَ، وَاللَّهُمَّ! رَبَّنَا وَلَكَ

الحديث رقم ٦٠: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ٢/٨٠، الرقم: ٢٥٩٧. الحديث رقم ٦٦: أخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار، ١/٦٣٢، الرقم: ١١٧٣ـ الحديث رقم ٦٢: أخرجه الهندي في كنز العمال، ٨/٢٧٤، الرقم: ٢٢٨٩٤.

الْحَمُدُ. رَوَاهُ الْهِنْدِيُّ.

''امام ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فی نے فرمایا: چار چیزوں کو امام سے آہتہ کہا جائے گا: تعوذ ﴿أَعُو ذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾، تسميه ﴿بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيْمِ ﴾، تا مين ﴿ آمين ﴾ اور تحميد ﴿ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَدُ ﴾ ''

## الباب النجامِس:

صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ وَعَدَدُ رَكْعَاتِهَا ﴿ نَمَازِ تَرَاوَتُ حَادِراس كَى تَعْدَادِ رَكْعَاتٍ ﴾



٧٩٧ / ١- عَنُ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤُمِنِيُنَ رَضِ الله عَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللل

وزاد ابن حزيمة وابن حبان: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: التهجد، باب: تحريض النبى النبى النبى النبى الله على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، ١٠٨٠، الرقم: ١٠٠٠، وفي كتاب: صلاة التروايح، باب: فضل من قام رمضان، ٢/٨٠، الرقم: ١٩٠٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ١/٤٢٥، الرقم: ١٢٧، وأبو داود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في قيام شهر رمضان، ٢/٤٠ الرقم: ١٣٧٧، والنسائي في السنن، كتاب: ويام الليل وتطوع النهار، باب: قيام شهر رمضان، ٣/٢٠ الرقم: ١٦٠٠ وفي السنن الكبرى، ١/١٠٤، الرقم: ١٢٩٧، ومالك في الموطأ، كتاب: الصلاة في رمضان، باب: الترغيب في الصلاة في رمضان، ١/١٠١، الرقم: ٨٤٠، وأبن حبان في المسنح، ١/٣٥٠، الرقم: ١٤١٠، وابن خزيمة في الصحيح، ١/٣٥٠، الرقم: ١٤١، وابن خزيمة في الصحيح، ٣/٨٣٠، الرقم: ١٤٠٠، وابن خزيمة في السنن الكبرى، ٢/٢٠، وابن في السنن الكبرى، ٢/٢٠، وابن في السنن الصغرى، ١/١٨٤، الرقم: ٢٨٤، والعسقلاني في تلخيص الحبير، ٢/٢١، الـ٠٠

كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكُر ﴿ وَصَدُرًا مِنَ خِلَافَةِ عُمَرَ ﴿ كَافَةِ عُمَرَ ﴿ كَتَّى جَمَعُهُمُ عُمُمُ عُمُمُ وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلُ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى قِيامِ رَمَضَانَ.

وأخرجه العسقلاني في "التلخيص؛ أَنَّهُ سُلَيْلَةٍ صَلَّى بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً لَيْلَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ مِنَ الْغَدِ: خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَلَا تَطِيْقُوهُا.

''اُمُ المؤمنين حضرت عائشہ رضی الله عہا ہے مروی ہے کہ ایک رات رسول الله طافیتہ فی ایک میجد میں (نفل) نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ طافیتہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ طافیتہ نے الگی رات نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہوگئے پھر تیسری یا چوھی رات بھی اکھے ہوئے لیکن رسول اللہ طافیتہ ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا: میں نے دیکھا جوتم نے کیا اور مجھے تہارے پاس (نماز پڑھانے کے لئے) آنے سے صرف اس اندیشہ نے روکا کہ بیتم پرفرض کر دی جائے گی اور بیرمضان المبارک کا واقعہ ہے۔''

امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے ان الفاظ کا اضافہ کیا: اور حضور نبی اکرم مٹھیکٹے انہیں قیام رمضان (تراوی) کی رغبت دلایا کرتے تھے لیکن حکماً نہیں فرماتے تھے چنانچہ (ترغیب کے لئے) فرماتے کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم مٹھیکٹے کے وصال مبارک تک قیام رمضان کی یہی صورت برقرار رہی اور یہی صورت خلافت ابوبکر شاور خلافت عرب کے اوائل دور تک جاری رہی یہاں تک کہ حضرت عمر شے نے انہیں حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں جمع کر دیا اور وہ آئییں نمازِ (تراوی) پڑھایا کرتے تھے لہذا یہ وہ ابتدائی زمانہ ہے جب لوگ نمازِ تراوی کے لئے (باجماعت) انجٹے ہوتے تھے۔"

اور امام عسقلانی نے 'التلخیص' میں بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم مٹی ایک نے لیے لیے لیے لیے لیے لیے لیے اور اتیں ۲۰ رکعت نماز تراوح پڑھائی جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہوگئے

تو آپ سٹی آئی ان کی طرف (جمرہ مبارک سے باہر) تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ سٹی آئی نے فرمایا: مجھے اندیشہ ہوا کہ (نمازِ تراوی کی) تم پر فرض کردی جائے گی لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھوگے۔"

٢٩٨ / ٢٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ الله

رُوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابُنُ خَزِيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وفي رواية للبيهقي: قَالَ: قَدُ أَحُسُنُوا أَوُ قَدُ أَصَابُوُا وَلَمُ يَكُرُهُ ذَلِكَ لَهُمُ.

اور میہ قی کی ایک روایت میں ہے فر مایا: انہوں نے کتنا احسن اقدام یا کتنا اچھاعمل کیا اور ان کے اس عمل کو حضور نبی اکرم میں آئی نے ناپیند نہیں فرمایا۔''

الحديث رقم ٢: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في قيام شهر رمضان، ٢/٥٠، الرقم: ١٣٧٧، وابن خزيمة في الصحيح، ٣/٩٣٦، الرقم: ٢٠٨٨، وابن حبان في الصحيح، ٦/٢٨٢، الرقم: ٢٥٤١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٥٤، الرقم: ٤٣٨٦ـ ٤٣٨٨، وابن عبد البر في التمهيد، ٨/١١١، وابن قدامة في المغنى، ١/٥٥٤.

٩٩ ٢ / ٣. عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ الله

"خصرت الوہریہ کے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ نماز تراوی پڑھنے کی رغبت دلایا کرتے سے لیکن حکماً نہیں فرماتے سے چنانچہ فرماتے کہ جس نے رمضان المبارک میں حصولِ ثواب کی نیت سے اور حالتِ ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ (تمام) گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔حضور نبی اکرم ملی تی کے وصالِ مبارک تک نمازِ تراوی کی یہی صورت برقرار رہی اور خلافت عمر فاروق کے شروع تک یہی صورت برقرار رہی۔"

الحديث رقم ٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: صلاة التروايح، باب: فضل من قام رمضان، ٢/٧٠٧، الرقم: ١٩٠٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسلفرين وقصرها، باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، ١/٣٥٠ الرقم: ١٩٠٩، والترمذي في السنن، كتاب: الصوم عن رسول الله ﷺ، باب: الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل، ٣/١٧١، الرقم: ١٠٨٨، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في قيام شهر رمضان، ٢/٩٤، الرقم: ١٣٧١، والنسائي في السنن، كتاب: الصيام، باب: ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، ٤/٤٥، الرقم: ٢١٩٢، ومالك في الموطأ، كتاب: الصلاة في رمضان، باب: الترغيب في الصلاة في رمضان، باب: الترغيب في الصلاة في رمضان، ١٠٢١، وابن خزيمة في الصحيح، ٣/٨٣، الرقم: ٢٠٢٧، وابن حبان في الصحيح، ١/٣٥٠، الرقم: ١٤٢، وعبد الرزاق في المصنف، ٤/٨٥٠، الرقم: المعجم؛ المعجم الأوسط، ١/٢٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٣٩٤، الرقم: ٢٢٨٥، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٢٠، والرقم: ٢٩١٩، و١٩٩٤،

٠٠٧٠٠ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ عَنَى كَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أُوزًا عُمَّنَ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي بِصَلَافِهِ الرَّهُ لُ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أُوزًا عُمَّنَ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي بِصَلَافِهِ الرَّهُ لُ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي بِصَلَافِهِ الرَّهُ لُ مُتَفَوِّنَ يُصَلِّي بِصَلَافِهِ الرَّهُ لُ مُنَ فَعَمُ عَلَى الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَى قَارِيءٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْ شَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمُ عَلَى أُبَيِّ بَنِ كَعْبِ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاقٍ قَارِهِمْ، قَالَ عُمَرُ عَنِي، نِعُمَ الْبَدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنُومُونَ عَنُهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَعَلُونَ بَصِلَاقٍ قَارِهِمْ، قَالَ عُمَرُ اللَّي نِعُمَ الْبَدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَتُومُ مُونَ عَنُهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُلُونَ بَعِنَهُا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَاللَّوْنَ اللَّي يَلُولُهُ وَمَالِكُ.

"خضرت عبدالرطن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکا تو لوگ متفرق سے کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کسی کی اقتداء میں ایک گروہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر نے فر مایا: میر بے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا لیس انہوں نے حضرت ابی بن کعب کے پیچے سب کو جمع کر دیا، پھر میں ایک اور رات ان کے ساتھ نکلا اور لوگ ایک امام کے پیچے نماز پڑھ رہے حضرت عمر نے (انہیں دیکھ کر) فرمایا: یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور جو لوگ اس نماز (تراوی کی سے سور ہے ہیں وہ نماز ادا کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہیں اور اس سے ان کی مراد وہ لوگ تھے (جو رات کو جلدی سوکر) رات کے پیچلے پہر میں نماز ادا کرتے تھے اور تراوی ادا کرنے وہ لوگ رات کے جھے بہر میں نماز ادا کرتے تھے اور تراوی کا دا

الحديث رقم ٤: أخرجه البخارى فى صحيح، كتاب: صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان، ٢/٧٠٧، الرقم: ١٩٠٦، ومالك فى الموطأ، كتاب: الصلاة فى رمضان، باب: الترغيب في الصلاة في رمضان، ١/٤١، الرقم: ١٥٠، وابن خزيمة فى الصحيح، ٢/٥٥، الرقم: ١٥٥، وعبد الرزاق فى المصنف، ٤/٨٥٠، الرقم: ٣٧٧٠، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٢١، ٣٤، الرقم: ٤٣٧٨، وفى شعب الإيمان، ٣٧٧٧، الرقم: ٣٢٦٩.

٣٠١ / ٥ / ٥ مَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفِ ﴿ مَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وفي رواية له قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله الله عَلَيْهِ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُم، وَسَنَنتُ لَكُم قِيامَهُ، فَمَن صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيُومٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابُنُ مَاجَه.

" معضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے رسول اللہ طبیقیۃ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طبیقیۃ نبی الرم طبیقیۃ نبی اکرم طبیقیۃ نبی رمضان المبارک کا ذکر فرمایا تو سب مہینوں پر اسے فضیلت دی۔ بعد ازال آپ طبیقیۃ نے فرمایا: جو شخص ایمان اور حصولِ ثواب کی نبیت کے ساتھ رمضان کی را توں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی مال نے جنم دیا تھا۔"

"اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم سے ایک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لئے اس کے قیام (نمازِ تراوی ) کو سنت قرار دیا ہے لہذا جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھتا ہے اور راتوں میں قیام کرتا ہے وہ گنا ہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔"

٢ . ٣ / ٦ حَنْ يَزِيْدَ بُنِ رُوْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُونَ فِي

الحديث رقم ٥: أخرجه النسائى فى السنن، كتاب: الصيام، باب: نكر اختلاف يحيى بن أبى كثير والنضر بن شيبان فيه، ٤/٨٥١، الرقم: ٢٢١٠، ٢٢١، وابن ماجه فى السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء فى قيام شهر رمضان، ١/١٤٠ الرقم: ١٣٢٨.

الحديث رقم ٦: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الصلاة في رمضان، باب: الترغيب في الصلاة في رمضان، ١١٥١، الرقم: ٢٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢ / ٤٩٦، الرقم: ٣٢٧، والفريابي ــــ

زَ مَانِ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ ﴿ فِي رَمَضَانَ، بِشَلَاثِ وَعِشْرِيْنَ رَكَعَةً. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْفَرْيَابِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ الْفَرْيَابِيُّ: إِسْنَادُهُ وَرِجَالُهُ مُوثَّقُونَ وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِيِّ: وَهَذَا كَالإِجْمَاع.

'' حضرت یزید بن رومان نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں لوگ (بشمول وتر) ۲۳ رکعت بڑھتے تھے۔

٣٠٣/٧. عَنُ مَالِكِ، عَنُ دَاوُدَ بَنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: مَا أَدُرَكُتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمُ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ، قَالَ: وَ كَانَ الْقَارِىءُ يَقُرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَي عَشُرَةَ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَي عَشُرَةَ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَي عَشُرَةَ رَكَعَةً، رَآَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ.

رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَ قِيُّ وَالْفَرْيَابِيُّ وَقَالَ: إِسنَادُهُ قَوِيٌّ.

وقال الإمام ولي الله الدهلوي: هو مذهب الشافعية والحنفية، وعشرون ركعة تراويح وثلاث وتر عند الفريقين هكذا قال المحلِّي عن البيهقي.

----- في كتاب الصيام، ١/ ١٣٢٠، الرقم: ١٧٩، والعسقلاني في فتح الباري، ٤/ ٢٥٣٠، في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ١/ ٢٠٣٠، الرقم: ٢٥٧، وابن عبد البر في التمهيد، ٨/ ١١٠ والزرقاني في شرحه على الموطأ، ١/ ٣٤٢، وابن قدامة في المغني، ١/ ٤٥٠، والشوكاني في نيل الأوطار، ٣/ ٣٣، والزيلعي في نصب الراية، ٢/ ١٥٤٠، وابن رشد في بداية المجتهد، ١/ ٢٥٠١

الحديث رقم ٧: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الصلاة في رمضان، باب: ماجاء في قيام رمضان، ١/٥١، الرقم: ٣٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٩٥، الرقم: ٢٤١٠، وفي شعب الإيمان، ٣/٧٧، الرقم: ٢٢٢١، والفريابي في كتاب الصيام، ١/١٣٣٠، الرقم: ١٨١، وابن عبد البر في التمهيد، ١/٥٠٠، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ٥/٠٠، الرقم: ٢٥، والسيوطي في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، ١/٥٠١، والزرقاني في شرحه على الموطأ، ١/٢٤٣، وولي الله الدهلوي في المسوى من أحاديث الموطأ، ١/٥٧٠.

''حضرت مالک نے داود بن حصین سے روایت کیا، انہوں نے حضرت اعرج کو فر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے لوگوں کواس حال میں پایا کہ وہ رمضان میں کافروں پرلعنت کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا (نماز تراوی میں) قاری سورہ بقرہ کوآ ٹھ رکعتوں میں پڑھتا اور جب باقی بارہ رکعتیں پڑھی جاتیں تو لوگ دیکھتے کہ امام آنہیں ہلکی (مخضر) کر دیتا۔'

"حضرت شاہ ولی الله دہلوی نے (اس حدیث کی شرح میں) بیان کیا کہ ہیں رکعت تراوی اور تین وتر شوافع اور احناف کا مذہب ہے۔ اسی طرح محلّی نے امام بیہی سے بیان کیا۔"

٨ ٣٠٤ مَنُ عُرُوَةً ﴿ أَنَّ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ ﴿ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قَيَامِ شَهُرِ رَمَضَانَ الرِّجَالَ عَلَى أُبَيِّ بَنِ كَعْبٍ وَالنِّسَاءَ عَلَى شَكْيمَانَ بَنِ كَعْبٍ وَالنِّسَاءَ عَلَى شُكْيمَانَ بَنِ أَبِي حَثْمَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

"حضرت عروہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے لوگوں کو ماہ رمضان میں تراوی کے لئے اکٹھا کیا۔ مردول کو حضرت ابی بن کعب ﷺ اور عورتوں کو حضرت سلیمان بن حثمہ ﷺ تاوی کیڑھاتے۔''

٥٠٣/٥ وقال الإمام أبوعيسى الترمذي في سننه: وَأَكْثَرُ أَهُلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِي عَنْ عُمَرَ، وَعَلِي رَضِ الله عنهما وَغَيْرِهِمَا مِنَ أَصُحَابِ النَّبِي النَّيْقِ عِشْرِيْنَ رَكَعَةً، وَهُوَ قُولُ التَّوْرِيِّ، وَابُنِ الْمُبَارَكِ، النَّبِي النَّيْقِ عِشْرِيْنَ رَكَعَةً، وَهُو قُولُ التَّوْرِيِّ، وَابُنِ الْمُبَارَكِ،

الحديث رقم ٨: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٢/٣٩٦، الرقم: ٢٣٨٠ والعسقلاني في فتح الباري، ٤/٢٥٢-٢٥٣، الرقم: ١٩٠٥، والزرقاني في شرحه على الموطأ، ١/٣٣٨، ٢٤١، والسيوطي في تنوير الحوالك، ١/٥٠٠، والعسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ١/٣٠٣، وفي تلخيص الحبير، ٢/٢٤، الرقم: ٤٩٥، وابن قدامة في المغنى، ١/٥٥٥.

وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا أَدُرَكُتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّوُنَ عِشُرِينَ رَكُعةً.

''امام ابوعیسیٰ تر مذی ﷺ نے اپنی سنن میں فرمایا: اکثر اہلِ علم کا مذہب بیس رکعت تراوی ہے جو کہ حضرت علی، حضرت عمر دضی الله عنهما اور حضور نبی اکرم ملی ایکی کے دیگر اصحاب سے مروی ہے اور یہی (کبار تابعین) سفیان توری، عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی رحمه الله علیهم کا قول ہے اور امام شافعی نے فرمایا: میں نے اپنے شہر مکہ میں (اہلِ علم کو) بیس رکعت تراوی پڑھتے یایا۔''

٢٠٣٠٦ من ابن عَبْس رض الله عنهما قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ سُ اللهِ كَانَ يُصَلِّي فِي اللهِ عَهُما قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ مُنَّ لِيَهِمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكُعَةً سِوَى الْوِتُر.

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ حُمَيْدٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفَظُ لَهُ.

''حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سے مروی ہے فرمایا کہ حضور نبی اکرم ملتی ایکم رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ بیس رکعت تراوت کے بیٹر ھا کرتے تھے۔''

الحديث رقم ١٠: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٦٢، الرقم: ٢٦٢٠ والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٤٢٠ الرقم: ٢٩٨٠، ٥/٤٢٠ الرقم: ٤٤٠، وفي المعجم الكبير، ١١/٣٩٣، الرقم: ٢٠١١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٢٩٤، الرقم: ٢٩٣١، وعبد بن حميد في المسند، ١/١٨ الرقم: ٣٥٣، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ٢/١١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/٢٧، وابن عبد البر في التمهيد، ١/١٥، والعسقلاني في فتح الباري، ٤/٤٥٢، الرقم: ١٩٠٨، وفي الدراية، ١/٣٠، الرقم: ٢٥٢، والسيوطي في تنوير الحوالك، ١/١٠، الرقم: ٣٢٢، والذهبي في ميزان الاعتدال، ١/١٠، والصنعاني في سبل السلام، ٢/١٠ والمزي في تهذيب الكمال، ٢/٩٤، والخطيب البغدادي في موضع أوهام الجمع والتفريق، ١/٢٨٧، والزرقاني في شرحه على والتفريق، ١/٢٨٧، والعظيم آبادي في عون المعبود، ٤/٣٥١، والمباركفوي في تحذيب الكماك، ٢٥٠، والعظيم آبادي في عون المعبود، ٤/٣٥١، والمباركفوي

٣٠٧ / ١٠ و عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدُ قَالَ: كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى الْقَيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى الْقَيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى الْقَيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ عَلَى الْفَيْدِ الْمَاثَةُ وَعِشْدِينَ رَكْعَةً. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ.

"حضرت سائب بن بزید نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر ﷺ کے زمانہ میں فجر کے قریب تراوت کے سے فارغ ہوتے تھے۔" قریب تراوت کے سے فارغ ہوتے تھے اور ہم (بشمول وتر) نئیس رکعات پڑھتے تھے۔"

٨٠٣/٣٠٨ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهُدِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكَعَةً، قَالَ: وَكَانُوا يَقُرَأُونَ بِالْمِئَيْنِ وَكَانُوا يَتُوكَّوُنَ عَلَى عَصِيّهِمْ فِي عَهْدِ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ يَقُرَأُونَ بِالْمِئَيْنِ وَكَانُوا يَتُوكَّوُنَ عَلَى عَصِيّهِمْ فِي عَهْدِ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ يَقُرَأُونَ بِالْمِئَيْنِ وَانُولَ اللّهُ عَلَى عَصِيّهِمْ فِي عَهْدِ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ فَي مَنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ وَالْفَرْيَابِيُّ وَابْنُ الْجُعْدِ.

إِسْنَادُهُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كَمَا قَالَ الْفَرْيَابِيُّ.

"حضرت سائب بن بزید سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب کے عہد میں صحابہ کرام کی ماہ رمضان میں بیس رکعت تراوی پڑھتے تھے اور ان میں سوآیات والی سورتیں پڑتے تھے اور حضرت عثمان کے عہد میں شدتِ قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے۔'

٩ - ٣٠٩ عُنُ أَبِي الْخَصِينِ، قَالَ: كَانَ يُؤَمُّنَا سُولِيدُ بُنُ غَفْلَةَ فِي

الحديث رقم ١١: أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، ٤ / ٢٦١، الرقم: ٧٧٣٣، وابن حزم في الاحكام، ٢ / ٢٣٠.

الحديث رقم ١٦: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٤٩٦، الرقم: ٤٣٩٣، وابن الحديث رقم ١٦: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ١٩٦، وقال: إسناده ورجاله ثقات، وابن جعد في المسند، ١/ ٣١٣، الرقم: ٢٨٢٥، والمباركفوري في تحفة الأحوذي، ٣/ ٤٤٠.

الحديث رقم ١٣: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٢/٤٤٦، الرقم: ٤٣٩٥، والبخاري في الكنى، ١/٨٨، الرقم: ٢٣٤۔ رَمْضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرُوبِيُحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكَعَةً.

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْكُنَى.

"ابو خصیب نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت سوید بن غفلہ ماہ رمضان میں نماز تر او ک یا کچ ترویحوں ( یعنی بیس رکعت میں ) پڑھاتے تھے۔"

٠ ٣١٠ / ١٤ / عَنَ شُتَيْرِ بَنِ شَكَلٍ وَكَانَ مِنَ اصحاب عَلِيٍّ ﴿ اللَّهِ مَانَ اَصحاب عَلِيٍّ ﴿ اللَّهُ كَانَ يُؤُمُّهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكَعَةً وَ يُوْتِرُ بِشَلَاثٍ.

رُوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفَظُ لَهُ، وَقَالَ: وَفِي ذَلِكَ قُوَّةٌ.

"حضرت شُیر بن شکل سے روایت ہے اور وہ حضرت علی کے اصحاب میں سے سے کہ حضرت علی کے اصحاب میں سے سے کہ حضرت علی کے مضان میں بیس رکعت تر اور کے اور تین وتر بیڑھاتے تھے۔"

١ ٣١١ / ٥٠. عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحُمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنُ عَلِي ﴿ قَالَ: دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشُرِيَّنَ رَكُعَةً، قَالَ: وَكَانَ عَلِيُّ ﴿ يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشُرِيَّنَ رَكُعَةً، قَالَ: وَكَانَ عَلِيُّ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُم. وَرَوَى ذَلِكَ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ ... ... ... رَوَاهُ الْبَيْهُ قِيُّ.

" حضرت ابوعبدالرحمان سلمی سے مروی ہے کہ حضرت علی کے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو بیس رکعت تراوی پڑھانے کا حکم دیا اور خود حضرت علی کے انہیں وتر پڑھاتے تھے۔" یہ حدیث حضرت علی کے سے دیگر سند سے بھی مروی ہے۔

الحديث رقم ١٤: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٦٣/، الرقم: ٧٦٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٢٩، الرقم: ٤٣٩٥.

الحديث رقم ١٥: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ٤٩٦/، الرقم: ٤٣٩٦، والمباركفوري في تحفة الأحوذي، ٣/ ٤٤٤.

٢ ٣١٦ ـ / ١٦ ـ عَنُ أَبِي الْحَسَنَاءِ أَنَّ عَلِيَّ بَنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ أَمَرَ رَجُلًا اللَّهِ مَا لَكُ مَمُ وَرُجُلًا أَنُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرُوينَ حَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْدَةَ وَالْبَيْهَ قِيُّ وَاللَّفَظُ لَهُ.

'' حضرت ابو الحسناء بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ نے ایک شخص کو رمضان میں پانچ ترویحوں میں ہیں رکعت تراوح کرٹے ھانے کا حکم دیا۔''

٣١٣/ ١٧ - وفي رواية أَنَّ عَلِيًّا ﴿ كَانَ يُؤُمُّهُمْ بِعِشُرِيْنَ رَكَعَةً وَ يُوْتِرُ بِثَكَاثِي وَقَالَ: فِيهِ قُوَّةٌ. بِشَكَاثٍ. رَوَاهُ ابْنُ الإِسْمَاعِيْلِ الصَّنْعَانِيُّ وَقَالَ: فِيهِ قُوَّةٌ.

"ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی ﷺ انہیں ہیں رکعت تراوی اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے۔"

١٨/٣١٤ عَنَ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمَ فِي رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكُعَةً وَهَذَا أَيْضًا سِوَى اللهِ تُرَ. رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

"حضرت علی ﷺ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کو بیس رکعت تراوح کر سے اور بیر رکعات وتر کے علاوہ تھیں۔"

٥ ٣١ / ١٩ . عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ﴿ أَمَّ رُجُلًا

الحديث رقم ١٦: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ١٦٣/١، الرقم: ٧٦٨١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٧٩٤، الرقم: ٤٣٩٧، وابن عبد البر في التمهيد، ٨/١٥٠، والمبلركفوري في تحفة الأحوذي، ٣/٥٤، والصنعاني في سبل السلام، ٢/١٠، وابن قدامة في المغنى، ١/٣٥٠، وقال: هذا كالإجماع.

الحديث رقم ١٧: أخرجه الصنعاني في سبل السلام، ٢ / ١٠، وابن قدامة في المغنى، ١/٢٥، وقال: هذاكالإجماع.

الحديث رقم ١٨: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد، ٨/٥١٠

الحديث رقم ١٩: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ١٦٣/١، الرقم: ٧٦٨٢، والمباركفوري في تحفة الأحوذي، ٣/٥٥٤.

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكَعَةً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. إِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ.

'' حضرت بچیٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہے نے ایک شخص کو عظم دیا کہ وہ انہیں (مسلمانوں کو) ہیں رکعت تر اوت کے بیٹ ھائے۔''

٢٠/٣١٦ عَنُ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ رضى الله عهما قَالَ: كَانَ ابُنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُصِلِي بِنَا فِي رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكُعَةً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

'' حضرت نافع بن عمر نے بیان کیا کہ حضرت ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان المبارک میں بیس رکعت تراوت کے بیٹھایا کرتے تھے۔''

٣١٧ / ٢١ \_ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ رَفِيْعِ قَالَ: كَانَ أُبَيُّ بُنُ كَعُبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِيْنَةِ عِشْرِيْنَ رَكُعَةً وَ يُوْتِرُ بِشَلَاثٍ.

رُوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً. إِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ.

" حضرت عبدالعزيز بن رفيع نے بيان كيا كه حضرت الى بن كعب الله مدينه منوره ميں الوگوں كو رمضان المبارك ميں بيس ركعت تر اور تين ركعت وتر يرهاتے تھے''

٣١٨ / ٢٢\_ عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيُلِ بِاللَّيُلِ بِعِشْرِيْنَ رَكَعَةً وَيُورِّرُ بِثَلَاثٍ وَيَقُنْتُ قَبْلَ الرُّكُو عِ.رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

''حضرت حارث سے مروی ہے کہ وہ لوگوں کو رمضان المبارک کی راتوں میں (نماز تراوی کی میں ہیں رکھتیں اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے اور رکوع سے پہلے دعا قنوت پڑھتے تھے۔''

٣١٩ / ٣٢. عَنُ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرُوييكاتٍ فِي

الحديث رقم ٢٠: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٦٣/ ١ الرقم: ٧٦٨٣ ـ

الحديث رقم ٢١: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٦٣/، الرقم: ٧٦٨٤، والمباركفوري في تحفة الأحوذي، ٣/٥٤٠

الحديث رقم ٢٢: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٦٣، الرقم: ٧٦٨٥. الحديث رقم ٢٣: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٦٣، الرقم: ٧٦٨٦.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

رُمْضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

"حضرت ابوالبختری سے روایت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں پانچ تروت (لیعنی بیس رکعتیں) اور تین وتر بڑھا کرتے تھے۔"

٠ ٣٢٠ / ٢٤ عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَدُرَكُتُ النَّاسُ وَهُمُ يُصَلُّونَ ثَلَاثًا وَهُمُ يُصَلُّونَ ثَلَاثًا وَعِشْرِيْنَ رَكُعَةً بِالْوِتْرِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً. إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

'' حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بشمول وتر ۲۳ رکعت تراویج پڑھتے تھے''

٢٥ / ٣٢١ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ عُبَيْدٍ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ رَبِيْعَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمَ فِي رَمَظَانَ خَمْسَ تَرُويِكَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.

رُوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً. إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

'' حضرت سعید بن عبید سے مروی ہے کہ حضرت علی بن رہیجہ انہیں رمضان المبارک میں پانچ تروح (یعنی بیس رکعت) نماز تراوح اور تین وتر پڑھاتے تھے''

٢٦ / ٣٢٢ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ ﴿ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبُيِّ بَنِ كَعَبِ فِي قِيامِ رَمَضَانَ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكَعَةً. أَبَيِّ بَنِ كَعْبِ فِي قِيامِ رَمَضَانَ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكَعَةً. رَوَاهُ الدَّهَبِيُّ وَالْعَسْقَ لَانِيُّ وَابْنُ قُدَامَةً.

" حضرت حسن (بھری) ﷺ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے لوگوں

الحديث رقم ٢٤: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٦٣، الرقم: ٧٦٨٠. الحديث رقم ٢٥: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٦٣، الرقم: ٧٦٩٠. الحديث رقم ٢٦: أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء، ١/٠٠٠، والعسقلاني في تلخيص الحبير، ٢/٢٠، الرقم: ٤٥، وابن قدامة في المغني، ١/٢٥٤، ومالك في المدونة الكبرى، ١/٢٢٢، والسيوطي في تنوير الحوالك، ١/٤٠١، والزرقاني في شرحه على الموطأ، ١/٨٣، وابن تيمية في ممجموع فتاوى، ٢/٢٠٤.

کو حضرت أبی ابن بن کعب ﷺ کی اقتداء میں قیام رمضان کے لئے اکٹھا کیا تو وہ انہیں ہیں رکعت تراوح پڑھاتے تھے۔''

٣٢٣ / ٢٧ عنِ الزَّعُفَرَانِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُوُمُونَ بِالْمَدِينَةِ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَبِمَكَةَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

رَوَاهُ الْعَسْقَلَانِيُّ وَالشَّوْكَانِيُّ عَن مَالِكٍ.

"حضرت زعفرانی امام شافعی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے لوگوں کو مدینہ منورہ میں انتالیس (۳۹) اور مکہ مکرمہ میں تنیس (۲۳) رکعت (بیس تراوی اور تین وتر) بڑھتے دیکھا۔"

٢٨/٣٢٤ وقال ابن رشد القرطبي: فَاخْتَارَ مَالِكٌ فِي أَحَدِ قُولَيْهِ وَ أَبُوحَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ الْقِيَامَ بِعِشُرِيْنَ رَكَعَةً سُوكَى الْوِتْرِ ..... أَنَّ مَالِكًا رَوَى عَنْ يَزِيْدُ بُنِ رُوْمَانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُ لَا ثُو وَعِشْرِيْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَهُ لَا ثُو وَعِشْرِيْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَكُلُا ثُو وَعِشْرِيْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَكُلُا ثُو وَعِشْرِيْنَ لَكُمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِشْرِيْنَ لَكُمَّا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

"ابن رشد قرطبی نے فر مایا کہ امام مالک کے اپنے دو اقوال میں سے ایک میں اور امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام داود ظاہری کے نے بیس ترائح کا قیام پیند کیا ہے اور تین وتر اس کے علاوہ ہیں .....اسی طرح امام مالک کے نید بن رومان سے روایت بیان کی فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں لوگ تیس (۲۳) رکعت (تراوی جشمول تین وتر) کا قیام کیا کرتے تھے۔"

٢٩/٣٢٥ وقال الشيخ ابن تيمية في "الفتاوى": ثُبُتَ أَنَّ أُبِّيَّ

الحديث رقم ٢٧: أخرجه العسقلاني في فتح الباري، ٤/٣٥٢، والشوكاني في نيل الأوطار، ٣/٢٠.

الحديث رقم ٢٨: أخرجه ابن رشد في بداية المجتهد، ١ / ٢٥١.

الحديث رقم ٢٩: أخرجه ابن تيمية في مجموع فتاوى، ١٩١/١، وإسماعيل بن محمد الأنصاري في تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة، ١٩٥/١.

بُنَ كُعُب كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي رَمَضَانَ وَ يُوتِرُ بِشَكَّتُ فِي رَمَضَانَ وَ يُوتِرُ بِشَلَاثٍ فَرَأَى كَثِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ لِأَنَّهُ قَامَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرُهُ مُنْكِرٌ.

''شیخ ابن تیمیتاً نے''اپنے فاوی'' (مجموعہ فاوی) میں کہا کہ ثابت ہوا کہ حضرت ابی بن کعب کی رمضان المبارک میں لوگوں کو بیس رکعت تراوی اور تین وتر پڑھاتے سے تو اکثر املِ علم نے اسے سنت مانا ہے۔ اس لئے کہ وہ مہا جرین اور انصار (تمام) صحابہ کرام کے درمیان (ان کی موجودگی میں) قیام کرتے (بیس رکعت پڑھاتے) اور ان صحابہ میں سے بھی بھی کسی نے انہیں نہیں روکا۔

٣٠ / ٣٦ وفِي مَجُمُوعَةِ الْفَتَاوَى النَّجُدِيَّةِ: أَنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ اللهِ بَنَ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِالُوَهَّابِ ذَكَرَ فِي جَوَابِهِ عَنْ عَدْدِ التَّرَاوِيْحِ أَنَّ عُمَرَ عَمْدِ بَنِ عَبْدِالُوهَابِ ذَكَرَ فِي جَوَابِهِ عَنْ عَدْدِ التَّرَاوِيْحِ أَنَّ عَمْرَ عَمْدِ التَّرَاوِيْح أَنَّ عَمْرَ عَمْدِ لَمَّا جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبَيِّ بَنِ كَعْبٍ، كَانَتُ صَلَاتُهُمُ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

مجموعہ الفتاوی النجدیہ میں ہے کہ شخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نے تعداد رکعات تراوی ہے۔ تعداد رکعات تراوی کے جواب میں بیان کیا کہ جب حضرت عمر شے نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز تراوی کے لئے جمع کیا تو وہ انہیں بیس رکعت پڑھاتے تھے۔''

الحديث رقم ٣٠: أخرجه إسماعيل بن محمد الأنصاري في تصحيح حديث صلاة التراويج عشرين ركعة، ١/ ٣٥ـ

الْبَابُ السَّادِسُ:

الدُّعَاءُ بَعُدُ الصَّلُوَاتِ الْمَكُتُوبَةِ
﴿ فَرْضَ نَمَا زُولَ كَ بِعِدِ دِعَا كُرِنا﴾

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش



- أفضلٌ فِي فَضُلِ الدُّعَاءِ
- ﴿ فضيلتِ دعا كا بيان ﴾
- أفصلٌ فِي الدُّعَاءِ بَعُدَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ
  - ﴿ فَرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا بیان ﴾
    - ٣. فَصُلٌ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ
      - ﴿ وعا میں ہاتھ اٹھانے کا بیان ﴾

# فَصُلٌ فِي فَضُلِ الدُّعَاءِ

## ﴿ فضيلتِ وُعا كا بيان ﴾

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ.

''حضرت نعمان بن بشررض الله عهداسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فرمایا: دعا عین عبادت ہے پھر آپ مٹھیکٹم نے (بطور دلیل) ہے آیت تلاوت فرمائی: ''اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا، بیشک جولوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہوکر داخل ہوں گے۔''

٢/٣٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ٢: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله المُنتَام، --

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

شَيءٌ أَكُرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابُنُ مَاجَه. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم ومکرتم نہیں ہے۔"

٣٢٩ /٣. عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَاءَ فِي الرَّخَاءِ. يَسْتَجِيْبَ الله كَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ. رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَ أَبُوْ دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

'' حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جسے پہند ہو کہ اللہ تعالی مشکلات اور تکالیف کے وقت اس کی دعا قبول کرے، وہ خوشحالی کے اوقات میں زیادہ دعا کیا کرے۔''

...... باب: ماجاء في فضل الدعاء، ٥/٥٥٠، الرقم: ٣٣٧٠، وابن ماجه في السنن، كتاب: الدعاء، باب: فضل الدعاء ٢/٨٥١، الرقم: ٣٨٢٩، وابن حبان في الصحيح، ٣/١٥١، الرقم: ٨٧٠، والحلكم في المستدرك، ١/٦٦٦، الرقم: ١٨٠١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢٦٦، ٣٢٥٢، والبيقهي في شعب الإيمان، ٢/٨٨، الرقم: ٢١١، والبخاري في الأدب المفرد، ١/٩٤٦، الحدث رقم: ٢١٢.

الحديث رقم ٣: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله المنهم، باب: ماجاء أن دعوة المسلم مستجاب، ٥/٢٦، الرقم: ٣٣٨٦، وأبو داود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، ٢/٢٠، الرقم: ٩٧٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الدعاء، باب: فضل الدعاء، ٢/٨٥، الرقم: ٩٨٤، والنسائي في السنن الكبرى، باب: سورة غافر، ٦/٠٥، الرقم: ١١٤٦، وابن حبان في الصحيح، ٣/٢١، الرقم: ٩٨، والحلكم في المستدرك، ١/٢٦٢، الرقم: ١٨٠٠، وأجمد بن حنبل في المسند، ٤/٢٦١، ٢٢١، وأبو يعلى في المعجم، ١/٢٦٢، الرقم: ٨٠٠، والطيالسي في المسند، ١/٢٠٢، الرقم: ٨٠٠،

٠٣٣٠ /٤. عَن أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَامُ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

''حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا نے فرمایا: دعا عبادت کا بھی مغز (لیمنی خلاصہ اور جو ہر) ہے۔''

٣٣١ /٥. عَنُ سَلَمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

''حضرت سلمان الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے قرمایا: وعاکے علاوہ کوئی چیز تقدیر کورد تنہیں کر سکتی ۔''

٣٣٢ / ٦. عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهِ اله

الحديث رقم ٦: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الصلاة عن رسول الله الله الله المنها، ---

وَقَالَ التِّرُ مِذِيُّ: حَدِيْتُ أَنسِ حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

' دحضرت انس بن مالک کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایک نے فرمایا: اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی ''

٧/٣٣٣ عَنُ أَنُسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ وَلَا أَبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ لُو بَلَغَتُ فُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اللهَ غَفُرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ وَلَا أَبُالِي. يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَو أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشُوِكُ بِي شَيْئًا لِأَتَيْتُنِي لَا تُشُولُ بِي شَيْئًا لِأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشُولُ بِي شَيْئًا لِا تُشُولُ بِي شَيْئًا لِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الشَّلائَةِ.

..... باب: ماجاء في أنّ الدُعَاءَ لَا يُرَدُّ بِينَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، ١/٥١٤، الرقم: ٢١٢، وفي كتاب: الدعوات عن رسول الله ﷺ، باب: في العَفُو وَالعافِيةِ، ٥/٢٧٥، الرقم: ٣٩٩٩-٣٩٩٥، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٢٦، الرقم: ٣٨٩٩-٩٨٩٠، وأبن وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/١١، الرقم: ٢٢٢١، ٢٦٢١، ١٦٦٩، وابن أبي شيبة في المسند، ٣/٣، الرقم: ٢٩٢٤، وأبويعلى في المسند، ٢/٣، الرقم: ٢٩٣٩، وأبويعلى في المسند، ٢/٣٦، الرقم: ٣٩٢٩، الرقم: ١٠٣٣، الرقم: ١٠٣٩، الرقم: ١٠٢٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٤٣٤، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ١٠٢٠.

الحديث رقم ٧: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله المحيث باب: في فضل التوبة والاستغفار وَ مَا ذُكِرَ مِن رحمة اللهِ لِعِبَادِه، ٥/٨٥، الرقم: ٥٤٥، والدارمي في السنن، ٢/٤١٤، الرقم: ٢٧٨٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٢١، الرقم: ٢١٥١٠ والطبراني عن ابن عباسرض الله عنها في المعجم الكبير، ٢١/٩١، الرقم: ٢١٣١، وفي المعجم الأوسط، ٥/٣٣، الرقم: ٢٨٣، والبيهقي عن أبي ذر المحيد، ٢/٢٨، الرقم: ٢٠٨، والبيهقي عن أبي ذر المحيد في شعب الإيمان، ٢/٢١، الرقم: ٢٠٢١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠/١٠.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

''حضرت انس بن ما لک ﷺ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم سٹیلیٹم کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابن آ دم! جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشا رہوں گا اور مجھے کوئی پروا نہیں۔ اے ابن آ دم! اگر تیرے گناہ آ سان کے بادلوں تک پہنچ جا کیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آ دم! اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس گا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آ دم! اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آ کے پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ تھہرایا ہوتو یقیناً میں زمین بھر کے برابر مجھے بخشش عطا کروں گا۔''

٨٣٣٤ / ٨. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَّ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

''حضرت ابودرداء ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم اللہ ہے فرمایا: جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لئے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو (مقرر کردہ) فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی ایبا ہی ہو (جو تو نے اپنے بھائی کے لئے دعا کی ہے)۔''

٩/٣٣٥ عَنُ أُمِّ الدَّرُدَاءِ قَالَتُ: إِنَّ النَّبِيَّ سُّ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ: دَعُوةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ، بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتجَابَةٌ. عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ

الحديث رقم ٨: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، ٤/٤٠٢، الرقم: ٢٧٣٢، والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، ٤/٤٠٢، الرقم: ١٩٨٥، وأمن منبل فى المسند، ٦/٢٥، الرقم: ١٩٨٥، وأبن أبى شيبة فى المصنف، ٦/٢١، الرقم: ١٩٨٥،

الحديث رقم 9: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، ٤/٤٠٢، الرقم: ٢٠٩٤، والبيهقي فى السنن وأحمد بن حنبل فى المسند، ٦/٤٥٦، الرقم: ٢٧٥٩، والبيهقي فى السنن الكبرى، ٣/٣٥٦، وابن غزوان فى كتاب الدعاء، ١/٢٣٤، الرقم: ٣٠ـ

مُوكَّلُ. كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ. وَلَكَ بِمِثْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

" حضرت ام درداء رضی الله عها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طافیہ فر مایا کرتے تھے: مسلمان کی اپنے بھائی کے لئے اس کی عدم موجودگی میں کی جانے والی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس کے سرکے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب بھی وہ اپنے اس بھائی کے لئے نیک دعا کرتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے آمین اور تجھے بھی ایسے ہی نصیب ہو (جیسے کہ تو نے اپنے بھائی کے لئے دعا کی ہے)۔"

٣٣٦ / ١٠ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَمُّ اللهِ ال

" حضرت عبدالله بن عمره رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی ہے نے فر مایا: دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک غائب شخص (اخلاص کے ساتھ) دوسرے غائب شخص کے لئے کرے۔'

٣٣٧ / ١٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ الْمَافِرِ دَعُواتُ المَطْلُومِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ

الحديث رقم ۱۰: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله شيء باب: ما جاء فى دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، ٢/ ٢٥٣، الرقم: ١٩٨٠ وأبو داود فى السنن، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء بظهر الغيب، ٢/ ٩٨، الرقم: ١٥٣٥، وابن أبى شيبة فى المصنف، ٦ / ٢١، الرقم: ١٩٥٩، والديلمى فى الفردوس بما ثور الخطاب، ١/ ٣٦٩، الرقم: ١٤٩٠، وعبد بن حميد فى المسند، ١/ ١٣٣٠، الرقم: ١٣٣٠، الرقم: ٢٢٥، الرقم: ٢٢٥، الرقم: ٢٢٥، الرقم: ٢٢٥، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٤/٣٤، الرقم: ٢٣٤٠

الحديث رقم ١١: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في دعوة الوالدين، ٤/٤ ٣١، الرقم: ما باب: ما نكر في دعوة المسافر، ٥/٢٠٠ الرقم: →

وَدَعُورَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُو دَاوُ دَ وَ أَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

''حضرت ابوہریہ کے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھی نے فر مایا: تین (قتم کے لوگوں کی) دعا کیں بلاشک وشبہ مقبول ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لئے کی گئی بد دعا۔''

..... ١٩٤٨، وأبو داود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء بظهر الغيب، ٢/٨٨، الرقم: ٢٥٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٨٥، الرقم: ٢٥٧، ٢٥٩، ٥٦٤، وابن حبان في الصحيح، ٦/٢١٤، الرقم: ٢٦٩٩، وابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٥٠١، الرقم: ٢٩٨٣، والبخاري في الأدب المفرد، ١/٥٠، الرقم: ٣٢، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٢١، الرقم: ٢٤، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/٠٠، الرقم: ٤٣٥، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٣٤، الرقم: ٤٧٥٠

## فَصُلٌ فِي الدُّعَاءِ بَعُدَ الصَّلُواتِ الْمَكُتُوبَةِ

## ﴿ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا بیان ﴾

٣٣٨ / ١٢ عَنَ أَبِي أَمَامَةَ اللَّهِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولِ اللهِ ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسُمَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

''حضرت ابوا مامہ ﷺ کی خدمتِ اقد سی میں اکرم مٹھی آئے کی خدمتِ اقد سی میں عرض کیا گیا: کس وقت کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ مٹھی آئے نے فرمایا: رات کے آخری ھے میں (کی گئی دعا) اور فرض نمازوں کے بعد (کی گئی دعا جلد مقبول ہوتی ہے)۔''

٩ ٣٣ / ١٣ ـ عَنُ مُغِيْرَةَ بُنِ شُعْبَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْمُنْيَةِمُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ. وفي رواية للبخاري أَنَّ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَانَ يَقُولُ

الحديث رقم ١٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة، ١/ ٢٨٩، الرقم: ٨٠٨، وفي كتاب: الدعوات، باب: الدعاء بعد الصلاة، ٥/ ٢٣٣٢، الرقم: ٩٩١، وفي كتاب: القدر، باب: لا مانع لما أعطى الله، ٢/ ٢٣٣٢، الرقم: ٣٣٤١، وفي كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: مايكره من –

فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ. وفي رواية مسلم: كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہم ہر فرض نماز کے بعد بعد یوں کہا کرتے تھے اور بخاری کی روایت میں ہے: حضور نبی اکرم ملی آیا ہم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یوں کہا کرتے تھے اور سلم کی روایت میں ہے: جب آپ ملی نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے تو اس کے بعد یوں فرماتے: نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالی، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اس کے لئے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ! جسے تو دے اسے کوئی روکنے والانہیں اور جسے تو روکے اسے کوئی دینے والانہیں اور جسے تو روکے اسے کوئی دینے والانہیں اور جسے تو روکے اسے کوئی دینے والانہیں اور کسی دولت مندکو تیرے مقابلے میں دولت نفع نہیں دے گی۔''

٠ ٢٤ / ٢٤. عَنُ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيُّ قَالَ: كَانَ سَعُدٌ ﴿ يُعَلِّمُ

----- كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه، ٦/٩٥٦، الرقم: ٢٨٦٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفة، ١/٤٤، الرقم: ٩٩٥، والترمذي نحوه في السنن، كتاب: الصلاة عن رسول الله شيم، باب: مايقول إذا أسلم من الصلاة، ٢/٢٩، الرقم: ٩٩١، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول الرجل إذا سلم، ٢/٢٨، الرقم: ٥٠٥١، والنسائي في السنن، كتاب: السهو، باب: نوع آخر من الدعاء عند الانحراف من الصلاة، ٣/٧٠، الرقم: ١٣٤١، ١٣٤١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٧٩، الصلاة، ٣/٧٠، الرقم: ١٩٤٠، وابن خزيمة في الصحيح، ١/٥٦٥، الرقم: ٢٤٧، وابن حبان في الصحيح، ٥/٥٤٥، الرقم: ٥٠٠١، الرقم: ١/٩٢٠، وابن أبي شيبة في وابن حبان في الصحيح، ٥/٥٤٥، الرقم: ١/٩٢٠، الرقم: ١/٩٤٠، وعبد الرزاق في المصنف، ١/٩٢١، الرقم: ١/٩٤٠، والبيهةي في السنن الكبرى، ٢/١٩٥، الرقم: ١/٨٥، والطبراني في المعجم الكبير، ٢/٨٨٥، الرقم: ١/٩٤٠

الحديث الرقم ١٤: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الجهاد والسير، باب: ---

بَنِيهِ هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ سَّ لَيَهِ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ فِتُنَةِ الدُّنيا، الْجُبُنِ وَأَعُودُ دُبِكَ مِنُ فِتُنَةِ الدُّنيا، وَأَعُودُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ الدُّنيا، وَأَعُودُ دُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ. فَحَدَّثُتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرَمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسُنٌ صَحِيحٌ.

''حضرت عمر و بن میمون الاودی کی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اپنے صاحبزادوں کو ان کلمات کی ایسے تعلیم دیتے جیسے استاد بچوں کو لکھنا سکھا تا ہے اور فرماتے:

ہیشک رسول اللہ طرف اللہ علی ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے سے آخر (آپ طرف اور میں ذلت کی سے آخری پناہ چاہتا ہوں اور میں ذلت کی زندگی کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگا ہوں۔ (حضرت عمر و بن میمون بیان کرتے ہیں) جب میں نے یہ حدیث حضرت مصعب (بن سعد) کے سامنے بیان کی تو انہوں نے بھی اس کی میں نے یہ حدیث حضرت مصعب (بن سعد) کے سامنے بیان کی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔''

#### 

مايتعوذ من الجبن، ٣/ ١٠٠٨، الرقم: ٢٦٦٧، وفي كتاب: الدعوات، بباب: التعوذ من عذاب القبر، ٥/ ٢٣٤١، الرقم: ٢٠٠٤، والترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله ﷺ، بباب: في دعاء النبي وتعوذه في دبر كل صلاة، ٥/ ٢٥٠ الرقم: ٢٥٦٧، والنسائي في السنن، كتاب: الاستعاذة من العجل، ٨/ ٢٦٧، الرقم: ٢٤٤٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/ ٢٨٨، الرقم: ١٦٢١، وابن خزيمة في الصحيح، ١/ ٣٢٧، الرقم: ٢٤٧، وابن حبان في الصحيح، ٥/ ٢٧١، الرقم: ٢٠٢١، الرقم: ٢٠٢١، الرقم: ٤٤١، الرقم: ١١٤١، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/ ٨١، الرقم: ٢٩١٧، وأبويعلى في المسند، ٢/ ١٠١٠ الرقم: ٢٠١٠، الرقم: ٢٠١٠.

الحديث الرقم ◊١: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في الاستغفار، →

ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَادُ، إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَأَنَا أُحِبُّكَ قَالَ: يَا مُعَادُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: أُحِبُّكَ قَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَادُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمُّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ قَالَ: وَأَوْصَى اللَّهُمُّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ قَالَ: وَأَوْصَى بِذَالِكَ مُعَاذُ الصَّنَابِحِيُّ وَالْمَصَى بِهِ الصَّنَابِحِيُّ أَبَا عَبُدِ الرَّحُمَنِ. رَوَاهُ أَبُودُ اوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفَظُ لَهُ وَأَحْمَدُ وَابُنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثُ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيُنِ.

'' حضرت معاذ بن جبل ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی آیا نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے معاذ! میں تم سے محبت کرتا ہوں حضرت معاذ ﷺ نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ سی آپ نے فرمایا: اے معاذ! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا ہرگز نہ چھوڑنا: اے اللہ! اپنے ذکر، شکر اور اچھی طرح عبادت کی ادائیگی میں میری مدد فرما۔ پھر حضرت معاذ نے صنابھی کواس دعا کی نصیحت کی اور انہوں نے ابوعبد الرحمٰن کو نصیحت کی (کہ ہر نماز کے بعد بعد ماضرور مانگنا)۔

١٦/٣٤٢ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طَّهُ اللهِ اللهُ الل

----- ٢/٢٨، الرقم: ٢٥٢١، والنسائي في السنن الكبرى، باب: ما يستحب من الدعاء دبر الصلوات المكتوبات، ٦/٢٨، الرقم: ٩٩٣٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٢٤٤، الرقم: ٢٢١٧، وابن حبان في الصحيح، ٥/٥٣٥، الرقم: ٢٠٢١، والحاكم في المستدرك، ١/٧٠٤، الرقم: ١٠١٠، والبزار في المسند، ١/٤٠٠، الرقم: ٢٦٦١، والبيهقي في السنن الصغرى، ١/٢٧، الرقم: ١١، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٠/٠، الرقم: ١١، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ا/٥٤، الرقم: ١١٩، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٠٠، الرقم: ٢١٥،

إِذَا صَلَيْتَ فَقُلَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرُكَ الْمُنكَرَاتِ وَكُولَ الْمُنكَرَاتِ وَحُبَّ الْمُسَاكِيْنَ وَإِذَا أَرَدُتَ بِعِبَادِكَ فِتُنَةً فَاقْبِضُنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ ....الحديث. رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ.

ُ وَقَالَ أَبُوْعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

''حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طرفی آیا نے فرمایا: آج رات میرا رب میرے پاس نہایت احسن صورت میں آیا اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا: اے محمد! جب آپ نماز ادا کر چکیں تو یہ دعا مانگیں: اے اللہ! میں تجھ سے اچھے اعمال کے اپنانے، برے اعمال کو چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جب تو اپنے بندوں کو آزمانے کا ارادہ کرے تو مجھے اس سے پہلے ہی بغیر آزمائے اپنے پاس بلالے۔'

٣٤٣ ـ / ١٧ ـ عَنُ أَبِي أَيُّوُ بَ اللَّهُمَّ اغَفِرُ لِي حَطَايَايَ خَلَفَ نَبِيكُمُ النَّالَةُ إِلَّا سَمِعْتُهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي خَطَايَايَ وَذُنُوبِي كُلَّهَا، اللَّهُمَّ وَأُنْعِشُنِي وَاجُبُرُنِي وَاهُدِنِي لِصَالِح الْأَعْمَالِ وَالْأَخُلَاقِ، إِنَّهُ لَا يَهُدِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخُلَاقِ، إِنَّهُ لَا يَهُدِي لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتُ.

رُوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعَاجِمِهِ الثَّاكِرْنَةِ وَالْحَاكِمُ.

...... في الموطأ، كتاب: القرآن، باب: العمل في الدعاء، ١/٨١٨، الرقم: ٨٠٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٨٣٨، الرقم: ٢٤٨٢، ٥/٣٤٨، الرقم: ٢٢١٦، والحاكم في المستدك، ١/٨٠٨، الرقم: ١٩٣٢، والطبراني في المعجم الكبير، ١٠/٠٠، الرقم: ٢١٦، والمنذري في الرقم: ٢١٦، وعبد بن حميد في المسند، ١/٨٢، الرقم: ٢٨٢، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٩٥، الرقم: ١٩٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٧٧٠. الحديث رقم ١٧: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، ١/٥٣٠، الرقم: ١٦٠، وفي المعجم الأوسط، ٤/٢٣، الرقم: ٤٤٤٠، وفي المعجم الكبير، ٤/١٠؛ الرقم: ٥٩٨، الرقم: ١/٥٢٠، الرقم: عمل الرقم: ١/٥٢٠، الرقم: ١/٥٤، الرقم: ١/٥٤، والميثمي في مجمع الزوائد، ١/١٧٠، الرقم: وقال: ورجاله وثقوا.

والطبراني في الكبير عن أبي أمامة ولفظه: قَالَ سَمِعْتُهُ اللهُمُّ اغْفِرُلِي خَطَايَايَ وَذُنُوبِي ..... فذكر يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ: اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي خَطَايَايَ وَذُنُوبِي ..... فذكر الدعاء المذكورهنا.

'' حضرت ابوایوب ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضور نبی اکرم سُلُمِیہُم کی اقتداء میں نماز پڑھی تو دیکھا کہ آپ سُلُمِیہُم جب نماز سے فارغ ہوتے تو میں آپ سُلُمِیہُم کو فرماتے ہوئے سنتا: اے میرے اللہ! میری تمام خطائیں اور گناہ بخش دے، اے میرے اللہ! مجھے (اپنی عبادت واطاعت کے لئے) ہشاش بشاش رکھا ور مجھے اپنی آزمائش سے محفوظ رکھا ور مجھے نیک اعمال اور اخلاق کی رہنمائی عطا فرما، بیشک نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت تیرے سوا کوئی نہیں دیتا اور مُر کے اعمال اور اخلاق سے تیرے سوا کوئی نہیں بھاتا۔

١٨/٣٤٤ عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: كَانَ مَقَامِي بَيْنَ كَتَفَي وَسُولِ اللهِ سِلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلُ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ، وَسُولِ اللهِ سِلْمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلُ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلُ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقُاكُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابُنُ السُّنِيِّ وَالدَّيْلَمِيُّ.

'' حضرت انس بن ما لک کے فرماتے ہیں کہ میں (نماز میں) حضور نبی اکرم سٹیلیٹے کے عین بیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ پس آپ سٹیلیٹے جب سلام پھیرتے تو فرماتے: اے میرے اللہ! میری عمر کا آخری حصہ بہترین بنا دے، اے میرے اللہ! میرے اعمال کا خاتمہ اپنی رضا پر کر، اے میرے اللہ! میرے اللہ! میرے دنوں میں سے بہترین دن اس کو بنا جس دن میں تیرے ساتھ ملاقات کروں۔''

١٩/٣٤٥ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: مَا ذَنُوتُ مِنْ نَبِيِّكُمْ سُأَيْتُمْ فِي

الحديث رقم ١٨: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٩/٥٥، الرقم: ٩٤١١، وابن السني في عمل اليوم واللية، ١/٢٦، الرقم: ١٢٢، والديلمي في مسند الفردوس، ١/ ٤٨٠، الرقم: ١٩٦٢، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠/١١.

الحديث رقم ١٩: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٢٠٠/، ٢٥١، الرقم: --

صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ تَطُوُّ عِ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَدُعُوْ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ الدَّعُواتِ لَا يَزِيدُ فِيهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُنَّ: اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ اللَّهُمَّ أَنُعِشِنِي وَاخْبُرُنِي وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَمْحَمَالِ وَالْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِ الْأَمْحَمَالِ وَالْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِ الْأَمْحَمَالِ وَالْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِ الْمُعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصُرِفُ سَيَّئَهَا إِلَّا أَنْتُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ ثِقَاتٍ.

" حضرت ابو امامہ ﷺ بیان کرتے ہیں میں جب بھی فرض نماز یا تفل نماز میں حضور نبی اکرم سے بھی فرض نماز یا تفل نماز میں حضور نبی اکرم سے بھیے کھڑا ہوا تو میں نے آپ سے بھی کو ان کلمات سے دعا فرماتے ہوئے سا جن میں آپ سے بھی کھڑا ہوا تو میں نے آپ سے اللہ! میری جن میں آپ سے نی اصافہ فرماتے تھے اور نہ کمی (وہ کلمات یہ ہیں:) اے میرے اللہ! میری خطائیں اور گناہ بخش دے، اے میرے اللہ! مجھے (اپنی عبادت اور اطاعت کے لئے) ہشاش خطائیں اور گناہیں اور خطائی کی رہنمائی عطا بشاش کر دے اور مجھے اپنی آزمائش سے محفوظ رکھ اور مجھے نیک اعمال اور نہ ہی تیرے سوا برے فرما ہی وخلاق سے کوئی بچاتا ہے۔

٢٠/٣٤٦ عَنُ أَبِي مَرُوانَ أَنَّ كَعُبُّ (الْاَحْبَارَ) ﴿ حَلَفَ لَهُ بِاللهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْ الللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

----- ۷۸۱۱، ۷۹۸۲، والديلمي في مسند الفردوس، ١/٥٧٥، الرقم: ١٩٣٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/١٢، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الزبير بن خريق وهو ثقة، والمباركفورى في تحفة الأحوذي، ٢/١٧٠، والقزويني في التدوين، ٣/٢٥٦.

الحديث رقم ٢٠: أخرجه النسائي في السنن، كتاب: السهو، باب: نوع آخر من الدعاء وعند الانصراف من الصلاة، ٣/٣٧، الرقم: ١٣٤٦، وفي السنن الكبرى، ١/٣٦٦ الرقم: ١٣٦٩، وابن خزيمة في الصحيح، ١/٣٦٦، الرقم: ٥٤٧، والطبراني في المعجم الكبير، ٨/٣٣، الرقم: ٧٢٩٨، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٨/٥٦، الرقم: ٥٩، وقال: إسناده صحيح.

بِرِضَاكَ مِنَ سَخَطِكَ، وَأَعُودُ بِعَفُوكَ مِنَ نِقُمَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ مَنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعُطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالُجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَحَدَّثَنِي كَعُبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَانَ يَقُولُهُ نَ عِنْدَ الْحَدُّ وَحَدَّثَنِي كَعُبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللْمُعُلِقُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابُن حُزَيْمَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ. إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

''مروان سے روایت ہے کہ ان کی موجودگی میں حضرت کعب (احبار) کے حلف اٹھایا کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ اٹھی کے لیے دریا کو چیر دیا! ہم نے تورات میں دیکھا ہے کہ حضرت داود اٹھی جب نماز سے فارغ ہوتے تو وہ (یعنی حضرت داود اٹھی جب نماز سے فارغ ہوتے تو وہ (یعنی حضرت داود اٹھی جب نماز سے میرا بچاؤ ہے اسے درست فرمادے۔ اور میری دنیا جس میں میرا رزق ہے اس کی اصلاح فرما۔ اے اللہ! میں تیرے غضب سے تیری رضامندی کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور تیرے عذاب سے تیری معافی کی پناہ مائلہ ہوں۔ تو جو کھی عطا کرے اسے کوئی دوئے والانہیں اور جوتو روک لے اسے کوئی دینے والانہیں ہے۔ اور مال دار کا مال تیرے نزدیک کسی کام نہ آئے گا۔ حضرت مروان کے کہا کہ مجھ سے حضرت کعب کے بیان کیا اور حضرت صہیب کے ان سے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم مٹھی ہے۔ اور عجب نہ نبیان کیا کہ حضور نبی اکرم مٹھی ہے۔ اور عب نماز ادا فرما لیتے تو آب سٹھی ہے کمات ارشاد فرماتے۔''

٢١/٣٤٧ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى يُقُولُ فِي دُبُرِ

الحديث رقم ٢١: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، ١/٥١٥، الرقم: ٥٩٥، وأبو داود في السنن، كتاب: الوتر، باب: ما يقول الرجل إذا سلم، ٢/٨٠ الرقم: ٢٠٥١-١٠٠، والنسائي في السنن، كتاب: السهو، باب: عدد التهليل والذكر بعد التسليم، ٣/٧، الرقم: ١٣٤٠، وفي السنن الكبرى، ١/٨٩، الرقم: ٣٦٨، الرقم: ٢٦٨، الرقم: ٢٩٥٩، والشافعي في المسند، ١/٤٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٤، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٣٣، الرقم: ٢٦٢٢، وأبو يعلى في المسند، ٢/١٤٤، والبرةم: ١٨٤٨، الرقم: ١٨٤٨، والطبراني في كتاب الدعا، ١/٢١، الرقم: ٢٨٣٠.

كُلِّ صَلَاةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ اللهِ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ البِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضَلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَا اللهِ مَخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّینَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ ا

رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحُمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَلَفُظُهُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِن صَلاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى..... فذكر الحديث.

" حضرت ابوزبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر پس برنماز میں سلام پھیرنے کے بعد (دعا میں) کہا کرتے تھے: اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہی ہے، اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی کے سواکوئی غالب آنے والا اور قوت رکھنے والانہیں اور ہم سوائے اس کے کسی کی عبادت نہیں کرتے اس کے لئے تمام نعمیں ہیں اور اس کے لئے تمام نعمین ہیں اور اسی کے لئے تمام نعمین ہیں اور اس کے لئے تمام نعمین ہیں اور اسی کے لئے قال اور تمام اچھی تعریفیں ہیں اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اسی کا دین خالص ہے اگر چہ کافروں کو یہ نا گوارگزرے۔"

اور امام شافعی کی روایت کے الفاظ ہیں: رسول اللہ مٹھییٹی ان کلمات کو ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ادا فرماتے تھے پھر آ گے اسی طرح حدیث ذکر کی۔''

٣٤٨ / ٢٢ عَنِ الْأَزْرَقِ بَنِ قَيْسٍ ﴿ قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكُنَى أَبَا رِمَثَةَ فَقَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكُنَى أَبَا رِمَثَةَ فَقَالَ: صَلَّيْتِ مَعَ النَّبِيِّ مَنَّ يَكُنَى قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكُرِ وَعُمَرُ رَضَى الله عَهما يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّم عَنْ يَمِينِهِ

الحديث رقم ٢٢: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، ١/٢٦٤، الرقم: ١٠٠٧، والحاكم في المستدرك، ١/٣٠٠، الرقم: ٩٩٦، والبيهقي في السنن الصغرى، ١/٩٩٥، الرقم: ٩٧٥، وفي السنن الكبرى، ٢/٩٥، الرقم: ٢٨٦٧، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٣١٦، الرقم: ٢٠٨٨،

وَكَانَ رَجُلٌ قَدُ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى نَبِيُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

رُوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شُرُطِ مُسلِمٍ.

''حضرت ارزق بن قیس کا بیان ہے کہ ایک امام نے ہمیں نماز پڑھائی جن کی کنیت ابورم شکھی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ نماز یا اس جیسی نماز حضور نبی اکرم سٹھی کے ساتھ پڑھی ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عہما پہلی صف میں دائیں جانب کھڑے تھے اور ایک آ دمی نماز کی تکبیر اولی میں آ شامل ہوا۔ جب حضور نبی اکرم سٹھی نہا نہاں تک کہ آپ سٹھی کے رضاروں کی سفیدی نے نماز پڑھالی تو دائیں جانب سلام پھیرا، یہاں تک کہ آپ سٹھی نے رضاروں کی سفیدی ہم نے دیکھی۔ پھر ایسے ہی مڑے جیسے ابو رمغہ مڑے ہیں یعنی وہ خود۔ پس جوشے اور میں آ کر شامل ہوا تھا کھڑا ہو کر دوگانہ پڑھنے والی بیس حضرت عمر کی اس کی طرف جھیٹے اور میں آ کر شامل ہوا تھا کھڑا ہو کر دوگانہ پڑھنے جاؤ کیونکہ اہل کتاب صرف اس وجہ سے ہلاک اسے کندھوں سے پگڑ کر ہلایا پھر فر مایا کہ بیٹھ جاؤ کیونکہ اہل کتاب صرف اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ ان کی نمازوں کے درمیان وقفہ نہیں رہتا تھا۔ حضور نبی اکرم سٹھین نے نگاہ مبارک اٹھائی اور فر مایا: اے ابن خطاب! اللہ تعالی نے تہیں صحیح بات کی توفیق مرحمت فر مائی ہے۔'

٣٤٩ / ٣٤٩ وَقَدُ أَخُرَجَ عَبُدُ بَنُ حُمَيْدٍ، وَابَنُ جَرِيْرٍ وَابَنُ الْمُنْذِرِ وَابَنُ الْمُنْذِرِ وَابَنُ الْمُنْذِرِ وَابَنُ مَرُدُويَه مِنْ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما فِي قُولِهِ وَابَنُ مَرْدُويَه مِنْ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما فِي قَوْلِهِ

الحديث رقم ٢٣: أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان، ٣٠/٢٣٦، والسيوطي في الدر المنثور، ٨/٥٥، والبيضاوي في أنوار التنزيل، ٥/٦٠٠، والشوكاني في فتح القدير، ٥/٣٦٤، وابن الجوزي في زاد المسير، ٩/٦٦١، والآلوسي في روح المعاني، ٣٠/٧٧٠.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا فَرَغَتَ فَانَصَبُ ﴾ [الم نشرح،٩٤: ٧] قَالَ: إِذَا فَرَغَتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانُصَبُ فِي الدُّعَاءِ وَاسَأَلِ اللهِ وَارْغَبُ إِلَيْهِ.

ذَكَرَهُ ابن جَرِيرٍ وَالسُّيُوطِيُّ.

''امام عبد بن حمید، امام ابن جریر، امام ابن منذر، امام ابن ابی حاتم اور امام ابن مردویه نے حضرت عبدالله بن عباس دهی الله عنهما کے طرف سے الله تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿فَإِذَا فَرُغْتَ فَانْصُبُ ﴾ میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ''اے محبوب! جب آپ نماز سے فارغ ہوجا کیں تو دعا میں مشغول ہوجایا کریں اور الله تعالیٰ سے مانگا کریں اور اسی کی طرف (کامل کیسوئی سے) راغب ہوا کریں۔''

، ٣٥ / ٢٤ عن عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودِ ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ ﴾ مِنَ الصَّلَاةِ ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ ﴾ مِنَ الصَّلَاةِ ﴿ فَانْصَبُ ﴾ إلَى الدُّعَاءِ ﴿ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴾ [الم نشرح، ٩٤: ٧-٨] فِي الْمَسْأَلَةِ.

ذَكَرَهُ السُّيُولِطِيُّ وَقَالَ: أَخُرَجُهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الذِّكْرِ.

'' حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ بیان کرتے ہیں کہ ﴿فَإِذَا فَرُغْتَ ﴾ لیعن جب آپ نماز سے فارغ ہوجائیں ﴿فَانْصَبْ ﴾ تو دعا میں مشغول ہوجائیں ﴿وَ إِلَى رَبِّكَ فَارُغَبْ ﴾ اور سوال کرنے میں اینے رب کی طرف ہی راغب ہوا کریں۔''

٢٥ / ٣٥ / و وَأَخُرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ بَنُ حَمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيْرِ وَابْنُ الْمَنْدِرِ عَنُ قَتَادَةَ: ﴿ فَإِذَا فَرَغُتَ فَانُصَبُ ﴾ [الم نشرح، ٤٩٤ ] قَالَ: إِذَا فَرَغُتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَانُصَبُ فِي الدُّعَاءِ. ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَالْجَصَّاصُ.

الحديث رقم ٢٤: أخرجه السيوطي في الدر المنثور، ٨/١٥٥، والشوكاني في فتح القدير، ٥/٢٦٠

الحديث رقم ٢٥: أخرجه السيوطي في الدر المنثور، ٨/٢٥٥، والجصاص في أحكام القرآن، ٥/٣٧٣.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

''امام عبدالرزاق اورامام عبد بن حمید، امام ابن جریراور امام ابن منذر نے حضرت قادہ اسے روایت کی ہے:﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ سے مرادیہ ہے کہ جب اپنی نماز سے فارغ ہوجائیں تو خود کو دعا میں مشغول کرلیں۔''

٢٦/٣٥٢ عَنُ قَتَادَةً وَالضَّحَاكِ وَمَقَاتِلَ في قُولِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا فَرَعُتَ فَانُصَبُ إِلَى فَرَعُتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانُصَبُ إِلَى رَبِّكَ فِي الْمَسَأَلَةِ يُعُطِكَ.

رُوَاهُ فَخُرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ وَالسُّيُولِطِيُّ.

''حضرت قادہ ضحاک اور مقاتل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿فَإِذَا فَرُغْتَ فَانُصُبُ ﴾ کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جب آپ اللہ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو خود کواپنے رب کی طرف دعا کرنے میں مشغول کریں اور سوال کرنے (یعنی مانگنے) میں اسی کی طرف راغب ہوں وہ آپ کوعطا فرمائے گا۔''

٣٥٣ / ٢٧\_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَيُّهَا آَبَةِ: مَنْ لَمُ يَسُلُلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رُوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبُخَارِيُّ فِي الْآلَابِ.
"خضرت الوہریہ ﷺ نے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ

الحديث رقم 77: أخرجه الرازي في التفسير الكبير، 77/4، والسيوطي في الدر المنثور، 4/60 والبغوي في معالم التنزيل، 4/70 والسمعاني في تفسيره، 7/70 وابن الجوزي في زاد المسير، 9/771، والشوكاني في فتح القدير، 9/771.

الحديث رقم ٢٧: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله المنه الله المنه باب: منه (٢)، ٥/ ٥٥: الرقم: ٣٣٧٣، والحكم في المستدرك، ١/ ٧٦٠ ـ ٢٦٨ - ١٦٨ الرقم: ١٨٠٠ - ١٨٠٥، وأبويعلى في المسند، ١٢/ / ١٠ الرقم: ٥٥ ٦٠، والبخاري في الأدب المفرد، ١/ ٢٢٩، الرقم: ٨٥٠، وابن رجب في جامع العلوم والحكم،

تعالی سے (دعا) نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پرغضب فرماتا ہے۔''

٤ ٣٥ / ٢٨. عَنُ عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَدْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَالَمُ عَلَى اللهِ عَنْ عَالْمُ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ لَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

# فَصُلٌ فِي رَفَعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

#### ﴿ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا بیان ﴾

٥ ٣٥ / ٢٩. قَالَ أَبُومُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ﴿ يَكُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمُنَاتِمُ ثُمَّ رَفَعَ يَكَيْهِ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبُطَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

'' حضرت ابوموی اشعری کے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹے نے دعا کی اور ایخ دونوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے آپ ٹھیکٹے کے مبارک بغلوں کی سفیدی رکھی۔''

٣٠/٣٥٦ عَنُ أَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمَثَلِمَ: رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَثَلِمَ الْمَثَلِمَ الْمَثَلِمَ الْمَثَلِمَ الْمُعَارِيُّ.

''حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے (دعا کے لیے) ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ مٹھیکٹم کی بغل مبارک کی سفیدی دیکھی۔''

٣١/٣٥٧. قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: رَفَعَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ وَقَالَ:

الحديث رقم 7 1: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الدعوات، باب: رَفُع الأيدي فى الدُعاءِ، ٥/ ٢٣٣٥، وفى كتاب: المغازى، باب: غَزَوُةِ أَوُطاسٍ، ٤/ ٢٥٧١، الرقم: ٢٨٠١٨.

الحديث رقم ٣٠: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الدعوات، باب: رَفَع الأيدي فى الدُّعاءِ، ٥/ ٢٣٣٥، وفى كتاب: الاستسقاء، باب: رفع الإمام يَدَه فِى الاستسقاء، باب: صفة النبي المُناقب، باب: صفة النبي المُناقب، باب: صفة النبي المُناقب، باب، صفة النبي المُناقب، باب، صفة النبي المُناقب، ١٣٠٧/٣

الحديث رقم ٣١: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الدعوات، باب: رَفَع الأيدي فى الصحيح، كتاب: الدعوات، باب: رَفَع الأيدي فى الدُّعاء، ٥/ ٢٣٣٥، وفى باب: بَعُثِ النَّبِيِّ الْهَيَّم خالد بن الوليد إلى بنى جَذِيْمَةِ، ٤/٧٧٧، الرقم: ٤٠٨٤، وفى كتاب: الأحكام، باب: إذا قضى الحاكم بجور، أو خلاف أهل العلم فهو ردّ، ٢/٢٢٨، الرقم: ٢٧٦٦، والنسائى فى ب

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَبُرا أُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ.

٣٥٨ ـ ٣٢ ـ عَنُ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ ﴿ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله اللهِ اللهِ إِذَا رَفَعَ يَدِيهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمُ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجَهَهُ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَرَّارُ.

وَقَالَ أَبُوعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ.

"حضرت عمر بن خطاب ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرہ اقدس پر پھیرنے سے پہلے (ہاتھ) ینچے نہ کرتے تھے۔"

٩ ٣٥٠ ـ ٢٣ عن السَّائِبِ بُنِ يَزِيدُ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ لَيْ النَّابِيُّ كَانَ إِذَا دُعَا

----- السنن، كتاب: آداب القضاة، باب: الردّ على الحاكم إذا قضى بغير الحق، ٨/٢٣٦، الرقم: ٥٤٠٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/١٥٠، الرقم: ٢٣٨٦، وابن حبان في الصحيح، ١١/٣٥، الرقم: ٤٧٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى، ٩/٥١، وعبد الرزاق في المصنف، ٥/٢٢، الرقم: ٩٤٣٤.

الحديث رقم ٣٢: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله المحيث باب: ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء، ٥/٣٦٤، الرقم: ٣٣٨٦، وعبد الرزاق في المصنف، ٢/٢٤٧، الرقم: ٣٣٣، والحلكم في المستدرك، ١/٩٧١، الرقم: ١٩٦٧، والطبراني في المعجم ١٩٦٧، والبزار في المسند، ١/٤٤٧، الرقم: ١٢٤٣، والطبراني في المعجم الأوسط، ٧/٤٤، الرقم: ٣٠٠٧، وعبد بن حميد في المسند، ١/٤٤، الرقم: ٣٩، والسيوطي في الجامع الصغير، ١/٥٦١، الرقم: ٣٣٦، والمناوى في فيض القدير، ٥/٣٨٠.

الحديث الرقم ٣٣: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، ٢ / ٢٩، الرقم: ١٤٩٢، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤ / ٢٢١، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٢ / ٢٤١، الرقم: ١٣٦، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢ / ٤٥، والسيوطي في الجامع الصغير، ١ / ١٤٥، الرقم: ٢١٦، والمقريزي في مختصر كتاب الوتر، ١ / ٢٥٠.

فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجُهَهُ بِيَدَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

''حضرت سائب بن یزید ﷺ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی جب دعا فرماتے تو (اس کے لئے) اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے (پھر دعا کے بعد) اپنے چیرہ انور پر ہاتھ پھیرتے۔''

٣٤/٣٦٠ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبُدِ يَرُفَعُ يَكَيُهِ حَتَّى يَبُدُو إِبطُهُ يَسَأَلُ اللهِ مَسَأَلَةً إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ مَالَمُ يَعْجُلُ. قَالُ: يَقُولُ: قَدُ سَأَلْتُ وَكَيْفَ عَجَلَتُهُ؟ قَالَ: يَقُولُ: قَدُ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ وَلَهُ البِّرْمِذِيُ.

'' حضرت ابوہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیۃ نے فرمایا: جب بھی کوئی شخص دعا کے لئے ہاتھ اٹھا تا ہے (اور اسنے بلند کرتا ہے) یہاں تک کہ اس کی بغل (کی سفیدی) ظاہر ہو جاتی ہے پھر وہ جو بھی اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی اسے عطا فرما دیتا ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ طائیۃ نے فرمایا: اس طرح کے: میں نے مانگا، میں نے مانگا کیکن مجھے بچھ نہ دیا گیا۔''

٣٦١ / ٣٥\_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمُ يَلِمْ: إِنَّ

الحديث رقم ٣٤: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله شَهَ، باب: (١٣٨)، الرقم: ٣٩٦٩/٣٦٩.

الحديث رقم ٣٥: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ٣/٢٠١ الرقم: ٢٧٨، وأبو يعلى في المسند، ٣/ ٣٩١، الرقم: ١٨٦٧، والبزار عن سلمان في المسند، ٢/٨٢٤ الرقم: ١٨٦٧، والطبراني في المعجم الكبير، ١٢/٣٢٤ الرقم: ١٣٥٧، والديلمي في مسند الفردوس، ١/ ٢٢١، الرقم: ١٤٨، وابن راشد في الجامع، ١٠/٣٤٤، والقضاعي في مسند الشهاب، ٢/ ١٦٥، الرقم: ١١١١، الرقم: ٢/٣١٠ الرقم: ١١١١، الزغيب والترهيب، ٢/ ١٣٠٠ الرقم: ٢٥٢٧، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ١٦٠٠، والهندى في كنز العمال، ٢/٨٠ الرقم: ٣٢٦٦، ٣٦٦٠،

رَبَّكُمُ حَيْيٌ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي أَنَ يَرْفَعَ الْعَبَدُ يَكَيْهِ، فَيَرُدَّهُمَا صِفُرًا لَا خَيْرَ فِيهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمُ يَكَيْهِ فَلْيَقُلُ: ﴿ يَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ﴾ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا رَدَّ يَكَيْهِ فَلْيُفُرِغَ ذَلِكَ الْخَيْرَ عَلَى الرَّاحِمِيْنَ ﴾ ثَلاثُ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا رَدَّ يَكَيْهِ فَلْيُفُرِغَ ذَلِكَ الْخَيْرَ عَلَى وَبُهِهِ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُوْيَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفَظُ لَهُ.

''حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عهما بیان کرتے بیں که رسول الله طرفیکی نفر مایا:
بیشک تمہارا رب بڑا حیادار اور کریم ہے وہ اس بات سے حیامحسوں کرتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ
(اس کے سامنے دعا کے لئے) ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے پس جب بھی تم میں سے
کوئی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو یوں کہے: ﴿ یا حی لا إله إلا أنت یا أرحم الوحمین سے
کلمات تین بار دہرائے پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو (واپس) ہٹائے تو وہ انہیں اپنے چرہ پر پھیر

٣٦٢ ـ ٣٦ ـ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ سُّ اللهِ عَنْدَ يَدُفُعُ يَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ يَمُسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ.

رُوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَ: وَرُبَّمَا رَأَيْتُ مَعْمَرًا يَفْعَلُهُ وَأَنَا أَفْعَلُهُ.

"امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول الله طابیۃ دعا میں اپنے ہاتھ مبارک سینہ اقدس تک بلند فرماتے اور پھر دعا کے بعدان کو اپنے چہرہ انور پر پھیر لیتے ۔"

اس حدیث کوامام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام معمر کواکثر (دعا میں) ایسے کرتے دیکھا اور میرا اپنا معمول بھی یہی ہے۔''

٣٦٣ /٣٦٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ سُتُمَّيَّتُم إِذًا

الحديث رقم ٣٦: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ٢ /٢٤٧، الرقم: ٣٢٣٠-٣٢٣٠، الحديث رقم ٢٣٠. الرقم: ٣٠٠٣-

الحديث رقم ٣٧: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١١ / ٤٣٥، الرقم: ١٢٢٣، ولحديث رقم ١٢ أوسط، ٥ / ٢٥٠، الرقم: ٢٢٢، والسيوطي في الجامع الصغير، ١ / ١٤٠، الرقم: ٢١٧، والمناوي في فيض القدير، ٥ / ٣٣٠.

دُعَا جُعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى وَجُهِهِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

''حضرت عبدالله بن عباس دخی الله عنهها فر ماتے ہیں که حضور نبی اکرم ﷺ جب دعا فرماتے تو اپنی مبارک ہتھیلیوں کو اینے رخ زیبا کی طرف فر مالیتے''

٣٦٤ / ٣٨. عَنُ خَلَادِ بَنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

''حضرت خلاد بن سائب انصاری ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹی جب دعا فر ماتے تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چېره انور کے سامنے کر لیتے ''

٣٩ / ٣٦٥ عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ ﴿ وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ النَّهِ النَّالَةِ مِ اللهِ النَّالَةِ مِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

'' حضرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹھیلیٹم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ مٹھیلیٹم نے اپنی ہتھیلیوں کے باطن اور (نماز استسقاء میں) ظاہر کو یوں کیا ہوا تھا۔''

٤٠/٣٦٦ عَنُ سَلَمَانَ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلِيًّا

الحديث رقم ٣٨: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٤/٥٠، والسيوطي في الجامع الصغير، ١/٤٦، الرقم: ٢١٧، ٢٤٧، والمزي في تهذيب الكمال، ٧٧٧، الرقم: ٢٤٨، والعسقلاني في تلخيص الحبير، ٢/١٠٠، الرقم: ٣٢٣، والشوكاني في نيل الأوطار، ٤/٥٠.

الحديث رقم ٣٩، أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، ٢ / ٢٨، الرقم: ١٤٨٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥ / ٤٢٧، الرقم: ٢٣٦٧، والشيباني في المبسوط، ١ / ٢٠١، والقرطبي في الجامع الأحكام القرآن، ١ / / ٣٣٧، وابن عدي في الكامل، ٥ / ٣٢، الرقم: ٢٠٢١.

الحديث رقم ٤٠/٤١/٤٠: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٦/٢٥٦، الرقم: ٢٠٥، ٢٠٥، والهندي في كنز الرقم: ٢٠٤، ٢٠٥، الرقم: ٣٢٦٧، الرقم: ٣٢٦٧.

لْيَسْتَحْمِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفُرًا لَا شَيءَ فِيهِمَا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

''حضرت سلمان ﷺ حضور نبی اکرم طَنْ اَیّنَظَ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ طُنْ اِیّنَظَ نے فر مایا: بیشک اللہ ﷺ کے راس کے سامنے ) فر مایا: بیشک اللہ ﷺ کواس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ دعا کے لئے (اس کے سامنے) ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی بغیر ان میں کچھ ڈالے لوٹا دے۔''

٣٦٧ / ٤١ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ الْمَالِبَ إِذَا كَعَا الْعَبُدُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَسَأَلَ، قَالَ الله ﷺ إِذَا كَعَا الْعَبُدُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَسَأَلَ، قَالَ الله ﷺ إِنِّي لَأَسْتَحْبِي مِنْ عَبُدِي أَنُ أَرُدَهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ.

''حضرت انس بن ما لک کے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھ ایکنے فرمایا: جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے اور اللہ تعالی سے مانگتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: بیشک میں اپنے اس بندے سے حیا کرتا ہوں کہ میں اس کی دعا کوردکردوں۔''

٢٢ / ٢٦٨ فَنْ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"حضرت علی ، بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طَهِیَهِ نے فرمایا: بیشک تمهارا رب بڑا حیادار اور سخی ہے۔ اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ (دعا کے لئے اس کے سامنے) اسنے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی، ان میں خیرات ڈالے بغیر واپس لوٹا دے۔"

٣٦٩ /٣٦٩ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهِ عَهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الحديث رقم ٤٣: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، ٢ / ٧٨، الرقم: ١٩٦٨، وابن أبي شيبة الرقم: ١٤٨٥، والحاكم في المستدرك، ١٩٦٨، الرقم: ١٩٦٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٢٥، الرقم: ٢٩٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٢١، الرقم: ٢٩٦٩، والطبراني في المعجم الكبير، ١٠/٩٥، الرقم: ٢٩٦٩، والطبراني في المعجم الكبير، ١٠/٩٥، الرقم: ٢٩٢٩، وفي ـــ

النَّارِ سَلُوا الله بِبُطُونِ أَكُفِّكُم وَلَا تَسَأَلُوهُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتُمُ فَامُسَحُوا بِهَا وُجُوهُكُمُ.

رَوَاهُ أَبُودَاوُ دَ وَالْحَاكِمُ وَابُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

'' حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طرفی آئے نے فرمایا: دیواروں کو (پردوں سے ) نہ چھپایا کرو اور جوشخص اپنے بھائی کے خط میں بغیراس کی اجازت کے دیکھا ہے بیشک وہ جہنم کی آگ میں دیکھا ہے۔اللہ تعالیٰ سے ہتھیلیاں اوپر کر کے سوال کیا کرو اور ہاتھوں کی پشت اوپر نہ رکھا کرو اور جب فارغ ہو جاؤ تو انہیں چہروں پرمل لیا کرو۔''

٠ ٣٧٠. عَنِ الْأَسُودِ الْعَامِرِيِّ عَنَ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَجْرَ سَلَّمَ، انْحَرَفَ وَرَفَعَ يَكَيْهِ وَدَعَا.

رُوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً.

''اسود عامری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹھ ایکنے کی معیت میں نماز فجر اداکی پس جب آپ سٹھ ایکنے نے سلام پھیرا تو ایک طرف رخ انور موڑ کر این مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا فر مائی''

٢٧١ / ٤٥. عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدُ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرَ

----- مسند الشاميين، ٢/٤٣١، الرقم: ١٦٣٩، والشيباني في الأحاد والمثاني، ٤/٠١٠ الرقم: ٢٥٦٠، والديلمي في مسند الفردوس، ٢/٢٠٦، الرقم: ٣٣٨٣، والمقريزي في مختصر كتاب الوتر، ١/٢٥١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/١٠٦٠، وقال: رجاله ثقات، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ٣٣٧/١١

الحديث رقم ٤٤: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٢٦٩/١، الرقم: ٣٠٩٣، والمباركفوري في تحفة الأحوذي، ٢/١٧١، وقال: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن القدامة في المغنى، ١/٨٧٠.

الحديث رقم ٥٤: أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة، ٩ /٣٣٦، الرقم: ٣٠٣، والميثمي في مجمع الزوائد، ١٠ / ١٦٩، وقال: رواه الطبراني وترجم له فقال →

رضى الله عنهما وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ يَدُعُو قَبْلَ أَنْ يَفُو غَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ فَرَغَ مِنْ فَكَ يَدُيهِ حَتَّى يَفُوخَ مِنْ صَلَاتِهِ. رَوَاهُ الْمَقُدَسِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ كَمَا قَالَ الْهَيْشُمِيُّ. وَقَالَ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢٧٢ / ٤٠ عَنُ أَنَس عَنِ النَّبِي النَّيْقِ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنَ عَبُدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ إِلَهِي وَإِلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وَإِلَهُ جِبُرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإِسُرَافِيلَ عليهم السلام أَسُألُكَ: أَنُ تَسْتَجِيبُ دَعُوتِي فَإِنِّي مُضُطَرُّ، وَتَعْصِمنِي فِي دِينِي، فَإِنِّي مُبْتلًى، وَتَنْفِي عَنِي الْفَقُر، فَإِنِّي مُتَمسُكِنْ ﴿ وَتَنْفِي عَنِي الْفَقُر، فَإِنِّي مُتَمسُكِنْ ﴾ وتَنفي عَنِي الْفَقُر، فَإِنِّي مُتَمسُكِنْ ﴾ وتَنفي عَنِي الْفَقُر، فَإِنِّي مُتَمسُكِنْ ﴾ إلا كَانَ حَقًا عَلَى الله عَنْ الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

رُوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَابْنُ السُّنِّيِّ وَاللَّفَظُ لَهُ وَالدَّيْلَمِيُّ وَالْهِندِيُّ.

"حضرت انس الله في خصور نبى اكرم التي آيم سي روايت كيا كه آپ التي في مايا: كوئى بھى بندة (مومن) ايسا نہيں جو ہر نماز كے بعد اپنى ہتھيلياں (دعا كے لئے) پھيلاتا ہے پھر بيكہتا ہے: "اے ميرے الله! اے ميرے اور ابراہيم اور اسحاق اور ليقوب عليهم السلام كے

الحديث رقم ٤٦: أخرجه ابن عساكر، ٦ /٣٨٣، وابن السني في عمل اليوم والليلة، ١/٢٥، الرقم: ١٣٩؛ والديلمي في مسند الفردوس، ١/٤٨١، الرقم: ١٩٧٠، والهندي في كنز العمال، ٢/٤٣١، الرقم: ٣٤٧٥، والمباركفوري في تحفة الأحوزي، ٢/١٧١.

<sup>-----</sup> محمد بن يحيى الأسلمي عن عبدالله بن الزبير ورجاله ثقات، والمباركفورى في تحفة الأحوذي، ٢/ ١٠٠٠، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

معبود اور جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل علیهم السلام کے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری دعا کو قبول فرما کیونکہ میں مجبور ہوں اور تو مجھے میرے دین میں مضبوط رکھ کیونکہ میں آزمائش میں ہوں اور تو مجھے اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما کیونکہ میں گنہگار ہوں اور مجھ سے فقر کو دور فرما کیونکہ میں ایک مشکین ہوں۔'' پھر اللہ تعالی اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے اور اس کے ہاتھوں کونا کام واپس نہیں لوٹا تا۔''

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ وَاللَّفَظُ لَهُ.

''حضرت انس بن ما لک کے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ میں آپ معیت میں گھر سے مسجد کی طرف نکلا اور کچھ لوگ مسجد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ کھی سے دعا ما نگ رہے تھے تو مجھے حضور نبی اکرم میں آپ ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہے ہو جو ان کے ہاتھوں میں ہے؟ تو میں نے عرض کیا: آپ ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ میں آپ میں اللہ! اللہ تعالی فرمایا: (میں ان کے ہاتھوں میں) نور (دیکھ رہا ہوں) میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالی سے دعا فرما ئیں کہ وہ مجھے بھی یہ نور دکھائے، حضرت انس بیان کرتے ہیں پھر آپ میں آپ میں فرمایا: اے انس! جلدی کرو یہاں تک کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ (دعا میں) شریک ہو سکیں۔ پس میں نے حضور نبی اکرم میں آپ کے ساتھ جلدی جلدی جلدی ان لوگوں کی طرف گیا پھر ہم سکیں۔ پس میں نے حضور نبی اکرم میں آپ کے ساتھ جلدی جلدی ان لوگوں کی طرف گیا پھر ہم سکیں۔ پس میں نے حضور نبی اکرم میں آپ کے ساتھ جلدی جلدی جلدی ان لوگوں کی طرف گیا پھر ہم نہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھ الئے۔''

الحديث رقم ٤٧: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، ٢٠٢/٣، الرقم: ٢٩٢، والطبراني في كتاب الدعاء، ١٨٥٨، الرقم: ٢٠٦ـ

١٧٤٤. عَنِ الْفَصَٰلِ بَنِ عَبَّاسِ رَضِ الله عنها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عنها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طَيْنَةِ الصَّلَاةُ مَثْنَى، مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَخَشَّعُ وَتَضَرَّعُ، وَتَمَسْكُنُ وَتَذَرَّعُ وَتُقُنِعَ يَكَيْكَ تَقُولُ تَرُفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجُهَكَ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجُهَكَ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلُوكَ فَهُو كَذَا وَكَذَا وَكَنْ وَتَقُولُ يَا وَلَا يَسْائِي وَالنَّعَالَ وَتَقُولُ عَلَى وَتَقُولُ وَلَوْسَائِي وَلَا يَعْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْمَائِي وَلَا يَعْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْعَالَ وَكَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَالَا وَكَذَا وَلَا يَعْمَلُ وَالْعَالَ وَلَا يَعْمَلُ وَلَوْلِهُ مَا وَالسَّالَةِ فَا وَلَا قَالَ وَلَا يَسْوَلُونُ وَلَا قَالَ وَلَا قَالُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَالَ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَكُذَا وَلَا قَالَ وَتَعُولُ وَالْعَالَ وَلَا قَالُ وَلَا قَالُ وَلَا وَكَذَا وَلَا قَالَ وَلَا قَالُهُ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا فَالْعُولُ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَا وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَكُولُ وَلَا قَالَا وَلَا قَالَ وَالْعَلَالَ وَلَا قَالَا اللَّهُ وَلَا قَالَا وَكَذَا وَلَا قُولُولُ اللَّهُ وَلَا قَالَا اللَّهُ الْعَلَالَ وَلَالَا وَلَا اللَّهُ الْمَالَالَ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالَ وَلَا لَا اللّهُ عَلَالَ وَلَا اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَالَ وَاللّهُ عَلَالَ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ وَاللّهُ عَالَ وَاللّهُ وَالْعُلُولُ وَلَاللّهُ عَلَالُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَاللّهُ عَلَالَ وَاللّهُ عَلَالُولُ وَلَالْ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَالُ وَالْعُلَالُ وَلَا الْعُلْمُ اللّهُ عَلَالَ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَلَا اللّهُ عَلَالَ وَلَالْمُولُ لَا وَلَالْعُلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَال

'' حضرت فضل بن عباس رضي الله عنهما روايت كرتے بيں كه رسول الله طرفي آيا في مايا: نماز (نفل) دو دوركعتيں بيں ہر دوركعت كے بعدتشهد ہے، خشوع وخضوع سكون اور اپنے رب كى طرف ہاتھوں كو (دعا ميں) اس طرح اٹھانا كه ان كا اندرونى حصه منه كى جانب رہے اور پھر كہنا: اے رب! اے رب! جس نے ايسانه كيا وہ ايسا ہے وہ ايسا ہے۔'

٥ ٣٧ / ٤٩ عن المُطَّلِبِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى أَنْ تَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْ نَبَأْسَ وَتَمَسُّكَنَ وَتُقُنِعَ بِيَدَيْكِ وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللِّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُمِّ الْمُعْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمِّ اللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُولِولِ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُلْمُ اللْمُولُولُولُ اللْمُولُولُولُ

رُوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَابُنُ مَاجُه وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةً.

الحديث رقم ٤٨: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الصلاة عن رسول الله الهيئة، باب: ماجاء في التخشع في الصلاة، ٢/٥٢، الرقم: ٣٨٥، والنسائي في السنن الكبرى، ١/٢١٢، ٤٥٠، الرقم: ١٤٤٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٧٢، والطبراني في المعجم الكبير، ١/٧٩٠، الرقم: ٧٥٧، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٣٠٠، الرقم: ٧٧٠، وأبو المحاسن في المعتصر المختصر، ١/٣٠، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٢٠١، وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، ١/٦٨٠.

الحديث رقم ٤٩: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة النهار، ٢ / ٢٩، الرقم: ٢٩٦، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ١٠/ ٤١٩، الرقم: ١٣٢٥، وابن خزيمة والنسائي في السنن الكبرى، ١ / ٢١٢، ١٥١، الرقم: ٢١٦، ١٤٤١، وابن خزيمة في الصحيح، ٢ / ٢٢٠ الرقم: ٢١٦، ١٢١١، وأبن خزيمة في الصحيح، ٢ / ٢٢٠ الرقم: ٢١٦، ١٢١١، وأبن خزيمة

وقال الإمام ابن خزيمة بعد تخريج الحديث المذكور: في هذا الخبر زيادة شرح ذكر رفع اليدين ليقول: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ، وفي خبر الليث ترفعهما إلى ربك تستقبل بهما وجهك وتقول: يا ربّ يا ربّ، ورفع اليدين وتشهد قبل التسليم ليس من سنة الصلاة، وهذا دالُّ على أنه إنما أمره برفع اليدين والدعا والمسألة بعد التسليم من المثنى.

''حضرت مطلب کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملٹی کیٹی نے فر مایا: نماز کی دو دو رکعتیں ہیں ہر دو رکعت پر تشہد ہے اور (نماز سے فراغت کے بعد بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی) مصیبت وغربت کا حال عرض کرتا ہے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا اللہ! (پیہ عطا فرما وہ عطا فرما) یا اللہ! جوالیا نہ کرے اس کی نماز ناکمل ہے۔''

امام ابن خزیمہ اپنی صحیح میں اس حدیث کی تخ نئے کے بعد بیان فرماتے ہیں: اس حدیث میں دعا میں ہاتھ اٹھانے کی مزید شرح ہے اور یہ کہ دعا مانگنے والے کو کہنا علیہ: اے میرے اللہ! اے میرے اللہ! اور لیث کی روایت میں ہے کہ دعا مانگنے والا اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے اور انہیں اپنے چہرہ کے سامنے رکھے اور یہ کہے: اے میرے رب! اے میرے رب! اور رفع یدین اور سلام سے پہلے تشہد سنت نماز میں سے نہیں ہے اور یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رفع یدین، اور دوال کرنا سلام کے بعد ہے لیعن دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد (اور فیار کرنی جا بعد ) دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی جا ہیے۔''

٣٧٦ / ٥٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما قَالَ: الْمُسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدُيْكَ

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

<sup>-----</sup> ٤ / ٦٧ ١، والدارقطني في السنن، ١ / ١٨ ٤، الرقم: ٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢ / ٢٨ ١، الرقم: ٣٨١١، الرقم: ٤٠٧٠، الرقم: ٣٨١٠ والديلمي في مسند الفردوس، ٢ / ٤٠٧، الرقم: ٧٧٠ والترهيب، ١ / ٢٠٣٠، الرقم: ٧٧٠

الحديث رقم ٥٠: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، ٢ / ٧٩، الرقم: ١٤٨٩، الرقم: ٢٠٤٧، الرقم: ٣٢٤٧، وعبد الرزاق في المصنف، ٢ / ٢٥٠، الرقم: ٣٢٤٧، والطبراني في كتاب الدعاء، ١ / ٨٨، الرقم: ٢٠٨، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٩ / ٨٨، الرقم: ٢٨، ١٤٩٠، والعسقلاني في فتح الباري، ١ / ١٤٣/، —

حَذُو مَنْكِبَيْكَ أَو نَحُوهُمَا وَالْإِسْتِغَفَارُ أَن تُشِير بِإِصْبَعِ وَاحِدٍ وَالْإِسْتِغُفَارُ أَن تُشِير بِإِصْبَعِ وَاحِدٍ وَالْإِبْتِهَالُ أَن تَمُدَّ يَدَيُكَ جَمِيعًا.

وفي رواية: عَنَ عَبَّاسِ بُنِ عَبَدِ الله بُنِ مَعْبَدِ بُنِ عَبَّاسِ فِي بِهَذَا اللهِ بُنِ مَعْبَدِ بُنِ عَبَّاسِ بِهَ بَهَذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ وَ الابْتِهَالُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَّا مِمَّا يَلِي وَجُهَهُ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالطَّبَرَانِيُّ.

'' حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاؤیا ان کے برابر اور استغفار ایک انگلی سے اشارہ کرنا ہے اور اظہارِ عجز دونوں ہاتھوں کا اکٹھے پھیلانا ہے۔

اور حفرت عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس اس اس حدیث کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اظہارِ عجز اس طرح ہے: پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ان کی پشت اپنے چرے کے سامنے رکھی۔''

٣٧٧ / ٥٠ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيَّيَةٍ: إِذَا دَعُوتَ اللهُ، فَادُعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ. وَلَا تَدُعُ بِظُهُورِهِمَا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَامُسَحُ بِهِمَا وَجُهَكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

#### "حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مان ایکم نے

...... وقال: أخرجه أبوداود والحاكم، وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ٢/١٠ الرقم: ٢٦٤، والزيلعي في نصب الراية، ٣/١٥، والصنعاني في سبل السلام، ٤/٩، والزرقاني في شرح الموطأ، ٢/٩٥، الرقم: ١٢٣، والمناوي في فيض القدير، ١/٤٨، والعظيم آبادي في عون المعبود، ٤/٣٥٠

الحديث رقم ٥١: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الدعاء، باب: رفع اليدين في الدعاء، ٢/٢٧٢، الرقم: ٣٨٦٦، وفي كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، ١/٣٧٣، الرقم: ١٨١، والكناني في مصباح الزجاجة، ١/١٤١، الرقم: ٢٢٤، والمقريزي في مختصر كتاب الوتر، ١/١٥١، الرقم: ٥٦، والسيوطي في شرح سنن ابن ماجه، ١/٧٥٠، الرقم: ٣٨٦٦.

فرمایا: جب الله ﷺ سے دعا کرو تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے دعا کیا کرو نہ کہ ان کی پشت سے اور جب دعا سے فارغ ہوجاؤ تو اپنے ہاتھوں کو منہ پرمل لو۔''

٣٧٨ / ٥٢ وقال الإمام البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ) في الشعب وأما آدابه:

فَمِنْهَا: الْمُحَافَظَةُ عَلَى الدُّعَاءِ فِي الرَّخَاءِ دُونَ تَخْصِيصِ حَالِ الشِّنَةِ وَالْبَلَاءِ.

وَمِنْهَا: افْتِتَاحُ الدُّعَاءِ وَخَتَمُهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمِنْهَا: أَنْ يَرْفَعَ الْيَدَيْنِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا الْمَنْكَبَيْنِ إِذَا دَعَا.

وَمِنْهَا: أَنْ يَمْسَحَ وَجُهَهُ بِيَدَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الدُّعَاءِ.

''امام بیہقی ﷺ نے''شعب الإیمان'' میں فرمایا: آ داب دعا میں سے ہے: (انسان کا) ہمیشہ دعا پر استقامت اختیار کرنا خواہ وہ خوشحالی میں ہواور دعا کو صرف شختی اور مصیبت کے (وقت کے ) ساتھ خاص نہ کرنا۔

اور بیر که دعا کے آغاز اور آخر میں حضور نبی اکرم مالی تیم پر درود بھیجنا۔

اور یہ کہ اپنی (تمام) نمازوں کے بعد دعا کرنا۔

اور یہ کہ ( دونوں ) ہاتھوں کو دعامیں اپنے کندھوں کے برابر بلند کرنا۔

اور بیکہ دعا سے فارغ ہوکراینے ہاتھوں کو چبرے پر پھیرنا۔"

٥٣/٣٧٩ وقال الإمام أبوزكريا يحيى بن شرف النووي (٣٧٩ - ٦٧٦ هـ): قَالَ جَمَاعَةٌ مِنُ أَصُحَابِنَا وَغَيْرِهِمُ السُّنَّةُ فِي كُلِّ دُعَاءٍ لِرَفْعِ بَلَاءٍ كَالْقَحُطِ وَنَحُوهِ أَنْ يَّرُفَعَ يَكَيْهِ وَيَجُعَلَ

الحديث رقم ٢٥: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ٢/ ٤٥.

الحديث رقم ٥٣: أخرجه النووي في شرحه على صحيح مسلم، ٦/ ١٩٠٠

ظُهُرَ كُفَّيُهِ إِلَى السَّمَاءِ احْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيْثِ قوله: عَنَ أَنْسِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِي النَّيَةِ كَانَ لَا يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيءٍ مِنَ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْاسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ ابْطَيْهِ، هَذَا الْحَدِيثُ يُوهِمُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرُفَعُ النَّيْةِ إِلَّا فِي الاسْتِسْقَاءِ وَلَيْسَ الْأَمُرُ كَذَلِكَ بَلُ قَدُ ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ اللَّهُ إِلَّا فِي اللَّمْتِسْقَاءِ وَلَيْسَ الْأَمُرُ كَذَلِكَ بَلُ قَدُ ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ اللَّهُ إِلَّا فِي اللَّمْوَ وَيَدُ جَمَعْتُ مِنْهَا نَحُوا مِنَ الاسْتِسْقَاءِ وَهِي أَكْثَرُ مِنَ أَنْ تُحْصَرَ وَقَدْ جَمَعْتُ مِنْهَا نَحُوا مِنَ السَّتِسُقَاءِ وَهِي السَّعِسْقَاءِ وَهُ مِنَ الصَّحِيْحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.

"امام ابوزکریا کی بن شرف نووی نے فرمایا: ہمارے علمائے کرام اور بعض دیگر نے کہا ہے کہ ہر دعا میں جو کسی مصیبت جیسے قط وغیرہ کے ٹالنے کے لئے ہو ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور وہ اس طرح کہ اپنی ہتھیلیوں کی پشت آسان کی طرف کرے۔ اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے بعض لوگوں نے حضرت انس کے کا قول بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم سٹھیلیے نماز استسقاء کے علاوہ دعا میں ہاتھ بلند نہیں فرماتے تھے حتی کہ حضور نبی اکرم سٹھیلیے نماز استسقاء کے علاوہ دعا میں ہاتھ بلند نہیں فرماتے تھے حتی کہ تھی۔ اس حدیث کا ظاہر بیہ وہم ڈالتا ہے کہ آپ نماز استسقاء کے علاوہ ہاتھ بلند نہیں فرماتے تھے جبکہ در حقیقت معاملہ ایسا ہر گزنہیں بلکہ بیہ بات نابت ہے کہ آپ سٹھیلیے نے نماز استسقاء کے علاوہ ہاتھ بلند آپ سٹھیلیے نے نماز استسقاء کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مائی ہے اور سے مواقع بے شار ہیں اور میں نے سیحیین یا ان دونوں میں کسی ایک میں سے اس میر کی تمیں احادیث جمع کی ہیں۔"

٠ ٨٨ / ٥٤. قال الإمام ابن تيمية (٦٦١ –٧٢٨ هـ) في الفتاوى: وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ مَنْ دَعَا الله لا يَرْفَعُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فَهَذَا خِلَاثُ مَا تَوَاتَرَتُ بِهِ السُّنَنُ عَنِ النَّبِيِّ النَّيْمِ، وَمَا فَطَرَ الله عَلَيْهِ عِبَادَهُ مِنْ مَا تَوَاتَرَتُ بِهِ السُّنَنُ عَنِ النَّبِيِّ النَّيْمَ، وَمَا فَطَرَ الله عَلَيْهِ عِبَادَهُ مِنْ

الحديث رقم ٤٥: أخرجه ابن تيمية في مجموع فتاوى، ٥/٥٠٠ـ

رَفَع الْآيُدِي إِلَى الله فِي الدُّعَاءِ.

''شخ ابن تیمیہ نے اپنے فاوی میں بیان کیا کہ حضور نبی اکرم سٹی آبا سے ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگنا اس کثرت سے ثابت ہے کہ اس کا شار نہیں کیا جا سکتا۔ نیز فرماتے ہیں کہ اس کی احادیث متواتر ہیں اور اگر اس سے کسی نے بیمرادلیا ہے کہ دعا کرنے والا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے تو یہ حضور نبی اکرم سٹی آبا سے منقول سنن متواترہ کے خلاف ہے اور اس (انسانی) فطرت کے بھی خلاف ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں (یعنی مانگنے والا ہمیشہ ہاتھ بڑھا تا ہے) اور وہ یہ ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بلند کئے جائیں۔''

٥٥/٣٨١ وأخرج الإمام ابن رجب الحنبلي (٧٣٦- ٧٣٦) و مَنُ آدَابِ الدُّعَاءِ الَّتِي ٧٩٥ هـ): مَدَّ يَدَيُهِ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ مِنُ آدَابِ الدُّعَاءِ الَّتِي يُرْجَى بِسَبَبِهَا إِجَابَتُهُ.

''امام ابن رجب صنبلی نے ایک طویل حدیث میں (حضور نبی اکرم ملی آئی کے ایک صحابی کی کیفیتِ دعا بیان کرتے ہوئے) بیان کیا: انہوں نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کئے اور یہ آوابِ دعا میں سے جس کے سبب امیدِ قبولیت رکھی جاتی ہے۔''

الحديث رقم ٥٥: أخرجه ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٥٠١ الحديث رقم ٥٦: أخرجه السيوطي في تدريب الراوي، ٢/١٨٠.

### الرَّفَعُ عِنْدَ الدُّعَاءِ تَوَاتَرَ بِاعْتَبَارِ الْمُجُمُوعِ.

''امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا: دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کے بارے میں حضور نبی اکرم ملی آئی سے تقریباً سو کے قریب احادیث منقول ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ آپ الی آئی نے دعا میں ہاتھ بلند فرمائے ہیں ان تمام احادیث کو میں نے ایک مستقل کتاب (فض الوعا فی أحادیث رفع الیلین فی المدعاء) میں جمع کر دیا ہے اگرچہ یہ دعائیں مختلف قضایا سے متعلق ہیں مگر ان میں ہاتھ اٹھانا چونکہ قدر مشترک ہے اس لئے یہ (ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا) مجموعی اعتبار سے احادیث متواتر سے نابت) ہوگیا۔''

## الْبَابُ السَّابِعُ:

الإنح لَاصُ وَالرَّقَائِقُ

﴿إخلاص اور رِقّتِ قلب ﴾



- فَصُلٌ فِي أَنَّ الْأَعُمَالَ بِالنِّيَّاتِ ﴿ أعمال كا دار و مدار نيتول ير مونے كا بيان ﴾
  - فَصُلُّ فِي الزُّهُدِ فِي الدُّنيَا ﴿ دنیا ہے بے رغبتی کا بیان ﴾
  - فَصُلُّ فِي الصِّدُقِ وَالإِخْلَاصِ ﴿ سیائی اور إخلاص کا بیان ﴾
- فَصُلُّ فِي أُجُرِ النُّحبِّ فِي اللهِ تَعَالَى ﴿الله عَلَىٰ كَ لِيَ مُحِبّ كَرِنْ كَ تُوابِ كَابِيان ﴾
- فَصُلٌ فِي حُسنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى ﴿الله عَلِيَّ كَ بارك مِين حُسنِ ظن ركف كابيان ﴾
  - فَصُلٌ فِي الْبُكَاءِ مِنُ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى ﴿الله عَلِيَّ كَ خُوف سے رونے كا بيان ﴾
- فَصُلٌ فِي قِراءَةِ الْقُرُآنِ وَتَحْسِينِ الصَّوْتِ بِهَا ٠٧ ﴿ الحجيمي آواز سے تلاوتِ قرآن كرنے كا بيان ﴾
  - فَصُلٌ فِي الْقَنَاعَةِ وَتَرُكِ الطَّمْعِ ﴿ قناعت إختيار كرنے اور لا في سے بيخے كا بيان ﴾

- ٩. فَصُلُ فِي التَّوْبَةِ وَالْأَسْتِغُفَارِ
   ﴿ تَوْبِهِ اور اسْتَغْفَارِ كَا بِيانِ ﴾
- أفضلٌ فِي الْأَذْكَارِ وَالتَّسْبِيحَاتِ
   أذكار اورتبيجات كابيان

\_\_\_\_\_\_

## فَصُلٌ فِي أَنَّ الْأَعُمَالَ بِالنِّيَّاتِ

### ﴿ أعمال كا دار و مدار نيتوں پر ہونے كا بيان ﴾

١٨٣ / ١ عَنُ عُمَر بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ أَنَّ رَسُولُ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّ جُهَا، فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ.

الحديث رقم ١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: ماجاء أنّ الأعمال بِالنِيّةِ والحِسُبَةِ وَ لِكُلِّ امْرِيءِ مَانَوَى، ١/٣٠، الرقم: ٥٠، وفي كتاب: العتق، باب: الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقه إلا لوجه الله، ٢/٩٤٨، الرقم: ٢٣٩٢، وفي كتاب: المناقب، باب: هجرة النبي شَهَمُ وأصحابه إلى المدينة، ٣/٢١٤١، الرقم: ٣٦٨٥، وفي كتاب: الأيمان والندور، باب: النية في الأيمان، ٦/٢٤٦١، الرقم: ٢٣١٨، وفي كتاب: الحيل، باب: في ترك الحيل وأن لكل امرى، مانوى في الأيمان وغيرها، ٦/١٥٥١، الرقم: ٣٥٥٦، وفي كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، ١/٣، الرقم: ١، ومسلم في كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، ١/٣، الرقم: ١، ومسلم في وغيره من الأعمال، ٣/٥٥١، الرقم: ١٩٠٧، والترمذى في السنن، كتاب: الصحيح، كتاب: الإمارة، باب: قوله إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، ٣/٥١٥، الرقم: ١٩٠٧، والترمذى في السنن، كتاب: الطلاق والنيات، ٢/٢٢١، وأبو داود في السنن، كتاب: الطلاق والنيات، ٢/٢٢١، الرقم: ٢٠٢١، والنسائي في السنن، كتاب: الأيمان والندور، باب: النية في اليمين، ١٩٧١، الرقم: ٢٩٧٩، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: النية في اليمين، ١٩٧١، الرقم: ٢٩٧٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: النية في اليمين، ١٩٧١، الرقم: ٢٩٧٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: النية في اليمين، ١٩٧٤، الرقم: ٢٢٧٩، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: النية في اليمين، ١٩٧١، الرقم: ٢٢٧١، وابن ماجه في السنن،

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

رسول المُنْقِيَةِ كَ لِنَ بَي شَارِ ہُوگَ، اور جَس كَى بَجِرت دنیا حاصل كرنے یا كسى عورت سے شادى كرنے كے ليے ہوئى تو اس كى بجرت اس كے ليے ہے جس كى طرف اس نے بجرت كى۔' كرنے كے ليے ہوئى تو اس كى بجرت كى۔' كَلْمَ كُلُّ اللهِ طَلْمَ اللهِ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْمُ اللهِ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْمُ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْ

"حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مُنْ اَیَّتُمْ نے فرمایا: فتح ( مکہ ) کے بعد ( مکہ مکرمہ سے) ہجرت نہیں، ہاں جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تہہیں جہاد کی طرف بلایا جائے تو فوراً نکل بڑو۔"

٥ ٣ / ٣٨ عَنُ أَبِي بَكُرَةَ نُفَيْعِ بَنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِي النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّالِمِ النَّادِ. قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْمُسلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ رِيْصًا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ رِيْصًا

الحديث رقم ٣: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: وَ إِنُ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ، طَائِفَتُنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ، طَهَ الْمُؤْمِنِيُنَ ، المجرات: (٩)، فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِيُنَ ، طَ

عَلَى قُتُلِ صَاحِبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث تعفی کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹی ایک مٹی کے خوار نبی اکرم مٹی کے فرمایا: جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملیں (آپس میں لڑیں) تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قاتل کے متعلق تو درست (ہے) لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا: کیوں کہ وہ بھی اینے حریف کوئل کرنے کا تمنائی تھا۔"

٣٨٦ / ٤ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ صَخُو ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَٰ اَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ صَخُو ﴿ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ ا

" حضرت ابوہریہ ﷺ نے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکی نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو

المائدة: ٣١، الرقم: ٣١، وفي كتاب: الديات، باب: قولِ الله تعالى: وَ مَنُ أَحُيَاهَا [المائدة: ٣٦]، ٢٠٢٠، الرقم: ٢٤٨١، وفي كتاب: الفتن، باب: إذا الْتَقَى الْمُسُلِمَانِ بِسَيُفَيُهُمَا، ٤/٤٢١، الرقم: ٢٦٢٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: إذا تواجه المسلمان بِسَيْقَنُهُمَا، ٤/٢١٤، الرقم: ٢٨٨٨، وابن ملجه في السنن، كتاب: الفتن، باب: إذا التقي المسلمان بِسَيْفَيُهُمَا، وابن ملجه في السنن، كتاب: الفتن، باب: إذا التقي المسلمان بِسَيفَيُهُمَا، ٢/١٢١، الرقم: ٣٩٦٣، والبزار في المسند، ٩/٤٠١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/٩٦، الرقم: ٢٥١١، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٤٥٠.

الحديث رقم ٤: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ١٩٨٦/١، الرقم: ٢٥٦٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: القناعة، ٢/٨٣٨، الرقم: ٣١٤٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٤٨، الرقم: ١٨٨٤، والبيهقي في شعب الإيمان، ٧/٨٠، الرقم: ١٦٦٠، والديلمي في مسند الفردوس، ١/٦٦١، الرقم: ١٤٤٠.

دیکھتا ہے۔ (اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:) "بے شک اللہ تعالی تہماری شکلوں اور تہمارے اُمال کو دیکھتا ہے۔" تمہارے اُموال کونہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اُعمال کو دیکھتا ہے۔"

٣٨٧ م. عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِي ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنَافِقِ خَيْرٌ مِنْ نِيَّتِهِ، وَكُلُّ الْمُنَافِقِ خَيْرٌ مِنْ نِيَّتِهِ، وَكُلُّ يَّعُملُ عَلَى نِيَّتِهِ، فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَلًا ثَارَ فِي قَلْبِهِ نُورٌ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ وَرِجَالُهُ مُوتَّقُونَ.

"خضرت سہل بن سعد ساعدی اسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مالیہ نے فرمایا: مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے اور ہر ایک اپنی نیت پرعمل کرتا ہے۔ اپس جب مومن کوئی (نیک) عمل کرتا ہے تو اس (نیک عمل کی برکت کے باعث اس) کے دل میں نور پھوٹ پڑتا ہے۔"

الحديث رقم ٥: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٦/١٨٥، الرقم: ٩٤٢، والديلمي في مسند الفردوس، ٤/ ٢٨٥، الرقم: ٢٨٤٦، والربيع عن عبد الله بن عباس في المسند، ١/٣٦، الرقم: ١، والقضاعي في مسند الشهاب، ١/٩١١، الرقم: ١٨٤٨، والبيهقي في شعب الإيمان، ٥/ ٣٤٣، الرقم: ١٨٦٠ والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ١٦ وقال رجاله موثقون.

### فَصلٌ فِي الزُّهُدِ فِي الدُّنيا

### ﴿ دنیا ہے بے رغبتی کا بیان ﴾

٣٨٨ / ٦- رَوَى أَبُوْ حَنِيفَةَ ﴿ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ عَنَ عُمَرَ بَنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ ال

'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عهما سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم طرفی آئم نے فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دنیا (کی محبت) کو سب سے زیادہ حصور نے والا ہو۔''

٩ ٣٨٩ /٧. عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللَّهُ وَأَحَبَّنِيَ اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ اللهُ اللهُ وَأَحَبَّنِي اللهُ اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ. وَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

" حضرت سہل بن سعد ساعدی اوایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی حضور نبی اکرم سے آئی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایساعمل

الحديث رقم ٦: أخرجه الخوار زمى في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة، ١٩٩٨-

الحديث رقم ٧: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: الزهد في الدنيا، ٢ / ١٣٧٣، الرقم: ٢٠١٧، والحكم في المستدرك، ٤/ ٣٤٨، الرقم: ٢٨٧٧، والطبراني في المجعم الكبير، ٦/ ١٩٣٠، الرقم: ٢٧٢٠، والطبراني في المجعم الكبير، ١/ ١٩٣٠، الرقم: ١٧٠٠، والصيداوي في معجم الشيوخ، ١/ ٢١٣، الرقم: ٢٨٢، والقضاعي في مسند الشهاب، ١/ ٣٧٣، الرقم: ٣٤٣، والديلمي في مسند الفردوس، ١/ ٢٠١، الرقم: ١/ ١٠٠٠، وابن عبد البر في التمهيد، ٩/ ١٠٠٠

بتائیں جسے کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ آپ ﷺ نے فر مایا: دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا اور جو پچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغت ہوجا، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔''

٠ ٣٩٠ /٨. عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَابِّنُ مَاجَه.

وَقَالَ أَبُوعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالی فرمایا: اللہ تعالی فرمایا: اللہ تعالی فرماتا ہے: اے ابن آدم! تو میری عبادت کے لئے فارغ تو ہو میں تمہارا سینہ بے نیازی سے بھر دول گا اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دول گا؛ اور اگر تو ایسانہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دول گا اور تیری محتاجی ( بھی ) ختم نہیں کرول گا۔"

٩ ٣٩١ / ٩ - عَنُ أَبِي خَلَادٍ ﴿ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةً ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الحديث رقم ٨: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب: (٣٠)، ٤/٦٤٢، الرقم: ٢٤٢٦، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: الهم بالدنيا، ٢/٢٧٦، الرقم: ٢١٠٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٥٨، الرقم: ٢٨٨، وابن حبان عن أبي هريرة أفي الصحيح، ٢/٢١، الرقم: ٣٩٣، والحكم في المستدرك، ٢/٢٨، الرقم: ٣٦٥، والجهقي في ١٣٦٥، والطبراني في المعجم الكبير، ٢/٢١، الرقم: ٥٠٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ٧/٨٨، الرقم: ١٠٣٥، والديلمي عن أبي هريرة أفي مسند الفردوس، ٥/٢٣٢، الرقم: ٥٠٠٠

الحديث رقم ٩: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: الزهد في الدنيا، ← ۱۳۷۳/، الرقم: ٤١٠١، والبيهقي عن أبي هريرة ﷺ في شعب الإيمان، ←

"خصرت ابو خلاد ﷺ (جو کہ صحابی رسول ہیں) روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طَیْنَیْم نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ کسی شخص کو دنیا میں زہداور کم گوئی عطا کردی گئی ہے تو اس کا قرب حاصل کرو کیونکہ اسے حکمت عطا کردی جاتی ہے۔"

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَاحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

''حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ہے فر مایا: دنیا مومن کا قید خانہ اور کا فرکی جنت ہے۔''

٣٩٣ / ١١ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْءَ إَلَوْ هُدُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وأخرجه القضاعي عَنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرو رضِ الله عهما وزاد: وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا تُكْثِرُ الْهَمَّ وَالْحُزُنَ وَالْبطالَةُ تُقُسِي الْقَلْبَ.

----- ٤/٢٥٢، الرقم: ٤٩٨٥، ٤٠٥٣، وأبو يعلى في المسند، ١٢/١٧٥، الرقم: ٢٤٤٨، الرقم: ٢٤٤٨.

الحديث رقم ١٠: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الزهد والرقائق، ٤/٢٢٧٢، الرقم: ٢٩٥٦، والترمذي في السنن، كتاب: الزهد عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ٤/٢٥، الرقم: ٢٣٢٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: مثل الدنيا، ٢/٨٣٧، الرقم: ٢١٨٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٦٣، الرقم: ٢٧٢٨، وابن حبان في الصحيح، ٢/٢٦٤، الرقم: ٧٨٢، والحاكم عن سلمان في في المستدرك، ٣/٩٩٦، الرقم: ٥٤٥٦، وقال الحلكم: هَذَا حَدِينتُ صَحِينتُ الإِسنَاو، والبزار عن سلمان في في المسند، ٢/٤٦١، الرقم: ٨٤٤٠.

الحديث رقم ١١: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٦٧٧٦، الرقم: ٦١٢٠، والقضاعي في شعب الإيمان، — والقضاعي في شعب الإيمان،

''حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم اللہ آتھ نے فرمایا: دنیا سے بے رغبتی دل اور جسم (دونوں) کوسکون بخشتی ہے۔''

''اور امام قضاعی نے حضرت عبد الله بن عمر و رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہوئے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے: دنیا سے محبت غم وحزن میں اضافہ کرتی ہے اور فخش کلامی دل کو سخت کردیتی ہے۔''

١٢/٣٩٤ عَنْ عَمَّارِ بَنِ يَاسِرِ رَضِ الله عنهما قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ طَهْ اللهُ عَنْهَا قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ طَهْ اللهُ عَنْهَا. اللهِ طَهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا لَا اللهُ عَنْهَا عَلَالُهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا عَلَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا لَا عَنْهَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَاللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُا لَا عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ عَلَالْهُ عَلَالْمُعُلُولُ اللهُ عَنْهُ عَلَّهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَلَالْمُ عَلَالُهُ عَالْمُ عَلَّا عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَالَا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَالُهُ عَلَالْمُ عَلَّا عَلَا عَلَال

رُوَاهُ أَبُويَعُلَى بِإِسْنَادِهِ.

" خضرت عمار بن ياسر الهاروايت فرمات بين كه بين نه عن فضور نبى اكرم المُهِيَّةُمْ سے سنا: نيك لوگ دنيا سے به بنبتی كے علاوه كى اور چيز كے ساتھ خوبصورت نہيں لگتے۔ " ٥ ٣٩ / ٢٠ . عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ: مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللهِ عَلَيْ كَفَاهُ اللهِ كُلَّ مَؤُونَةٍ وَرَزَقَهُ مِنْ حِيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ إِلَيْهَا. رَوَاهُ الطَّبَرَ انِيُّ وَالْبَيْهُ قِيُّ.

...... ٧/٣٤٧، الرقم: ١٠٥٣٦، والديلمي في مسند الفردوس، ٢/٩٩٧، الرقم: ٣٣٦٤، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٥٧، الرقم: ٤٨٥٧، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٢٩٧، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠/٢٨٦.

الحديث رقم ۱۲: أخرجه أبو يعلى في المسند، ۱۹۱/، الرقم: ۱٦۱۷، والديلمي في مسند الفردوس، ١٠٥٤، الرقم: ٦٣٣٦، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١٨٦٤، الرقم: ٢٨٦٠، الرقم: ٢٨٦٠

الحديث رقم ١٣: أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط، ٣/٣٤٦، الرقم: ٣٣٥٩، وفى المعجم الصغير، ١/٢٠١، الرقم: ٣٢١، والبيهقى فى شعب الإيمان، ٢/٨٢، الرقم: ٢٨٠١، ١٣٥١، والقضاعى فى مسند الشهاب، ١/٢٩٨، الرقم: ٣٤٤، والمنذرى: رواه والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/١٣، الرقم: ٢٦٢٢، وقال المنذرى: رواه أبو الشيخ فى كتاب الثواب، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١٠/٣٠، والقرطبى فى الجامع لأحكام القرآن، ١٨/١٦، وابن كثير فى تفسير القرآن العظيم،

'' حضرت عمران بن حصین ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سلطی آبا ہے فرمایا: جو شخص (دنیا سے) کٹ کر صرف اللہ ﷺ کی (راہ کی) طرف ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو اور جو شخص (اللہ تعالیٰ سے) کٹ کر دنیا کی طرف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی (دنیا) کے سپر دکر دیتا ہے۔''

٣٩٦ / ١٤ / - عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

وَقَالَ أَبُوعِينَسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

" دعفرت عمر بن خطاب ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے فرمایا: اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بجروسہ کرتے جیسا بجروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بجر کر واپس آتے ہیں۔'

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

## فَصُلُّ فِي الصِّدُقِ وَ الإِخْلَاصِ هِسِيانَ اور إخلاص كابيان ﴾

٧٩٧ / ١٥٠ عَنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ الْمَالَ: إِنَّ الصِّدُقُ يَهُدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُدُقُ حَتَّى يَكُونَ وَلِنَّ الْبَرِّ وَإِنَّ الْمُجُورُ وَإِنَّ الْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، صِّدِيْقًا، وَإِنَّ الْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الْفُجُورُ وَإِنَّ الْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ اللهِ كَذَّابًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت عبد الله ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طفی ہے فرمایا: ﷺ (ہمیشہ) نیکی کی راہ دکھا تا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ آ دمی ﷺ بولتا رہتا ہے بہاں تک وہ صدیق (سچا) بن جاتا ہے اور جموٹ بدی کا راستہ دکھا تا ہے اور بدی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ آ دمی جموٹ بولتا رہتا ہے بہاں تک کہ اسے الله تعالیٰ کے ہاں جموٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔''

٣٩٨ / ١٦ مَنْ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ لَهُ عَلَى فَلَ اللهُ عَلَى فَرَاشِهِ. الشَّهَادَةَ بِصِدُق، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ. رَوَاهُ مُسَلِمٌ وَ أَبُودَاوُدَ.

''حضرت سہل بن حنیف ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھی آج فر مایا: جس نے اللہ تعالی سے صدقِ دل کے ساتھ شہادت (کی موت) طلب کی تو اللہ تعالی اسے شہداء کا مقام عطا فر مائے گا خواہ اسے بستر پر ہی موت (کیوں نہ) آئی ہو۔''

٩٩٣/٧٠ عَنُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيِّ بَنِ أَبِي طَالِبِ رَضِي الله عَلِمَّ بَنِ عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالِبِ رَضِي الله عَهِما قَالَ: حَفِظُتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا : دَعُ مَا يُرِينُكَ إِلَى مَا لَا يُرِينُكُ وَفِظُتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا أَنِي مَا لَا يُرِينُكُ، فَإِنَّ الصِّدُقَ طَمَأُنينَةً، و الْكَذِبَ رِينَةً. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

الحديث رقم ١٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الإمارة، باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، ٣/١٥١، الرقم: ١٩٠٨، ١٩٠٩، وأبوداود في السنن، كتاب: الوتر، باب: في الاستغفار، ٢/٥٨، الرقم: ٢، والنسائي في السنن، كتاب: الجهاد، باب: مسألة الشهادة، ٦/٣، الرقم: ٢٦٣، وفي السنن الكبرى، ٣/٥٠، الرقم: ٢٩٧٠، وأبن ماجه في السنن، كتاب: الجهاد، باب: القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، ٢/٥٣، الرقم: ٢٤١٧، وابن حبان في الصحيح، ٧/٥٦، الرقم: ٢١٤٢، وقال الحكم: هذا حَدِينتُ صَحِيتُ. والبيهقي في السنن الكبرى، ٩/٩٦، وأبو عوانة في المسند، ٤/٩٤، الرقم: ٢٤١٧، وأبو المختصر، في المسند، ٤/٩٤، الرقم: ٢٤١٠، وأبو المختصر، والمنذري في الرغيب والترهيب، ٢/٧٧، الرقم: ٥٠٠٠.

الحديث رقم ۱۷: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله المنظم، بلب: (۲۰)، ٤ / ۲۰۲۰، الرقم: ۲۰۱۸، والنسائي في السنن، كتاب: الأشربة، بلب: الحث على ترك الشبهات، ۸/۳۲۷، الرقم: ۱۷۷۱، وابن خزيمة في الصحيح، ٤/۹۰، الرقم: ۲۳۲۸، وابن حبان في الصحيح، ٢/٩٥، الرقم: ۲۲۲، وقال الحاكمُ: هَذَا الرقم: ۲۲۲، وقال الحاكمُ: هَذَا حَدِينَ صُحِينَ الإِسُنادِ. والدارمي في السنن، ٢/٩١، الرقم: ۲۰۳۲، الرقم: ۲۰۳۲، الرقم: ۲۰۳۲، الرقم: ۲۰۳۲، الرقم: ۲۰۳۲،

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

"خصرت ابو محمد حسن بن علی کی بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم کا میہ ارشاد (آج بھی) یاد ہے۔آپ مٹھیکٹم نے فرمایا: شک وشبہ والی چیز چھوڑ کر ہمیشہ شک وشبہ سے یاک چیز کو اختیار کرو، بیشک سکون اور جھوٹ شک وشبہ ہے۔"

١٨/٤٠٠ عَنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرو رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِ اللهِ عَهَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِ اللهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: الصِّدُقُ إِذَا صَدَقَ الْعَبُدُ بَرَّ، وَإِذَا بَرَّ أَمِنَ، وَإِذَا أَمِنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَمَلُ النَّارِ؟ قَالَ: الْكَذِبُ إِذَا كَذَبَ الْعَبُدُ فَجَرَ، وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، وَإِذَا كَذَبَ الْعَبُدُ فَجَرَ، وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، وَإِذَا كَفَرَ، وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ يَعْنِى النَّارِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

''حضرت عبداللہ بن عمرو رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی حضورنبی اکرم ملٹی ایک اللہ! جنت (ہیں لے جانے) والاعمل کون سا ہے؟ آپ ملٹی ایک ہے فرمایا: سے بولنا۔ جب آ دمی سے بولتا ہے تو وہ نیکی کرتا ہے تو گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جب وہ (گناہ سے) محفوظ ہو جاتا ہے اور جب وہ (گناہ سے) محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دوزخ (میں لے جانے) والاعمل کون سا ہے؟ آپ ملٹی آئے نے فرمایا: جموٹ۔ جب آ دمی جموٹ بولتا ہے تو وہ برائی کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے اور جب کفر کرتا ہے تو دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس اور جب کفر کرتا ہے تو دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس اور جب کفر کرتا ہے تو دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔'

...... وعبد الرزاق في المصنف، ٣/١١٠، الرقم: ٤٩٨٤، والبزار في المسند، ٤/١٠٠، الرقم: ١٧٢٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٠٠٠، الرقم: ١٧٢٧، والعبراني في المعجم ١٢٥٧، وأبو يعلى في المسند، ٢/٢٣١، الرقم: ٢٢٧٧، والطبراني في المعجم الكبير، ٣/٢٠، الرقم: ٢٧١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٥/٥٣٠، الرقم: ١٠٦٠، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣/٤٧٤، الرقم: ٣٦، والطيالسي في المسند، ١/٣٦، والهيشمي في موارد الظمآن، ١/٣٧١، الرقم: ٢١٥.

الحديث رقم ۱۸: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢/١٧٦، الرقم: ٢٦٤١، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ٣/٣٦٦، الرقم: ٤٤٤٦، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٢٩، ١٤٢.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيعُ الإِسْنَادِ.

"خصرت معاذ بن جبل کے وجب یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے بارگاہِ رسالتِ مآب سی میں عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے خصوصی نصیحت فرمائیں۔ آپ سی میں ایس میں اخلاص پیدا کرو، شمصیں تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔"

٢ . ٤ / . ٢ عَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّابِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَلَا عَلْمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ

رُوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسۡنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ .

"دخضرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ہیں نے فرمایا: دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ (بھی) ملعون ہے، سوائے اس (نیک) عمل کے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کی جائے۔"

### ٢١/٤٠٣ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهُ النَّهُ مَنْ

الحديث رقم ۱۹: أخرجه الحلكم في المستدرك، ١٤/ ٣٤١، الرقم: ٧٨٤٤، والبيهقى في شعب الإيمان، ٥/ ٣٤٢، الرقم: ٩٨٥٩، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ٢٢٠، والديلمي في مسند الفردوس، ١/ ٤٣٥، الرقم: ١٧٧٢، والحسيني في البيان والتعريف ١/ ٣٩٠، الرقم: ٧٩.

الحديث رقم ۲۰: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، ١/٣٥٣، الرقم: ٢١٠، وابن رجب في جامع والبيهقي في شعب الإيمان، ١/٣٨١، الرقم: ١٠٤٤، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٩٨١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٤٢، الرقم: ١٠، وأحمد بن حنبل في كتاب الزهد، ١/٢٢، الرقم: ١٢٧، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٢٠ ووثقه، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ١/٥٥٠.

الحديث رقم ٢١: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في الإيمان، ٢٧/١، →

فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الإِخْلَاصِ لِللهِ وَحُدَهُ وَعِبَادَتِهِ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ مَاتَ وَاللهِ عَنْهُ رَاضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ.

'' حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آتی ہے فرمایا: جو شخص اللہ وحدہ لا شریک کے لئے کامل اخلاص پر اور بلاشرک اس کی عبادت پر اور نماز قائم کرنے پر، زکوۃ وینے پر ہمیشہ عمل پیرا ہو کر دنیا سے رخصت ہوگا اس کی موت اس حال میں ہوگی کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا۔''

----- الرقم: ٧٠ والحاكم في المستدرك، ٢/ ٣٦٢، الرقم: ٣٢٧٧، والبيهقي في شعب الإيمان، ٥/ ٣٤١، الرقم: ٢/ ٣٠٥، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٢/ ٢٢١، الرقم: ٢١٢١، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، ٤/ ٥٣٥، الرقم: ٩٥٥، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ٢٢٠، الرقم: ١، والحارث في المسند (زوائد الهيثمي)، ١/ ٢٥١، الرقم: ٧.

## فَصُلُّ فِي أَجُرِ الْحُبِّ فِي اللهِ تَعَالَى

### ﴿الله عَلَىٰ كَ لِيَ محبت كرنے كواب كابيان ﴾

٤٠٤ / ٢٢/ - عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

''حضرت ابوہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آتھ نے فر مایا: اللہ تعالی قیامت کے دن فر مایا: کا میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے ہیں جہیں ہے۔''

٥٠٤ / ٢٣/ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْنَّبِيِّ الْمُلَيَّةِ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخُرَى. فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدُرَجَتِهِ مَلَكًا. فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنُ تُرِيدُ ؟ قَالَ: هَلَ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: هَلَ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ: هَلَ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ: فَإِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ: فَإِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بَأَنَّ الله قَدُ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبُتُهُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ وَأَحْمَدُ وَابُنُ حِبَّانَ.

الحديث رقم ٢٢: أخرجه مسلم في صحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: في فضل الحب في الله، ٤/٨٩٨، الرقم: ٢٥٦٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٣٠، الرقم: ٧٢٣، ٨٤٨٨، ٨٤٨١، ١٠٧٩، وابن حبان في الصحيح، ٢/٤٣٣، الرقم: ٧٧٥، والدارمي في السنن، ٢/٣٠٤، الرقم: ٧٥٧٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٠٧٢٠٠.

الحديث رقم ٢٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب ، باب: في فضل الحب في الله، ٤/٨٩٨، الرقم: ٢٥٦٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٤٠٨، ٠٠٠

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

" حضرت ابو ہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نی اکرم ملی آیکی نے فرمایا: ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لئے ایک دوسری بہتی میں گیا، اللہ تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کو بھیج دیا، جب اس شخص کا اس فرشتے کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے بوچھا: کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا: اس بہتی میں میرا ایک (دینی) بھائی ہے اس سے ملنے کا ارادہ ہے۔ فرشتہ نے بوچھا: کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل مقصود ہے؟ اس نے کہا: اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ جھے اس سے صرف اللہ تعالی کے لئے محبت ہے، تب اس فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالی کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے مخص اللہ تعالی کے لیے محبت کرتا ہے۔"

٢٤/٤٠٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ال

الرقم: ۹۲۸، ۹۹۰۹، ۹۹۰۹، ۱۰۲۰۸، وأبويعلى فى المعجم، ١/٢١١، الرقم: ٢٥٢، والبيهقى فى شعب الإيمان، ٦/٨٨، وابن المبارك فى الزهد، ١/٢٤٧، الرقم: ٢١٠، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٤/١٠ الرقم: ٣٧٥٤، والذهبى فى سير أعلام النبلاء، ٧/٤٥٤، والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد، ٣/٠٠٠ الرقم: ٣٧٠١، ١٥٧٧، ٣٧٠٠

'' حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم سائی آئی کے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوکر عرض کیا: (یا رسول اللہ!) اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملانہیں ہے؟ اس پر حضور نبی اکرم سائی آئی آئی کے فرمایا: (قیامت کے روز) آ دمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔''

٢٠٧ عَنُ أَبِي ذُرَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ الْفَيْنَةِ: أَفْضَلُ اللهِ النَّهِ النَّهِ الْفَضَلُ الأَعْمَالِ وفي رواية للبزار: أَفْضَلُ الْعَمَالِ وفي رواية للبزار: أَفْضَلُ الْعِلْمِ) الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ.

''حضرت ابوذر کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملٹیکٹم نے فرمایا: (اللہ کے خان کے خرمایا: (اللہ کے خان کے نزدیک) اعمال میں سب سے افضل عمل (اور احمد کی روایت میں ہے کہ سب سے پیاراعمل اور بزار کی روایت میں ہے کہ سب سے افضل علم ) اللہ کی گئا کی لئے محبت رکھنا اور اللہ کی بی کے لئے دشنی رکھنا ہے۔''

٢٦/٤٠٨ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ اللهِ عَلَى اللهِ اله

رُوَاهُ مَالِكٌ بإِسْنَادِهِ الصَّحِيْحِ وَابْنُ حِبَّانَ.

الحديث رقم ٢٥: أخرجه أبود أود في السنن، كتاب: السنة، باب: مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، ٤/١٩٨، الرقم: ٢٥٩٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/١٤٦، الرقم: ٢١٣٤، والبزار في المسند، ٩/١٦٤، الرقم: ٢٠٧٦، والبزار في المسند، ٩/٢١٤، الرقم: ٢٠٤٠ الرقم: ٢٠٤٠ الرقم: ٢٠٥٩، والديلمي في مسند الفردوس، ١/٥٥٥، الرقم: ٢٤٢٩.

الحديث رقم ٢٦: أخرجه مالك في الموطأ، ٢/٥٥٣، الرقم: ١٧١، وإِسُنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَ صَحَّحَهُ ابن حبان في الصحيح، ٢/٣٥٥، الرقم: ٥٧٥، والحاكم في المستدرك، ٤/١٨٦، الرقم: ٤/٣٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٠/٣٣٧، وَصَحَّحَهُ، وَ وَافَقَهُ الذهبي، وقال ابن عبد البر: إسنَادُهُ صَحِيْحٌ۔

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

#### وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

"خصرت معاذبن جبل کی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم سے ایکم میں اگرم سے ایکم میں کو یہ فرمایا: میری خاطر (میری) محافل سجانے والوں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں اور میری خاطر خرج کرنے والوں کے لئے میری محبت واجب ہوگئی ہے۔"

٩٠٤ / ٢٧ - عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَيْنِ تَحَابًا لِلهِ عَلَى اللهِ عَبْدَيْنِ تَحَابًا لِلهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَبْدَيْنِ تَحَابًا لِلهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُونُ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدَا اللهِ عَنْدَا اللهِ عَنْدُونُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ عَنْدُونُ اللهُ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُونُ اللهُ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَلَيْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَلَاللهِ عَلَا عَلَادُ اللهِ عَنْدُونُ اللهِ عَلَاللهِ عَلَاللهِ عَلَاللهُ عَلَاللهِ عَلْ

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فر مایا: اگر دو بندے اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دوسرا مغرب میں اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک مشرق میں ہواور دوسرا مغرب میں (بھی) ہوتو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں ضرور ملادے گا اور فر مائے گا: یہ ہے وہ (شخص) جس سے تو میری خاطر محبت کیا کرتا تھا۔"

الحديث رقم ٢٧: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ٦/ ٤٩٢/١ الرقم: ٩٠٢٢.

# فُصُلٌ فِي حُسنِ الطَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى ﴿ اللهِ عَالَى ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

٠ ١ ٤ / ٢٨ \_ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ

''حضرت ابوہریہ کے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم میں آئے فرمایا: اللہ تعالی فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یکارتا ہے۔''

٢٩/٤١١ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ يَقُولُ اللهِ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنُ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرُتُهُ فِي مَلَاءٍ خَيْر مِنْهُم، وَإِنَ ذَكَرُتُهُ فِي مَلَاءٍ خَيْر مِنْهُم، وَإِنَ ثَكَرُتُهُ فِي مَلَاءٍ خَيْر مِنْهُم، وَإِنَ تَقَرَّبُ إِلَيَّ فِرَاعًا تَقَرَّبُ إِلَيْهِ فِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيَّ فِرَاعًا تَقَرَّبُ اللهِ إِلَيْ فِرَاعًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ فِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْ فِرَاعًا تَقَرَّبُ اللهِ بَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ فِرَاعًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ فَرَاعًا مَا مَا اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ فَيْ مَا لَهُ إِلَيْهُ فَرَاعًا مَا عَلَيْهِ إِلَى اللهُ اللهُ

الحديث رقم ۲۸: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: يُرِيدُونَ أَنُ يُبَدِّلُوا كَلَامَ الله، ٢/٢٥٢، الرقم: ٢٠٦٣، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفل، باب: فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى، ٤/٢٠٠، الرقم: ٢٦٧٥، والترمذى فى السنن، كتاب: الزهد عن رسول الله شَيْبَة، باب: ماجاء فى حسن الظن بالله، ٤/٢٥٥، الرقم: ٢٣٨٨، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/٥٤٥، الرقم: ٩٧٤٨.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

''حضرت ابوہریہ کے میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویبا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویبا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر (یعنی ذکر خفی) کرے تو میں بھی (اپنی شان کے لائق) اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر (یعنی ذکر جلی) کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت (یعنی فرشتوں) میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں میں دو بازووں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔'

٣٠/٤١٢ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهَ تَعَالَى: قَالَ الله تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتُ بِي شَفَتَاهُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابُنُ مَاجَه وَاللَّفَظُ لَهُ وَأَحُمَدُ.

" حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالی علیہ میں اکرم سٹھیکٹم نے فرمایا: اللہ تعالی فرمایا: اللہ تعالی فرمایا : اللہ تعالی فرماتا ہے: میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب میرے

---- صَحِيتُ وابن ماجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: فضل العمل، ٢ / ١٢٥٥، الرقم: ٣٨٢٠، والنسائي في السنن الكبرى، ٤/٢١٤، الرقم: ٣٧٣٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢ / ٤١٣، الرقم: ٩٣٤، والبيهقي في شعب الإيمان، ١ / ٤٠٦٠، الرقم: ٥٠٠.

الحديث رقم ٣٠: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ، [القيامة: ٢١]، ٦/٢٧٦٦، وابن ماجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: فضل الذكر، ٢/٢٤٦٢، الرقم: ٣٧٩٢، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٠٤٥، الرقم: ١٨٩٨، ١٠٩٨، والحكم في المستدرك، ١/٣٧٦، الرقم: ١٨٢٤، والحكم في المستدرك، ١/٣٧٦، الرقم: ١٨٢٤، والطبراني في المعجم الأوسط، ٦/٣٦، الرقم: ١٢٢٦، وفي مسند الشاميين، ١/٣٦٠، الرقم: ٢٦٢١، والديلمي في مسند الفردوس، ١/٣٦٠، الرقم: ٢٥١، الرقم: ٢٥٠، الرقم: ٢٥٠، الرقم: ٢٥٠، الرقم: ٢٥٠٠، الرقم: ٢٥٨١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٣٥٠، الرقم: ٢٨٩٠.

ذكر كے لئے حركت كرتے ہيں۔"

٣١/ ٤١٣ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُ اَيَامَ: يَقُولُ اللهِ عَنْدَ ظُنِّ عَبُدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذُكُرُنِي.

رُوَاهُ مُسلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ.

"حضرت ابوہریرہ کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم میں آئے نے فر مایا: اللہ تعالی فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے اس کمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔"

٤١٤ / ٢٢ - عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنُ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

"خضرت ابوہریرہ کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فرمایا: اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی کے فرمایا: جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اور ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہوں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں (یعنی اسی جب وہ دو ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں (یعنی اسی رقار سے اس پر اپنی رحمت اور مدد ونصرت کا نزول فرماتا ہوں)۔"

الحديث رقم ٣١: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: الحث على ذكر الله تعالى، ٤/ ٢٠٦١، الرقم: ٢٦٧٥، والترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله المنه الباب في حسن الظن بالله على، ٥/ ٨١٠، الرقم: ٣٦٠٣، والنسائي في السنن الكبرى، ٤/ ٢١٤، الرقم: ٧٧٧٠، وابن ملجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: فضل العمل، ٢/ ١٠٥٠، الرقم: ٢٨٨٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٣١٤، الرقم: ٣٤٠٩، ٨٥٠، ١٠٧١، الرقم: والديث رقم ٣٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: الحث على ذكر الله تعالى، ٤/ ٢٠٦٠، الرقم: ٢٦٧٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٣١٠، الرقم: ٢٨٧٥، الرقم: ٢٠٤٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٣١٠، الرقم: ٢٨٧٠، الرقم: ١٤٠٤٠.

٥ ٢٤ / ٣٣ - عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضَى الله عَهَما أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ سُّ الله عَهَما أَنَّهُ مَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ سُّ الله عَلَى النَّهِ عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى ال

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

" حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنهما دونوں حضور نبی اکرم ملیہ ایکی اللہ عنهما دونوں حضور نبی اکرم ملیہ ایکی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔حضور نبی اکرم ملیہ ایکی جارگاہ میں حاضر ہوئے۔حضور نبی اکرم ملیہ ایکی اور رحمت اللہی انہیں ابنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اللہ تعالی ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔"

٣٤/٤١٦ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ النَّحُدُرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللَّهِ مُؤْلَدُمْ اللَّهِ مُؤْلَدُهُمْ اللَّهُ مُؤْلَدُمْ اللَّهُ مُؤْلَدُهُمْ اللَّهُ مُؤْلَدُهُمْ اللَّهُ مُؤْلَدُهُمْ اللَّهُ مُؤْلِدُهُمْ اللَّهُ مُؤْلَدُهُمْ اللَّهُ مُؤْلِدُهُمْ اللَّهُ مُؤْلِدُهُمْ اللَّهُ مُؤْلِدُهُمْ اللَّهُ مُؤْلِدُهُمْ اللَّهُ مُؤْلِدُهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الحديث رقم ٣٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى النكر، ٤/٢٠٧٠، الرقم: ٢٧٠٠، والترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله المنظم، باب: ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله على ما الهم من الفضل، ٥/٩٥٠، الرقم: ٣٣٧٨، وابن ماجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: فضل الذكر، ٢/٥٤٠، الرقم: الرقم: ١٧٩٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢٩، الرقم: ١١٨٩٠، وأبن حبان في الصحيح، ٣/٣٦، الرقم: ٥٥٨، وأبو يعلى في المسند، ١/٠٢، الرقم: ١٩٥١، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٠٠، الرقم: ١٩٥١، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٧٣١، الرقم: ١٥٠٠، والطيالسي في المسند، ١/٦٩٢، الرقم: ١٢٩٢، والبيهقي في شعب الإيمان، ١/٨٩٣، الرقم: ٥٣٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٢٢١، الرقم: ٢٣٨٠

الحديث رقم ٣٤: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله المنه الله المنه بناب: منه (٥)، ٥/ ١٥٥، الرقم: ٣٣٧٦، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣/٥٧، الرقم: ١١٧٣٨، وأبو يعلى الرقم: ١١٧٣٨، والبيهقى فى شعب الإيمان، ١/ ١١٩، الرقم: ١٨٥٠، وأبو يعلى فى المسند، ٢/٥٣٠، الرقم: ١٤٠١، وابن رجب فى جامع العلوم والحكم، الرقم: ٢٤٠١، والترهيب، ٢/١٥٤، الرقم: ٢٩٦٦.

أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: الدَّاكِرُوْنَ اللهِ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمِنَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: لَوُ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يَنْكَسِرَ، وَ يَخْتَضِبَ دَمَّا لَكَانَ الذَّاكِرُوْنَ اللهُ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً. رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

'' حضرت ابوسعید خدری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آئی ہے یو چھا گیا کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ میں افضل ہوں گے؟ آپ سی آئی ہے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا کثر ت سے ذکر کرنے والے مرد اور عور تیں۔ میں نے (تعجب سے) عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی سے بھی (افضل ہوں گے؟) آپ سی آئی ہے فرمایا: (ہاں) اگر چہ مجاہد اپنی تلوار کا فروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے بھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے درجہ میں اُس سے افضل ہیں۔''

٣٥ / ٤١٧ عَنُ وَ اثِلَةً بَنِ الْأَسْقَعِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

رُوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارِمِيُّ وَأَحُمَدُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

''حضرت واثله بن الاسقع على سے مروى ہے كه حضور نبى اكرم النظامی نے فرمایا: الله تعالى نے فرمایا: على الله على الله بندے كے كمان كے مطابق ہوں جو وہ ميرے بارے ميں ركھتا ہوں جو چو ہے ميرے بارے ميں كمان ركھ لے۔''

الحديث رقم ٣٥: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ٢/ ١٠٤٠ الرقم: ٣٣٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ٤٩١، والحلكم في المستدرك، ٤/ ٢٦٨، الرقم: ٣٦٧٠ والدارمي في السنن، ٢/ ٣٩٥، الرقم: ٢٧٣١، والطبراني في مسند الشاميين، ٢/ ٤٨٤، الرقم: ٢١٠٠ والهيثمي في موارد الظمآن، ١/ ١٨٤٠ الرقم: ٢١٧٠

منہاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

## فَصُلٌ فِي الْبُكَاءِ مِن خَشْيَةِ الله تَعَالَى

### ﴿الله عَلَىٰ كَ خُوف سے رونے كا بيان ﴾

٣٦/٤١٨ عَنُ أَنَسَ عَنْ أَنَسَ عَنْ أَنَسَ عَنْ أَنَسَ عَنْ أَنَسَ عَنْ أَنَسَ عَنْ أَلَدُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ.

٣٧ / ٤١٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سُتَّيْلَةً مَ يَقُولُ: عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَعَيْنٌ بَاتَتُ تَحُرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالحَاكِمُ.

الحديث رقم ٣٧: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: فضائل الجهاد عن رسول الله طفية، بباب: ملجاء في فضل الحرس في سبيل الله، ٤/٢٠، الرقم: ١٦٣٩، والقضاعي في والحلكم عن أبي هريرة شه في المستدرك، ٢/٢٠، الرقم: ٢٤٣٠، والقضاعي في مسند الشهاب، ١/٢١٢، الرقم: ٣٢١، والطيالسي في المسند، ١/٣٢١، الرقم: ٢٤٤٠، وعبد بن حميد في المسند، ١/٢٢٤، الرقم: ٢٤٤٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ٤/٢٠، الرقم: ٥٣٢٤، والديلي في مسند الفردوس، ٣/٨٤، الرقم: ٥٢٤، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٨٥، الرقم: ١٩١٨،

'' حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عهما روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا: دو آئکھوں کو (دوزخ کی) آگنہیں چھوئے گی: (ایک) وہ آئکھ جواللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی اور (دوسری) وہ آئکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرہ دے کررات گزاری۔''

٠ ٤٢ / ٣٨٠ عَنُ أَنَسَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللَّهُ قَالَ: مَنُ ذَكَرَ اللهُ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنُ خَشْيَةٍ حَتَّى يُصِيبُ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ الله تَعَالَى يَوْمَ الْقِيامَةِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

"حضرت انس الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم النہ آئی نے فر مایا: جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آئیکھیں اس قدر اشک بار ہوئیں کہ زمین تک اس کے آنسو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔"

إِلَى اللهِ مِنَ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةُ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمُ النَّبِيِ النَّهِيِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمْ اللهِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمْ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَثَرُ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَثَرُ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِض اللهِ وَأَثَرُ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِض اللهِ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُ وَحَسَّنَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ .

'' حضرت ابو امامہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پہند نہیں: اللہ تعالیٰ کے خوف سے (بہنے والے)

الحديث رقم ٣٨: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٤/ ٢٨٩، الرقم: ٧٦٦٨، والمنذري في والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٨٨، الرقم: ١٦٤١، ١٦٧٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/ ١١٧٠، الرقم: ٥٠٢٣.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

آنسوؤں کا قطرہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہنے والے خون کا قطرہ۔ رہے دو نشان تو ایک (پڑے) اللہ تعالیٰ کی راہ (میں چلنے) کا نشان اور (دوسرا ہے) اللہ تعالیٰ کے فرائض میں (پڑ جانے والے) کسی فریضہ (کی ادائیگی) کا نشان۔''

٢ ٢ ٢ ٪ ٠٠٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رُوَاهُ ابنُ حِبَّانَ وَالْبَيهَ قِيُّ.

"خضرت ابوہریرہ کے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بحصے اپنی عزت کی قتم! میں اپنے بندے پر دوخوف اور دو امن اسم طحنہیں کروں گا اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں اسے قیامت کے روز امن میں رکھوں گا اور اگر وہ مجھ سے دنیا میں بےخوف رہا تو میں اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا کروں گا۔"

الحديث رقم ٤٠: أخرجه ابن حبان فى الصحيح، ٢/٢٠٤، الرقم: ٦٤٠، والبيهقى فى شعب الإيمان، ١/٢٨٤، الرقم: ٧٧٧، وابن المبارك فى كتاب الزهد، ١/٠٥، الرقم: ١٣١/، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ١/١٣١، الرقم: ١٠١٠، والهيثمى فى موارد الظمان، ١/١٢١، الرقم: ٢٤٩٤، وفى مجمع الزوائد، ٣٠٨/١٠

## فَصُلٌ فِي قِرَاءَةِ الْقُرُآنِ وَتَحْسِينِ الصَّوْتِ بِهَا الْصَّوْتِ بِهَا الْصَلَّ فِي قِرَاءَ فِي الْمُعَانِ الْمُعَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٢٤ / ٤٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ الْفَيْرَةِ مَا أَذِنَ الْمُورِدِ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِي الْفَيْرَةِ مَسَنِ الصَّوَتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجُهَرُ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَّا لَفُظُ مُسَلِم.

''حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ؓ ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کسی فعل پر اس قدر جزا عطانہیں فرماتا جتنا نبی کے خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنے پر اجرعطا فرماتا ہے۔''

٤ ٢ ٤ / ٢ ٤ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ اللهِ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ اللهِ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ اللهِ لِشَيءً مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ اللهِ لِشَيءً مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

'' حُضَرت ابوہریہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آیا نے فرمایا: اللہ تعالی نے کسی امر پراتنا ثواب نہیں دیا جتنا اپنے نبی ملی آیا ہم کو ترنم کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پر دیا

الحديث رقم ٤١: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: التوحيد، باب: قول النبي ا

الحديث رقم ٤٢: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: فضائل القرآن، باب: من لم يتغن بالقرآن، ٤ /١٩١٨، الرقم: ٤٧٣٥ ـ ٤٧٣٦، وفي كتاب: فضائل القران، باب: قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ، ٦ / ٢٧٢٠، الرقم: ٤٤٠٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن، ١ / ٥٤٠، الرقم: ٣٩٧، ٢٩٧، وعبد الرزاق في المصنف، ٢ / ٤٨٢، الرقم: ٢ / ٤١٦٤.

"\_ح

ه ٤٢ / ٢٤ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

"حضرت ابوہریہ کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سٹی آئے نہ مایا: وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو خوب خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ (دوسرے راوی نے اس کے ساتھ بیاضافہ بھی کیا ہے کہ) جو بلندآواز سے نہیں پڑھتا۔"

اقُرَوُ وَا الْقُرُ آنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"خضرت ابوا مامہ کے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مانی آیا کو فرماتے ہوئے سنا: قرآن مجید بڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے بڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کرآئے گا۔"

٤٢٧ / ٥٥ ـ عَنُ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُهَيَّتُمْ:

الحديث رقم ٤٣: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: وأسرّوا قولكم أو اجهروا به، ٦/٣٧٧، الرقم: ٧٠٨٩، وأبوداود فى السنن، كتاب: الصلاة، باب: استحاب الترتيل فى القرأة، ٢/٣٧، الرقم: ١٤٦٩، والدارمى فى السنن، ١/٤١٧، الرقم: ١٤٩٠، والبيهقى فى السنن الصغرى، ١/٥٥٥، الرقم: ١٠٢٦.

الحديث رقم ٤٤: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، ١/٥٥٠، الرقم: ٤٠٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٢٥٠، الرقم: ٢٢٢٧، وابن حبان في الصحيح، ١/٢٢٢، الرقم: ٢١٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٥٠٠، الرقم: ٤٨، وفي المعجم الأبير، ٨/٨١، الرقم: ٤٦٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢/١٤٣، الرقم: ١٩٨٠ الكبير، ٨/٨١، الرقم: ٥٤٠ أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: فضائل القرآن عن رسول الله شيك، باب: ما جاء في فضل قارى القرآن، ٥/١٧١، الرقم: ٢٩٠٠، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلّمه، ١/٧٨، الرقم:

٢١٦، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢ / ٣٢٩، ٥٥١، الرقم: ٢٦٩١، ١٩٤٧

مَنَ قَرَأَ الْقُرُآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدُخَلَهُ الله بِهِ الْجَنَّةَ وَشَقَعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنَ أَهُلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتَ لَهُ النَّارُ.
رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابُنُ مَاجَه.

" حضرت علی بن ابی طالب کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فرمایا: جس شخص نے قرآن حکیم پڑھا اور اسے حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، اللہ تعالی اس (قرأت وعلم قرآن) کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا اور اس کے خاندان کے دس ایسے افراد کے حق میں (بھی) اس کی سفارش قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔"

١٨ ٤ ٢٨ عَنُ عَبُدِ الله بُنِ عَمُرِو رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: إِقُرَأْ وَارْتَقِ وَ رَتِّلُ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي اللهُ نَيْا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقُرَأُ بِهَا. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَأَبُودَاوُدَ. وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

" معضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما روایت کرتے بیں که حضور نبی اکرم طرایت الله عنهما روایت کرتے بیں که حضور نبی اکرم طرایت افر مایا: قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل به منزل او پر چڑھتا جا اور یوں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا، تیرا ٹھکانہ جنت میں اس جگہ ہوگا جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔"

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

٩ ٤ ٢ ٧ / ٤٠ عَنَ أَنَسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمُّيَاتِمْ إِنَّ لِلهِ أَهُلِينَ مِنَ النَّاسِ. قَالُوُا: مَنُ هُمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَهُلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ.

و إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

"حضرت انس الله روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فرمایا: لوگوں میں سے کچھ (لوگ خاص) الله والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام الله الله الله الله الله والے اور اس (خوش نصیب) لوگ ہیں؟ آپ ملی آئی منظم نے فرمایا: قرآن پڑھنے والے، وہی الله والے اور اس کے خواص ہیں۔"

٠ ٤٣٠ / ٤٨ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنَّيَّاتِهُمْ إِنَّ اللهِ مُنَّيَاتِهُمْ إِنَّ اللهِ مُنَّيَاتِهُمْ إِنَّ اللهِ مُنَّيَاتُهُمْ إِنَّ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّ

رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَحُمَدُ.

وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

" حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی نے فرمایا: وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ وریان گھر کی طرح ہے۔"

لحديث رقم ٤٧: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: فضل من تعلم القرآن وعلمه، ١٨/١، الرقم: ٢١٥، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/١٠، الرقم: ٨٠٣١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/١٢، الرقم: ٢٢٣٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/١٢، الرقم: ٢٢٣٦، والحاكم في المستدرك، ١٣٥٦، والدارمي في السنن، ٢/٥١، الرقم: ٢٢٣٦، والجيهقي في شعب الإيمان، ٢/١٥، الرقم: ٢٦٨٨، والطيالسي في المسند، ١/ ٢٨٢، الرقم: ٢١٢٤.

الحديث رقم ٤٨: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: فضائل القرآن عن رسول الله طهيم ، باب: (١٨)، ٥/١٧١، الرقم: ٢٩١٣، والدارمي في السنن، ٢/١٢٥، الرقم: ٣٣٠٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٣٢٢، الرقم: ١٩٤٧، والحكم في المستدرك، ١/١٤٧، الرقم: ٢٠٣٧، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢/٨٢٨، الرقم: ١٩٤٣، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٩/٧٥٠ الرقم: ٥٢٥.

## فَصُلُّ فِي الْقَنَاعَةِ وَتَرُكِ الطَّمُع

## ﴿ قناعت إختيار كرنے اور لا لچ سے بچنے كا بيان ﴾

٤٣١ / ٩٤ ـ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنُ كَثُرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفُسِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا: امیری کثرتِ مال سے نہیں ہوتی ہاکہ اصل امیری کثرتِ مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل امیری دل کاغنی (اور امیر) ہونا ہے۔"

٤٣٢ / ٠٠ عَنُ حَكِيْمِ بُنِ حِزَامِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ قَالَ: الْيَدُ الْعُلْياَ خَيْرٌ مِنَ الْيَكِ السُّلُهُ لَى الْعُلْيا خَيْرٌ الصَّدَقَةِ عَنُ ظَهْرِ غِنَى، وَابُدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسُتَغُنِ يُغْنِهِ اللهِ.

مُتَفَقُّ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفَظُ الْبُحَارِيِّ.

الحديث رقم ٥٠: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: لا صَدَقَةَ إِلَّا عَنَ ظَهْرِ غِنيَ، ٢/١٥، الرقم: ١٣٦١، ومسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلي هي الآخذة، ٢/١٧، الرقم: ١٠٣٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٣٠٤، الرقم: ١٠٣٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٣٠٤، الرقم: ١٠٣٨، والمراني في المعجم الكبير، وإبن أبي شيبة في المصنف، ٢/٢٦٤، الرقم: ١٠٩٧، والطبراني في المعجم الكبير، ٣/٩٢١، الرقم: ١٩٧٢، والدارمي في السنن، ١/٢٧٤، الرقم: ١٩٥٢.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

" حضرت حكيم بن حزام الله عن مروى ہے كہ حضور نبى اكرم طَوَّيَهِمْ نے فر مايا: اوپر والا (لعنی دینے والا) ہاتھ نے والے (لعنی لینے والے) ہاتھ سے بہتر ہے اور (صدقہ و خیرات كى) ابتدا اپنے اہل وعيال سے كر واور بہترين صدقہ وہ ہے جس كے بعد استغناء قائم رہے اور جو ساتغناء اختيار كرتا جو سوال سے بچتا ہے اللہ تعالی اسے سوال (كرنے) سے بچا ليتا ہے اور جو استغناء اختيار كرتا ہے اسے اللہ تعالی غنى كرديتا ہے ."

٥١/ ٤٣٣ مَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

"د حضرت ابوہریہ کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹی نے فرمایا: مکین وہ نہیں ہے جولوگوں کے گرد چکر لگا تا رہے، ایک یا دولقموں یا ایک دو تھجوروں کا لا کچ اسے گھما تا پھراتا رہے، بلکہ مکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس نہ تو اتنا مال ہو کہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکے، نہ وہ (ظاہراً) ممکین نظر آتا ہو کہ لوگ اسے صدقہ دیں اور نہ وہ (شرم کے مارے خود) کھڑے ہوکرلوگوں سے مانگتا ہے۔'

الحديث رقم ٥١: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، [البقرة: ٢٧٣] وَكَمِ الغِنَى، ٢/٨٥، الرقم: ١٤٠٩، ومسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: المسكين الذي لا يجد غني، ولا يفطن له فيصدق عليه، ٢/٩١، الرقم: ٢٠٩١، والنسائي في السنن، كتاب: الزكاة، باب: تفسيرالمسكين، ٥/٥٨، الرقم: ٢٧٥٧، ومالك في الموطأ، كتاب: صفة النبي المنهم، باب: ما جاء في المسكين، ٢/٣٢٩، الرقم: ١٦٤٥، وابن حبان في الصحيح، ٨/٩٣١، الرقم: ٣٥٣٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢٠٨، الرقم: والطبراني في مسند الشاميين، ١/٥٩، الرقم: ١٣٩٠، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في مسند الشاميين، ١/٥٩، الرقم: ١٣٩٠، وأبو يعلى في المسند، ١/٢٠٠، الرقم: ١٢٧٠، الرقم: ١٢٧٠، الرقم: ٣٣٢٠، الرقم:

٤٣٤ / ٥٠ عن ابن مَسْعُود ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ مَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ، فَيُوشِكُ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ، فَيُوشِكُ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ، فَيُوشِكُ الله لَهُ بِرِزْق عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجِيعٌ.

" حضرت عبد الله بن مسعود فی فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آئی نے فرمایا: جس شخص پر مفلسی آ گئی اور اس نے اپنی مفلسی (کو دور کرنے کے لئے اس) کولوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کی مفلسی دور نہیں ہوگی اور جس شخص نے اپنی مفلسی کواللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جلد یا بدیرا بنی حکمت کے مطابق ) رزق عطا فرمائے گا۔"

٥٣/ ٤٣٥ عَنُ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَن تَكَفَّلَ لِي أَن كَانَ لَا يَسَأَلُ اللهِ اللهِ اللهِ النَّاسَ شَيْعًا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا. فَكَانَ لَا يَسَأَلُ

الحديث رقم ٥٣: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الزكاة، باب: كراهية المسألة، ٢ / ١٢١، الرقم: ١٦٤٣، والنسائي في السنن نحوه، كتاب: الزكاة، باب: فضل من لا يسئل الناس شيئا، ٥/ ٩٦، الرقم: ٢٥٩٠، والحاكم في المستدرك، الرقم: ١٩٥٠، الرقم: ٢٧٢٠، الرقم: ٢٥٢١، والطبراني في المعجم الكبير، ٢/ ٩٨، الرقم: ١٤٣٣، وابن عبد البر في المتهيد، ٤/ ١٠، الرقم: ١٢١٠.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

أُحَدًّا شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسلِمٍ.

"حضرت ثوبان الله على حمروى ہے كه حضور نبى اكرم مل الله الله عن فرمایا: جو شخص مجھے اس بات كى ضانت ديتا اس بات كى ضانت ديتا ہوں۔ اس كے بعد ہوں، ميں نے عرض كيا: (يا رسول الله!) ميں اس بات كى ضانت ديتا ہوں۔ اس كے بعد حضرت ثوبان الله الله على كا كرتے تھے۔"

٣٦٤ / ٤٣٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ال

رُوَاهُ مُسلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

" حضرت عبدالله بن عمر دضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم اللہ ایک عنہ الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم الله ایک نے اسے بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے حسبِ ضرورت رزق عطا ہوا اور الله تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اسے اس پر قناعت بھی عطا فرمائی۔"

الحديث رقم ٤٥: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: في الكفاف والقناعة، ٢/ ٧٣٠، الرقم: ١٠٥٤، والترمذي في السنن، كتاب: الزهد عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء في الكفاف والصبر عليه، ٤/ ٥٧٥، الرقم: ٢٣٤٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ١٦٨، الرقم: ٢٧٥٦، و١٠٦٠، والحاكم في المستدرك، ٤/ ١٣٧٠ الرقم: ٤١٧، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٩٦٠ الرقم: ٢٥٦٠، وفي شعب الإيمان، ٧/ ١٩٦٠ الرقم: ٥٦٣٠، وعبد بن حميد في المسند، ١/ ١٣٦٠ الرقم: ٤١٣، وابن درهم في كتاب الزهد وصفة الزاهدين، ١/ ٢٥٠ الرقم: ٣٤٠، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد، ١/ ٨٠ والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ٣٣٤، الرقم: ٢٢٨٠

## فَصُلٌ فِي التَّوْبَةِ وَالاستِغُفَارِ

#### ﴿ توبه اور استغفار كابيان ﴾

٤٣٧ / ٥٥ م عَنُ أَنُس ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءُ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَ أَحْمَدُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

"حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹی نے فرمایا: ہرانسان خطاکار ہے اور اچھے خطاکار (خطا ہو جانے کے بعد ندامت سے سچی) توبہ کرنے والے ہیں۔"

٥٦/ ٤٣٨ مِنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُهُ يَيَمْ: التَّائِبُ مِنَ

الحديث رقم ٥٥: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﴿هَمْ باب (٤٩)، ٤/٩٥، الرقم: ٢٤٩١، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: نكر التوبة، ٢/١٤١، الرقم: ٢٥١٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/١٩، الرقم: ٢٧٢٠، والحاكم في المستدرك، ٤/٢٧٢ الرقم: ٧٦٢٧، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٢٢، الرقم: ٢٢٢٦، الرقم: ٢٢٢١، وأبو يعلى في المسند، ٥/٢٠، الرقم: ٢٩٢١، والبيهقي في شعب الإيمان، ٥/٢٠، الرقم: ٧٢٢٧ والروياني في المسند، ٢/٤٨، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد، ١/٢٦، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد، ١/٢٩، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٢٢١، والمنذري في الترغيب والترهيب،٤/٢٤، الرقم: ٧٧٤.

الحديث رقم ٥٦: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: نكر التوبة، ٢/١٥١، الرقم: ٢٥٠٠، والطبراني في المعجم الكبير، ١٠/١٠ار الرقم: ٢٦٨١، الرقم: والبيهقي في السنن الكبرى، ١٠/١٠ وابن الجعد في المسند، ١٦٢٦، الرقم: ٢٥٧١، والقضاعي في مسند الشهاب، ١٧٧١، الرقم: ١٠٨، والبيهقي عن ابن عباس رضى الله عنها في شعب الإيمان، ٥/٣٣٤، الرقم: ٢١٧٧، والديلمي في مسند الفردوس، ٢/٧٧، الرقم: ٢٤٣٢-٣٤٣، والهيثمي في مجمع الزوائد،

الدَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَ قِيُّ. وَلَا اللَّهُ وَجَالُ الصَّحِيْح.

" حضرت عبداللدی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فرمایا: گناہ سے (سچی) توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔''

٥٧/٤٣٩ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ الْمَالِيَّةِ قَالَ لِبَنِيهِ اِذَا أَنَا مُتُ يُسُرِفُ عَلَى نَفُسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِ قُونِي، ثُمَّ أَذُرُّ وَنِي فِي الرِّيْحِ، فَوَاللهِ لَئِنُ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي فَأَخُرِ قُونِي، ثُمَّ أَذُرُّ وَنِي فِي الرِّيْحِ، فَوَاللهِ لَئِنُ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي فَأَخُرَ بَنِي عَذَابًا مَا عَدَّبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ اللَّارُضَ لَيُعَدِّبَنِي عَذَابًا مَا عَدَّبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيلُكَ مِنْهُ، فَفَعَلَتُ، فَإِذَا هُو قَالَ مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ، عَشَيْتُكَ، أَوْ قَالَ: مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ، عَشَيْتُكَ، أُو قَالَ: مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ، فَغَفَرَ لَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث رقم ٥٥: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الأنبياء، باب: أم حَسِبُتَ أنَّ أَصَحَابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيْمِ [الكهف: ٩]، ٣/٣٨٣، الرقم: ٣٢٩٤، وفى كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: يُرِيُدُونَ أَنُ يُبُيِّلُوا كَلاَمَ اللهِ [الفتح: ٥٠]، ٣/٣٧٧، الرقم: ٢٠٧٧، وفى كتاب: الأنبياء، باب: ما نُكِرَ عن بنى إسرائيل، ٣/٣٧٧، الرقم: ٣٢٣، ومسلم فى الصحيح، كتاب: التوبة، باب: فى سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه، ٤/ ٣٠، الرقم: ٢٥٧٧، والنسائى فى السنن، كتاب: الجنائز، باب: أرواح المؤمنين، ٤/٢١، الرقم: ٢٠٧٩ والنسائى فى السنن، كتاب: الزهد، السنن الكبرى، ١/٢٦٦، الرقم: ٢٠٢٠، وابن ملجه فى السنن، كتاب: الزهد، باب: ذكر التوبة، ٢/٢١، الرقم: ٥٧٤، ومالك فى الموطأ، كتاب: الجنائز، باب: جامع الجنائز، ١/٤٢٠، الرقم: ٥٧٥، وأحمد بن حنبل فى المسند، باب: جامع الجنائز، ١/٤٢٠، الرقم: ٥٧٥، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/٣٦، الرقم: ٥٧٥، وابن راشد فى الجامع، وابن المبارك فى الزهد، ١/٢٧٣، الرقم: ١٠٥، وابن راشد فى الجامع، ١/٢٨٣، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٤/١٠، الرقم: ٥٠٠٥، الرقم: ٥٠٠٥، وامد، ١/١٨٥، الرقم: ٥٠٠٥،

''حضرت الوہریہ کے موایت ہے کہ حضور نبی اکرم سٹی آئی نے فرمایا: ایک آدمی اسٹی اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہا ( یعنی بہت زیادہ گنا ہوں میں ملوث رہا)، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا: جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اچھی طرح جلا دینا، پھر (میرے جلے ہوئے جسم کو) بیس دینا، پھر میری را کھ ہوا میں اُڑا دینا، اللہ کی قسم! اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب بھی کسی کو نہ دیا ہوگا، جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ اسی طرح کیا گیا۔ اللہ تعالی نے زمین کو تھم دیا: اپنے اندر موجود اس کے ( بکھرے ہوئے ذرّات جمع کر دیے تو وہ (پورے جسم کے ر بکھرے ہوئے ذرّات) جمع کر دے، زمین نے ذرّات جمع کر دیئے تو وہ (پورے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہیں اس کا رروائی پر کس چیز نے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہیں اس کا رروائی پر کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا: اے میرے رب! تیری خشیت نے، یا عرض کیا: اے رب! تیرے خون نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔'

٤٤٠ عَن أبي هُرَيْرَة ﴿ أَبَي هُرَيْرَة ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ال

وَقَالَ أَبُوعَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

"خضرت ابو ہر رہ ہے ہے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم سُرِ اللَّمِ اللَّهِ فَا فَر مایا: مون جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پرایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرلے اور (گناہ سے) ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے (لیکن) اگر وہ زیادہ (گناہ) کرے تو بیشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے (پورے) دل کو اپنی لیسٹ میں لے لیتا ہے اور یہی وہ ' ڈران' (زنگ) ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں فرمایا ہے: ﴿ کُلُا بُلُ رُانَ عُلَی قُلُو بِھِمْ مَا کُانُو ایکٹیسِبُونَ ﴾ ''ہر گر نہیں بلکہ ان کے دلوں پران کے عملوں کی وجہ سے سیابی چھاگئی ہے۔''

٥٩ / ٤٤ / ٥٩ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْ يَيْمَ مَنْ تَابَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْ يَنَهِمَ مَنُ تَابَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْ يَنَهِمَ وَالنَّسَائِيُّ اللهُ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ا

"حضرت ابوہریہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیلیم نے فرمایا: جوشخص مغرب سے سورج طلوع ہونے تک (یعنی قیامت بپا ہونے) سے پہلے تپہلے تو بہ کرے گا اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فرمائے گا۔"

٢٤٤٢ / ٦٠ - عَنِ ابْنِ عُمَر رضى الله عهما، عَنِ النَّبِيِّ طَّ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَكُ النَّه يَقْبَلُ تَوْبَكُ النَّه يَقْبَلُ تَوْبَكُ النَّه يَقْبَلُ الله يَقْبَلُ تَوْبَكُ مَا جَه.

وَقَالَ أَبُوعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

الحديث رقم ٥٩: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه، ٤/٢٠٧٦، الرقم: ٢٠٧٦، والنسائي في السنن الكبرى، ٦/٤٤٣، الرقم: ١١٧٩، وابن حبان في الصحيح، ٢/٣٩٦، الرقم: ٢٢٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٩٩٠، الرقم: ١٩١٩، ٥،٥٩٠، ٤٢٤، ١، ١٠٥٩، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٢٧٧، الرقم: ١٠٢٤، والبن منده في الإيمان، ٢/٩٣٠، الرقم: ١٠٢٤، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٥٥، الرقم: ٤٧٤١.

لحديث رقم ٦٠: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله الهيكية، بابت نقي الله المنظية الله المناتقة ا

"خصرت عبدالله بن عمر رضى الله عهدا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی نے فرمایا: الله تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرما تا ہے جب تک روح اس کے حلق میں پہنچ کرغر غرنہیں کرتی (یعنی جب تک وہ حالت نزع میں مبتلانہیں ہوتا)۔"

٣٤٤ / ٦١٠ عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

'' حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھائیٹم نے فرمایا: پیتل (یا لوہے) کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کی پائش (اور اس سے چھٹکارے کا ذریعہ) استغفار ہے۔''

١٤٤٤ / ٦٢. عَنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدَرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ الْأَبِيِّ الْمُأْيَةِمُ قَالَ: إِنَّ الشَّيطَانَ قَالَ: وَعِزَّ تِكَ! لَا أَبُرَ حُ أُغُوِي عِبَادُكَ مَا دَامَتُ أَرُواحُهُمْ فِي الشَّيطَانَ قَالَ: وَعِزَّ تِكَ! لَا أَبُرَ حُ أُغُوِي عِبَادُكَ مَا دَامَتُ أَرُواحُهُمْ فِي

الرقم: ٣٥٣٧، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: نكر التوبة، ٢٨٦٠، الرقم: ٣٥٣٧، والحاكم في المستدرك، ٤/٢٨٦، الرقم: ٢٢٥٩، والحاكم في المستدرك، ٤/٢٨٦، الرقم: ٢٢٥٩، وابن حبان في المسند، ٣٩٤٦، وأبو يعلى في المسند، ٢/٣٥١، وابن أبي شيبة في المصنف، ١٧٣٧، الرقم: ٢٠٥٣، ١٧٣٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ١٧٣٨، الرقم: ٢٩٤٠، والبيهقي في شعب والطبراني في مسند الشاميين، ١/٢٤١، الرقم: ١٩٤، والبيهقي في شعب الإيمان، ٥/٥٩٩، الرقم: ٣٠٠٧، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٨٤، الرقم: ٤٨٧٤، والهيثمي في موارد الظمآن، ١/٧٠٠، الرقم: ٢٤٤٩، وفي مجمع الزوائد، ١/٧٩٠، وَقَالَ: رَجَالُهُ ثِقَاتًـ

الحديث رقم 71: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، 7/٧٠، الرقم: 9.0، وفي المعجم الأوسط، ٧/٤٠، الرقم: ٦٨٩٤، والبيهقي في شعب الإيمان ، 1/٢٤١، الرقم: ٦٤٩، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٠١، الرقم: ٢٥٠٧، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٧٠٠.

الحديث رقم ٦٦: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢٩، الرقم: ١١٢٥٥، المسند، ٢٩/٧، وأبو يعلى في المسند، —

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

أُجُسَادِهِمُ. فَقَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي! لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمُ مَا استَغُفُرُونِي.

رُوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُويَعُلَى وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الإِسْنَادِ.

"حضرت ابوسعید خدری شے سے روایت ہے کہ حضورنی اکرم ملی آئی نے فرمایا: شیطان نے (بارگاہِ اللی میں) کہا: (اے اللہ!) مجھے تیری عزت کی قتم! میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی رومیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم! جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں آئیں بخشا رہوں گا۔"

٥٤٤ / ٦٣٠ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ الل

"خضرت الوہريرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھے اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگرتم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تنہیں لے جائے گا اور ایسے لوگ لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور معافی بھی مانکیں گے اور اللہ تعالیٰ آئییں معاف کرے گا۔'

------ ٧ - ٥٣٠٠ الرقم: ١٣٩٩، والديلمي في مسند الفردوس، ٣ / ١٩٩١، الرقم: ٤٥٥٩، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢ / ٣٠٩، الرقم: ٢٥٠٠.

الحديث رقم ٦٣: أخرجه المسلم في الصحيح، كتاب: التوبة، باب: سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة، ٤/٢٠١٠، الرقم: ٢٧٤٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٩٠٠، الرقم: ٢٠٩٨، والبيهقي في شعب الإيمان، ٥/١٠، الرقم: ٢٠١٧، وأبويعلى في المعجم، ١/٩٩، الرقم: ٩٣، والديلمي عن ابن عمر رض الله عنها في مسند الفردوس، ٣/٠٣، الرقم: ٢٨٠٥، وابن راشد في الجامع، ١١/١٨، والحسيني والسيوطي في أسباب ورود الحديث، ١/٥٠٠، الرقم: ٢٦٩١، والمنذري في الترغيب في البيان والتعريف، ٢/٨٢، الرقم: ١٣٩١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٤٠، الرقم: ٤٧٦٠،

٣٤٤٦ ـ عَنَ عَبَدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسِ رَضِ اللهِ عَنهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنْ اللهِ عَنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنْ اللهِ مَنْ كُلِّ هَمِّ وَمِنْ ضِيْقٍ مَخُرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَابُنُ مَاجَه.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

"د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملیّ آئی نے فر مایا: جو شخص یابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، الله تعالی اس کے لیے ہرغم سے نجات اور ہر مشکل سے نکنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔"

الحديث رقم ٢٤: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في الاستغفار، ٢/٥٨، الرقم: ١٥١٨، وابن ماجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: الاستغفار، ٢/١٥٥، الرقم: ١٨٥٩، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ١/٣٣٠، الرقم: ٢٥٤، والحلكم في المستدرك، ٤/٢٩، الرقم: ٧٦٧٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٨٤٨، الرقم: ٢٢٣٠، والطبراني في المعجم الكبير، ١/٨١٨، الرقم: ٥٦٢٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/١٥٦، الرقم: ٢٠٦٢، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٣٠، الرقم: ٢٠٥٢.

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

## فَصُلُّ فِي الْأَذْكَارِ وَالتَّسْبِيحاتِ

### ﴿ أَذْ كَارِ اورتسبيحات كابيان ﴾

٢٤٧ / ٦٥ - عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِ الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا: الْحَمْدُ لِلهِ. اللهِ عَنْهَا اللهُ عَاءِ: الْحَمْدُ لِلهِ.

رُوَاهُ التِّرُ مِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْتٌ.

" حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عهما روايت كرتے بيس كه حضور نبى اكرم ملتَّ الله علما روايت كرتے بيس كه حضور نبى اكرم ملتَّ الله فرمايا: بهترين وعا ﴿الْحَمْدُ لِلله ﴾ ہے۔ "

٦٦/ ٤٤٨ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْنَابِيِّ قَالَ: كَلِمَتَانِ خَفِيَفَتَانِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهُ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

الحديث رقم ٦٦: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الدعوات، باب: فضل التسبيح، ٥/٢٥٢، الرقم: ٢٠٤٣، وفى كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذَا قَالَ: والله لَا أَتَكَلَّمُ اليَومَ، فصلًى أَو قَرَأً، أَو سَبَّحَ، أَو كَبَرَ، أو حَمِدَ، أو هَلَّلَ، فَهُوَ عَلَى نَيْتِهِ، ٢/٩٥٦، الرقم: ٤٠٣٢، وفى كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: وَ نَضَعُ المَوَاذِينَ الْقِسُطَ، [ الأنبياء: ٤٧]، ٢/٩٤، الرقم: ٢٧١٧، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل التهليل و ب

"خضرت ابوہریرہ کے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فر مایا: دو کلمات زبان پر (بہت) ملکے کھیکے ہیں، ترازو میں (بہت) وزنی ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں (اور وہ کلمات یہ ہیں:) ﴿ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیْمِ ﴾ (الله تعالی پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں، الله تعالی پاک ہے اور نہایت عظمت والا ہے)۔"

٩٤٤ / ٢٧. عَنْ جَابِر ﴿ عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبَحُمِدِهِ، غُرِسَتُ لَهُ نَخُلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ وَابُنُ حِبَّانَ.

وَ قَالَ أَبُوْعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

"حضرت جابر الله العَظِيْمِ وَبُحْمِدِهِ اللهِ اللهِ الْعَظِیْمِ وَبُحْمِدِهِ اللهِ اللهِ الْعَظِیْمِ وَبُحْمِدِهِ اس کے لئے جنت میں کھجور کاایک درخت لگا دیا گیا۔"

٠٥٤ / ٨٨٠ عَن أبي هُرَيْرَة ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتُ خَطَاياهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت ابوہریرہ کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُونیہ نے فرمایا: جو شخص ایک دن میں سود فعہ ﴿ سُبْحُانُ الله وَ بُحْمِدِهِ ﴾ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہول۔'

٢٥١ / ٢٥٠ عَنُ أَبِي مُوسَى ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ الْمَالِيَّ مَالَ لَهُ: قُلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنُزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ. أَوْ قَالَ: هَلُ أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنُزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث رقم ٦٨: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الدعوات، باب: فضل التسبيح، ١٣٥٠، الرقم: ٢٠٤٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء، ٤/٢٠٧١، الرقم: ٢٦٩١، والترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله الله الله الله الله عنه، باب: (٦٠)، الرقم: ٢٦٤٤، وقال أبو عيسى: هَذَا حَدِينتُ حَسَنُ صَحِينةً، ونحوه النسائي في السنن، كتاب: السهو، باب: نوع آخر، ٣/٩٧، الرقم: ٢٣٥١، وابن ملجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: فضل التسبيح، ٢/٣٥٢، الرقم: ٢٨١٧، الرقم: ٢٨١٠ الرقم: ٢٨٩٠ الرقم: ٢٨٩٠، وابن حنبل في الرقم: ٩٨٤، وابن حبان في الصحيح، ٣/١١، الرقم: ٩٨٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٠٠ الرقم: ٢٩٤١، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٤٥٠ الرقم: الرقم: ١٩٤١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٤٧٠ الرقم: ٢٨٨٠.

الحديث رقم ٦٩: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الدعوات، باب: الدُّعَاءِ إِذَا عَلاَ عَقَبَةً، ٥/٢٣٤، الرقم: ٢٠٢١، وفى كتاب: المغازى، باب: غزوة خيبر، ٤/ ١٥٤١، الرقم: ٣٩٦٨، وفى كتاب: التوحيد، باب: قولِ الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، [النساء: ١٣٤]، ٦/ ٢٦٩٠، الرقم: ٢٩٥٢، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر، ٤/٧٠٠، الرقم: ٢٧٠٤، وابن ماجه فى السنن، كتاب: الأدب، باب: ما

'' حضرت ابوموی کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے آئی ہے ان سے فرمایا: تم کہو ﴿ لَا حُولُ لَو لَا قُواَّ إِلَّا بِالله ﴾: 'الله تعالى (كى توفيق) كے بغير نه برائى سے بچنے كى طاقت ہے اور نه نيكى كرنے كى استطاعت ـ يہ جنت كے خزانوں ميں سے ايك خزانه ہے يا فرمایا: كيا ميں تمہيں ایسے كلمه كى خبر نه دول جو جنت كے خزانوں ميں سے ايك خزانه ہے؟ (وہ كلمه) ﴿ لَا حُولُ وَ لَا قُواَّ قَاِلًا بِاللهِ ﴾ ہے۔'

٢٥٢ / ٧٠ عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: أَلَا أَدُلُكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: وَمَا هُو؟ قَالَ: لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

"خضرت معاذ بن جبل الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی ہے فرمایا: کیا ہے؟ میں تہمیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ عرض کیا: وہ کیا ہے؟ آپ سلی ہے فرمایا: ﴿ لَا حُولُ وَ لَا قُوا اُ إِلَّا بِاللهِ ﴾ الله تعالى (كى توفيق) كے بغیر نہ برائى سے بحنے كى طاقت ہے اور نہ نيكى كرنے استطاعت ''

٢٥٤ كُ / ٧١\_ عَنَ أَبِي الدَّرُدَاءِ ﴿ قَالَ: مَنَ قَالَ:إِذَا أَصُبَحَ وَإِذَا أَمُسَى: ﴿ حَسُبِيَ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ ﴾، سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا.

----- جاء فى لاحول ولا قوة إلا باالله، ٢/٢٥٦، الرقم: ٣٨٢٠ ـ ٣٨٠٠، والنسائى عن أبى ذر الله فى السنن الكبرى، ٦/٦٠، الرقم: ١٠١٨، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٤/٩٩٠، وابن حبان فى الصحيح، ٣/١٠١، الرقم: ٨٢٠.

الحديث رقم ۷۰: أخرجه النسائى فى السنن الكبرى، ٦/٩٠، الرقم: ١٠١٨٩، والنسائى فى وأحمد بن حنبل فى المسند، ٥/٢٢، الرقم: ٢٢٠٤، ٢٢١٥٢، والنسائى فى عمل اليوم والليلة، ١/٩٥، الرقم: ٣٥٧، وعبد بن حميد فى المسند، ١/٣٧، الرقم: ١٢٤٠، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/١٩٦، الرقم: ٢٤٤١، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٧٠٠.

الحديث رقم ٧١: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: ما يقول إذا أصبح، ٤/٢١، الرقم: ٥٠٨١، الرقم: ٥٠٨١، الرقم: ٥٠٢١، الرقم: ٥٠٢٠، الرقم: ٥٠٨١.

رُوَاهُ أَبُوَ دَاوُدَ.

"حضرت ابو درداء الله عند من روایت ہے کہ جو شخص صبح اور شام سات دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے وہ سچا ہو یا جموٹا الله تعالی اس کے لئے (ہر فکر مند کرنے والے کام کے لئے) کافی ہوجا تا ہے ﴿حَسْبِي الله لَا إِلَه إِلَّا هُو عَكْيْهِ تَو كُلْتُ وَهُو رَبُّ الْعُرْشِ الْعُظِيْمِ ﴾: "رحُصے الله تعالی کافی ہے الله تعالی کافی ہے الله تعالی کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اُسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔"

٤٥٤ / ٧٢ مَنُ أَبِي سَعِيَدِ الْحُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ الْمَالَيْلَمْ قَالَ: اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَالَ: اللهِ عَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: السَّكُثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ. قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: النَّكُبِيرُ وَالتَّهُ لِيلُ وَالتَّسُبِيحُ وَالْحُمُدُ لِلهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا أَصَحُّ الإِسْنَادِ.

" حضرت ابوسعید خدری ایست سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سٹھیکٹھ نے فرمایا: با قیات صالحات (باقی رہنے والی نکیاں) زیادہ سے زیادہ جمع کرو۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون سی بیں؟ فرمایا: ﴿ الله اَکْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، سُبْحَانَ الله ، الْحَمْدُ لِله اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِالله ﴾ برِ صحة رہنا۔ "

٥٥ ٤ / ٧٣ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ إِنَّهُ يَقُولُ: مَن قَالَ:

الحديث رقم ٧٢: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ٣/ ١٢١، الرقم: ٨٤٠، وأحمد بن حنبل في المستدرك، ٧/ ١٩٤٠، الرقم: ١١٧٣١، والحاكم في المستدرك، ١/ ١٩٤٠، الرقم: ١٨٨٩، وأبو يعلى في المسند، ٢/ ١٠٤٠، الرقم: ١٣٨٤، والبيهقي في شعب الإيمان، ١/ ٢٤٤٠، الرقم: ٥٠٠، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/ ٤٤٤٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/ ١٨٠٠، الرقم: ٣٤٠٠، والهيشي في مجمع الزوائد، ١/ ٧٨٠، وقال الهيثمي: إسنادُهُ حَسَنٌ ـ

الحديث رقم ٧٣: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١/٦٨١، الرقم: ١٨٥٠، وابن الجعد في المسند، ١/٢٥٧، الرقم: ١٧٠٧، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٤٨٢، الرقم: ٢٤١٦.

سُبَحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَاللهِ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ اللهِ وَاللهِ أَكْبَرُ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ، قَالَ الله: اسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

" حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم سُٹینَیم کو فرماتے ہوئے سنا: جب کوئی شخص کہتا ہے ﴿ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكُبُرُ وَلَا عُولَ وَلَا قُوتًة إِلَّا اللهُ وَاللّه أَكُبُرُ وَلَا حُولُ وَلَا قُوتًة إِلّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِیْمِ ﴿: 'اللّه تعالی یاک ہے اور تمام تعریفیں الله تعالی کے کول وَلا قُوتًة إِلّا بِاللّهِ الْعَلِیّ سِی عبود نہیں اور الله تعالی سب سے بڑا ہے، الله تعالی (کی توفیق) کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی استطاعت '' تو الله تعالیٰ فرماتا ہے: ''میرا بندہ میرامطیع اور فرماں بردار ہوگیا ہے (اسے بخش دیا گیا)''

٧٤/٤٥٦ عَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ صَلَى عَلَى عَشُرًا أَدُرَكَتُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا قَالَ الْمُنْذَرِيُّ.

"حضرت ابو درداء ﷺ نے فرمایا: جو شخص صبح کے حضور نبی اکرم سی ایکی نے فرمایا: جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر دس دفعہ درود بھیج گا اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگا۔"

٧٥/٤٥٧ عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجُرَةً ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ آيَامُ قَالَ:

الحديث رقم ٤٧: أخرجه المنذرى فى الترغيب والترهيب، ١ / ٢٦١، الرقم: ٩٨٧، وقال: رواه الطبرانى بإسنادين أحدهما جيد، ورجاله وثقوا، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١ / ١٠٠.

الحديث رقم ٧٥: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب النكر بهذا الصلاة وبيان صفته، ١٨/١، الرقم: ٩٦، والترمذى فى السنن، كتاب: الدعوت عن رسول الله شيئة، باب: منه (٢٥)، ٥/٩٧٤، الرقم: ٣٤١٢، والنسائى فى السنن، كتاب: السهو، باب: نوع آخر من عدد التسبيح،

مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَ أَو فَاعِلُهُنَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلاثُ وَثَلَاثُونَ تَسُبِيَحَةً وَثَلَاثُ وَثَلَا ثُونَ تَحْمِيْدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً.

رُوَاهُ مُسُلِمٌ وَالتِّرَمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

" حضرت كعب بن عجرہ ﷺ نے فرمایا: فرض من محضور نبی اكرم سلط آلیے نبی فرمایا: فرض ممازوں كے بعد كئے جانے والے کچھ اذكار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا یا كرنے والا ناكام نہیں ہوتا (جوكہ يد ہیں) تينتيس (۳۳) دفعہ الحمد الله اور چؤتیس (۳۳) دفعہ الله اكبر پڑھنا۔''

٧٦ / ٢٥٨ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضَى اللهَ عَهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ال

----- ٣/٥٠، الرقم: ١٣٤٩، وفي السنن الكبرى، ١/١٠١، الرقم: ١٣٧١، ١٩٨٣، ٩٩٨٤ عمل اليوم والليلة، ١/٩٠٠، الرقم: ١٥٥- ١٥٥، وابن حبان في الصحيح، ٥/٢٣، الرقم: ٢/١٩، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/١٨٠، الرقم: ٢٨٤٩، وعبد الرزاق في المصنف، ٢/٥٣٠، الرقم: ٣١٩٣، وابن أبي شيبة في المصنف، ٦/١٣، الرقم: ٢٥٢٩، والطبراني في المعجم الكبير، في المصنف، ٦/١٣، الرقم: ٢٥٢٩، والبخاري في الأدب المفرد، ١/٢١٨، الرقم: ٢١٨٠، والترهيب، ٢/٢٩، الرقم: ٢٢٠٠ والترهيب، ٢/٢٩، الرقم: ٢٢٠٠

الحديث رقم ٢٧: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢/٦٩، الرقم: ٣٥٨٠، والنسائي في السنن الكبرى، والبخارى في الأدب المفرد، ١/١٩٢، الرقم: ٤٨، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٨٠، الرقم: ٢٠٨٠، وفي عمل اليوم والليلة ، ١/٤٨١، الرقم: ٣٣٨، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٢١٧، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ٢/٢٦، الرقم: ٣٣٦، وقال المنذرى: رواه البزار ورواته محتج بهم في الصحيح، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٤٨، وقال الهيثمي: رَواهُ البَرَّالُ.

السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي كَفَّةٍ لَرَجَحَتُ بِهِنَّ، وَلَوُ كَانَتُ حَلَقَةً لَوَصَمَتُهُنَّ حَلَقَةً لَكَوَمُ بِتَمَامِهِ. لَقَصَمَتُهُنَّ حَتَّى تَخُلُصَ إِلَى اللهِ فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ.

رَوَاهُ الْبَزَّارُ و أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبُحَارِيُّ فِي الْأَدَبِ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عہدا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئے نے فرمایا:
کیا میں تمہیں حضرت نوح النظامی کی اپنے بیٹے کو کی ہوئی وصیت نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عض کیا: (یا رسول اللہ!) ضرور بتائیں۔ آپ لیڈی نے فرمایا: حضرت نوح النظامی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی: اے میرے پیارے بیٹے! میں تمہیں دو کا موں کا حکم دیتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں ﴿لاَ إِلَٰهُ إِلَّا اللّٰهِ ﴾ کے ذکر کی وصیت کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ کلمہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیئے جائیں تو یہ ان سے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آسان وزمین دوسرے پلڑے میں رکھ دیئے جائیں تو یہ ان سے وزنی ہو جائے گا اور اگر (یہ آسان وزمین) گول دائرے کی طرح بھی ہوں تو یہ انہیں چرتا ہوا سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے گا۔''اس کے بعد یوری حدیث ذکر کی۔''

٩٥٤ / ٧٧٠ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ سُّ اللَّهِ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ: يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ! فَقَالَ: اسْتُجِيْبَ لَكَ فَسَلَ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ.

وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

٠٤٦٠ / ٧٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِ الله عَهَا أَنَّ النَّبِيِّ النَّيْقِ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيْضِ: بِسُمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، وَرِيْقَةُ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيْمُنَا، بِإِذُنِ رَبِّنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

'' حضرت عائشہ رضی اللہ عہاسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ مریض کے لئے فر مایا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ کے نام سے شفاء طلب کر رہا ہوں، ہماری زمین کی مٹی اور ہم سے بعض کا لعاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا دیتا ہے۔''

الحديث رقم ٧٨: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الطب، باب: رُقُيةِ النّبِي اللّهَم، ٥/١٦، الرقم: ٤١٤، ومسلم في الصحيح، كتاب: السلام، باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحملة والنظرة، ٤/٤٢، الرقم: ٢١٩٤، وأبو داود في السنن، كتاب: الطب، باب: كيف الرقي، ٤/١١، الرقم: ٣٨٩٥، والنسائي في السنن الكبرى، ٤/٣٦، الرقم: ٥٥٥، وابن ماجه في السنن، كتاب: الطب، باب: ما عوذ به النبي المنه وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٩، الرقم: ٢٤٦٦١.

### البابُ الثَّامِنُ:

# فَضْلُ الْعِلْمِ وَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ هُمُمُ اوراً عمالِ صالحہ کی فضیلت ﴾

- أضلٌ فِي فَضلِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ
   علم اور علماء كى فضيلت كا بيان ﴾
- ٢. فَصُلُّ فِي فَضُلِ الذِّكْرِ وَالذَّاكِرِينَ ٢.

﴿ ذَكِرِ اللَّهِي اور ذاكرين كي فضيلت كابيان ﴾

- كُفُلُ فِي فَضُلِ الصَّلاَةِ وَالسَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ التَّيَلِمِّ
   خضور نبى اكرم المُنْيَلَمَ بردرود وسلام بَصِيخ كى فضيلت كا بيان ﴾
  - ٤. فُصُلُّ فِي فَضُلِ قِيَامِ اللَّيُلِ

﴿ رات كو قيام كرنے كى فضيلت كابيان ﴾

٥. فَصلٌ فِي الْمَدَائِحِ النَّبُوِيَّةِ وَ إِنشَادِهَا
 ٠.

﴿ حضور نبي اكرم مليَّ اللَّهُ كي مدح اور نعت خواني كابيان ﴾

٦. فَصُلُّ فِي فَضَٰلِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

﴿ زيارتِ قبوركى فضيلت كابيان ﴾

٧. فَصُلُّ فِي فَضُلِ إِيصَالِ الثَّوَابِ إِلَى الْأَمُواتِ

﴿ فوت شدگان كوثواب يہنچانے كى فضيلت كابيان ﴾

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش



# فَصُلٌ فِي فَضُلِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ

### ﴿ علم اور علماء كی فضیلت كا بیان ﴾

١٢٤ / ١ عَنُ مُعَاوِيةً ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النِّبِيِّ النِّبِيِّ النِّبِيِّ النِّبِيِّ النِّبِيِّ النِّبِي اللَّهِ النَّهِ النِّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُعْلَى النَّهُ النَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ.

''حضرت معاویہ کے سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹھیکی کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔'' ہے، اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ دیتا اللہ تعالی ہے۔''

#### ٢ ٢ ٢ / ٢ . عَن أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

الحديث رقم ١: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: العلم، باب: من يرد الله به خيرا يفقه فى الدين، ١/٣٩، الرقم: ١٧، وفى أبواب: فرض الخمس، باب: قول الله تعالى: فإن لله خمسه وللرسول، ٣/٢١، الرقم: ٢٩٤٨، وفى كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول النبى المنهم: لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق وهم أهل العلم، ٦/٢٦٢، الرقم: ٢٨٨٢، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: النهى عن المسألة، ٢/٨٧، الرقم: ١٠٣٧، والترمذى عن ابن عباس فى السنن، كتاب: العلم عن رسول الله المنهم، باب: إذا اراد الله بعبد خيرا فقهه فى الدين، ٥/٨٨، الرقم: ٥٤٢، وابن ماجه عن معاوية وأبى هريرة رض الله عنها فى السنن، المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، ١/٠٨، الرقم: ٢٠٠، والنسائى فى السنن الكبرى، ٣/٥٠٤، الرقم: ٩٣٨٥، ومالك فى الموطأ، ٢/، ١٠، والنسائى فى السنن الكبرى، ٣/٥٠٤، الرقم: ٩٣٨٥، ومالك الرقم: ٣٠٧، والدارمى فى السنن، ١/٥٨، الرقم: ٢٢٠٠.

الحديث رقم ٢: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: العلم عن رسول الله ﷺ، باب: فضل طلب العلم، ٥/٢٠، الرقم: ٢٦٤٧، والطبراني في المعجم الصغير، ١/٢٣٤، الرقم: ٣٨٠، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٢/٢٤١، الرقم: ٢١٠٩، وإسناده حسن، والمنذري في الترغيب، ١/٠٠٠ الرقم: ١٤٨.

خُرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

رَوَاهُ التِّرَ مِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

"حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹیکیٹر نے فرمایا: جو شخص حصولِ علم کے لئے نکلا وہ اس وقت تک الله تعالیٰ کی راہ میں ہے جب تک کہ واپس نہیں لوٹ آتا۔"

٣/٤٦٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله سُهُ الله عُولُ: الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَوْلُ: أَلا إِنَّ الله وَمَا وَالاهُ وَعَالِمٌ أَوُ الله عُولَنَ مَا فِيها إِلَّا ذِكُرُ الله وَمَا وَالاهُ وَعَالِمٌ أَوُ مُتَعَلِّمٌ. رَوَاهَ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابُنُ مَا جَه.

'' حضرت ابوہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا دم بھرنے والے اور عالم اور طالب علموں کو چھوڑ کر بقایا دنیا اور جو کچھ اس (دنیا) میں ہے سب ملعون ہیں۔''

٤ ٦ ٤ / ٤ . عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُ اللهِ مَنْ تَعَلَّمَ عَلَمَ عِلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ مَ عَدَمَ اللهُ اللهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنيَا، لَمُ عَرَضًا مِنَ الدُّنيَا، لَمُ يَجِدُ عَرُفُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيْحَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابُنُ مَاجَه.

الحديث رقم ٣: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الزهد عن رسول الله ﷺ، باب: منه، (١٤)، ٤/ ٥٦١، الرقم: ٢٣٢٢، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: مثل الدنيا، ٢/ ١٣٧٧، الرقم: ٢١١٤، والدارمي في السنن، ١/ ٢٠١، الرقم: ٣٢٢، والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/ ٢٣٦، الرقم: ٢٠٧٤، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ٢٢١.

الحديث رقم ٤: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: العلم، باب: في طلب العلم لغير الله تعالى، ٣/٣٣٠، الرقم: ٣٦٦٤، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: الانتقاع بالعلم والعمل به، ١/ ٩٠، الرقم: ٢٥٢، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٨٠، الرقم: ٨٤٨، وابن حبان في الصحيح، ١/ ٩٧٩، الرقم: ٨٧، وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/ ٨٥، الرقم: ٢٦١٢٧، وأبويعلى في المسند، ١١/ ٢٦٠، الرقم: ٣٧٣٠، والبهيقى في شعب الإيمان، ٢/ ٢٨٢٠، الرقم: ٣٧٧٠، والترهيب، ١/ ٥٥، الرقم: ٧٧٠٠

" حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: جس نے علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے لیکن (اگر) وہ بیعلم حصولِ دنیا کے لئے سیمتا ہے تو قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں یائے گا۔''

270 كَ مَنَ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي اللهِ عَالَى: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالدَّارِمِيُّ.

"خضرت ابو اُمامہ بابلی کے سامنے دو ایت ہے کہ حضور نبی اکرم سائی ہے سامنے دو آ دمیوں کا ذکر کیا گیا: جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم، حضور نبی اکرم سائی ہے نے فرمایا: عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنی (صحابی) پر ہے۔ پھر آپ مائی ہے نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی، اس کے فرشتے، (تمام) زمین و آسان والے یہاں تک کہ چیوٹی اپنے بل میں اور محجلیاں (بھی سمندروں، دریاؤں اور تالا بوں میں) اس شخص کے لئے رحمت (کی دعا) مانگتے ہیں جولوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔"

#### ٦/٤٦٦ عَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ أَلَا مُعْمَا مُعْمَا مِنْ أَنْ أَلَّهُ مَا مُعْمَا مُع

السعديث رقم ٥: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: العلم عن رسول الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السنن، ماجاء فى فضل الفقه على العبادة، ٥/٠٥، الرقم: ٢٦٨٥، والطبرانى فى العمجم الكبير، ٨/٣٣٢، الرقم: ٢٨٩، والطبرانى فى العمجم الكبير، ٨/٣٣٣، الرقم: ١٣٠٠ والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ١/٣٥، الرقم: ١٣٠٠

يَقُولُ: مَنُ سَلَكَ طَرِيُقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ الله لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، رضاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغُفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضَلُ الْعَالِمِ عَلَى الْجَيْتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضَلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَلِمِ الْكُواكِبِ، إِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثُةُ الْأَنْبِياءَ إِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثُةُ الْأَنْبِياءَ إِنَّ الْأَنْبِياءَ لَمْ يُؤرِّرُنُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرِ. رَوَاهُ أَبُوحَنِيْفَةَ وَالتِّرُمِذِيُّواللَّفَظُ لَهُ.

"حضرت ابودرداء کی میں کہ میں نے حضور نبی اکرم سی کے استے پر چلا دیتا ہوئے سنا: جو آدمی طلبِ علم میں کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالی اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور بیٹک فرشتے طالبِ علم کی رضا کے حصول کے لئے اس کے پاؤں تلے اپنے پر ججھاتے ہیں۔ اور عالم کے لئے زمین و آسمان کی ہر چیز یہاں تک کہ پانی میں مجھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں۔ اور عابم پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کی فضیلت تا ہی متاروں پر ہے۔ اور بے شک علاء انبیاء کرام علم ہاسلام کے وارث ہیں۔ بے شک انبیاء کرام کی وراثت درہم و دینارنہیں ہوتی بلکہ ان کی میراث علم ہے پس جس نے اسے میا اسے (وراثت انبیاء سے ) بہت بڑا حصہ مل گیا۔''

#### ٧ ٢ ٤ ٦٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

...... والطبرانى فى مسند الشامين، ٢/٤٢٠، الرقم: ١٣٣١، والبيهقى فى شعب الإيمان، ٢/٢٦٠، الرقم: ١٦٩٦، الرقم: ١٠٨٠، الرقم: ٥٣٠، الرقم: ١٠٨٠، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ١/١٠٠ الرقم: ١٠٦٠.

الحديث رقم ٧: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: العلم عن رسول الله الله المنه ماجاء في فضل الفقه على العبادة، ٥/٨٤، الرقم: ٢٦٨، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، ١/٨، الرقم: ٢٢٢، وفي مسند الشاميين، والطبراني في المعجم الأوسط، ٦/١٩، الرقم: ٢١٦، وفي مسند الشاميين، ٢/١٦، الرقم: ١١٠٩، وفي المعجم الكبير، ١١/٨، الرقم: ١١٠٩، والمنذري في والبيهقي في شعب الإيمان، ٢/٢٦ـ ٢٦٠، الرقم: ١٧١٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٧٥، الرقم: ١٣٠٠.

فَقِيهُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيطانِ مِنَ أَلْفِ عَابِدٍ. رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَابُنُ مَاجَه. وَقِيدُ التَّينُ النِّينِ الْفِقَهُ. وَفِي رواية. وَلِكُلِّ شَيءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هَذَا اللِّينِ الْفِقَهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ.

''حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم میں اللہ نے فر مایا: ایک فقیہ، ایک ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر سخت اور بھاری ہے۔

اورایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ہر ایک شے کا ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون (علم) فقہ ہے۔''

٨٢٤٦٨ عَنُ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"خطرت انس بن مالک اسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آئی نے فرمایا:
علمائے کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے بحر و بر کے اندھیروں میں
راہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اور اگر ستارے غروب ہوجائیں تو قریب ہے کہ (مسافروں کو
راستہ دکھانے والے) راہنما بھٹک جائیں۔ (یعنی علماء کرام نہیں ہوں گے تو عوام گراہ ہو
جائیں گے)۔"

٩ ٢ ٤ ٦٩ عَنُ جَابِر ﴿ قَالَ: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ اللّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ. الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ.

الحديث رقم ٨: أخرجه أحمد بن حنبل فى المسند، ٣/١٥٧، الرقم: ١٢٦٢١، والديلمى فى مسند الفردوس، ٤/١٣٤، الرقم: ٦٤١٨، وابن رجب فى جامع العلوم والحكم، ١/٣٤٣، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ١/٢٥، الرقم: ١٨٢٠ والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٢١ - ١٢٢.

الحديث رقم 9: أخرجه الدارمي في السنن، ١/٤١٠ الرقم: ٣٦٤، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢/٢٤، الرقم: ١٨٢٥، والمنذري في الترغيب والترهيب، —

رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالمُنذَرِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

وفي رواية: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمٌ ثَابِتٌ فِي الْقَلْبِ وَعِلْمٌ فِي اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى عِبَادِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَ قِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ.

" " حضرت جابر ﷺ سے مروی ہے ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: علم دو اطرح کے ) ہیں: ایک علم دل میں ہوتا ہے اور ایک علم زبان پر ہوتا ہے یہ (طرح کے ) ہیں: ایک علم دل میں ہوتا ہے اور ایک علم زبان پر ہوتا ہے یہ (علم) بنی آ دم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔

اور آیک روایت میں ہے کہ علم دو (طرح کے) ہیں: ایک علم دل میں راسخ ہوتا ہے اور ایک علم زبان پر (جاری ہوتا) ہے ہیں بیعلم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ججت ہے (یعنی اگر صحح عمل نہیں کریں گے تو یہ ان کے خلاف گواہ ہوگا)۔"

...... ١/٨٥، الرقم: ١٣٩-١٤٠ والديلمى عن عائشة رضى الله عنها في مسند الفردوس، ٣٦٥/، الرقم: ١٩٤، وابن عمر الأزدى في مسند الربيع، ١/٣٦٠، الرقم: ٩٤٧، وابن المبارك في الزهد، ١/٧٠٤، الرقم: ١١٤١، والحكيم الترمذي نحوه في نوادر الأصول، ٣/٢٤، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٣٤٣، والمناوى في فيض القدير، ٤/٣٠.

### فَصُلٌ فِي فَضُلِ الذِّكْرِ وَالدَّاكِرِيْنَ ﴿ ذِكر اللِي اور ذاكرين كي فضيلت كابيان ﴾

٠٤٧٠ مَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ هَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ النَّبِيُ اللَّهِ يَقُولُ اللهِ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنُ ذَكَرَنِي فِي نَفُسِهِ ثَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنُ ذَكَرَنِي فِي نَفُسِهِ ذَكُرُتُهُ فِي مَلاءٍ ذَكُرُنِي فِي مَلاءٍ ذَكُرُتُهُ فِي مَلاءٍ خَيْر مِنْهُمُ وَإِنُ تَقَرَّبُ إِلَيَّ فِي مَلَاءٍ ذَكُرُتُهُ فِي مَلَاءٍ خَيْر مِنْهُمُ وَإِن تَقَرَّبُ إِلَيَّ فِي مَلَاءٍ خَيْر مِنْهُمُ وَإِن تَقَرَّبُ إِلَيَّ فِي مَلَاءٍ ذَرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيَّ فِرَاعًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ فَرُولَةً مُتَّافَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے آئے فرمایا: اللہ تعالی فرمایا: اللہ تعالی فرمایا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر لایعنی ذکر خفی کر سے تو میں بھی اپنی (شایانِ شان) اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جاعت میں میرا ذکر (یعنی ذکر جلی) کر ہے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت (یعنی فرشتوں) میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک باذو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک باذو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازووں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازووں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں

اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔''

١١٤ / ١١ عَنُ أَبِي مُونَسَى ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهَامِّةِ: مَثَلُ الَّذِي يَلُمُ كُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

'' حضرت ابوموسیٰ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اپنے ربّ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ ( دلوں ) کی سی ہے۔''

١٢ / ٤٧٢ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضَى الله عَهِمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ سَيْنِيَّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقُعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ الله عَلَى إِلَّا حَفَّتُهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

الحديث رقم ١١: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الدعوات، باب: فضل ذكر الله م ١٣٥٣/، الرقم: ٢٠٤٤، ومسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجواز ها في المسجد، ١٩٣٥، الرقم: ٢٧٩، ولفظه: مثل البيت الذي ينكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، وابن حبان في الصحيح، ٣١/١٣٠، الرقم: ١٩٥٤، وأبويعلى في المسند، ١٣٥/٢ عبان في المرتم: ٢٩١٠، الرقم: ٢٩٠٠، الرقم: ٢٩١٠، الرقم: ٢٩٠٠، الرقم: ٢٩٠٠، الرقم: ٢٩٠٠،

الحديث رقم ۱۲: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ٤/٤٠٢، الرقم: ۲۷۰۰، والترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله الله باب: ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله على ما لهم من الفضل، ١٩٥٥، الرقم: ٣٣٧٨، وابن ماجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: فضل الذكر، ٢/٥٤٠، الرقم: الرقم: ١٩٧٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢٠، الرقم: ١١٨٩٠، وأبن حبان في الصحيح، ٣/٢٦، الرقم: ٥٥٨، وأبويعلى في المسند، ١/٠٠، الرقم: ١٩٥١، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٠٠، الرقم: ١٩٥١، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٧٢، الرقم: ١٥٠٠، والطيالسي في المسند، ١/٣٠٢، الرقم: ١٨٩٢، والمنذري في الرقم: ٣٢٠٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ١/٨٩٣، الرقم: ٣٠٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٢٢٠، الرقم: ٣٣٨٠.

فِيهُنُ عِنْدُهُ. رَواهُ مُسلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

'' حضرت ابوہر سرہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنهما دونوں نے گواہی دی کہ حضور نبی اللہ عنهما دونوں نے گواہی دی کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے بیٹے ہیں فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمتِ اللی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔''

١٣ / ٤٧٣ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُئِلَ: أَيُّ الْعَبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ الله كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ. قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمِنَ الْغَازِي فِي سَبِيْلِ الله؟ قَالَ: لَوُ طَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يَنْكُسِرَ، وَيَخْتَضِبَ دَمَّا لَكَانَ الذَّاكِرُونَ الله أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْمَدُ.

''حضرت ابوسعید خدری کی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آئی ہے دریافت کیا گیا: (یا رسول اللہ!) کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ میں افضل ہوں گے؟ آپ سی آئی ہے نے فرمایا: جو کشرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی (زیادہ افضل ہوں گی آپ سی آئی ہے نے فرمایا: (ہاں) اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پراس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اُس سے ایک درجہ افضل ہیں۔''

١٤/٤/٤ عَنْ أَبِي الدَّرُ دَاءِ عَنْ اللَّهِ أَلَا أُنْبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ النَّبِيُّ الْمَالِكُمُ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمُ، وَخَيْرِ اَعُمَالِكُمُ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمُ، وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ إَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ، لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ، فَتَصْرِبُوْ اللَّهُ عَنَاقَهُمْ وَيَضُرِبُوْ الْمَعَافُدُ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ، فَتَصْرِبُوْ اللَّهُ تَعَالَى، فَتَصْرِبُوْ اللَّهُ عَنَاقَهُمْ وَيَضُرِبُوْ الْمَعَافُدُ اللهِ عَنَالَى، قَالَ: ذِكُرُ الله تَعَالَى، قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ عَنِي مَا شَيءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكُرِ اللهِ.

رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَابِّنُ مَاجَه.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: حَدِيثٌ صَحِيتُ الإسْنَادِ.

''حضرت ابودرداء کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آئی ہے فرمایا: کیا میں میں مہر سی سی سے اجھا ایساعمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے۔ تمہارے درجات میں سب سے ابھا ایساعمل نہ بتاؤں جو تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشن کا سامنا کرنے لیعنی جہاد سے بھی بہتر ہے درآ نحالیکہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں؟ صحابہ کرام کے نے عرض کیا: کیوں نہیں! آپ می ایک خرایی فرمایا: وہ عمل اللہ تعالی کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ کے کہا: (ذکر اللی سے بڑھ کر) کوئی چیز ایس نہیں جوعذا ہے اللی سے نجات دلانے والی ہو۔'

٥٧٤/٥ عَنُ مُعَادٍ عَنَ اللهِ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعُفٍ. وَالصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكُرَ تُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعُفٍ.

الحديث رقم ١٥: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الجهاد، باب: في تضعيف النكر في سبيل، ٣/٨، الرقم: ٢٤٩٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٤٣٨، الرقم: ١٨٦/، الرقم: ١٠٥، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٠/١٨، الرقم: ١٠٥، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٠/١٨، الرقم: ٤٠٥، والديلمي \_\_\_

رُواهُ أَبُو دُاوُدُ وَأَحْمَدُ.

"حضرت معافی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فرمایا: بے شک نماز، روزہ اور ذِکر اللی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کرنے پر بھی سات سو گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔"

"حضرت ابوسعید خدری روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فر مایا: اللہ تعالی کا ذکر اتنی کثر ت سے کرو کہ لوگ تہمیں دیوانہ کہیں۔"

١٧٧ ٤٧٧ مَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سَّ اللهِ سَّ اللهِ اللهُ الل

" حضرت عبد الله بن عباس رض الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی نے فر مایا: الله تعالی کا ذکر اس کثرت سے کروکہ منافق تنهیں ریا کارکہیں۔"

----- فى مسند الفردوس، ٢/٩٤٦، الرقم: ٣١٧١، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/٦٢١ الرقم: ١٩٣٥، والبن كثير فى تفسير القرآن العظيم، ٣/١٣٤ـ تفسير القرآن العظيم، ٣/١٣٤ـ

الحديث رقم ١٦: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣/٨٦، الرقم: ١١٦٠١، ٣/٧٠ الرقم: ١١٦٧، والحكم ٣/٧٠ الرقم: ٣١١٦٠ وابن حبان في الصحيح، ٣/٩٩ الرقم: ٢١٨، والحكم في المستدرك، ١/٧٧٦، الرقم: ١٨٣٩، وأبويعلى في المسند، ٢/٢٥، الرقم: ٢٣٧، والبيهقي في شعب الإيمان، ١/٣٩٧، الرقم: ٢٢٥، والديلمي في مسند الفردوس، ١/٧٢، الرقم: ٢١٢، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٤٤٤، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٢٥٦، الرقم: ٢٣٠٤.

الحديث رقم ١٧: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ١٢ / ١٦٩، الرقم: ١٢٧٨، وأبو نعيم فى حلية الأولياء، ٣/٨، وابن رجب فى جامع العلوم والحكم، ١٤٤٤، والمناوى فى فيض القدير، ١ / ٢٥٥.

١٨ / ٤٧٨ عَنُ أَبِي الْجَوْزَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنَاتِمَ أَكْثِرُوا فِي اللهِ اللَّهِ عَتَى يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّكُمْ مُرَاؤُونَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

" حضرت ابو جوزا ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ منافق تمہیں ریا کارکہیں۔"

١٩ ٤٧٩ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

"خصرت ابوہریہ کے کہ دوایت کرتے ہیں کہ حضورنی اکرم سٹیکٹھ نے فرمایا: اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی باقاعدہ ذمہ داری یہی ہے کہ وہ صرف مجالس ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں اور مجالس ذکر میں شامل ہوجاتے ہیں۔ پس جب وہ کسی مجلسِ ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو (اس مجلس میں اتن کثرت سے شرکت کرتے ہیں کہ) تہہ در تہہ عرش تک پہنے جاتے ہیں۔"

٢٠/٤٨٠ عَن أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله اللَّهِ اللَّهِ عَن أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴾

الحديث رقم ۱۸: أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان، ١/٣٩٧، الرقم: ٢٧٥ والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/٢٥٦، الرقم: ٢٣٠٥، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٢٧، والمناوى فى فيض القدير، ٢/٥٨.

الحديث رقم ۱۹: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل مجالس الذكر، ٤/٢٠٦٠ الرقم: ٢٦٨٩، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/٨٥٨، الرقم: ٨٦٨٩ - ٨٧٠٥ والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٤/٤٤٤، الرقم: ٣٢٠٥ -

الحديث رقم ۲۰: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله ﴿ اللهِ اللهُ الل

مَرَرُتُمْ بِرِياضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، قَالُوا: وَمَا رِياضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكُرِ. رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

" حضرت انس بن ما لک اسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے قرمایا: جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو (ان میں سے) خوب کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) جنت کی کیاریاں کون می ہیں؟ آپ سے آئی اللہ نے فرمایا: ﴿ کَرَالٰہِی کَ حَلْقہ جات ''

٢١/ ٤٨١ مِنَ النَّارِ مَنُ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

" حضرت انس الله على فر مايا: الله على فر مايا: الله على فر مايا: الله على فر مايا: الله على فر مايا الله على فر مايد كال دوجس نے ايك دن بھى مجھے يادكيا يا بھى كسى مقام پر مجھے سے درا۔''

٢٢/ ٤٨٢ مَنُ أَبِي الدَّرُ دَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُّ اللهِ لَلْمَالِمَ لَلْمَالِمَ لَلْمَالِمَ لَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الحديث رقم ٢٢: أخرجه المنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/٢٢، الرقم: ٢٣٦٢: ٤/٢٠، الرقم: ٢٣٦٢: والهيثمى ٤/٢، الرقم: ٤٩٨، وقال المنذرى: رواه الطبرانى بإسناد حَسَنٍ، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٧٧، وَ قَالَ: رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ بإِسُنَادِ حَسَنٍ، والسيوطى فى الدر المنثور، ١/٨٢٨.

<sup>-----</sup> شعب الإيمان، ١/٣٩٨، الرقم: ٥٢٩، والديلمي في مسند الفردوس، ١/٢٦٨، الرقم: ٢٦٨٨، الرقم: ٢٣٢٩.

النَّاسُ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءٍ وَلَا شُهَدَاءَ، قَالَ: فَجَثَّى أَعُرَابِيٌّ عَلَى رُكُبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حَلِّهُمُ لَنَا نَعُرِفُهُمْ. قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ مِنُ قَبَائِلَ شَتَّى وَ بِلَادٍ شَتَّى يَجُتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُونَهُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ كَمَا قَالَ الْمُنْذَرِيُّ. وَقَالَ الْمُنْذَرِيُّ. وَقَالَ الْمُنْذَرِيُّ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

" حضرت ابودرداء ﷺ نے فر مایا: قیامت کے حضور نبی اکرم مٹی آئے نے فر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کے چہرے پُرنور ہوں گے، وہ موتوں کے منبروں پر (بیٹھے) ہوں گے، لوگ انہیں دکھ کررشک کریں گے، نہ تو وہ انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء۔ حضرت ابودرداء ﷺ کہ ایک اعرابی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ کر کہنے لگا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے سامنے ان کا حلیہ بیان فرما ئیں تا کہ ہم آئییں جان لیں۔ آپ سٹی آئیا نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے با وجود اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہوکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔"

٢٣/٤٨٣ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمُرِو رضى الله عنهما قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ. اللهِ مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ. وَالطَّبَرَانِيُّ. إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

" حضرت عبد الله بن عمرو رضى الله عهدا روايت كرتے بيں كه ميں نے حضور نبى اكرم الله الله عليہ الله عليہ الله عنها عرض كيا: يا رسول الله! مجالسِ ذكركى غنيمت (يعنى نفع) كيا ہے؟ آپ الله الله عنه ہے اللہ عبالسِ ذكركى غنيمت جنت ہے۔ "

٢٤/٤٨٤ عَن أَبِي الدَّرُدَاءِ عَلَى اللَّهُ رَدَاءِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الحدیث رقم ۲۳: أخرجه أحمد بن حنبل، ۲/۱۷۷، الرقم: ۲۹۵، ۲۷۷۷، والطبرانی فی مسند الشامیین، ۲/۲۷۳، الرقم: ۱۳۲۰، والمنذری فی الترغیب والترهیب، ۲/۲۶۱، الرقم: ۲۳۲۶ والهیثمی فی مجمع الزوائد، ۱۰/۷۸، المناوی فی فیض القدیر، ٤/۷۰؛ والسیوطی فی الدر المنثور، ۱/۳۲۳۔

الحديث رقم ٢٤: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ١١١٧، الرقم: ٣٤٥٨٧، ---

رَ طَبَةً مِنَ ذِكْرِ اللهِ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضُحَكُونَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

''حضرت الودرداء الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم میں آئی نے فرمایا: جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ ذِکر اللی سے تر رہتی ہیں وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔''

٥٨٤ / ٢٥ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَيَرُونَ بُيُوثَ أَهْلِ السَّمَاءِ لَيَرُونَ بُيُوثَ أَهْلِ الذِّكْرِ تَضِيءُ لَهُمْ كَمَا تَضِيءُ الْكُوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.

رُوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

"حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ آسان والے اہل ذِکر کے گھروں کوایسے روشن دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں۔"

٢٦/ ٤٨٦ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ عَنُ رَسُولِ اللهِ سَّانَيَمْ، قَالَ: يَقُولُ الرَّبُ عَنَ رَسُولِ اللهِ سَّانَيَمْ، قَالَ: يَقُولُ الرَّبُ عَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: سَيُعَلَمُ أَهُلُ الْجَمْعِ مِنْ أَهُلُ الْكَرَمِ؛ فَقِيلَ: وَمَنُ أَهُلُ الْكَرَمِ، يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: أَهُلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ. وَقَالُ: أَهُلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُنُ حِبَّانَ وَصَحَحَهُ.

...... ٣٥٠٥٢، وأبو نعيم فى حلية الأولياء، ١/٢١٩، وابن المبارك فى الزهد، ١/٣٦٧، وابن الجوزى فى صفوة الصفوة، ١/٣٦٠، وابن رجب فى جامع العلوم والحكم، ١/٤٤٠.

الحديث رقم ٢٥: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٧٠/١٠، الرقم: ٣٠٥٥٥، وابن حبان في طبقات المحدثين، ٤/٢٨٢، الرقم: ٣٦٨، والسيوطي في الدر المنثور، ١/٣٦٧.

الحديث رقم ٢٦: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣/٨٦، الرقم: ١١٦٧٠، المعند، ١١٦٧٠، وأبو يعلى في المسند، ١١٧٤، وأبو يعلى في المسند، ٢/١٥، الرقم: ١٤٠٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ١/١٠، الرقم: ٥٣٥، والبيهقي في شعب الإيمان، ١/١٠، الرقم: ٥٣٥، والمنذري في الترغيب والديلمي في مسند الفردوس، ٥/٣٥، الرقم: ٢٠١٨، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٩٥٠، الرقم: ٢٣١٨.

"خضرت ابوسعید ﷺ نے فرمایا: الله ﷺ نے فرمایا: الله ﷺ فرمایا: الله ﷺ نے فرمایا: الله ﷺ فرمایا: الله ﷺ فرمایا: الله ﷺ فرمایا: مساجد لوگ ہیں؟ آپ سے شرمایا: مساجد میں مجالس ذِکر منعقد کرنے والے''

٢٧/٤٨٧ عَنُ أَنَسَ عَنَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ مَا مِنُ قَوْمٍ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجُهَهُ، إِلَّا نَادَاهُمُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قُوْمُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، قَدُ بُدِّلَتُ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ.

رُوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

"خصرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آئی نے فرمایا: جب کچھ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسان سے ایک منادی آواز دیتا ہے: کھڑے ہو جاؤ! تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیئے گئے ہیں۔'

٢٨ ٤ / ٢٨ - عَنُ سُهَيَٰلِ بُنِ حَنَظُلَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَيْهِ مَا جَلَسَ قُوْمٌ وَنَ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ: قُوْمُوا قَدُ خَفَرَ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَبُدِّلَتُ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ.

رُوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

الحديث رقم ۲۷: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ۱٤٢٠، الرقم: ١٢٤٧، والبيهقي في شعب والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٤٥، الرقم: ١٥٥١، والبيهقي في شعب الإيمان، ١/١٠٤، الرقم: ١٩٥، ١٩٥، وأبو يعلى في المسند، ١/١٦٠، الرقم: ١٤١٤، وابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٠٠، الرقم: ١٩٤٧، ١/٤٤٠، الرقم: ٣٥٧١، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد، ١/٥٠٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٠٢، الرقم: ٢٣٢، وقال: رواه أحمد ورواته محتج بهم.

الحديث رقم ۲۸: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ٢/٢١٦، الرقم: ٢٠٣٩، والبيهقى فى شعب الإيمان، ١/٤٥٤، الرقم: ٦٩٥، والمنذرى الترغيب والترهيب، ٢/٠٢٠، الرقم: ٢٣٢١، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١٠/٧٠.

'' حضرت سہیل بن خظلہ کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فرمایا: جب لوگ مجلس فرمایا: جب لوگ مجلس فرکر اللہ تعالی کا ذکر (کرنے کے بعد اس مجلس سے) اٹھتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے: کھڑے ہو جاؤ! اللہ تعالی نے تمہارے گناہ بخش دیتے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیتے گئے ہیں۔''

٢٩/٤٨٩ عَنُ أَنَسِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ الْأَيْبِ اللَّهُ فَاضَتُ عَنُ اللَّهُ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةٍ حَتَّى يُصِيب الْأَرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ الله تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ.

"حضرت انس الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طابی ہے فر مایا: جس نے اللہ تعالی کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آئکھیں اس قدر اشک بار ہوئیں کہ زمین تک اس کے آنسو پہنچ گئے تو اللہ تعالی اُسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔"

به ٤٩٠ / ٣٠ عن مُعَادٍ عَنَ مُعَادٍ عَنَ رَسُولِ اللهِ الله

الحديث رقم ٢٩: أخرجه الحلكم في المستدرك، ٤/ ٢٨٩، الرقم: ٧٦٦٨، والمنذري في والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٨٧، الرقم: ١٦٤١، ١٦٤٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/ ١١٧، الرقم: ٥٠٢٣.

الحديث رقم ۳۰: أخرجه أحمد بن حنبل فى المسند، ٣/٤٣٨، الرقم: ١٥٦٩، و١٥٦٩، والطبرانى فى المعجم الكبير، ٢٠/١٨، الرقم: ٤٠٧، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/٢٥٧، الرقم: ٢٣٠٩، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٤٧.

" حضرت معافی حضورنی اکرم می آیی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ می آئی ہے موال کیا: اس جہاد کا سب سے زیادہ اجر ہے؟ آپ می آئی نے فرمایا: اس بندے کا جہاد جوسب سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا ہے، اس نے سوال کیا: کس روزہ دار کا اجر سب سے زیادہ سے آپ می آئی نے فرمایا: ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے کا، پھر حضورنی اکرم میں آئی نے ہمارے لئے نماز، زکو ق، حج اور صدقہ کا ذکر کیا اور آپ میں آئی میں اس کا اجر سب سے زیادہ اسے ہوگا جو اللہ تعالی کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا۔ (بیس کر) حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا۔ (بیس کر) حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ درہا ہے)۔" فرمایا: ہاں (ابو بکرتو سے کہا: اے ابو حضورنی اکرم میں آئی کے گئے؟ تو حضورتی اکرم میں آئی کیا کہ درہا ہے )۔"

# فَصُلٌ فِي فَضُلِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ طَلَّهُ النَّابِيِّ طَلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ

﴿ حضور نبی اکرم اللّٰ اللّٰهِ بر درود وسلام تصحینے کی فضیلت کا بیان ﴾

٢٩١ ـ / ٣١ ـ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى: مَنْ صَلَى عَلَيَّ وَالتِّرْمِذِيُّ. عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَشُرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَزَادَ التِّرُمِذِيُّ: وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشُرَ حَسَنَاتٍ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ.

" حضرت ابو ہریرہ کے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی نے فر مایا: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود (رحمت) بھیجتا ہے۔ اور امام تر مذی ایک مرتبہ درود (رحمت) بھیجتا ہے۔ اور امام تر مذی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا: اوراللہ تعالی اس کے لئے دس نیکیاں بھی اس (درود پڑھنے) کے بدلے میں لکھ دیتا ہے۔"

### ٣٢ ] - ٣٢ عن أنسِ بن مَالِكِ ﴿ مَالَ عَلَى اللهِ مَالِكِ مَنْ

الحديث رقم ٣١: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي المناب الرقم: ٤٨٤- ٤٨٥، والنسائي في السنن، كتاب: السهو، باب: الفضل في الصلاة على النبي النبي النبي النبي النبي المناب الكبرى، الفضل في الصلاة على النبي النبي النبي النبي المناب الكبرى، الرقم: ١٢٩٦، وفي السنن الكبرى، الرقم: ١٢٩٨، الرقم: ١٢٩٨، وأحمد المناب الكبرى، المناب في المسند، ١٢٥٨، والدارمي في السنن، ١٢٨٨، وابن عبان في الصحيح، ١٢٨٨، الرقم: ١٠٩٩، وابن أبي شيبة في المصنف، ١٢٨٥، الرقم: ١٨٩٨، وأبويعلى المناده في المسند، ١٨٠٨، الرقم: ١٩٩٨، وأبويعلى المسند، ١٨٠٨، الرقم: ١٩٩٨، وأبويعلى المناده في المسند، ١٨٠٨، الرقم: ١٩٩٨، وأبويعلى المناده في المسند، ١٨٠٨، الرقم: ١٩٩٨، وأبويعلى المناده في المسند، ١٨٠٨، والبيهةي في شعب الإيمان، المناده في المسند، ١٨٠١، وأبو عوانة في المسند، ١٨٠١، الرقم: ١٩٥٩، وأبو عوانة في المسند، ١٨٠١، الرقم: ١٩٠٩، وأبو عوانة في المسند، ١٨٠١، الرقم: ١٩٥٩، وأبو عوانة في المسند، ١٨٠١، الرقم: ١٩٠٩، وأبو عوانة في المسند، ١٨٠١، والمدر المدرد المدرد

الحديث رقم ٣٢: أخرجه النسائي في السنن، كتاب: السهو، باب: الفضل في الصلاة على النبي الله الله المراهم الرقم: --

صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشُرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتُ عَنْهُ عَشُرُ خَطِيْئَاتٍ، وَرُفِعَتُ لَهُ عَشُرُ دَرَجَاتٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْمَدُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الإِسْنَادِ.

'' حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرما تا ہے، اس کے دس گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔'' گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لئے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں۔''

٣٩ / ٤٩٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَا اللهِ اللهِ

رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَابِنُ حِبَّانَ. وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ.

"حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سے آئی ہے نے فرمایا: قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو (اس دنیا میں) ان میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنا ہے۔"

---- ۱۲۲۰/۱۲۲۰ وفي عمل اليوم والليلة، ١/٢٩٦، الرقم: ٣٦٦، والبخاري في الأدب المفرد، ١/٢٢٤، الرقم: ٣٤٣، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٣٥٢، والرقم: ٣٨٠٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢٠١، الرقم: ١٢٠١٧، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢/٠١٠، الرقم: ١٥٥١، والحاكم في المستدرك، الرحم: ١/٥٧٠، الرقم: ٢/٥٠٨، الرحم: ٢/٥٠٨،

الحديث رقم ٣٣: أخرجه الترمذي في السنن أبواب: الوتر عن رسول الله الله الله الماب: ماجاء في فضل الصلاة على النبي الله ٢/٤٥٣، الرقم: ٤٨٤، وابن حبان في الصحيح، ٣/١٩١، الرقم: ٩١١، والبيهة في السنن الكبرى، ٣/٤٤، الرقم: ١٩٢٠، وفي شعب الإيمان، ٢/٢١، الرقم: ١٥٦٣، وأبويعلى في المسند، ٨/٢٤، الرقم: ١٥٠٠، والديلمي في مسند الفردوس، ١/١٨، الرقم: ٢٠٠٠ والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٣٢٠، الرقم: ٥٠٠٠.

٣٤/٤٩٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً إِنَّ لِلهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّكَرَمَ.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ.

الحديث رقم ٣٤: أخرجه النسائى فى السنن كتاب: السهو، باب: السلام على النبى النبى النبى النبى الرقم: ١٨٨٠، وفى السنن الكبرى، ١/١٨٠ الرقم: ١٢٠٠ والدارمى ٢/٢٠ الرقم: ١٩٨٩، وفي عمل الليوم والليلة، ١/٢٠ الرقم: ٢٦٠ والدارمى فى السنن، ٢/٩٠٤ الرقم: ٢٧٧١، وابن حبان فى الصحيح، ٣/١٩ الرقم: ١٩٠٩ والحكم فى المستدرك، ٢/٢٥٤ الرقم: ٢٧٥٣، والبزار فى المسند، ٥/٧٠٠ الرقم: ٢١٢٥، والبزار فى المسند، ١/١٥٠ الرقم: ٢١٢٥، والطبرانى فى المعجم الكبير، ١/١٩١٠ الرقم: ١٨٥٠ - ١٠٥٠، والبيهقى فى والطبرانى فى المعجم الكبير، ١/١٩١٠ الرقم: ١٨٥٠ - ١٠٥٠، والبيهقى فى الرقم: ١١٧٥، الرقم: ٢١٢٥، الرقم: ٢٨٥١، وابن شيبة فى المصنف، ٢/٣٥٢، وعبد الرزاق فى المصنف، ٢/١٢٠، الرقم: ٢١٢٠، والمنفرة، والشاشى فى المسند، ٢/٢٥٢، الرقم: ٥٢٨. ٢٢٨، وابن حيان فى العظمة، والشاشى عن أبى هريرة فى مسند الفردوس، ١/٣٨٢، الرقم: ٢٨٢، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/٢٦٠، الرقم: ٢٨٢، الرقم: ٢٨٢، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/٢٦٢، الرقم: ٢٨٢٠ والمنذرى

الحديث رقم ٣٥: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: المناسك، باب: زيارة القبور، ٢ / ٢١٨، الرقم: ٢٠٤١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢ / ٢٠٥٠ الرقم: ٢١٨٠٠ وأحمد بن حنبل في المسند، ٢ / ٢٠٥٠ الرقم: ٢١٨٠٠ والطبراني في المعجم الأوسط، ٣ / ٢٦٢، الرقم: ٢٠٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٥ / ٢٤٥٠ الرقم: ١٠٠٥، وفي شعب الإيمان، ٢ / ٢١٧، الرقم: ١١٨٥ والمنذري في الترغيب ١٦٦٤، وابن راهويه في المسند، ١ / ٣٥٠٠ الرقم: ٢٢٥، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢ / ٣٢٦، الرقم: ٢٥٧٢، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١ / ٢٦٢٠

رُوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ أَحْمَدُ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے نے فر مایا: (میری امت میں سے کوئی شخص) ایسانہیں جو مجھ پر سلام بھیج مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔"

٣٦ / ٤٩٦ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيَّ رَضَى اللهُ عَلَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنْ مَا يَالًا عَلَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنْ مَا يَكُمُ قَالَ: حَيْثُمَا كُنْتُمُ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمُ تَبُلُغُنِي.

رُوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ وَاللَّفُظُ لَهُ.

'' حضرت حسن بن علی رضی الله عنهها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بیشک تہہا را درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔''

٣٧/ ٤٩٧ عَنُ أَبِي طَلَحَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ ثَالَمْ اللهِ اللهُ اللهُ

" حضرت ابوطلحہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم النَّائيم ایک مرتبہ تشریف لائے۔

الحديث رقم ٣٦: أخرجه أحمد بن حنبل عن أبى هريرة الله المسند، ٢٧٢٧، وفى المعجم الرقم: ٩٢٧٠، الرقم: ٢٧٢٩، وفى المعجم الكبير، ٣/٢٨، الرقم: ٢٧٢٩، وفى المعجم الأوسط، ١٩٧١، الرقم: ٣٦٥، الرقم: ٧٠٠٧ والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/٣٢٦، الرقم: ٢٥٧١.

الحديث رقم ٣٧: أخرجه النسائي في السنن كتاب: السهو، باب: الفضل فى الصلاة على النبى النبى المنه ٣٠/٥، الرقم ١٢٩٥، والدارمي في السنن ٢/٨٥، الرقم: ٣٧٧٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٠٠، وابن المبارك فى كتاب الزهد، ١/١٤، الرقم: ٣٦٤، الرقم: ٣٦٤، الرقم: ٣٦٤، الرقم: ٣٦٤، الرقم: ٣٦٤، والطبراني فى المعجم الكبير، ٥/١٠، الرقم: ٣٩٥، وابن أبي شيبة فى المصنف، ٢/٢٥٠، الرقم: ٣٩٥٨.

آپ سائی آب سائی آب کے چرو اقدس پر خوثی ظاہر ہو رہی تھی۔آپ سائی آب نے فرمایا: ابھی ابھی جرائیل النظامی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا: آپ کا رب فرما تا ہے: اے محد! کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے، میں اس پر دس رحمتیں بھیجوں؟ اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجوں؟ اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجوں۔"

٣٨ ٤ ٩٨ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ﴿ مَا اللَّعَاءَ مَوُقُوفُ بَيْنَ الدُّعَاءَ مَوُقُوفُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيءٌ حَتَّى تُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ التَّالِيَّةِ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

"خطرت عمر بن خطاب ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسان کے درمیان تھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے مرم ﷺ پر درود نہ بڑھالو۔"

٩٩ ٤ / ٣٩ عَنُ عَلِي ﷺ قَالَ: كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُولِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَجُولِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ طَّ فَيْرَةٍ وَالْبَيْهَ قِيُّ. مُحَمَّدٍ طَّ فَيَّرِدُ وَالْبَيْهَ قِيُّ. وَقَالَ الْهَيْشُوعُيُّ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

'' حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ ہر دعا اس وقت تک پردہ تجاب میں رہتی ہے جب تک حضور نبی اکرم مٹھیکیتی پراور آپ مٹھیکیتی کے اہلِ بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔''

الحديث رقم ٣٨: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الصلاة عن رسول الله نهم ، باب: ماجاء في فضل الصلاة على النبي نهم ، ٢ / ٣٥٦ الرقم ٤٨٦، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢ / ٣٣٠ الرقم: ٩٠٠ -

الحديث رقم ٣٩: أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط، ١/٢٠٠ الرقم: ٢٢٠٠ والمنذرى فى الترغيب والبيهقى فى شعب الإيمان، ٢/٦٦٠ الرقم: ١٥٧٥ وقال رواته ثقات، والديلمى فى مسند الفردوس، ٣/٥٥٠ الرقم: ٢٥٤١ والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/١٠٠٠

" حضرت عبد الله بن عمر و رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ جو حضور نبی اکرم ملتی آئم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، الله تعالی اور اس کے فرشتے اس پرستر مرتبہ (بصورتِ رحمت) درود بھیجتے ہیں۔"

١ ٠٥ / ٤١. عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَّ مُنْيَتَمْ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ سَّ مُنْيَتِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ.

" حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فرمایا: جولوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوئے اور پھر (اس مجلس میں) اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حضور نبی اکرم مٹھیکٹٹم پر درود پڑھے بغیر وہ منتشر ہو گے تو وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے روز باعث حسرت (و باعث خسارہ) بننے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی۔''

٢ . ٥ / ٤٢ عَنُ أَبِي هُرِيُرَةَ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ لِمَّالِيِّمِ قَالَ: مَا قَعَدَ قُومٌ

الحدیث رقم ۱۰ گذرجه أحمد بن حنبل فی المسند، ۲ /۱۸۷٬۱۷۲ الرقم: ۲۰۰۰ وقال: ۲۰۷۶ والمنذری فی الترغیب والترهیب، ۲/۳۲۰ الرقم: ۲۰۲۰ وقال: إِسُنَادُهُ حَسَنٌ والهیثمی فی مجمع الزوائد، ۱۲۰/۱۰ وقال: رواه أحمد وَإِسُنَادُهُ حَسَنٌ ـ

الحديث رقم ٤١: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ٢/ ٣٥١، الرقم: ٩٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٤٤٦، الرقم: ٩٧٦٣، وابن المبارك في الزهد، ١/ ٣٤٢، الرقم: ٩٦٦، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠/ ٩٧ وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

الحديث رقم ٤٢: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ٢ /٣٥٢، الرقم: ٩١ ه، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد، ١ /٢٦٣، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢ /٣٦٣، →

مَقْعَدًا لَا يَذُكُرُونَ الله فِيهِ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَيُّا اللهِ عَلَى النَّبِيِّ لَيُّا اللهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ النَّامِيِّ اللهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ حَسُرَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ إِنْ أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

''حضرت الوہریرہ ﷺ نے فرمایا: کوئی قوم کسی بیٹنے کی جگہ (لیمنی مجلس میں) بیٹے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور حضور نبی اکرم سی آیا کی پر درود نہ بھیجے تو وہ مجلس روزِ قیامت ان کے لئے حسرت (وخسارہ) کا باعث ہونے کے سوا کچھنہیں ہوگی اگرچہ وہ لوگ جنت میں بھی داخل ہو جائیں (لیکن انہیں ہمیشہ اس بات کا پچھتا وا رہے گا)۔'

٣٠٥٠٣ عَنُ أَنسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَشَرًا وَمَنُ صَلَّى عَلَيَّ عَشَرًا صَلَّى اللهِ عَلَيْ عَشَرًا وَمَنُ صَلَّى عَلَيَّ عَشَرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَائَةً كَتَبَ الله بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاتَّهُ مِنَ النِّفَاقِ عَلَيْهِ مِائَةً وَمَنُ صَلَّى عَلَيْ مِائَةً كَتَبَ الله بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاتَّهُ مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِنَ النَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشَّهَدَاءِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَبَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ الْهَيْشَمِيُّ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

" حضرت انس بن ما لک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سے آتی فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور جو شخص مجھ پر سو محمتیں نازل فرماتا ہے اور جو شخص مجھ پر سو محمتیں نازل فرماتا ہے اور جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی دونوں آئھوں کے درمیان (لیمنی پیشانی پر) منافقت اور آگھوں کے درمیان (لیمنی پیشانی پر) منافقت اور آگھوں کے درمیان (ایمنی پیشانی پر) منافقت اور آگھوں کے درمیان (اور درجہ) شہداء کے ساتھ ہوگا۔"

<sup>......</sup> الرقم: ۲۳۳۱، والهیثمی فی موارد الظمآن، ۱/۷۷۷، الرقم: ۲۳۲۲، وفی مجمع الزوائد، ۱/۷۹۰

الحديث رقم ٤٣: أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط، ٧/٨٨، الرقم: ٥٢٣٠، والمديث رقم المعجم الصغير، ٢/٢٦، الرقم: ٩٩٨، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/٣٢٣، الرقم: ٢٠٦٠، والهيشى فى مجمع الزوائد، ١/٣٢٣.

٤٠٥/٤٤ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُوَيَّةٍ صَلُّوا عَلَيْ اللهِ سُوَيَّةٍ صَلُّوا عَلَيَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوْيَعْلَى بِإِسْنَادِهِ.

'' حضرت ابو ہرریہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹائیلیم نے فرمایا: مجھ پر درود پڑھا کرو بلاشبہ (تمہارا) مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لئے (روحانی و جسمانی) پاکیزگی کا باعث ہے۔''

٥٠٥/٥٠ عَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمٌ عَلَمٌ عَلَمٌ عَلَمٌ عَلَمٌ الْمُنْدَرِيُ وَاللهُ اللهُ ا

"حضرت ابو درداء ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سی ایک نے فر مایا: جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت میری شفاعت سے وقت میری شفاعت نصیب ہوگی۔"

الحديث رقم ٤٤: أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف، ٢/٣٥٢، الرقم: ٤٧٨، وأبو يعلى فى المسند، ١١/٨٩، الرقم: ٢٤١٤، والحارث فى المسند (زوائد الهيثمى)، ٢/٢٦، الرقم: ١٠٦٢، وهناد فى الزهد، ١/١١٧، الرقم: ١٤٧ـ

الحديث رقم ٥٤: أخرجه المنذرى في الترغيب والترهيب، ١ / ٢٦١، الرقم: ٩٨٧، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠ / ١٦٠، وَقَالَ المُنذرِيُّ وَالْهَيْثَمِيُّ: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد ورجاله وثقوا۔

# فُصُلٌ فِي فُضُلِ قِيامِ اللَّيْلِ ﴿رات كو قيام كرنے كى فضيلت كا بيان ﴾

٢٠٥٠٦ عَنَ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ النَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللهِ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ مَالًا فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّهُ لِهُ وَالنَّهَارِ. مُتَّفَقَ عَلَيْه.

"خضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم الله ایکنے فرمایا: حسد (بعنی رشک) صرف دو آ دمیوں سے کرنا چاہئے: ایک وہ شخص جسے الله تعالی نے قرآ نِ پاک عطا کیا ہوا اور وہ رات کو نماز میں اس کی تلاوت کرے، دوسرا وہ شخص ہے جسے الله تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہو وہ اسے رات کی گھڑیوں اور دن کے مختلف حصوں میں (راہِ اللّٰی میں) خرج کرتا رہے۔"

الحديث رقم ٤٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: فضائل القرآن، باب: اغتِبَاطِ صَاحِبِ القرآنِ، ٤/٩١٩، الرقم: ٧٣٧٤، وفي كتاب: التمني، باب: تمنّي القُرآنِ وَالعِلْم، ٢/٦٤٢٦، الرقم: ٥٨٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: صلاة تمنّي القُرآنِ وَالعِلْم، باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أوغيره فعمل بها وعلمها، ١/٨٥٥ و٥٥، الرقم: ١٨٥، والترمذي في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء في الحسد، ٤/٠٣٠، الرقم: ١٩٣١، وَقَالَ أَبُوعِيُسَي:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: الحسد، ٢/٨٠٤، الرقم: ١٠٢٩، والنسائي في السنن الصحيح، في الصحيح، أي الصحيح، ا/٢٣٣، الرقم: ١٢٥، ٢٢١، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/٢٠، الرقم: ١٠٨٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٨، الرقم: ١٥٠٥، ٤٢٤٤، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٣٠١، الرقم: ٢٠٢٨، وأبوي أبي شيبة في المصنف، ٢/٣٠١، الرقم: ٢٠٢٠، وأبوي أبي شيبة في المصنف، ٢/٣٠١، الرقم: ٢٠٢٠، وأبويعلى في المسند، ١٩٠٤، الرقم: ١٨٠٥، الرقم: ٢٠٢٠، وأبويعلى في المسند، ١٩٠٤، الرقم: ١٨٠٥، وأوبويعلى في المسند، ١٩٠٤، الرقم: ١٨٠٥، وأوبويعلى في المسند، ١٩٠٤، الرقم: ١٨٠٥، الرقم: ١٨٠٥، وأوبويعلى في المسند، ١٩٠٤، الرقم: ١٨٠٥، وأوبويعلى في المسند، ١٩٠٤، الرقم: ١٩٠٥، الرقم: ١٩٠٥، وأوبويعلى في المسند، ١٩٠٤، الرقم: ١٩٠٥، الرقم

٧٠٥٠٧ عَنُ جَابِر ﴿ قَالَ: سَمِعَتُ النَّبِيَّ النَّبَيِّ النَّبِيَّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَ فِي اللَّيْلِ اللهِ خَيْرًا مِنُ أَمْرِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، إِلَّا أَعُطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

"حضرت جابر ﷺ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم ملڑیہ کم وفرماتے ہوئے سنا: رات کو ایک الیمی ساعت بھی آتی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ ﷺ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھی چیز مائکے، اللہ تعالی اسے وہی عنایت فر مادیتا ہے اور یہ ساعت ہررات آتی ہے۔''

٨٠٥ / ٨٨. عَنُ أَبِي أُمَامَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ بِقِيَامِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُم، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُم، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُم، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُم، وَمُكَفَرَةٌ لِللَّيْئِنَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ أَبُوعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ أَصَحُّ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

"حضرت ابوامامه هفرمات بین که حضور نبی اکرم الهی نیج نے فرمایا: رات کا قیام این اوپر لازم کر لوکه وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، برائیوں کومٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔''

٩ . ٥ / ٤٩ \_ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وأَبِي هُرَيْرَةَرضي الله عنهما قَالَا: قَالَ رَسُولُ

الحديث رقم ٤٧: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: : صلاة المسافرين وقصرها، باب: فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، ١/ ٢١٥، الرقم: ٧٥٧، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣/ ٣٣١، الرقم: ١٤٥٨، وأبويعلى فى المسند، ٤/ ١٨٩٨، الرقم: ٢٢٨١، الرقم: ٢٢٨١، الرقم: ٢٢٨١،

الحديث رقم ٤٨: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله شَهَ، باب: في دعاء النبي شَهَ، ٥/٥٥، الرقم: ٣٥٤٩، والحكم في المستدرك، ١/٥٥، الرقم: ٢٥١٠، والبيهقي في السنن الكبري، ٢/٢٠٥، الرقم: ٤٤٢٣. والطبراني في المعجم الكبير، ٨/٢٠، الرقم: ٢٧٦٦.

الحديث رقم ٤٩: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: التطوع، باب: الحث على قيام الليل، ٢ / ٧٠، الرقم: ١٤٥١، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة —

رُوَاهُ أَبُودُاوُدُ وَابُنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

"خضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طرفی آئی ہے نے فرمایا: جو شخص خود رات کو بیدار ہواور اپنی اہلیہ کو (بھی) بیدار کرے، دونوں دو رکعت نماز مل کر ادا کریں تو ان کا شار اللہ تعالی کا کثر ت سے ذکر کرنے والے مردوں اور کثرت سے) ذکر کرنے والی عور توں میں ہوگا۔"

٠١٥ / ٥٠. عَنَ عَمْرِو بَنِ عَبَسَةَ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ لَيْ الْأَيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنُ الْقُرُبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبُدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنُ تَكُونَ مِمَّنَ يَذَكُرُ الله فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنُ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. تَكُونَ مِمَّنَ يَذَكُرُ الله فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنُ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ أَبُوعِيْسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ.

----- فيها، باب: ملجاء فيمن أيقظ أهله من الليل، ١ / ٢٣٢، الرقم: ١٣٣٥، والنسائى في السنن الكبرى، ١ / ٤١٣، الرقم: ١١٤٠، ١١٤٠، والحلكم في المستدرك، ١ / ٤٦١، الرقم: ١٦٨٤، الرقم: ٤٦١٤، الرقم: ٤٨٧، الرقم: ٤٢٨، وفي السنن الكبرى، ٢ / ١ -٥، الرقم: ٤٢٠، وفي السنن الصغرى، ١ / ٤٧٣، الرقم: ٣٠٨٣، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ١ / ٢٤٢، الرقم: ٣٠٨٣، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ١ / ٢٤٢، الرقم: ٣٠٨٣،

الحديث رقم ٥٠: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله الله المهابية، باب: (١١٩)، ٥/٩٠٥، الرقم: ٢٧٥، والنسائى فى السنن، كتاب: المواقيت، باب: النهي عن الصلاة بعد العصر، ١/٧٩١، الرقم: ٢٧٥، وفى كتاب: التطبيق، باب: أقرب مايكون العبد من الله الله المهابية، ٢/٢٢٦، الرقم: ١١٣٧، وابن خزيمة فى الصحيح، ٢/١٨١، الرقم: ١١٤٧، والحاكم فى المستدرك، ١/٣٥٤، الرقم: ١١٦٢، وقالَ الحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثُ صَحِيبٌ، والبهيقى فى السنن الكبرى، ٣/٤، الرقم: ٤٤٣٩، الرقم: ٥٠٠، والمنذرى فى السنرى ١/٤٥، والمنذرى فى مسند الشامين، ١/٩٤٩، الرقم: ٥٠٠، والمنذرى فى السنريب والترهيب، ١/٥٤٥، الرقم: ٩٣٣٠

" حضرت اُساء بنت بزید رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فرمایا:
لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کئے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا،
جن لوگوں کے پہلو (اپنے رب کی یاد میں) بستروں سے جدا رہتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ
کھڑے ہو جائیں گے ،ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے
داخل ہوجائیں گے پھر باقی (پی جانے والے) لوگوں کے حساب وکتاب کا حکم جاری کردیا
جائے گا۔'

٢ ٥ / ٢ ٥ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُّ اللهِ اللهُ اللهُ

الحديث رقم ٥١: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ٣/ ١٦٩ ١، الرقم: ٣٦٤، ٣٩٣، ٢٩٠٠ وابن المبارك في ٣٢٤٦، ونحوه الحكم في المستدرك، ٢/ ٤٣٣، الرقم: ٣٥٠٨، وابن المبارك في كتاب الزهد، ١/ ١٠١، الرقم: ٣٥٣، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ٤١/ ٢٠١، والطبري في جامع البيان ، ٣٠ / ١٨٦، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٣/ ٤٦١.

الحديث رقم ٥٦: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ، ٢/٥٥٠، الرقم: ٣١٠٠، والإسماعيلى فى معجم الشيوخ، ١/٣١٩، الرقم: ٢، والطبرانى فى المعجم الكبير، ١٢/٥١، الرقم: ١٢٦٢، (إِلَّا وَأَصُحَابُ اللَّيْلِ) والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ١/٣٤٢، الرقم: ٩٣٠، وقال المنذرى: رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب التهجد، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٦١٠.

" حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عهدا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طرفی آئی نے فر آن کے عالم و عامل اور شب زندہ دار (لوگ) میری امت کے اشراف (سردار) ہیں۔''

٥٣/٥/٣ عَنَ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَسَعُودٍ ﴿ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ لَقُدُ أَعَدَّ اللهِ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَمُ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمُ لَقُدُ أَعَدَّ اللهِ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَمُ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمُ تَسْمَعُ أَذُنٌ وَ لَمُ يَخُطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَلاَ يَعْلَمُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلاَ يَعْلَمُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ قَالَ: وَنَحُنُ نَقُرَوُهَا: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُوفِي لَهُمْ مِن قُرَّةِ نَبِي مُرْسَلٌ قَالَ: وَنَحُنُ نَقُرَوُهَا: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُوفِي لَهُمْ مِن قُرَّةٍ لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة، ١٧:٣٢]. رَوَاهُ الْحَاكِمُ. وَقَالَ: هَذَا حَدِينَتُ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

" حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ مروی ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاروں کے لئے الیم نعمین تیار کر رکھی ہیں جو کسی آ نکھ نے دیکھی نہیں ،کسی کان نے سی نہیں ،کسی انسان کے دل میں ان کا خیال (تک) نہیں آیا، نہ ہی انہیں کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی مرسل۔ ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم بھی قرآن پاک میں اس (مفہوم) کے ہم معنی آیت تلاوت کرتے ہیں: 'سوکسی کو معلوم نہیں جو آ تکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یوان (اعمالِ صالحہ) کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔'

١٥ / ٤ ٥ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّيْلِ الآخِرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ

الحديث رقم ٥٣: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٢ /٤٤٨، الرقم: ٣٥٥٠، وأبن أبي شيبة في المصنف، ٧ /٣٤، ١٠٨، الرقم: ٣٤٠٠٣، ٣٤٠٠٨، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١ /٢٤٢، الرقم: ٩٣٨.

الحديث رقم ٥٤: أخرجه البخارى فى الصحيح، أبواب: التهجد، باب: الدُعاءِ وَ الصَّلَاةِ مِن آخِرِ اللَّيُلِ، ١/٣٨٤، الرقم: ١٠٩٤، وفى كتاب: الدعوات، باب: الدُعاءُ نصفَ اللَّيُلِ، ٥/٢٣٣، الرقم: ٥٩٦٢، وفى كتاب: التوحيد، باب: قول ب

فَيَقُولُ: مَن يَدُعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَن يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت ابوہریرہ ﷺ نے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکم ملی آتے فرمایا: ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے تو آسان دنیا پر نزولِ اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی جاہے کہ ہیں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی جاہے کہ اسے بخش دوں۔''

٥١٥ / ٥٥. عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ ﴿ قَالَ: وَكَانَ أُوَّلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ اللهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ بِسَلَامٍ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ بِسَلَامٍ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

----- الله تعالى: يريدونَ أَن يُبَوِّلُوا كَلَامَ اللهِ [الفتح: ١٥]، ٢/٢٢٢، الرقم: ٢٠٥٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، ١/ ٢٥، الرقم: ١٠٧٠ والترمذي في السنن، كتاب: الصلاة عن رسول الله المنهم باب: ما جاء في نُزُولِ الرَّبِّ عَلَا إِلَى السَّماءِ الدُّنُيا كُلَّ لَيُلَة، ٢/٧٠، الرقم: ٤٤٠ وقال أَبُوعِيُسَى: وهَذَا أَصحُّ الرِّوَايَاتِ وفي كتاب: الدعوات عن رسول الله المنهم، باب: (٧٩)، ١/٢٥، الرقم: ٤٩٨، وقال أَبُوعِيُسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي في السنن الكبرى، ٤/٧٠٠ الرقم: ١٠٢١، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في أي ساعات اللّيل أفضل، ١/ ١٣٥٠ الرقم: ١٣٦٦، ومالك في الموطأ، ١/٤١، الرقم: ٤٩٨.

الحديث رقم ٥٥: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله المنه باب: (٤٢)، ٤/٢٥٢، الرقم: ٢٤٨٥، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في قيام الليل، ١/٢٣٣، الرقم: ١٣٣٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/١٥١، الرقم: ١٣٣٨.

#### وَقَالَا أَبُوْعِيْسَى وَالْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ.

''حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ کا سب سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملیٰ آئی کا سب سے پہلا کلام جو میں نے سنا یہ تھا، آپ سلیٰ آپ نے فرمایا: اے لوگو! سلام پھیلاؤ (یعنی کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو) کھا نا کھلایا کرو،خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو اور راتوں کو (اٹھ کر) نماز پڑھا کرو، جب کہلوگ سوئے ہوئے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔''

# فَصُلٌ فِي الْمَدَائِحِ النَّبُوِيَّةِ وَإِنْشَادِهَا

### ﴿ حضور نبی اکرم طَوْنِيَهِم کی مدح اور نعت خوانی کا بیان ﴾

٥١٦ / ٥٥ - عَنُ عَائِشَةُ رَضِ الله عنها قَالَتُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ التَّائِيَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَزَالُ يُؤَيِّدُكُ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولُ لِحَسَّانَ: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكُ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولُ إِلَى يَقُولُ: هَجَاهُمُ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى. قَالَ حَسَّانُ:

هَجُوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبَتُ عَنهُ وَعِندَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ هَجُوْتَ مُحَمَّدً بَرَّا حَنِيفًا رَسُولَ اللهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَ وَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنكُمُ وِقَاءُ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاللَّفُظُ لَهُ.

''حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ طائیریم کو بی فرماتے سنا: (اے حسان) جب تک تم اللہ ﷺ اور رسول الله طائیریم کی طرف سے ان کا دفاع کرتے

الحديث رقم ٥٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: من أحب أن لا يسب نسبه، ٣/٩٩، الرقم: ٣٣٣٨، وفي كتاب: المغازي، باب: حديث الإفك، ٤/٢٩٠، الرقم: ٤/٩٩، وفي كتاب: الأدب، باب: هجاء المشركين، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل حسان بن ثابت هم، ٤/٤٩، ١٩٣٠ وابن معمد الرقم: ٤/٤٩، وابن عبان في الصحيح، ٣١/٣٠، الرقم: ٧٨٧، وأبويعلى في المسند، ٧/٤٣، والحاكم الرقم: ٧٣٧٤، وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/٣٧٠، الرقم: ٢٦٠٢، والحاكم في المستدرك، ٣/٥٥، الرقم: ٣٢٠٨، الرقم: ٢٢٠٨، والطكم والطبراني في المعجم الكبير، ٤/٨٣، الرقم: ٢٨٥٣، والبغوى في شرح السنة، والطبراني في المعجم الكبير، ٤/٨٣، الرقم: ٢٨٥٣، والبغوى في شرح السنة،

رہو گے روح القدس (جرائیل القلیلا) تمہاری تائید کرتے رہیں گے، نیز حضرت عائشہ رضی الله علیہ نے فرمایا: میں نے رسول الله می جو کرکے مسلمانوں کو شفا دی (یعنی اینا دل شمنڈا کردیا) اور اپنے آپ کو شفا دی (یعنی اینا دل شمنڈا کردیا) اور اپنے آپ کو شفا دی (یعنی اینا دل شمنڈا کردیا) کیا) حضرت حسان نے (کفار کی جو میں) کہا:

" تم نے محمد مٹھی آئے کی جو کی ، تو میں نے آپ مٹھی آئے کی طرف سے جواب دیا ہے اور اس کی اصل جزا اللہ کھانی کے یاس ہے۔"

" تم نے محمد سلطی آیا کی جو کی، جو نیک اور ادیانِ باطلہ سے اعراض کرنے والے ہیں، وہ اللہ ﷺ کی جو کی، جو نیک اور ان کی خصلت وفا کرنا ہے۔"

"بلا شبہ میرا باپ، میرے اجداد اور میری عزت (ہماراسب کچھ)، محمد مصطفیٰ میں آئی کے عزت و ناموں کے دفاع کے لئے تمہارے خلاف ڈھال میں۔"

٥١٧ ٥ / ٥٧ عَنُ عُرُوَةَ ﴿ قَالَ: كَانَتُ عَائِشَةُ رَضِىاللهُ عَنهَ تَكُرَهُ أَنُ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُولُ: فَإِنَّهُ قَالَ:

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمُ وِقَاءُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"خضرت عروه الله عنها اس بات کو (سخت) الله عنها اس بات کو (سخت) نالپند فر ماتی تھیں کہ ان کے سامنے حضرت حسان کھی کو برا بھلا کہا جائے (حضرت حسان بھی ان پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھے) فر ماتی تھیں (انہیں برا بھلا مت کہو) انہوں نے (حضور نبی اکرم میں تیان میں) بیانعت بڑھی ہے:

الحديث رقم ٥٧: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المغازي، باب: حديث الإفك، ٤/١٥١، الرقم: ٣٩١٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: التوبة، باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، ٤/٢٣٧، الرقم: ٢٧٧٠، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/٣٩٦، الرقم: ٩٣٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٩٧، وأبويعلى في المسند، ٨/٢٤، الرقم: ٤٩٣٣، والحاكم في المستدرك، وأحمد، الرقم: ٢٠٦٠.

''بلاشبہ میرا باپ، میرے اجداد اور میری عزت (ہمارا سب کچھ)، محمد مصطفیٰ مٹھیلیم کی عزت و ناموں کے دفاع کے لئے تمہارے خلاف ڈھال ہیں۔''

٥١٨ < / ٥٨ \_ عَنُ هِشَامٍ ﴿ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: ذَهَبَتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَنْ رَسُولِ اللهِ سَهَايَةِ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ سَهَايَةٍ . عَائِشَةَ رَضِي الله عَنهَ، فَقَالَتُ: لَا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ سَهَايَةٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفُظُ الْبُخَارِيّ.

" حضرت ہشام ﷺ نے اپنے والد (حضرت عروہ بن زبیر رضی الله عنهما) سے راویت کیا کہ انہوں نے فر مایا: میں حضرت عا کشہ صدیقہ رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حسان ﷺ کو برا بھلا کہنے لگا (کیونکہ وہ بھی حضرت عاکشہ رضی الله عنها پر تہمت لگانے والوں میں شامل سے) حضرت عاکشہ رضی الله عنها نے فرمایا: انہیں برا بھلا نہ کہو وہ (اپنی شاعری کے ذریعے) رسول الله میں آئی کا کفار کے مقابلہ میں دفاع کیا کرتے تھے۔'

٥٩/٥/٩ عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبَيِّ لِحَسَّانَ: الهُجُهُمُ الْفَجُهُمُ الْفَاجِهِمُ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث رقم ٥٠: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المغازي، باب، حديث الإفك، ٤/٣٥١، الرقم: ٣٩١٤، وفي كتاب: الأدب، باب: هجاء المشركين، ٥/٨٧٢، الرقم: ٢٤٨٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل حسان بن ثابت ، ١٩٣٥، والحاكم في المستدرك، ٢٤٨٧، والبخاري في الأدب المفرد، ١/٩٩٧، الرقم: ٣٦٠، والحاكم في المستدرك، ٣/٥٥٥، الرقم: ٣٦٠، وقال: هذا حديث صحيح، والطبراني في المعجم الكبير، ٣١/١٠/١ الرقم: ٤١٠ الحديث رقم ٥٩: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، ٣/١١٧، الرقم: ٤١٠، وفي كتاب: المغازي، باب: مرجع النبي ﴿ الله عَلَى بني قريظة، ٤/١٥١، الرقم: ٧٩٨٩، وفي كتاب: الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة، ٤/١١٥١، الرقم: ٧٩٨٩، وفي كتاب: الأدب، باب: هجاء المشركين، ٥/٧٢٧، الرقم: ١٠٨٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة ، باب: فضائل حسان بن ثابت ، ١٩٣٣، وأحمد بن حنبل كتاب: فضائل الصحابة ، باب: فضائل حسان بن ثابت ، ١٩٣٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٢٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٨٧٣، والطحاوي في شي المسند، ٤/٢٠٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ٤/٨٢، والطحاوي في المسند، ١٩٧٤، والطحاوي في المعجم الصغير، ١/٩٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ٤/٨٣، والطبراني في المعجم الصغير، ١/٩٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ٤/٨٤، والطبراني في المعجم الصغير، ١/٩٠، والرقم: ١٨٠٥، والطحاوي في المعجم الصغير، ١/٩٠، والطحاوي في المعجم الصغير، ١/٩٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ٤/٨٠، والطبراني في المعجم الصغير، ١/٩٠، والطحور المعجم الصغير، ١/٩٠، والمهراني في المعجم الصغير، ١/٩٠، والمعجم الصغير، ١/٩٠، والمعجم الصورة المعجم الصغير، ١/٩٠، والمعجم الصورة المعجم الصورة

وفي رواية البخاري: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ حضور نبی اکرم سُوَایَنَا نے قریظہ کے روز حضرت حسان بن ثابت ﷺ سے فرمایا:'' مشرکین کی ہجو (یعنی فدمت) کرویقیناً جرائیل الکیا الکیا کی مجود کے میں۔'' بھی (میری ناموس کے دفاع میں) تمہارے ساتھ شریک ہیں۔''

٠ ٢ ٥ / ٢٠ عَنْ مَسْرُونَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِي الله عَنها وَعِنْدَهَا حَسَّانُ ابْنُ ثَابِتٍ ﴿ لَهُ وَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصَبِحُ غَرَثَى مِن لُحُوْمِ الْغُوافِلِ
فَقَالَتُ لَهُ عَائِشَةُ رضى الله عنها: لَكِنَّكَ لَسُتَ كَذَلِكَ قَالَ
مَسْرُوقٌ: فَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ أَنْ يَدُخُلَ عَلَيْكِ وَقَدُ قَالَ الله
تَعَالَى: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبُرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ [النور، ١١:٢٤]
فَقَالَتُ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى قَالَتُ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَو يُهَاجِي
عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

...... وفي المعجم الأوسط، ٢/٩٤، الرقم: ١٢٠٩، ٣/٢٦، الرقم: ٣١٠٨، وفي المعجم الكبير، ٤/١٤، الرقم: ٣٥٨٨ـ ٣٥٨، وابن تيمية في الصارم المسلول، ١/٤/١.

الحديث رقم ٢٠: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المغازي، باب: حديث الإفك، ٤/ ٢٥٠٠، الرقم: ٣٩١٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل حسان بن ثابت ، ١٩٣٤، الرقم: ٢٤٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢٠ / ٢٣٨، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٣ / ١٣٥، الرقم: ١٧٥.

" حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی الله علها کی خدمت میں عاضر ہوئے، درآ ل حالیہ ان کے پاس حضرت حسان کے بیٹے انہیں اپنے اشعار سنا رہے تھے، حضرت حسان کے عیب جوئی کی تہمت نہیں حضرت حسان کے عیب جوئی کی تہمت نہیں ہے وہ ضبح غافلوں کے گوشت سے بھو کی اٹھتی ہیں (یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتیں)۔" حضرت عائشہ رضی الله عنها نے ان سے (ازراہ تفدئا) فرمایا: لیکن تم اس طرح نہیں تھے، مسروق نے کہا: آپ انہیں اپنے پاس آنے کی کیوں اجازت دیتی ہیں حالانکہ الله تعالی نے فرمایا ہے:" اور ان میں سے جس نے اس (بہتان) میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لئے زبردست عذاب میں سے جس نے اس (بہتان) میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لئے زبردست عذاب میں حضرت عائشہ رضی الله علها نے فرمایا: اندھے ہونے سے زیادہ اور کون سا بڑا عذاب ہوگا؟ حضرت حسان کے تو حضور نبی اکرم میں اگرا میں کفار کو جواب دیتے تھے، یا ان (کفار) کی ہجو و فدمت کرتے تھے۔"

٢١٥ / ٦٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ الله سُتَّ اللهِ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ لَيُّ اللهِ يَقُولُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ يَؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحَ الْقُدُسِ مَا يُفَاخِرُ أَو يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ أَبُوعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

" حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: حضور نبی اللہ عنها کے لئے منبر رکھتے تھے جس پر وہ کھڑے اکرم طرفی آئے مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت اللہ کے لئے منبر رکھتے تھے جس پر وہ کھڑے

الحديث رقم 71: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الأدب عن رسول الله المنهم، باب: ملجاء في إنشاد الشعر، ٥/ ١٣٨٠، الرقم: ٢٨٤٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٦ / ٧٧، الرقم: ٢٤٤٨، والحكم في المستدرك، ٣/ ٤٥٥ ـ ٥٥٥، الرقم: ٨٠٥ - ١٠٥، والطحاوي في شرح معانى الآثار، ٤/ ١٩٨٨، وأبو يعلى في المسند، ٨/ ١٨٩٩، الرقم: ٢٤٧٤، والطبراني في المعجم الكبير، ٤/ ٣٧، الرقم: ٣٥٨، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق، ٢/ ٣٧٤، الرقم: ٢٥٥، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ١/ ٢٢٧.

ہو کر حضور نبی اکرم سی آئی آئیم کی طرف سے (مشرکین کے مقابلہ میں) فخر یا دفاع کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم میں آئی آئیم فرماتے: بے شک اللہ تعالی روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرماتا رہے گا۔ اللہ میں آئیم کی طرف سے فخر یا دفاع کرتا رہے گا۔''

٢٢٥ / ٦٢ عَنُ عَائِشَةَ رَضِ اللهُ عَلَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ سُنَيَّةِ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ يَهْجُو مَنْ قَالَ فِي رَسُولِ اللهِ سُنَيَّةٍ: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانَ مَا نَافَحَ عَنُ رَسُولِ اللهِ سُنَيَّةٍ: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانَ مَا نَافَحَ عَنُ رَسُولِ اللهِ سُنَيَّةٍ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ.

"خطرت عائشہ رضی الله عنها سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملیّ ایکیّ حضرت حسان کی کے لئے مسجد میں منبر رکھوایا کرتے تھے اور وہ اس پر کھڑے ہوکر حضور نبی اکرم ملیّ ایکیّ کی گئی میں منبر رکھوایا کرتے تھے تو آپ ملیّ ایکی نفر میں کیا کرتے تھے تو آپ ملیّ ایکی نفر جب کی اور کی جو (یعنی فدمت) کیا کرتے تھے تو آپ ملیّ ایکی نفر نفدس (حضرت کا رسول الله ملیّ ایکی کی طرف سے دفاع کرتا رہے گا روح القدس (حضرت جبرائیل الیکی کی حضرت حمان کی کے ساتھ (ان کے مددگار) ہوں گے۔"

٦٣٥ / ٦٣ عَنْ عَائِشَةَ رض الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّيِّ بَنَى لِحَسَّانَ بَنِ ثَابِتٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يُنْشِدُ عَلَيْهِ الشِّعُرَ.

الحديث رقم ٦٦: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: ماجاء في الشعر، ٤ / ٣٠٤، الرقم: ٥٠١٥، والعسقلاني في فتح البارى، ١ / ٥٤٨، الرقم: ٤٤٢، والشوكاني في نيل الأوطار، ٢ / ١٦٩٨.

الحديث رقم ٦٣٠: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، ٤ / ٢٩٨٨، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، ١/٤٨٤، الرقم: ٦٤٨، وابن عدي في الكامل، ٤ / ٢٧٤، الرقم: ٢١٤٦، وابن تيمية في الصارم المسلول، ١/٤١٦، والذهبي في ميزان الاعتدال، ٤ / ٢٠٠٠، الرقم: ٤٩١٣،

رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَابِّنُ شَاهِينَ وَابِّنُ عَدِيِّ وَوَافَقَهُ ابِّنُ تَيْمِيَّةَ وَالذَّهَبِيُّ.

"حضرت عائشہ رضی اللہ عہاسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سائی آئیم نے حضرت حسان بن ثابت کے کئے مسجد میں منبر بنوا رکھا تھا۔ وہ اس پر (حضور نبی اکرم سائی آئیم کی شان میں ) نعت بڑھتے۔''

اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر (حضور نبی اکرم مٹھیکٹی کے دفاع میں ) مشرکین کی ہجو کرتے۔ آپ مٹھیکٹی نے فرمایا:''مشرکین کی ہجو کرواور حضرت جبرائیل الطیکیٰ بھی تہارے ساتھ (اس کام میں مدد گار) ہیں۔''

3 ٢ ٥ / ٦٤ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ سَرِيعِ فَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدُ مَدَحُتُ بِمَدُحَةٍ وَمَدُحَتُكَ بِأُخْرَى فَقَالَ النَّبِيُّ النَّابِيُّ النَّابِيُّ عَاتِ وَابُدَأُ بِمَدُحَةِ اللهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَ قِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَبِ.

" حضرت اسود بن سریع کے سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی اکرم طفی ہے کہ بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول الله طفی ہے شک میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے۔ اس آپ طفی ہے فرمایا لاؤ (جھے بھی سناؤ) اور آپ طفی ہے گئے گئے کی حمد سے کرو۔"

٥٢٥ / ٥٦ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ سَرِيعِ ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ سُّ اللَّهِ فَقُلْتُ: عَنِ الْأَسُودِ بُنِ سَرِيعِ ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الْأَسُولُ اللهِ ، إِنِّي قَدُ حَمِدُتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَحَامِدَ وَمِدَحِ، يَارَسُولُ اللهِ ، إِنِّي قَدُ حَمِدُتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَحَامِدَ وَمِدَحِ،

الصديث رقم ٢٤: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢٤/٢، الرقم: ١٥٧١١، والطبراني في العجم الكبير، ١/٢٨٧، الرقم: ٨٤٣، والبيهقي في شعب الإيمان، ١/٨٩، الرقم: ٣٤٨، الرقم: ٥٣٦٠، الرقم: ١٦٣٦، الرقم: ١/٢٢٠ الرقم: ٣٤٣، والحسيني في البيان والتعريف، ٢/٢٥٢، الرقم: ١٦٣٦، وقال: أخرجه البغوى، وابن عدي في الكامل، ٥/٠٠٠

الحديث رقم ٦٥: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ٤٣٥، الرقم: ١٥٠٣، م ١٥٠٣، الرقم: ١٥٠٣، والبخاري مدم ١٥٠٣، والبخاري في الأدب المفرد، ١/ ١٢٠، الرقم: ٣٤٢، والطبراني في المعجم الكبير، ١/ ٢٨٧ ---

وَإِيَّاكَ، قَالَ: هَاتِ مَاحَمِدُتَ بِهِ رَبَّكَ عَلَىٰ قَالَ: فَجَعَلْتُ أُنْشِدُهُ. رَوَاهُ أُحُمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْآدَبِ وَالطَّبَرَ انِيُّ وَأَبُونُعَيْمٍ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

"خطرت اسود بن سرلع على سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں حضور نبی اکرم طَوْلِیَا ہِم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا اور آپ کی مدحت و نعت بیان کی ہے۔ تو آپ طَرِیْکِیْم نے فرمایا: لاؤ مجھے بھی سناؤ (اور ابتداء) اللہ تعالیٰ کی حمہ سے کرو جوتم نے بیان کی ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ میں نے ابتداء) اللہ تعالیٰ کی حمہ سے کرو جوتم نے بیان کیا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ میں نے (حضور نبی اکرم طَرِیْکِیْم کے سامنے) پڑھنا شروع کر دیا۔"

٦٦٥ / ٦٦ عَنُ أَنَس ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ لِيَّالِيَّ دَخَلَ مَكَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ يَمْشِي وَهُوَ يَقُولُ:

خَلُوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنَ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يَزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ

..... الرقم: ٤٤٨، وأبونعيم في حلية الأولياء، ١ /٤٦، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨ / ١ / ١ ، ١ / ١ ، ١ / ٩ ، وقال: رجال أحمد رجال الصحيح، والحسيني في البيان والتعريف، ١ / ٤٥١، الرقم: ٤١١، وقال: أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب والنسائي والحاكم أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح، والمناوي في فيض القدير، ٢ / ٢٦٢، وقال: أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَفِي حَرَمِ اللهِ تَقُولُ الشِّعُر؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ النَّيْمِ عَلَيْهِ: خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهِي أَسُرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبُلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَغُويُّ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيعٌ.

''حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور نبی اکرم ملی آپائے مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ آپ ملی آگے آگے آگے آگے تھے: آگے چل رہے تھے اور یہاشعار بڑھ رہے تھے:

'' کا فروں کے بیٹو! حضور نبی اکرم ٹائیآئی کے راستہ سے ہٹ جاؤ۔ آج ان کے آنے پر ہم تمہاری گردنیں ماریں گے۔ ایسی ضرب جو کھو پڑیوں کو گردن سے جدا کردے اور دوست کو دوست سے الگ کردے۔''

اس پر حضرت عمر ﷺ نے کہا :اے عبداللہ بن رواحہ! رسول الله ملی ایک سامنے اور الله ملی الله ملی کے سامنے اور الله تعالیٰ کے حرم میں شعر کہتے ہو؟ رسول الله ملی کی نے فرمایا: اے عمر! اسے جھوڑ دو! بیرا شعار ان (دشمنوں) کے حق میں تیروں سے تیز تر اثر کرتے ہیں۔''

٣٢٥ / ٦٧. عَنُ مُوسَى بُنِ عُقُبَةَ ﴿ قَالَ: أَنْشَدَ النَّبِيَّ النَّابِيَّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيَ النَّابِيِّ الْعَبُ بَنُ رُهَيْرٍ بَانَتُ سُعَادُ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا بَلَغَ قَوْلُهُ:

إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَصَارِمٌ مِنَ سُيُوفِ اللهِ مَسُلُولُ أَنْ اللهِ اللهِ مَسُلُولُ أَشَارَ رَسُولُ اللهِ ال

الحديث رقم ٦٧: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/ ١٧٠- ٣٧٣، الرقم: ٢٤٧٧ و الطبراني في ٢٤٧٦، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٠/ ٢٤٣٠، الرقم: ٧٧، والطبراني في المعجم الكبير، ١٩/ ١٧٧٠ الرقم: ٣٠٤، وابن قانع في معجم الصحابة، ٢/ ٣٨١، والعسقلاني في الإصابة، ٥/ ٩٤، وابن هشام في السيرة النبوية، ٥/ ١٩١، والكلاعي في الاكتفاء، ٢/ ٢٨٨، وابن كثير في البداية والنهاية (السيرة)، ٤/ ٣٧٣.

رُوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

وفي رواية: عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ فَالَ: لَمَّا انْتَهَى خَبُرُ قَتْلِ ابْنِ خُطُلِ إِلَى كَعْبِ بَنِ زُهَيْر بَنِ أَبِي سَلَمَى وَكَانَ بَلَغُهُ أَنَّ النَّبِيُّ لَيَهِمُ ابْنَ خُطُلٍ فَقِيْلَ لِكَعْبِ إِنْ لَمْ تُدُرِكُ نَفْسَكَ قُتِلْتَ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ أَرَقِّ أَصْحَابِ رَسُولِ السِّلَ الْمَالَةِ فَدُلَّ قُتِلْتَ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ أَرَقِّ أَصْحَابِ رَسُولِ السِّلَ الْمَالَةِ فَدُلُّ عَلَى أَبُو بَكُم وَكُعْبٌ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى عَلَى أَبِي بَكُر فَ وَكُعْبٌ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى صَارَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

نَبِئُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَدَنِي وَالْعَفُو عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَأْمُولُ اللهِ مَأْمُولُ إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ

فَكَسَاهُ النَّبِيُّ الْمَالِيِّ بُرُدَةً لَهُ فَاشَتَرَاهَا مُعَاوِيَةُ ﴿ مِنَ وَلَدِهِ بِمَالٍ فَهِيَ الَّذِي الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيقِيَّةِ الْمَالِيقِي الْمَالِيقِي الْمَالِيقِي الْمَالِيقِي الْمَالِيقِي الْمَالِيقِيقِيقِ الْمَالِيقِيقِ الْمَالِيقِيقِ الْمَالِيقِيقِ الْمَالِيقِيقِ الْمَالِيقِيقِ الْمَالِيقِيقِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

رَوَاهُ ابنَ قَانِعِ وَالْعَسْقَلَانِيُّ وَابْنُ كَثِيْرٍ فِي الْبَدَايَةِ، وَقَالَ: قُلْتُ: وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ الله

''حضرت موسیٰ بن عقبہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ کعب بن زہیر نے اپنے مشہور قصیدے''بانت سعاد'' میں حضور نبی اکرم ملی آتھ کی مسجد نبوی میں مدح کی اور جب اپنے اس قول پر پہنچا:

"بیشک (ید) رسولِ مکرم ملی این وه نور بین جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور

آپ ﷺ ( کفر وظلمت کے علمبر داروں کے خلاف) اللہ تعالیٰ کی تیز دھار تلواروں میں سے ایک عظیم تنج آبدار ہیں۔''

حضور نبی اکرم می آئید نے اپنے دستِ اقدس سے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ انہیں (یعنی کعب بن زہیر) کو (غور سے) سنیں۔''

اور حضرت سعید بن میں ہوگی روایت میں ہے کہ جب کعب بن زہیر کے پاس (گتاخ رسول) ابن خلل کے قتل کی خبر بیخی اور اسے یہ خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ حضور نبی اکرم شیکی نے اسے بھی وہی دھمکی دی ہے جو آپ شیکی نے ابن خلل کو دی تھی تو کعب سے کہا گیا کہ اگر تو بھی حضور نبی اکرم شیکی کی جو سے باز نہیں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا تو اس نے حضور نبی اکرم شیکی کے سب سے زیادہ نرم دل صحابی کے بارے میں معلومات کیس تو اسے حضرت ابوبکر صدیت کے بارے میں بتایا گیا تو وہ ان کے پاس گیا اور انہیں اپنی ساری بات بتا دی پس حضرت ابوبکر صدیت کی اور کعب بن زہیر چیکے سے چلے (تاکہ کوئی ساری بات بتا دی پس حضرت ابوبکر صدیت کی نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) یہ ایک آدمی ہے جو سامنے پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیت کی اگر میٹی نے کے خرض کیا: (یا رسول اللہ!) یہ ایک آدمی ہے جو سامنے پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیت کی اگر میٹی نے کہ وہ حضور نبی اگرم میٹی نے کہ وہ حضور نبی اگرم میٹی نے کہ دوہ حضور نبی اگرم سابھ آگرے بڑھا کر آپ میٹی کی بیعت کر لی پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا اور اینا وہ قصیدہ بڑھا جس میں ہے:

'' مجھے خبر دی گئی کہ رسول اللہ مٹھی آئیم نے مجھے دھم کی دی ہے اور رسول اللہ مٹھی آئیم کے ہاں عفو و درگزر کی (زیادہ) امید کی جاتی ہے۔''

اور اسی قصیدہ میں ہے:

"بیشک (ید) رسولِ مکرم رہی ہے وہ نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور آپیشک (ید) رسولِ مکرم رہی ہے اور آپیہ جس سے روشنی حاصل کی تیزدھار تلواروں کے خلاف) اللہ تعالیٰ کی تیزدھار تلواروں میں سے ایک عظیم نیخ آبدار ہیں۔''

پس حضور نبی اکرم ملی آئے نے (خوش ہوکر) اسے اپنی جادر پہنائی جس کوامیر معاویہ فلا نے اس کی اولاد سے مال کے بدلہ میں خرید لیا اور یہی وہ جادر ہے جسے (بعد میں) خلفاء

عیدوں (اورا ہم تہواروں کے موقع ) پر پہنا کرتے تھے۔

اس حدیث کوامام ابن قانع اور امام عسقلانی نے روایت کیا ہے اور امام ابن کثیر نے "البدائی" میں روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ میں کہنا ہوں کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے کہ در میارک ان کو اس وقت عطا فرمائی جب انہوں نے اپنے قصیدے کے ذریعے آپ ملی آیا گئی کی مدح فرمائی ..... اور اسی طرح حافظ ابوالحن ابن الا ثیر نے "اسد الغاب" میں بیان کیا ہے کہ بیدوہی چادر ہے جوخلفا کے یاس رہی اور بیر بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔"

٦٨٥ / ٨٨. عَنُ خُرِيم بُنِ أَوْسِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ لَامِ عَلَىٰ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، النَّهِ عَلَىٰ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضَى الله عَهَا: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَمُدَحَك؟ فَقَالَ النَّبِيُّ النَّهِ عَالَىٰ اللهُ فَاكَ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَمُدَحَك؟ فَقَالَ النَّبِيُّ النَّهِ عَالَىٰ اللهُ فَاكَ فَأَنْشَأَ الْعَبَّاسُ عَلَىٰ يَقُولُ:

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدُتَ أَشُرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَائَتَ بِنُورِكَ الْأَفْقُ فَنَحُنُ فِي النَّوْرِ وَسُبُلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ وَسُبُلُ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي وَالْحَاكِمُ وَأَبُونُعَيْمٍ.

"حضرت خريم بن اول بن حارثه بن لام الله بيان كرتے بيل كه جم حضور نبي

الحديث رقم ٦٨: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٤/٣١، الرقم: ٢١٣٠ والحاكم في المستدرك، ٣/٩٣، الرقم: ٢١٤٠، وأبونعيم في حلية الأولياء، ١/٤٣، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/٢١، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ٢/٢٠، وابن الجوزي في صفوة الصفوة، ١/٣٥، وابن عبد البر في الاستيعاب، ٢/٤٤٠ الرقم: ٤٦٢، والعسقلاني في الإصابة، ٢/٤٧٠ الرقم: ٢٤٤٠ والخطابي في إصلاح غلط المحدثين، ١/١٠، الرقم: ٥٧، وابن قدامة في المغني، ١/٢٢٠، والسيوطي في الخصائص الكبرى، ١/٢٦، وابن كثير في البداية والنهاية (السيرة)، ٢/٨٠٠ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، في البداية والنهاية (السيرة، ١/٢٨، والقرطبي في السيرة، ١/٢٠.

اكرم الني الكرم الني الكرم الني عبر الله عبد ال

"اور آپ وہ ذات ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو (آپ کے نور سے)
ساری زمین چک اٹھی اور آپ کے نور سے اُفقِ عالم روشن ہوگیا پس ہم ہیں اور ہدایت
کے راستے ہیں اور ہم آپ کی عطا کردہ روشنی اور آپ ہی کے نور میں ان (ہدایت کی
راہوں) پرگامزن ہیں۔"

٩٢٥/٩- عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنَ سَمِعَ النَّابِغَةَ الْجَعُدِيَّ (وَإِسْمُهُ قَيْسُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو ﴿ لَهُ لَهُ صُحْبَةٌ ) يَقُولُ: اللهِ عَمْرِو ﴿ لَهُ لَكُ مُ لَا اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اله

وفي رواية: عَبَدِ اللهِ بَنِ جَرَّادٍ لِهَذَا لُخَبَرِ، قَالَ: فَنَظَرُتُ إِلَيْهِ كَأَنَّ فَاهُ الْبَرْدُ الْمَنْهَلُ يَتَلَاّلًا وَيُبَرِقُ، مَا سَقَطَتُ لَهُ سِنُّ وَلَا تَفَلَّتَتُ لِقَوْلِ

الحديث رقم 79: أخرجه ابن عبد البر في الاستعياب، ٤/١٥١٠-١٥١٠، ١٧٤٠ الرقم: ٢٦٤٨، ٢٥١٤، والعسقلاني في الإصابة، ٥/٨٥، الرقم: ٢٤٠٧، ٢/٤٠٠ والعسقلاني في الإصابة، ٥/٨٥، الرقم: ٢٠٤٠ الخرجه البزار وأبونعيم في تلريخ أصبهان، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/٢٢١، وقال: رواه البزار، والحارث في المسند (زوائد الهيثمي)، ٢/٤٤٨، الرقم: ٤٩٨، وابن حيان في طبقات المحدثين بأصبهان، ١/٤٢٠، والسيوطي في الخصائص الكبرى، ٢/٢٨٢، وابن كثير في البداية والنهاية (السيرة)، ٢/٨٦١، وفي ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة، ١/٧٧، والقنوجي في أبجد العلوم، ١/٣٢٩، وقال: أخرجه السيوطي والبيهقي.

رَسُولَ اللهِ سُمَنَيَّتِمْ: أَجَدُتَ لَا يَفُضُضُ الله فَاكَ. قَالَ: وَعَاشَ النَّابِغَةُ بِدَعُووَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ حَتَّى أَتَتُ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَاثْنَتَا عَشَرَةَ سَنَةً.

رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْعَسْقَ لَانِيُّ وَالْهَيْشُمِيُّ وَقَالَ: رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي الْخَصَائِصِ: أَخُرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُونُعَيْمِ مِنَ طريق يَعُلَى بُن الْأَشُدَق قَالَ: سَمِعُتُ النَّابِغَةَ عَلَى الْأَشُدَق قَالَ: سَمِعُتُ النَّابِغَةُ مَنِي جُعْدَةَ عِنْ يَقُولُ: أَنْشَدُتُ رَسُولَ اللهِ سُ إِنَا هَذَا الشَّعْرَ فَأَعْجَبُهُ، فَقَالَ: أَجَدُتَ لَا يَفْضُضُ الله فَاكَ. فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ وَلَقَدُ أَتَى عَلَيهِ نَيْفٌ وَمِائَةٌ سَنَةٍ وَمَا ذَهَبَ لَهُ سِنٌّ ثُمَّ أَخُرَجُهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَن النَّابِغَةِ وَأَخْرَجُهُ ابُنُ أَبِي أُسَامَةً مِنَ وَجُهٍ آخَرَ عَنْهُ وَفِيهِ: فَكَانَ مِنَ أَحُسَنِ النَّاسِ ثَغُرًا فَكَانَ إِذَا سَقَطَتُ لَهُ سِنٌّ نَبْتَتُ لَهُ أُخْرَى وَأَخُرَجُهُ ابْنُ السُّكْنِ مِنَ وَجُهٍ آخَرَ عَنْهُ، وَفِيْهِ:

'' حضرت حسین بن عبید الله روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس نے بتاما جس نے حضرت نابغہ جعدی ﷺ (اور ان کا پورا نام قیس بن عبد الله بن عمروﷺ ہے اور انہیں صحبت رسول الله ملی آیا کا شرف حاصل ہے) سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم ملی آیا کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ مٹھیکھ کو اپنا کلام سنایا پس جب میں نے آپ مٹھیکھ کی مدح کی تو حضور نبی اکرم مٹھیں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دانت سلامت رکھے (اورتم اسی طرح کا عمرہ کلام پڑھتے رہو) اور (اس دعا کے نتیجہ میں) وہ تمام لوگوں سے بڑھ کرخوبصورت دانتوں والے تھے اور جب ان کا کوئی دانت گرتا تو اس جگه دوسرا دانت نکل آتا تھا۔"

اور یہی حدیث عبد اللہ بن جراد سے بھی مروی ہے اس میں ہے کہ میں نے آپ (نابغہ جعدی ﷺ) کی طرف دیکھا گویا ان کا منہ (پہاڑوں پر) گری ہوئی برف کی طرف روثن اور چمکدارتھا۔ان کا کوئی دانت گرا نہ خراب ہوا۔حضور نبی اکرم ﷺ کےاس فرمان کی بدولت کہ "تم نے کیا خوب میری مدح کی ہے اللہ تعالی تمہارے دانت سلامت رکھے۔" آپ بیان

کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طاقیہ کی دعا کی بدولت حضرت نابغہ اللہ نے طویل زندگی پائی پہاں تک کہ آ باااسال زندہ رہے۔''

ام سیوطی ''الخصائص '' میں بیان کرتے ہیں کہ امام بہجی اور ابونیم نے یعلی بن اشدق کے طریق سے بہ حدیث روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نابغہ جو کہ نابغہ بنی جعدہ ہیں کو بیان کرتے ہوئے سنا وہ فرماتے ہیں: میں نے اس شعر کے ذریعے حضور نبی اکرم مٹھیکٹی کی مدح سرائی کی تو آپ سٹھیکٹی کو یہ بہت پند آیا تو آپ سٹھیکٹی نے فرمایا: تو نے کیا خوب کہا ہے! اللہ تعالی تمہارے دانت سلامت رکھے۔ پس میں نے آئیس دیکھا کہ ان کی عمر سو اور پھھ سال او پر ہوگئ تھی لیکن ان کا کوئی دانت نہیں گرا تھا۔ اور امام بیہجی نے یہ حدیث ایک اور طریق سے حضرت نابغہ سے روایت کی ہے اور ابن ابی اسامہ نے بھی ان ہی سے ایک اور طریق سے اس کی روایت کی ہے اور اس میں بیا لفاظ ہیں: ''حضرت نابغہ کی تمام لوگوں سے بڑھ کر دوسرا دانت نکل آتا' اور امام ابن سگن نے آپ ہی سے ایک اور طریق سے اس کو دوسرا روایت کیا ہے اور اس میں بیالفاظ ہیں: ''میں نے حضرت نابغہ کی ان کے لئے دوسرا روایت کیا ہے اور اس میں بیالفاظ ہیں: ''میں نے حضرت نابغہ کی ان کے لئے دعا کا نتیجہ روایت کیا ہے اور اس میں بیالفاظ ہیں: ''میں نے حضرت نابغہ کی ان کے لئے دعا کا نتیجہ روایت کیا ہے اور اس میں بیالفاظ ہیں: ''میں نے حضرت نابغہ کی ان کے لئے دعا کا نتیجہ اولوں سے بڑھ کر سفید دیکھے اور بیہ حضور نبی اکرم سٹھیلیٹی کی ان کے لئے دعا کا نتیجہ اولوں سے بڑھ کر سفید دیکھے اور بیہ حضور نبی اکرم سٹھیلیٹی کی ان کے لئے دعا کا نتیجہ اولوں سے بڑھ کر سفید دیکھے اور بیہ حضور نبی اکرم سٹھیلیٹی کی ان کے لئے دعا کا نتیجہ اولوں سے بڑھ کر سفید دیکھے اور بیہ حضور نبی اکرم سٹھیلیٹی کی ان کے لئے دعا کا نتیجہ کھا۔''

، ٣٥ / ، ٧٠ عَنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِمُ اللللللْمُولُولُ الللللللْمُولُولُ اللل

الحديث رقم ٧٠: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٦/٣٨، الرقم: ٢٧٢١٨، ٣/٣٥، وابن حبان في الصحيح، ١١/٢٠١، الرقم: ٢٨٧٥، ١١/٥، الرقم: ٤٠٠٧، والبخاري في التاريخ الكبير، ٥/٤، والطبراني في المعجم الكبير، ١٩/٥، الرقم: ١٥١-١٥٠١، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/٢٩٣، والبغوي في شرح السنة، ١٢/٨٣، الرقم: ٣٤٠٩، وابن عبد البر في الاستيعاب، هي شرح المنزي في تهذيب الكمال، ٢٤/٥، والحسيني في البيان والتعريف، ١/٢١٦، الرقم: ٢٥٥.

رُوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالبُّخَارِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَغُوِيُّ.

'' حضرت کعب بن مالک ﷺ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم سُونیہ سے عرض کیا: بیشک اللہ تبارک و تعالی نے شعر کے بارے میں نازل کیا جو نازل کیا تو آپ سُونیہ نے فرمایا: بیشک مومن اپنی تلوار اور زبان دونوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے! گویا جو الفاظم ان (کفار ومشرکین) کی مذمت میں کہتے ہو وہ (ان کے لئے) بمزلہ تیر برسانے کے ہیں۔''

# فَصُلٌ فِي فَضُلِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

#### ﴿ زیارتِ قبور کی فضیلت کا بیان ﴾

٧١/٥٣١ رُوَى أَبُوحنِيفَةَ عَنَ عَلَقَمَةَ بَنِ مَرْ ثَلَا عَنَ سُلَيْمَانَبُنِ بُرَ مَرْ ثَلَا عَنَ سُلَيْمَانَبُنِ بُرَيْدَةَ عَنَ أَبِيهِ هِ عَنِ النَّبِي النَّيْقِ الْقَبُورِ وَقَلُ بُرِيدَةَ عَنَ إِيارَةِ الْقُبُورِ وَقَلُ أَنْهُ قَالَ: نَهَيْنَاكُمْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ وَقَلُ أَذِنَ لِمُحَمَّدِ فِي زِيارِةٍ قَبُرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هِجُرًا.

رُوَاهُ أَبُوْحَنِينُفَةً

''امام اعظم ابوحنیفہ علقہ بن مرفد سے وہ سلیمان بن بریدہ سے اور وہ اپنے والد حضرت بریدہ سے اور وہ اپنے والد حضرت بریدہ سے اور وہ حضور نبی اکرم سطی آئے ہے سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ سطی ایک فرمایا: ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، محمد مصطفیٰ ( سٹھی ہے) کواپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کا اذن وے دیا گیا ہے، سو (اب) تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو اور ہے ہودہ با تیں مت کیا کرو۔''

#### ٧٢/ ٥٣٢ عَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ اللَّهِ كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ

الحديث رقم ٧١: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ٢/٩٩، وأبو يوسف فى كتاب الآثار، ١/٥٢٠، الرقم: ٩٩٦، والنسائى فى السنن، كتاب: الجنائز، باب: زيارة القبور، ٤/٩٨، الرقم: ٢٠٣٣، ومالك فى الموطأ، ٢/٥٨، الرقم: ١٠٣١، والشافعى فى المسند، ١/٣٦١، والحاكم فى المستدرك، ١/٣٥٠، الرقم: ١٣٩٣.

الحديث رقم ۷۷: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: استئذان النبي عزوجل في زيارة قبر أمه، ۲۷۲۲، الرقم: ۹۷۷، وفي كتاب الأضاحي، باب: بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء، ۳/۳۲۰۱، الرقم: ۷۷۷، والترمذي في السنن، كتاب: الجنائزعن رسول الله، باب: ماجاء في الرخصة في زيارة القبور،٤، ۳/۳۷، الرقم: ۱۰۰۹ وزاد: (فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْأَخِرَةَ). وأبو داود في السنن، كتاب: الجنائز، باب: في زيارة القبور، ٣/٨١، الرقم: ۳۲۳، والنسائي في السنن، كتاب: الجنائز، باب: زيارة القبور، ٤/٩٨، الرقم: ۲۰۳۲،

عَنَ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوَهَا. رَوَاهُ مُسَلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ وَزَادَ: فَأَنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. الْآخِرَةَ.

"حضرت بریدہ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں فرم سے نعظم سے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے نتیج کے فرمایا: میں تمہیں فریارت قبور کیا کرو''

اسے امام مسلم نے روایت کیا اور امام ترمذی نے ان الفاظ کا اضاف بیان کیا کہ''یہ تہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔''

٧٣٥ / ٧٣٠ عَنَ عَائِشَةَ رَضِ الله عنها أَنَّهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"خضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عهاروایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم سٹی ایکم سٹی ایکم مٹی جب میرے یہاں باری ہوتی تو آپ سٹی آئی کہ است کے آخری پہر ہفتیج کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اور (اہلِ قبرستان سے) فرماتے: تم پر سلامتی ہو، اے مومنوں کے گھر والو! جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ گئی کہ جسے کل ایک مدت بعد پاؤ گے اور اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ! ہی خرقد (اہلِ مدینہ کے قبرستان) والوں کی مغفرت فرما۔"

#### ٧٤/٥٣٤ عَنْ بُرَيْدَةَ عِلَى كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ يَبَهِمُ يُعَلِّمُهُم إِذَا

الحديث رقم ٧٣: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، ٢/٩٦٦،الرقم: ٩٧٤، والنسائى فى السنن، كتاب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين، ٤/٣٩، الرقم: ٢٠٣٩، وأبويعلى فى المسند، ٨/٩٩١، الرقم: ٤٧٥٨، وابن حبان فى الصحيح، ٧/٤٤٤، الرقم: ٣١٧٢

الحديث رقم ٤٧: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، ٢/ ٦٧١، الرقم: ٩٧٥، وأحمد بن حنبل في المسند —

خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمُ يَقُولُ ..... وفي رواية زُهَيْر: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ اللَّهَ اللهُ، عَلَيْكُمُ أَهْلَ اللَّذِيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ. وَإِنَّا إِنَّ شَاءَ الله، لَلَاحِقُونَ. أَسُأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. رواهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

"خضرت بریدہ اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سُ اَلَیہ انہیں سکھایا کرتے تھے کہ جب وہ قبور کی زیارت کے لئے جائیں تو ان میں سے کہنے والا کہے: ..... اور حضرت زہیر کی روایت میں ہے اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والو! تم پر سلامتی ہو اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی ضرور بالضرور تم سے ملنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور تہمارے لئے عافیت کے طلب گار ہیں۔"

٥٣٥ / ٧٥ من عَنْ عَائِشَةَ رَضِ الله عنها، في رواية طويلة قَالَتَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ الله ؟ (تَعْنِي فِي زِيارَةِ الْقُبُونِ قَالَ: قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهُلِ اللهِ السَّلَامُ عَلَى أَهُلِ اللّهِ اللهُ الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنَا وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَقُدِمِينَ مِنَا

رُوَاهُ مُسَلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

" حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ایک طویل روایت میں بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم سی ایک میں نے حضور نبی اکرم سی ایک میں کیا: یا رسول اللہ! میں زیارتِ قبور کے وقت اہلِ قبور سے کس طرح مخاطب ہوا کروں؟ آپ سی ایک ایک فرمایا: یوں کہا کرو: اے مومنو اور مسلمانوں کے گھر

الحديث رقم ٧٥: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبر والدعاء لأهلها، ٢/٦٦، الرقم: ٩٧٤، والنسائي في السنن، كتاب: الجنائز، باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين، ٤/٩١، الرقم: ٢٠٣٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٦/٢١، الرقم: ٢٥٨٩، وعبد الرزاق في المصنف، ٣/٢٥، الرقم: ٢٧٢٢.

<sup>......</sup> المسند، ٥/٣٥٣، الرقم: ٢٣٠٣٥، والروياني في المسند، ١/٢٧، الرقم: ١٥، وابن حبان في السنن الكبرى، وابن حبان في الصحيح، ٧/٥٤، الرقم: ٣١٧٣، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/٩٧، الرقم: ٧٩/٠.

والوا تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی شہیں ملنے والے ہیں۔''

٧٦٥ / ٧٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الْقُبُورِ اللهُ الْقُبُورِ اللهُ لَنَا قَاقُبَلَ عَلَيْهُم بَوَجُهِهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغُفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمُ سَلَفُنَا وَنَحُنُ بِالْآثُر.

رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَفِي الْبَابِ: عَنُ بُرَيْدَةَ، وَعَائِشَةَ. وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

"خضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طاقی آئم مدینہ منورہ کے قبرستان سے گزرے تو اہلِ قبور کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: "اے اہلِ قبور! تم پرسلامتی ہو الله تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم ہم سے پہلے پنچے ہوا ور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔"

٧٧٥ / ٧٧. عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّالِيمِ قَالَ: كُنْتُ نَهُو لَمْ اللهِ النَّالِيمِ قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وتُذَكِّرُ الآخِرَةَ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه.

"حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے فرمایا: میں مہمیں زیارتِ قبور سے منع کیا کرتا تھا اب زیارتِ (قبور) کیا کرو کیونکہ بیر دنیا میں زاہد بناتی ہے (یعنی دنیاوی لذتوں سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے) اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔''

الحديث رقم ٧٧: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الجنائز، باب: ماجاء في زيارة القبور، ١ / ١٠٥٠ الرقم: ١٥٧١ -

# فَصُلٌ فِي فَضُلِ إِيصالِ الثَّوَابِ إِلَى الْأَمُواتِ فَصُلُ فِي فَضَلِ إِيصالِ الثَّوَابِ إِلَى الْأَمُواتِ

٧٨٠ / ٧٨. عَنُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله اللهِ اللهِ عَلَيْ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَإِنَ كَانَ عَلَيْهِ نَذُرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

"حضرت عائشہ صدیقہ رضیاللہ عہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم نے فرمایا: جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے فرمہ روزے (باقی) ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے وہ روزے رکھے۔"

"اور حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عهداست مروی روایت میں ہے کہ فر مایا: اگر اس (فوت ہونے والے) پرکسی نذر کا پورا کرنا باقی ہو (جو اس نے مانی تھی) تو وہ اس کی طرف سے اس کا ولی پوری کرے۔''

الحديث رقم ۱۸۰، أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، ۲/ ۱۸۰۰ الرقم: ۱۸۰۱، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، ۲/۳۸، الرقم: ۱۱٤۷، وأبو داود في السنن، كتاب: الصيام، باب: فيمن مات وعليه صيام، ۲/۳۱، الرقم: ۲۲۰۱، ۲۲۰۱، وفي كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، ٣/٧٣٠، الرقم: ۱۳۳۱، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٥٧١، الرقم: ۲۹۱۹، وابن حبان في الصحيح، ٨/٤٣٣، الرقم: ۳۲۵۹، وأبو يعلى في المسند، وابن حبان في الصحيح، ٨/٤٣٠، الرقم: ۲۲۷۱، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٠٩٣، الرقم: ۲۲۷۱، والدار قطني في السنن الكبرى، ٤/٥٥٢، الرقم: ۲/۳۷، والدار قطني في السنن، ٢/٤٩، الرقم: ۲/۳۷، وقال الدار قطني: إسناد أن صحيح، وابن الجارود في المنتقى، ١/٢٣٧، الرقم: ۳۸، وقال الدار قطني: إسناد في المصنف، ٣/١١، الرقم: ۲۸،

٧٩٥/٥٣٩ عَنُ عَائَشِةَ رَضِي الله عنها أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ الْيَالِيَّةِ: إِنَّ أُمِّي الْفَاتِتُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسُلِمٌ فِي بَابِ: وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ.

" دعضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عها سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضور نبی اکرم سُلُمایَا ہم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میری والدہ اچا نک فوت ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ (بوقت نزع) گفتگو کرسکتی تو صدقہ (کی ادائیگی کا حکم) کرتی۔ اگر میں اسکی طرف سے خیرات کروں تو کیا اسے ثواب بہنچے گا آپ سُلُمایَۃ نے فرمایا: ہاں۔'

اسے بخاری اور مسلم ہے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے ''صدقات کے تواب کا فوت شدگان تک پہنچنے'' کے عنوان سے با قاعدہ باب قائم کیا ہے۔

الحديث رقم ٧٩: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: موتِ الفَجُأَّةِ البَغْتَةِ، ١/٤٦٧، الرقم: ١٣٢٢، وفي كتاب: الوصايا، باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت، ١٠١٥/٣، الرقم: ٢٦٠٩، ومسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، ٢/ ٦٩٦/، الرقم: ١٠٠٤، وفي كتاب: الوصية، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت، ٣/٢٥٤/، الرقم: ١٠٠٤، وأبوداود في السنن، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء فيمن مات وصية يتصدق عنه، ٣/١١٨، الرقم: ٢٨٨١، والنسائي في السنن، كتاب: الوصايا، باب: إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، ٦/٠٥٠، الرقم: ٣٦٤٩، وفي السنن الكبرى، ١٠٩/٤، الرقم: ٢٤٧٦، وابن ماجه في السنن، كتاب، الوصايا، باب: من مات ولم يوصى هل يتصدق عنه، ٢ / ٩٠٦ الرقم: ٢٧١٧، ومالك في الموطأ، كتاب: الأقضية باب: صدقة الحي عن الميت، ٢/٠٧٦، الرقم: ١٤٥١، وابن خزيمة في الصحيح، ٤/١٢٤، الرقم: ٢٤٩٩، وابن حبان في الصحيح، ٨ / ١٤٠، الرقم: ٣٣٥٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٦/ ١٥، الرقم: ٢٤٢٩٦، وأبو يعلى في المسند، ٧/ ٤١٠ الرقم: ٤٤٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤ /٦٢، الرقم: ٦٨٩٥، ١٢٤٠٩، والطبراني في المعجم الأوسط، ١ /٨٢٠، الرقم: ٧٠٣.

٨٠ /٥٤٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عنهما أَنَّ امُرَأَةً مِن جُهَيْنَة، جَاعِتُ إِلَى النَّبِيِّ لِيَّالِيَّ فَقَالَتُ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتُ أَنُ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتُ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنً أَكْنُتِ قَاضِينَة؟ اقْضُو الله، فَالله أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

" حضرت عبد الله بن عباس رمنی الله عنهما سے روایت ہے کہ (قبیلہ) جُہینہ کی ایک عورت نے حضور نبی اگرم سُٹی ایک عبی عاضر ہوکر عرض کیا: میری والدہ نے جج کی منت مانی تھی لیکن وہ جج نہ کرسکی یہاں تک کہ فوت ہوگئ ۔ کیا میں اس کی طرف سے جج کروں؟ آپ سُٹی اِیک طرف سے جج کرو۔ بھلا بتاؤ تو اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے جج کرو۔ بھلا بتاؤ تو اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادانہ کرتیں؟ پس اللہ تعالیٰ کاحق ادا کرو کیونکہ وہ زیادہ حق دار ہے کہ اُس کا قرض ادا کیا جائے۔"

١٥٤١ ٨٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ لِلَّهَامَةِ: إِنَّ أَبِي

الحديث رقم ٨٠: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: الحج والنذور عن الميت، وَ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ المَرْأَةِ، ٢/٢٥٦، الرقم: ١٧٥٤، وفى كتاب: الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نَذُرُ، ٢/٤٦٤، الرقم: ٢٣٢١، وفى كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: مَن شَبَّة أَصُلا مَعُلُومًا بِأَصُل مُبَيَّنٍ وقد بَيَّنَ النَّبِيُ الْمَيَّمُ حُكُمُهُمَا لِيُفُهِمَ السَّائِلَ، ٢/٢٦٨، الرقم: ٢٨٨٥، والنسائى فى السنن، كتاب: مناسك الحج، باب: الحج عن الميت الذي نذر أن يحج، ٥/١٦، الرقم: ٢٦٣٧، وفى السنن الكبرى، ٢/٢٢٧، الرقم: ٢٦١٣، وابن خزيمة فى الصحيح، ٤/٦٤، ولم الرقم: ٢٤٤٠، والبيهةى فى السنن الكبرى، ٤/٥٠٣، الرقم: ١٢٤٠١، والبيهةى فى السنن الكبرى، ٤/٥٠٣، الرقم: ١٢٤٠١، وابن الجارود فى المنتقى، ١/٢٠١، الرقم: ١٧٤٠، وابن جعد فى المسند، ١/٨٥٠، الرقم:

الحديث رقم ٨١: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الوصية، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت، ٢٠٤٧، الرقم: ١٦٣٠، والنسائى فى السنن، كتاب: الوصايا، باب: فضل الصدقة عن الميت، ٢ / ٢٥١، الرقم: ٣٦٥٢، وابن ملجه فى ــــ

مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوْصِ. فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

"حضرت ابوہریہ کی خدمت میں کہ حضور نبی اکرم طی آیا کی خدمت میں ایک خدمت میں ایک خصور نبی اکرم طی آیا کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا والدفوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے اور اس نے وصیت بھی نہیں کی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ (صدقہ) اس کے گناہوں کا کقارہ ہوجائے گا؟ آپ می آیا آئے نے فرمایا: ہاں۔''

٨ ٢ ٥ ٥ ٢ ٨ ٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً أَتَتُ رَسُولَ اللهُ اللهِ ا

وفي رواية: فَقَالَتُ: إِنَّ أُخُتِي مَاتَتُ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابُنُ مَاجَه.

"حضرت عبداللہ بن عباس دضی الله عدما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی اللہ علم اللہ علم کیا: میری ماں فوت ہو گئ ہے اور اس پر ایک ماہ خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا: میری ماں فوت ہو گئ ہے اور اس پر ایک ماہ

.... السنن، كتاب: الوصايا، باب: من مات ولم يوصى هل يتصدق عنه، ٢٠٦٧، الرقم: ٢٠٦٨، وابن الرقم: ٢٠٢٨، وأبن خزيمة في الصحيح، ٤/٢٣، الرقم: ٢٤٩٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٨٧، الرقم: ٢٤٩٤، وأبو يعلى في المسند، ٢/٨٧، الرقم: ٢٤٩٤، وأبو عوانة في المسند، ٣/٩٤٦، الرقم: ٢٨٩٦.

الحديث رقم ۸۲: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، ۲/۸۰، الرقم: ۱۱٤۸، والنسائي في السنن الكبرى، ۲/۷۲ـ۱۷۲، الرقم: ۲۹۱۲، وابن ماجه في السنن، كتاب: الصيام، باب: من مات وعليه صيام من نذر، ۱/۹۰۰، الرقم: ۱۷۰۸، وابن حبان في الصحيح، مرهم، الرقم: ۳۵۰۸، الرقم: ۳۵۰۸، وابن الكبرى، ٤/۰۰۷، الرقم: ۲۰۸۸، وابن الجارود في المنتقى، ۱/۷۳۲، الرقم: ۹٤۲.

کے روزے واجب ہیں۔ آپ مٹھیکٹم نے فر مایا: یہ بتاؤاگراس پر پچھ قرض ہوتا تو کیاتم اس کی طرف سے وہ قرض اوا کرتیں؟ اس عورت نے عرض کیا: ہاں۔ آپ مٹھیکٹم نے فر مایا: پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض (پہلے) اوا کیا جائے۔''

"اور ایک روایت میں بیالفاظ مروی ہیں کہ اس نے عرض کیا: میری بہن فوت ہوگئ ہے اور اس پر دو ماہ کے مسلسل روزے واجب ہیں۔ (تو آپ مٹھیکٹھ نے اسے اس کی طرف سے ادائیگی کا حکم دیا)۔"

٤٣ ٥ / ٨٣ . عَنُ بُرِيدَةَ فَهَا لَذَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله لِلْهِ اللهِ ال

'' دحضرت بریدہ ﷺ موری ہے کہ میں حضور نبی اکرم ملی آیکی بارگاہِ اقدس میں بیط ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور عرض کیا: میں نے اپنی ماں کو ایک باندی صدقہ میں دی تھی اور اب میری ماں فوت ہوگئی ہے۔ آپ ملی آیکی نے فرمایا: تمہیں تو اب مل گیا اور وراثت نے وہ باندی تمہیں لوٹا دی۔ اس عورت نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری ماں پر ایک ماہ کے روز باندی تمہیں باقی ) تھے کیا میں اس کی طرف سے روز بے رکھوں؟ آپ ملی آئی نے کیا میں اس کی طرف سے روز بے رکھوں؟ آپ ملی آئی نے فرمایا: ہاں، اس کی

الحديث رقم ٨٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، ٢/٥٠٨، الرقم: ١١٤٩، والترمذي في السنن، كتاب: الزكاة عن رسول الله شَهَ، باب: ماجاء في المُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ، ٣/٤٥، الرقم: ٢٦٧، والنسائي في السنن الكبري، ٤/٣٦-٢٦، الرقم: ٤٣٣-٣٦، وابن ماجه في السنن، كتاب: الصدقات، باب: من تصدق بصدقه ثم ورثها، ٢/٠٠٨، الرقم: ٤٣٣٢، والبيهقي في السنن الكبري، ٤/٣٥٦، الرقم: ١٩٠٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ٤/٣٥٣، الرقم: ١٢١، وعبد الرزاق في المصنف، ٩/١٢٠، وأحمد بن حنبل في المسند، الرقم: ٢٠١٨، وجه، ٢٣١، الرقم: ٢٠٠٨، الرقم: ٢٠١٨، ١٣٥٠، ٢٣١٠، ١٣٠٠، ٢٣٠٠٢، ٢٣٠٠٢، ٢٣٠٠٠٠

طرف سے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا: میری ماں نے جج بھی بھی نہیں کیا تھا کیا میں اس کی طرف سے جج بھی ادا کروں؟ آپ سٹھی نے فرمایا: ہاں، اس کی طرف سے جج بھی ادا کرو (اسے ان سب اعمال کا ثواب پہنچے گا)۔"

إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتُ أَفَيْنَفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخُرَفًا فَأُشُهِدُكَ أُنِّي تُوفِيَّيتُ أَفَيْنَفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخُرَفًا فَأُشُهِدُكَ أَنِّي قُدُ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنْهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُ دَوَالنَّسَائِيُّ. فَأُشُهِدُكَ أَنِّي قَدُ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنْهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُ دَوَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَبِهِ: يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيُسَ شَيءٌ يَصِلُ إِلَى الْمَيَّتِ إِلَّا الصَّدَقَةُ وَ الدُّعَاءُ.

"حضرت عبد الله بن عباس رض الله عبدا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا: یا رسول الله! میری والدہ فوت ہو چکی ہے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دول تو کیا وہ اسے کوئی نفع دے گا؟ آپ سُٹِیکِٹِم نے فرمایا: ہاں! اس نے عرض کیا: میرے پاس ایک باغ ہے آپ گواہ رہیں میں نے یہ باغ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔" میرے پاس ایک باغ ہے آپ گواہ رہیں میں نے یہ باغ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔" امام تر مذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے اور علماء کا یہی قول ہے وہ فرماتے ہیں: میت کو صرف صدقہ اور دعا پہنچتی ہے۔"

٥٤٥ / ٨٥ \_ عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً ﴿ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ

الحديث رقم ٨٥: أخرجه النسائى فى السنن، كتاب: الوصايا، باب: ذكر اختلاف على سفيان، ٦/٤٥٢ و٥٠، الرقم: ٣٦٦٦ ٢٣٦٦، وفى السنن الكبرى، ٤/٢١٢ الرقم: ٦٤٩١، وابن ماجه فى السنن، كتاب: الأدب، باب:فضل صدقة ---

الله إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ، أَفَأْتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفَضَلُ؟ قَالَ: سَعُدٍ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ: سَقْيُ الْمَاءِ. فَتِلْكَ سِقَايَةُ سَعْدٍ أَوُ آلِ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

" حضرت سعد بن عبادہ کے بیں کہ ان کی والدہ فوت ہوگئ۔ انہوں نے عض کیا: یا رسول اللہ! میری والدہ فوت ہوگئ ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ سٹیٹیٹم نے فر مایا: ہاں! انہوں نے عرض کیا: تو کونسا صدقہ بہتر رہے گا؟ آپ سٹیٹیٹم نے فر مایا: یانی پلانا۔ (تو انہوں نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا) پس سے فر مایا: یانی پلانا۔ (تو انہوں نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا) پس سے کنواں مدینہ منورہ میں سعد یا آل سعد کی یانی کی سبیل (کے نام سے مشہور تھا)'

٨٦/٥٤٦ عَنُ سَعُدِ بَنِ عُبَادَةَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ سَعُدٍ مَا تَتُ فَكَفَرَ بِئُرًا وَقَالَ: مَعَدٍ مَا تَتُ فَكَفَرَ بِئُرًا وَقَالَ: الْمَاءُ، قَالَ: فَحَفَرَ بِئُرًا وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعُدٍ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ.

----- الماء، ٢/١٢١، الرقم: ٣٦٨٤، وأحمد بن حنبل فى المسند ،٥/٢٨، الرقم: ٣٠١٠، الرقم: ٢٢٥١، والبيقهى فى شعب الإيمان، ٣/٢١، الرقم: ٣٣٧٩، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٢/٢١، الرقم: ١٤٢٤.

الحديث رقم ۸٦: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الزكاة، باب: في فضل سقي الماء، ٢ / ١٣٠، الرقم: ١٦٨٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢ / ٤١، الرقم: ١٤٢٤، والحسيني في البيان والتعريف، ١ / ١٢٠، الرقم: ٣٠٧، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، ١ / ٣٦٢، الرقم: ١٩١٢.

٧٤ ه / ٨٧ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ

رَوَاهُ مُسلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدبِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

"خضرت ابوہریرہ ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھ آیکھ نے فرمایا: جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے (ان کا اجراسے برابر ملتا رہتا ہے:) ایک وہ صدقہ جس کا نفع جاری رہے، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے تیسری وہ نیک اولاد جواس کے لئے دعا کرے۔"

#### ٨٨ / ٥٤٨ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ طَاوُوسُ عَنْ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ

الحديث رقم ۱۸٪ أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ٣/٥٥٠، الرقم: ١٦٣١، والبخاري في الأدب المفرد، ١٨٨١، الرقم: ١٨٨٠، وأبو داود في السنن، كتاب: الوصايا، باب: ماجاء في الصدقة عن الميت، ٣/١١، الرقم: ١٨٨٠، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: ثواب معلم الناس الخير، ١/٨٨، الرقم: ١٣٣٩، وابن خزيمة في الصحيح، ١/٢٢٠، الرقم: ١٣٩٠، وابن خزيمة في الصحيح، ١/٢٢٢، الرقم: ١٩٤٠، وابن حبان في الصحيح، ١/٢٨٠، الرقم: ١٨٨٠، والبيهقي الرقم: ١٩٤٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢٧٠، الرقم: ١٨٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٨٧١، الرقم: ١٢٤١، وفي شعب الإيمان، ٣/٤٤٠، الرقم: ١٤٤٣، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٨٠، الرقم: ٢٢٤٧، وفي المعجم المعجم، وأبويعلي في المسند، ١/٢٤٣، وأبو عوانة في المسند، ٣/٤٢، الرقم: ١٨٠٠، وأبو عوانة في المسند، ٣/٤٣٠، الرقم: ١٨٠٠، وأبو عوانة في المسند، ٣/٤٣٠، والديلمي في مسند الفردوس، ١/١٨٠، الرقم: ١٠١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٥٥، الرقم: ١٢٨٠، الرقم: ١٨٨٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٥٥، الرقم: ١/١٨٠، الرقم: ١٨٨٠،

الحديث رقم ٨٨: أخرجه أبونعيم في حلية الأولياء، ٤/١١، والسيوطي في الديباج على صحيح مسلم، ٢/٤٩، الرقم: ٩٠٥، وفي شرحه على سنن النسائي، ٤/٢٨، الرقم: → ٤/٤٠، ونور الدين السندي في حاشية السندي على النسائي، ٤/٣/٤، الرقم: →

فِي قُبُورِهِمُ سَبُعًا فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَن يُطُعَمَ عَنْهُمُ تَلُكَ الْأَيَّامِ.

رُوَاهُ أَبُونُعَيْمٍ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ السُّيُو طِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَلَهُ حُكُمُ الرَّفَعِ.

" حضرت سفیان کے بیان کرتے ہیں کہ حضرت طاووس کے فرمایا: بے شک سات دن تک مردوں کو قبروں میں آ زمایا جاتا ہے اس لئے لوگ ان دنوں میں ان کی طرف سے کھانا کھلانے کومستحب سجھتے تھے۔''

----- ۲۰۲۰ وابن الجوزي في صفوة الصفوة، ٢/٩٨٢

## البابُ التَّاسِعُ:

عظمةُ الرِّسَالَةِ وَشُرَفُ الْمُصْطَفَى مُلَّا لِيَهِمْ عُظمتِ رِسَالت اور شرف مصطفى مِلْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

منهاج اننزنیک بیورو کی پیشکش www.MinhajBooks.com

- أفضلٌ فِي شَرَفِ النُّبُوَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ النَّالِمِّ النَّابُوَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ النَّالِمِ النَّابَةِ النَّابِةِ النَّابَةِ النَّابَةِ النَّذِي النَّهِ النَّابِةِ النَّابِةِ النَّابِةِ النَّابِةِ النَّابِةِ النَّابِةِ النَّابَةِ النَّابَةِ النَّابَةِ النَّابَةِ النَّابَةُ النَّذِ النَّهُ النَّذِي النَّهُ النَّذِي النَّابَةِ النَّهُ النَّذِي النَّذِي
  - ٢. فَصُلٌ فِي مَنَاقِبِ النَّبِيِّ مِنَّالِيَامِ
     ٢. فَصُلٌ فِي مَنَاقِبِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِيْلِيْلِيْلِي الللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُواللَّالِي اللللْمُل
- ٣. فَصُلُّ فِي أَنَّ النَّبِيَّ لِمُّ الْمَالِمَ حَيُّ فِي قَبْرِهِ بِرُوْ حِهِ وَجَسَدِهِ

  هِ حضور مِنْ النَّهِ كَا روضه أنور مين اپني روح مبارك اور جسدِ اقدس

  كساتھ زندہ ہونے كا بيان ﴾
- فَصُلٌ فِي سَعَةِ عِلْمِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ وَكُمَالِ مَعْرِفَتِهِ
   وضور نبی اکرم مِنْ اللَّهِ كَى وسعت علم اور كمالِ معرفت كا بيان الله
- • فَصُلُ فِي أَنَّ الْأُمَّةُ تُسْئَلُ عَنْ مَكَانَةِ النَّبِيِّ النَّالِمِ فِي الْقُلْلِمِ فِي الْقُلْلِمِ الْقُلْلِمِ الْقُلْلِمِ الْقُلْلِمِ الْقُلْلِمِ الْقُلْلِمِ الْقُلْلِمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللللللْمُ الللْمُ اللَّالَّذِلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْ

﴿ أُمت سے قبر میں مقام مصطفیٰ سی ایک سے متعلق یو چھے جانے کا بیان ﴾

٦. فَصُلُّ فِي الشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

﴿روزِ قيامت شفاعت كابيان ﴾

\* (&... /

- ٧. فَصُلُّ فِي أَجُرِ حُبِّ النَّبِيِّ مُنَّ أَيْمَ وَالصُّحُبَةِ الصَّالِحَةِ النَّبِيِّ مُنَّ أَيْمَ وَالصُّحُبَةِ الصَّالِحَةِ السَّالِحَةِ وَصُور النَّيْمَ سے محبت كرنے اور صحبتِ صالحين كے أجركا بيان ﴾
  - ٨. فَصُلُ فِي التَّبُرُّ كِ بِالنَّبِيِّ مِنْ أَيْلَةٌ وَبِآثَارِهِ
     ﴿ حضور مَنْ أَيْلَةٌ كَى ذَاتِ اقدس اور آپ مَنْ أَيْلَةٌ كَ آثار مبارِكه
     عے حصول برکت كا بيان ﴾
    - ٩. فَصُلُ فِي التَّوسُّلِ بِالنَّبِيِّ مُتَّالِيَمْ وَالصَّالِحِيْنَ
       ٩. فَصُلُ فِي التَّوسُّلِ بِالنَّبِيِّ الرَّمِ مِنْ اللَّهِ الرَّمَ الْحَالِينِ عَلَيْ اللَّهِ الرَّمَ الْحَالِينِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللِّلْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْ
    - المُعَلَّ فِي عَدَمِ نَظِيْرِ النَّبِيِّ مِنْ أَيْ لِيَهِ فِي الْكُونِ
       المُعَلِيْرِ النَّبِيِّ مِنْ الْكَوْنِ
       المُعَلِيْرِ عَلَيْلِهِ
       المُعَلِيْرِ عَلَيْلِهِ
       المُعَلِيْرِ عَلَيْلِهِ
      - ١٠. فَصُلُ فِي تَعْظِيمِ النَّبِيِّ النَّابِيِّ وَتُوْقِيرِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُ اللّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

## فَصُلُّ فِي شَرَفِ النُّبُوَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ النَّالِمِيَّ

#### ﴿ نبوتِ محمدی ملتَّ اللهُ كَا مِیان ﴾

9 ٤ ٥ / ١. عَنْ جُبَيْرِ بَنِ مُطَعِمٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ بِيَ الْكُفُرَ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمُحُو اللهِ بِيَ الْكُفُرَ وَأَنَا الْمَاحِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بِيَ الْكُفُر وَأَنَا الْعَاقِبُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

'' حضرت جبیر بن مطعم کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آتے فرمایا: میرے پانچ نام ہیں۔ میں محمد اور اُحمد ہوں اور میں ماحی (لیعنی مٹانے والا) ہوں کہ اللہ تعالی میرے ذریعے سے کفر کومحو کر دے گا اور میں حاشر ہوں۔ سب لوگ میری پیروی میں ہی (روزِ حشر) جمع کیے جائیں گے اور میں عاقب (لیعنی سب سے آخر میں آنے والا) ہوں۔''

٥٥ / ٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ا

الحديث رقم ١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: ما جاء في أسماء رسول الله عليه، ١٢٩٩، الرقم: ٣٣٣٩، وأيضًا في كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة الصف، ٤/١٥٨، الرقم: ٤٦٢٤، ومسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: في أسمائه عليه، ٤/٨٢٨، الرقم: ٤٥٣٢، والترمذي في السنن، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في أسماء النبي عليه، ٥/٥٣١، الرقم: ١٨٤٠، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ومالك في الموطأ، كتاب: أسماء النبي عليه، البب: أسماء النبي عليه، ١/١٠٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/١٨، ٤٨، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٤٨، الرقم: ١٥٩٥، والدارمي في السنن، والنسائي في السنن، الكبرى، ٢/٩٨٤، الرقم: ١٥٩٥، والدارمي في السنن، ٢/٩٠٤، الرقم: ١٩٥٠، والمبراني في المعجم الأوسط، وأبو يعلى في المسند، ١/٨٨٥، الرقم: ٥٩٣٧، والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/٤٤، الرقم: ١٥٩٨، الرقم: ١٥٩٨، الرقم: ١٥٩٨، والبيهقى في شعب الإيمان، ٢/٨٠، الرقم: ١٩٩٧، والبيهقى في شعب الإيمان، ٢/١٠، الرقم: ١٩٩٧، والبيهقى في شعب الإيمان، ٢/١٠، الرقم: ١٩٩٧،

الحديث رقم ٢: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: خَاتَم \_\_\_

وَمَثَلَ الْآنبِيَاءِ مِنَ قَبَلِي، كَمَثَلِ رَجُلِ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلُهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُو ُفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتُ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے قرمایا: میری مثال اور اسے اور گزشتہ انبیائے کرام کی مثال الیں ہے، جیسے کسی نے ایک بہت خوبصورت مکان بنایا اور اسے خوب آ راستہ کیا، لیکن ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آ آ کر اس مکان کو دیکھنے لگے اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے: یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئ؟ حضور نبی اکرم سے بیا نے فرمایا: سو میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم انبیان ہوں (یعنی میرے بعد باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے)۔"

" حضرت ابوموی اشعری کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طیفیہ نے ہمیں اپنے کئی اُساء گرامی بیان فرمائے۔ آپ طیفیہ نے فرمایا: میں محمد ہوں اور میں اُحمد ہوں اور مقفی (بعد میں آنے والا) اور حاشر ہوں (جس کی پیروی میں روزِ حشر سب جمع کیے جائیں گے) اور

----- النَّبِينَ الْحَيَّمَ، ٣/ ١٣٠٠، الرقم: ٣٣٤١-٣٣٤٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: نكر كونه الحَيَّمَ خاتم النبين، ٤/ ١٧٩١، الرقم: ٢٢٨٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٣٩٨، الرقم: ٩١٥، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/ ٤٣٦، الرقم: ١١٤٢٠، وابن حبان في الصحيح، ١٤/٥، الرقم: ٣٠٠٠-

الحديث رقم ٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: في أسمائه المنهم المديث رقم ٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: في أسمائه المنهم، ١٨٢٨/، الرقم: ١٨٢٨/، الرقم: ١٨٢٨/، الرقم: ٣١٦٩٣، والحاكم في المستدرك، ٢/٩٥٦، الرقم: ١٨٥٤-١٨٦، وقالَ الْحَلِمُ: هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإستالِ، والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/٣٢٧، الرقم: ٤٤١٧، ١٤٤١، وابن الجعد في المسند، ١/٩٧٩، الرقم: ٣٣٢٧،

نبي التوبه اورنبي الرحمه ہول \_''

٢٥٥ / ٤ مَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رُوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةً.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

''حضرت واثلہ بن الاسقع ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُلُمَیَہِم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اولادِ اساعیل الیکی سے بنی کنانہ کو اور اولادِ کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرفِ انتخاب بخشا اور پسندیدہ قرار دیا۔'

٥/٥٥ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الم

الحديث رقم ٤: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: فضل نسب النبي شيئة، ٤/١٧٨١، الرقم: ٢٢٢٦، والترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله شيئة، باب: ما جاء في فضل النبي شيئة، ٥/٣٨٥، الرقم: ٥٠٣٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤//١٠، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٢٦، الرقم: ٢٦٤٦، والطبراني الرقم: ١٣١٧، وابن حبان في الصحيح، ١/٥٣٥، الرقم: ٢٢٤٦، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٢/٦٦، الرقم: ١٦١، وأبو يعلى في المسند، ١٢٩٤، والرقم: ٥٤٤٠، الرقم: ١٢٨٠، وأبو يعلى في اعتقاد أهل الرقم: ٥٤٤٠، الرقم: ١٢٨٥، الرقم: ١٢٨٠، الرقم: ١٣٩٠، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، ٤/١٥٠، الرقم: ١٤٠٠،

الحديث رقم ٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: استابة المرتدين والمعاندين، باب: مَن ترك قتال الخوارج لِلتَّالُّفِ، ولئلا ينفر الناس عنه، ٦/٢٥٤، الرقم: ٢٥٤٦، ٢٥٣٦، وأيضًا في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ٣/١٣٦، الرقم: ٢٤١٤، وأيضًا في كتاب: فضائل القرآن، باب: البكاء عند قراء ة القرآن، ٤/٨٦٩، الرقم: ٢٧٧١، وأيضًا في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في قول الرَّجل: ويلك، ٥/٢٨٨، الرقم: ٢٨١١، وأيضًا عن جابر ه في الأدب المفرد/٢٧٠، الرقم: ٢٨١١، والصحيح، كتاب: الزكاة، باب: ذكر للله المفرد/٢٧٠، الرقم: ٢٧٤، ومسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: ذكر لم

الله بن ذِي الْخُويُصِرَةِ التَّمِيْمِيُّ فَقَالَ: اعْدِلُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: وَيُحَكَ، وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمُ أَعْدِلْ. قَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ: اتَّذَنَ لِي فَأَصَرِبَ عُنُقَهُ، (أَوْ قَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فَيْ: يَا رَسُولَ الله، دَعْنِي أَقْتُلُ هَذَا الْمُنَافِقَ الْخَبِيثَ)، قَالَ: دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، يَحْقِرُ أَحَدُكُمُ صَلَاتَهُ مَعَ الْمُنَافِقَ الْخَبِيثَ)، قَالَ: دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، يَحْقِرُ أَحَدُكُمُ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظُرُ فِي قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصِيهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصِيهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصِيهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصِيهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصِيهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصِيهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصِيهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي نَصِيهِ فَلَا يُوجَدُ فَيهُ مَا يَهُ مَا يَهُ مَا يَهُ لَا يُوجَدُ فَيهُ مَلَا يَعْرَبُهُ مَا عَلَاهُ مَالْكُومُ مَا عَلَيه مِنْ عَلَيْهِ مُنَا عَلَا يَعْمُ كَمَا يَمُولَ السَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا يَعْمُ لَعُمُ فَي الْفَورُ فَى وَالدَّهُ مَا يَعْمُ الْمُ الْعُورُ فَى إِلَيْهُ مَا لَا يَعْمُ لَا يُولُولُ فَي الْعُرُولُ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمُ فَي الْمُؤْمُ عَلَا يُولُ عَلَا يَعْمُ اللَّهُ مُ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ مُنْ الْمُ الْعُورُ فَي الْمُؤْمُ فَي الْمُؤْمُ فَي الْمُؤْمُ فَي الْمُولُ فَي الْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمُ فَلَا يُعْمُونُ اللَّهُ مُولِولًا لَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا الْعُورُ فَي الْمُؤْمُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا اللْعُولُ فَي الْمُعُولُ

" حضرت ابوسعید خدری کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سے آیا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ عبد اللہ بن ذی الخویصر ہ تیمی آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! عدل سے تقسیم سے کیجے۔ (اس کے اس طعن پر) حضور نبی اکرم سے آیا ہے فرمایا: کم بخت! اگر میں عدل نہیں کرتا تو اور کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر کے غرض کیا: یا رسول اللہ! اجازت عطا فرما کیں کہ میں اس (خارجی منافق) کی گردن اُڑا دوں (یا عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیں کہ میں

----- الخوارج وصفاتهم، ٢/٤٤/، الرقم: ١٠٠٥، ونحوه النسائي عن أبي برزة هو السنن، كتاب: تحريم الدم، باب: من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، ١١٩٧/ الرقم: ٢/٥٥، وأيضًا في السنن الكبرى، ٢/٥٥٥، الرقم: ١١٢٨، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في ذكر الخوارج، ١/١٦، الرقم: ٢٧٢، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في ذكر الخوارج، ١/٢١، الرقم: ٢٧٢، وأبن الجارود في المنتقى، ١/٢٧٢، الرقم: ٣/٢٥، وابن حبان في الصحيح، ١/٢٤٠، وابن الجارود الرقم: ١٠٢٢، وابن أبي شيبة في المصنف، ١/٢٢٥، الرقم: ٣٧٩٣، وعبد الرزاق في المصنف، ١/٢٤١، وأبو يعلى في المسند، ٢/٨٩٢، الرقم: ٢٠٢١، وابحوه البزار عن أبي برزة في المسند، ٩/٥٠٠، الرقم: ٢٩٨٦، والحكم عن أبي برزة في المستدرك، ٢/١٠١ الرقم: ٢٤٨٣، وقال: هَذَا حَدِيثُ صَحِينُ والطبراني في المستدرك، ٢/١٠١ الرقم: ٢٤٢٠، والبيهةي في السنن الكبرى، ٨/١٧١.

اس خبیث منافق کی گردن اُڑا دوں؟) آپ الله اُله نی نمازوں کو اور ان کے روز ول کے الیے ہیں (یاہوں گے) کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو اور ان کے روز ول کے سامنے تم اپنی نمازوں کو اور ان کے روز ول کے سامنے تم اپنی نمازوں کو اور ان کے روز ول کے جس سامنے تم اپنی روزوں کو حقیر جانو گے۔ لیکن وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے پارنکل جاتا ہے۔ (تیر چھیئنے کے بعد) تیر کے پر کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی خون کا کوئی نشان نہ میں بھی خون کا کوئی نشان نہ ہوگا اور تیر (جانور کے ) گو ہر اور خون سے پارنکل چکا ہوگا۔ (ایس ہی ان خبیثوں کی مثال ہے کہ دین کے ساتھ ان کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہوگا)۔''

٤٥٥ / ٦- عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: مَا مِنَ مُؤُمِنِ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمَ : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤُمِنِ تَرَكَ مَا لَا فَلْيَرِثُهُ بِالْمُؤُمِنِ تَرَكَ مَا لَا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي وَ أَنَا مَوْلَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"خضرت الو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ حضورنی اکرم سٹی آئے نے فرمایا: کوئی مومن الیا نہیں کہ میں دنیا و آخرت میں جس کی جان سے بھی زیادہ قریب نہ ہوں۔ اگرتم چا ہوتو یہ آیت پڑھ لو: "نبی مکرم سٹی آئے مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔" سو جومسلمان مال چھوڑ کرمرے تو جو بھی اس کا خاندان ہوگا وہی اس کا وارث ہوگا لیکن اگر قرض یا بچے چھوڑ کرمرے تو وہ (قرض خواہ یا بچے) میرے پاس آئیں میں اُن کا سر پرست ہوں (اور آپ سٹی آئے کے بعدا سلامی ریاست ہے دونوں ذِمّہ داریاں نبھائے گی)۔"

الحديث رقم ٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: التفسير، باب: النّبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ٤/٥٧٩، الرقم: ٢٥٠٣، ومسلم في الصحيح، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، ٢/٢٩٥، الرقم: (٤٣) ٨٦٧، والنسائي في السنن، كتاب: صلاة العيدين، باب: كيف الخطبة، ٣/٨٨٨، الرقم: ٨٧٥١، والدارمي في السنن، ٢/٢١٤، الرقم: ٢٥٩٤، وابن خزيمة في الصحيح، والدارمي في السنن، ٢/٢١٤، الرقم: ١٢١٤٨، الرقم: ١٢١٤٨،

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

''حضرت مطلب بن ابی وداعہ کے دوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کے مضور نبی اکرم میں آئی کے اور وہ اس وقت (کافروں سے کچھ حضور نبی اکرم میں افتحہ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور وہ اس وقت (کافروں سے کچھ ناشائستہ کلمات) سن کر (غصہ کی حالت میں تھے۔ پس واقعہ پرمطلع ہوکر) حضور نبی اکرم میں اللہ!) منبر پرتشریف فرما ہوئے اور فرمایا: میں کون ہوں؟ صحابہ کرام کی نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) آپ پرسلامتی ہو، آپ رسول اللہ ہیں۔ آپ میں گئی نے فرمایا: میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ خدا نے مخلوق کو دو ہوں میں تقسیم کر دیا (یعنی عرب وجم )، تو مجھے بہترین طبقہ (یعنی عرب) میں داخل کیا۔ پھران کے مخلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ (یعنی قریش) میں داخل فرمایا۔ پھران کے گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے کے مخلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین فیو ہشم) میں داخل کیا اور بہترین نسب والا بنایا، (اس لیے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے (یعنی شرف اور حسب ونسب ہرا یک لحاظ سے تمام مخلوق سے افضل ہوں)۔''

الحديث رقم ٧: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله المنهم باب: (٩٩)، ٥/٣٥ الرقم: ٣٥٣١، وفي كتاب: المناقب عن رسول الله المنهم باب: في فضل النبي المنهم، ٥/٤٠، الرقم: ٣٦٠٨، ٣٦٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٢١٠ الرقم: ١٧٨٨، والبيهقي في دلائل النبوة، ١/٩٤، والديلمي في مسند الفردوس، ١/١٤، الرقم: ٥٩، والحسيني في البيان والتعريف، ١/٨٧١، الرقم: ٢٦٤، والهندي في كنز العمال، ١١/٥١، الرقم: ٣١٩٥.

٥٦ م / ٨. عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى وَجَبَتُ لَكَ النَّبُوَّةُ قَالَ: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

الحديث رقم ٨: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب، باب: في فضل النبي شَهَمُ، ٥/٥٨٥، الرقم: ٣٦٠٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٢٦، ٥/ ٣٧٩،٠٥، الرقم: ٢٣٦٢٠، والحاكم في المستدرك، ٢/ ٦٦٥- ٦٦٦، الرقم: ٤٢٠٩- ٤٢١٠، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/ ٣٦٩، الرقم: ٣٦٥٥٣، وأبو سعد النيشابوري في شرف المصطفى المُنتِهُ، ١ /٢٨٦، الرقم: ٧٥، والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/٢٧٢، الرقم: ٤١٧٥، وأيضًا في المعجم الكبير، ۱۲/۱۹٬۹۲۲، الرقم: ۱۲۵۷۱، ۲۲۲۲۱، ۲۰/۳۵۳، الرقم: ۸۳۳، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٧/١٢١، ٩/٥٥، وأيضاً في دلائل النبوة، ١/١١، والبخاري في التاريخ الكبير، ٧/٤٧٤، الرقم: ١٦٠٦، والخلال في السنة، ١٨٨٨، الرقم: ٢٠٠، إسناده صحيح، وابن أبي عاصم في السنة، ١٧٩٨، الرقم: ٤١١، إسناده صحيح، وأيضًا في الآحاد والمثاني، ٥/٧٤٧، الرقم: ٢٩١٨، وعبد الله بن أحمد في السنة، ٢/ ٣٩٨، الرقم: ٨٦٤، إسناده صحيح، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ١ /١٤٨، ٧/٠٦، وابن حبان في الثقات، ١/٧٤، وابن قانع في معجم الصحابة، ٢/١٢٧، الرقم: ٩١،٥١، ٣/١٢٩، ١١٠٣، وابن خياط في الطبقات، ١/٥٠٥٩، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، ٤ /٧٥٣، الرقم: ١٤٠٣، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٩ /١٤٢ـ ١٤٣، الرقم: ١٢٣ـ ١٢٤، وأبو المحاسن في معتصر المختصر، ١٠/١، وأيضًا في الإكمال، ١ /٤٢٨، الرقم: ٨٩٨، والديلمي في مسند الفردوس، ٣/٤٨٠، الرقم: ٤٨٤٥، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، ٢٦/٣٨٦، ٥٥/٨٨٨ـ ٤٨٩، والخطيب البغدادي في تلريخ بغداد، ٣٠/٧، الرقم: ١٠٣٢، ٥/٨٠ الرقم: ٢٤٧٢، ١٠/١٤٦، الرقم: ٢٩٢٥، والقزويني في التدوين في أخبار قزوين، ٢/٤٤/، والعسقلاني في تهذيب التهذيب، ٥/١٤٧، الرقم: ٢٩٠، وأيضًا في الإصابة، ٦/٢٣٩، وأيضًا في تعجيل المنفعة، ١/٤٢٠، الرقم: ١٥١٨، وابن عبد البر في الاستيعاب، ٤/٨٨٨، الرقم: ٢٥٨٢، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ٧/٤/٧، ١١ /١١، وقال: هذا حديث صالح السند، وابن كثير في البداية والنهاية، ٢/٣٠٧، ٣٢٠، والجرجاني في تاريخ جرجان، \_\_

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ الْهَيْشَمِيُّ: رَوَاهُ أَحُمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

"خضرت ابو ہریرہ کے روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور نبی اکرم لڑھیں نے فرمایا: (میں اس وقت بھی نبی تھا) جبکہ حضرت آ دم اللیہ کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھی (یعنی روح اور جسم کا باہمی تعلق بھی ابھی قائم نہ ہوا تھا)۔"

وفي رواية: عَنْ مَيْسَرَةَ الْفُجْرِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ سُلَيْكَمْ: مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّورِ وَالْجَسَدِ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْكَبِيْرِ وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسنادِ.

'' حضرت میسرہ فجر کے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم سُوایہ سے پوچھا: (یا رسول اللہ!) آپ کب نبوت سے سرفراز کیے گئے؟ آپ ملٹیہ نے فرمایا: (میں اس وقت بھی نبی تھا) جب حضرت آ دم الگھا کی تخلیق انجھی روح اورمٹی کے مرحلہ میں تھی۔'

وفي رواية: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضِ الله علما قَالَ : قِيْلَ: يَا رَسُولَ الله، مَتَى كُتِبْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ.

رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفَظُ لَهُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ. إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَرَجَالُهُ كُلُهُمْ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيْحِ. وَقَالَ الدَّهَبِيُّ: هَذَا حَدِيْتٌ صَالِحُ السَّنَدِ.

" حضرت عبد الله بن عباس دمن الله عهدا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی سے بوجھا گیا: (یا رسول الله!) آپ کے لئے نبوت کب فرض کی گئی؟ آپ ملی آئی نے فرمایا: (میں اُس وقت بھی نبی تھا جبکہ) حضرت آ دم النیکی کی تخلیق ابھی روح اور مٹی کے مرحلہ میں تھی۔''

...... ١/ ٣٩٢، الرقم: ٣٥٣، والسيوطي في الخصائص الكبرى، ١/٧٠٨، وأيضاً في الحاوي للفتاوى، ٢/١٠، والقسطلاني في المواهب اللدنية، ١/٠٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/٣٢٠، وقال: رواه الطبراني والبزار، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٤/ ٤٧١، الرقم: ١٨٥٦.

وفي رواية عنه: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَتَى أُخِذَ مِيْثَاقُك؟ قَالَ: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّورِ وَالْجَسَدِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

"اور ایک روایت میں حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ سے میثاق (یعنی وعدہ نبوت) کب لیا گیا؟ آپ سے میثاق (یعنی وعدہ نبوت) کب لیا گیا؟ آپ سے میثایم نے فرمایا: (میں اُس وقت بھی نبی تھا) جبکہ حضرت آ دم الطفی کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھی۔"

وفي رواية: عَنَ عَبَدِ اللهِ بُنِ شَقِيَقِ عَنَ رَجُل، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى جُعِلْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: وَآدَمَ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ.

رُوَاهُ أَحْمَدُ وَ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

''اور ایک روایت میں حضرت عبد الله بن شقیق کے ایک صحابی سے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ اللہ ایک آپ نے فرمایا: (میں اُس وقت بھی نبی تھا) جبکہ حضرت آ دم النگی کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھی۔''

وفي رواية: عَنُ عُمَرَ ﴿ قَالَ: يَا رَسُولَ الله ، مَتَى جُعِلْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ فِي الطِّينِ.

رُوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ كُمَا ذَكُرَ السُّيُوطِيُّ وَابْنُ كَثِيرٍ.

"ایک اور روایت میں حضرت عمر کی ہے مروی ہے کہ اُنہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو کب نبی تھا) جب حضرت اللہ! آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ آپ ملی آئی نہیں اُن وقت بھی نبی تھا) جب حضرت آوم اللیلیٰ (کا جسم ابھی) مٹی میں گندھا ہوا تھا۔"

وفي رواية: عَنْ عَامِر ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ سُهُ اللَّهِ مَتَى السُّنَائِمَةِ مَتَى السُّنَائِمَةُ اللَّهُ وَ وَالْجَسَدِ حِيْنَ أُخِذَ مِنِّي الْمِيْتَاقُ.

رُوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ.

"اور ایک روایت میں حضرت عامر شہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم ملٹی آئی کی خدمت میں عرض کیا: (یا رسول اللہ!) آپ کب شرف نبوت سے سرفراز کئے گئے؟ آپ ملٹی آئی نے فرمایا: جب مجھ سے میثاقی نبوت لیا گیا تھا اُس وقت حضرت آ دم النگالاً روح اور جسم کے درمیانی مرحلہ میں تھے۔'

٩٥٥٧ - عَنُ عَائِشَةُ رَضِ الله عَهَا، عَنُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ جِبْرِيلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ جِبْرِيلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَفْضَلَ مِنُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رُوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَاللَّالَكَائِيُّ.

٨٥٥/ ١٠ عَنُ عَلِيٍّ ﴿ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيَ الْمَالِيَمُ قَالَ: خَرَجُتُ مِنُ نِكَاحٍ وَلَمُ أَخُرُجُ مِنْ سِفَاحٍ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي.

الحديث رقم 9: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٦/٢٣٧، الرقم: ٦٢٨٥، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، ٤/٢٥٧، الرقم: ١٤٠٢، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/٧٧٠

الحديث رقم ١٠: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٥/٠٨، الرقم: ٢٧٢٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٣٠، الرقم: ٣١٦٤، والبيهقي عن ابن عباس رض الله عبد الفيدوس، ٢/١٩، الرقم: ١٩٤٨، والديلمي في مسند الفردوس، ٢/١٩، الرقم: ٢٩٤٩، والحسيني في البيان والتعريف، ١/٤٩، الرقم: ٢/٤٩، والهندي في كنز العمال، ٢/١٤، الرقم: ٣١٨٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/٤٠.

رُوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ.

''حضرت علی کے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹی آیائی نے فرمایا : میں نکاح کے ساتھ متولد ہوا نہ کہ غیر شرعی طریقہ پر، اور میرا (بیسبتی تقدس) حضرت آ دم اللی سے شروع ہو کر حضرت عبداللہ اور حضرت آ منہ دخی اللہ عنہا کے مجھے جننے تک برقرار رہا (اور زمانہ جاہلیت کی بدکر داریوں اور آ وارگیوں کی ذرا بھر بھی ملاوٹ میرے نسب میں نہیں یائی گئی)۔''

٩٥٥ / ١٠ عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِ الله عَهَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَبَلَ الْأَشْيَاءِ؟ بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيءٍ خَلَقَهُ الله تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ؟ فَالَى: يَا جَابِرُ، إِنَّ الله تَعَالَى قَدُ خَلَقَ قَبْلَ الْآشَيَاءِ نُورُ نَبِيّكَ مِنُ نُورِ وَ، فَلَجْعَلَ ذَلِكَ النُّورَ يَدُورُ بِالْقُدُرةِ حَيْثُ شَاءَ الله تَعَالَى، وَلَمْ يَكُنُ فِي فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورَ يَدُورُ بِالْقُدُرةِ حَيْثُ شَاءَ الله تَعَالَى، وَلَمْ يَكُنُ فِي فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورَ وَلا جَنَّةٌ وَلا نَارٌ، وَلا مَلكُ وَلا سَمَاءٌ، وَلا يَخْلُقُ وَلا سَمَاءٌ، وَلا إِنْسِيٌّ، فَلَمَّا أَرَادَ الله تَعَالَى أَنُ الْحَلُقُ وَلا سَمَاءٌ، وَلا إِنْسِيٌّ، فَلَمَّا أَرَادَ الله تَعَالَى أَنُ الْحَلُقَ وَلَا اللهُ وَلا اللهَ يَعَالَى أَنَ يَخُلُقَ الْحَرُونِ الثَّانِيِّ: اللَّوْرَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ: فَخَلَقَ مِنَ النَّانِيِّ اللَّوْلِ الْمَاكُونِ الثَّالِيْ: الْعَرْشُ، ثُمَّ قَسَمَ الْجُزُء الرَّابِعَ الْحَرْدُ وَلا النَّابِعَ أَرُبُعَةً أَجُزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الثَّالِيْ اللَّالِمُ وَمِنَ الثَّالِيْ وَمِنَ الثَّالِثِ الْمُرْشِ، وَمِنَ الثَّالِيْ الْمُكرِّعِ الْمُولِ وَمِنَ الثَّالِيْ وَمِنَ الثَّالِيْ وَمِنَ الثَّالِثِ : الْمُحَلِقِ الْمُحَلِقَ الْمُحَالِقِ الْمُولِي الشَّالِقِ : الْمُحَلِق الْمُولِي : السَّمَواتِ، وَمِنَ الثَّانِيِ : الْأَرْضِينَ وَمِنَ الثَّالِثِ : الْمُحَلِقَ وَالنَّارِ فَيْنَ الْمُولِيْ : السَّمَواتِ، وَمِنَ الثَّانِيِ : الْأَرْضِينَ وَمِنَ الثَّالِثِ : الْمُحَدِيثَ . وَوَمُنَ الثَّانِيِ : الْمُدَودُ : السَّمَواتِ، وَمِنَ الثَّانِيِ : الْأَرْضِينَ وَمِنَ الثَّالِثِ : الْمُحَدِيث . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّاقِ .

الحديث رقم ١١: أخرجه القسطلاني في المواهب اللدنية، ١/٧١، وقال: أخرجه عبد الرزاق بسنده، والزرقاني في شرح المواهب اللدنية، ١/٨٩، ٩١ـ٨٩، والعجلوني في كشف الخفاء، ١/٣١، الرقم: ٧٢٨، وقال: رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، والعيدروسي في تاريخ النور السافر، ١/٨، وقال: رواه عبد الرزاق بسنده، والحلبي في السيرة، ١/٠٥، والتهانوي في نشر الطيب/١٣.

# فَصُلٌ فِي مَنَاقِبِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### ﴿حضور نبي اكرم ملتَّ اللهِ كمنا قب كابيان ﴾

٠٦٠ / ١٢ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

'' حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں جامع کلمات کے ساتھ مبری مدد کی گئی ہے اور جب میں سویا ہوا تھا اس وقت میں نے خود کو دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں میرے لیے لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں تھا دی گئیں۔''

١٣/٥٦١ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمَّا اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الحديث رقم ١٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول النبي شيئة: بعثت بجوامع الكلم، ٦/٤٥٢، الرقم: ٥٦٨٥، وفي كتاب: الجهاد، باب: قول النبي شيئة: نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مسيرة شهر، ٣/٨٥٠، الرقم: ٥١٨٠، وفي كتاب: التعبير، باب: المفاتيح في اليد، ٦/٧٧٥، الرقم: ١٦١٠ ومسلم في الصحيح، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، ١/٧٧٨، الرقم: ٣٢٥، والنسائي في السنن، كتاب: الجهاد، باب: وجوب الجهاد، ٦/٣٠٤، الرقم: ١٨٠٨، وفي السنن الكبرى، ٣/٣، الرقم: ٥٢٩٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٤٢، ٥٥٥، الرقم: ٥٧٥٧، وابن حبان في الصحيح، الرقم: ٣٢٨٧، الرقم: ٣٢٨٧، الرقم: ٣٢٨٧، الرقم: ٣٢٨٠،

الحديث رقم ١٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: فضل نسب النبي وتسليم الحجر عليه النبي قبل النبوة، ٤ /١٧٨٦، الرقم: ٢٢٧٧، والترمذي في السنن، كتاب: المناقب، باب: في آيات إثبات نبوة النبي المنهم وما قد خصه الله على، ٥/٢٩٠، الرقم: ٣٦٠، والدارمي في السنن، ١/٢٤، الرقم: ٢٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٩٩، ٥٥، ٥٠، الرقم: ٢٠٨٦، ٢٠٩٣١، ٢٠٨٠،

لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبُلَ أَنُ أَبُعَثَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ. وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَحْمَدُ.

''حضرت جابر بن سمرہ کے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فرمایا: میں مکد مکر مد کے اُس پھر کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا یقیناً میں اُسے اب بھی (اُس طرح) پہچانتا ہوں۔''

١٤/٥٦٢ عَنُ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِب ﴿ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ النَّالِيَّ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ كَا شَخَرُ إِلَّا وَهُو كَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُو يَعُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ.
وَقَالَ التَّهُ مَذَيُّ : هَذَا حَدَنَثُ حَسَنَ . وَقَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا حَدَنَثُ الْمَالِيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسنادِ.

وفي رواية: عَنْ عَبَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا ﴿ يَقُولُ: لَقَدُ رَأَيْتُنِي النَّبِيِّ الْفَادِيُّ. فَلَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ: أَدُخُلُ مَعَهُ يَعْنِي النَّبِيِّ الْفَادِيُّ. فَلَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ:

----- ٢١٠٤٣، وأبو يعلى في المسند، ١٣ / ٢٥٩، الرقم: ٢٤٢٩، وابن حبان في الصحيح، ٢/٢٠٤، الرقم: ٢٤٨٦، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٣٠، الرقم: ٣١٧٠، ومالك في المدونة الكبرى، ١/٤٤١، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٢٩١، الرقم: ٢٠١٢، وأيضًا في المعجم الصغير، ١/١٠١، الرقم: ٢٢١، وأيضًا في المعجم الكبير، ٢/٢٠، وأيضًا في المعجم الكبير، ٢/٢٠، ٢٣١، الرقم: ١٩٩١، ١٩٦١، ١٩٩١، والطيالسي في المسند، ١/٢٠، الرقم: ١٨٧، والديلمي في مسند الفردوس، ١/٨٠، الرقم: ١٦١، والعسقلاني في فتح الباري، ٢/٨٠.

الحديث رقم ١٤: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب، باب: (٦)، ٥ / ٥٩٠٠ الرقم: ٣٦٢٦، والدارمي في السنن، باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن، ١/ ٣١٠، الرقم: ٢١، والحاكم في المستدرك، ٢/ ٢٧٢٠، الرقم: ٢٣٤٤، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٢/ ١٣٤٤، الرقم: ٢٠٠٠ والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢ / ١٥٠٠، الرقم: ١٨٨٠، والمزي في تهذيب الكمال، ١٤ / ١٧٥٠، الرقم: ٣٠٠٠، الرقم: ٢٠٠٠

السَّلامُ عَلَيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا أَسُمَعُهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَ قِيُّ. (1)

"خضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور نبی اکرم طُوْلَیّنَم کے ہمراہ تھا۔ ہم مکہ مکرمہ کی ایک جانب چلے تو جو پہاڑ اور درخت بھی آپ طُولِیَم کے سامنے آتا (وہ آپ طُولیَم کی خدمت میں یوں سلام) عرض کرتا: ﴿السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ الله ﴾ (یا رسول الله! آپ پرسلام ہو)۔ "

"ایک روایت میں حضرت عباد بی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے سے سنا، فرمایا: میں نے حضور نبی اکرم ملی ہی کے سنا، فرمایا: میں نے حضور نبی اکرم ملی ہی کے ساتھ فلال فلال وادی کا سفر کیا اور دیکھا کہ آپ ملی ہی بچھ یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ یوں عرض کرتا: ﴿السَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللهِ ﴾ (یا رسول الله! آپ پرسلام ہو!) اور میں بھی یہ تمام (آوازیں) سن رہا تھا۔''

٣٥٥/٥٠ عن ابن عَبّاس رض الله عنها قَالَ: جَلَسَ نَاسٌ مِنَ أَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ يَنْتَظِرُونَهُ قَالَ: فَخَرَجَ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكُرُونَ فَسَمِعَ حَدِيْتُهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَجَبًا إِنَّ اللهِ عَلَى اتَّحَذَ مِنَ يَتَذَاكُرُونَ فَسَمِعَ حَدِيْتُهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَجَبًا إِنَّ اللهِ عَلَى اتَّحَذَ مِنَ يَتَذَاكُرُونَ فَسَمِعَ حَدِيْتُهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَجَبًا إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مُولِي اللهِ وَرُوحُهُ، كَلَامٍ مُولِي: كَلَمُهُ تَكُلِيمًا، وَقَالَ آخَرُ: فَعِيسَى كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحُهُ، كَلَامٍ مُولِينَ تَدَمُ اصَطَفَاهُ الله، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَم وَقَالَ: قَدُ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللهِ وَهُو كَذَلِكَ وَمُوسَى نَجِي كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللهِ وَهُو كَذَلِكَ وَمُوسَى نَجِي لللهِ وَهُو كَذَلِكَ وَمُوسَى نَجِي اللهِ وَهُو كَذَلِكَ وَمُوسَى نَجِي اللهِ وَكُلِمَتُهُ وَهُو كَذَلِكَ وَمُوسَى نَجِي اللهِ وَهُو كَذَلِكَ وَمُوسَى نَجِي لَا اللهِ وَهُو كَذَلِكَ وَمُوسَى نَجِي اللهِ وَهُو كَذَلِكَ وَمُوسَى وَآذَمُ

<sup>(</sup>١): أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، ٢/١٥٤، وابن كثير في شمائل الرسول، ٢/١٥٤، وأيضًا في البداية والنهاية، ٣/٦١-

الحديث رقم ١٥: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله الهَيَّة، باب: باب: في فضل النبي النَّيَّة، ٥/٧٨٥، الرقم: ٣٦١٦، والدارمي في السنن، باب: (٨)، ما أعطى النبي النَّيَّة من الفضل، ١/٣٩٠ الرقم: ٤٧-

اصُطَفَاهُ الله وَهُو كَذَلِكَ، أَ لَا وَأَنَا حَبِيبُ اللهِ وَلَا فَخُرَ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ اللهِ وَلَا فَخُرَ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ اللهِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَقَّعٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَقَّعٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَا فَخُرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ الله لِي فَيُدُخِلُنِيهَا وَمَعِي فَخُرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخُرَ.

رَوَاهُ التِّرُ مِذِيُّ وَالدَّارِ مِيُّ.

"حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما سے مروى ہے كه چند صحابه كرام الله عنهما اكرم النَّايَيْنِ ك انتظار ميں بيٹھے ہوئے تھے۔ اتنے ميں حضور نبی اكرم النَّايَيْنِ تشريف لے آئے جب ان کے قریب بہنچ تو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ اُن میں سے بعض نے کہا: کیا خوب! الله تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم الکیلاً کواپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا: یہ حضرت موسیٰ اللی کے اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے سے زیادہ بڑی بات تو نہیں۔ ایک نے كها: حضرت عيسى العَلِين كلمة الله اور روح الله بير كسى نے كها: الله تعالى نے حضرت آوم الطیلا کو چن لیا۔ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم اُن کے یاس تشریف لائے سلام کیا اور فرمایا: میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہارِ تعجب سنا کہ حضرت ابراہیم الطیلی خلیل اللہ ہیں۔ بیٹک وہ ایسے ہی بیں ۔حضرت موسیٰ النکیٹیٰ نجی اللہ ہیں ۔ بیشک وہ اسی طرح ہیں،حضرت عیسیٰ العَلَیٰ روح اللہ اور كلمة الله بين وقعى وه اسى طرح بين -حضرت آوم العَلْظَة كو الله تعالى في چن ليا وه بهى يقيناً ا پسے ہی (شرف والے) ہیں ۔ سن لو! میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخرنہیں۔ میں قیامت کے دن حمد کا حجسنڈا اٹھانے والا ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کا کنڈ اکھئکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لئے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا۔ میرے ساتھ فقیر وغریب مومن ہوں گے اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔ میں اولین وآخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہول کین مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں۔''

١٦٥/١٠ عَنْ أُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّابِيِّ الْمُلَيِّمْ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمَ

الحديث رقم ١٦: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله ﷺ، ــــ

الُقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ، وَخَطِيبَهُم، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِم غَيْرَ فَخُرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ التِّرُ مِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ.

'' حضرت انی بن کعب ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکی نے فر مایا: قیامت کے دن میں انبیاء کرام علیم السلام کا امام وخطیب اور شفیع ہوں گا اور اس پر (مجھے) فخرنہیں۔'

٥٦٥ / ١٠ عُنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَيْ قَالَ: خَرَجَ أَبُو طَالِبِ إِلَى الشَّامِ، وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ النَّيَةِ فِي أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشُرَفُوا عَلَى الشَّامِ، وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُ النَّيَةِ فِي أَشْيَاخٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشُرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا، فَحَلُوا رِحَالَهُم، فَحَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ وَلَا يَلْتَفِتُ، قَالَ: فَهُمْ يَحُلُونَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ وَلَا يَلْتَفِتُ، قَالَ: فَهُمْ يَحُلُونَ رَحَالَهُمْ، فَجَعَلَ يَتَخَلَلُهُمُ الرَّاهِبُ، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيدِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ رَحْمَةً فَقَالَ: هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، يَبْعَثُهُ الله رَحْمَةً لِيلُا عَلَى اللهُ رَحْمَةً لِيلُا عَلَى اللهُ وَحُدًا إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا، وَلَا يَسْجُدَانِ أَشُرَافُتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمُ يَبْقُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا، وَلَا يَسُجُدَانِ اللهُ مَنَ الْعَقَبَةِ لَمُ يَبْقُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا، وَلَا يَسُجُدَانِ

<sup>.....</sup> باب: في فضل النبي الشَهَم، ٥/ ٥٨، الرقم: ٣٦١٣، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: ذكر الشفاعة، ٢/ ١٤٤٣، الرقم: ٤٣١٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/ ١٣٨٠، الرقم: ٢١٢٩، الرقم: ٢١٢٩، الرقم: ٢١٢٩، والحاكم في المستدرك، ١/ ٣٤٠، الرقم: ٢٤٠، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٣/ ٥٨، الرقم: ٢١٨، والمزي في تهذيب الكمال، ٣/ ١٨.

الحديث رقم ١٧: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله شيم، باب: ما جاء في نبوة النبي شيم، ٥/ ٥٩٠ الرقم: ٣٦٢، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٧٦، الرقم: ٣١٧٣، ٢٦٥٤، وابن حبان في الثقات، ١/٤٠، والأصبهاني في دلائل النبوة، ١/ ٥٤، الرقم: ١٩، والطبري في تاريخ الأمم والملوك، ١/٩١٥.

إِلَّا لِنَبِيّ، وَإِنِّي أَعُرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسُفَلَ مِنَ عُضُرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَاحَةِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُم طَعَامًا، فَلَمَّا أَتَاهُم بِهِ، وَكَانَ هُوَ فِي رِعْيَةِ الشُّفَاحَةِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُم طَعَامًا، فَلَمَّا أَتَاهُم بِهِ، وَكَانَ هُوَ فِي رِعْيَةِ الإِّبِلِ، قَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُهُ. فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقُوْمِ وَجَدَهُم قَدُ سَبَقُوهُ إِلَى فَيءِ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: انظُرُوا إِلَى فَيءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ..... قَالَ: أَنشُدُكُم بِاللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: انظُرُوا إِلَى فَيءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ..... قَالَ: أَنشُدُكُم بِاللهِ أَيُّكُم وَلِيُّهُ؟ قَالُوا: أَبُو طَالِبٍ. فَلَمْ يَزَلَ يُناشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ أَبُو طَالِبٍ. وَابُنُ جَبَانَ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَابُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابُنُ حِبَّانَ.

"حضرت ابوموی اشعری ﷺ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب رؤسائے قریش کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے تو حضور نبی اکرم النہیں آپ کے ہمراہ تھے۔جب را ہب کے پاس پہنچے وہ سواریوں سے اترے اور انہوں نے اپنے کجاوے کھول دیئے۔ راہب ان کی طرف آ نکلا حالانکہ (روسائے قریش) اس سے قبل بھی اس کے پاس سے گزرا کرتے تھے کیکن وہ ان کے پاس نہیں آتا تھا اور نہ ہی ان کی طرف کوئی توجہ کرتا تھا۔ حضرت ابو موی ٰ ﷺ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ وہ راہب ان کے درمیان چلنے لگا یہاں تک کہ حضور نبی اکرم مٹھائیم کے قریب پہنچا اور آپ مٹھائیم کا دستِ اقدس بکڑ کر کہا: بیہ تمام جہانوں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی انہیں تمام جہانوں کے لئے رحت بنا کرمبعوث فرمائے گا۔ روسائے قریش نے اس سے بوچھا کہ آپ بیسب کیسے جانتے ہن؟ اس نے کہا: جب تم لوگ گھاٹی سے نمودار ہوئے تو کوئی پھر اور درخت ایسانہیں تھا جو سجدہ میں نہ گریڑا ہو۔ اور وہ صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں نیز میں انہیں مہر نبوت سے بھی بیجانتا ہوں جو ان کے کا ندھے کی ہڈی کے نیچےسیب کی مثل ہے۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے ان لوگوں کے لئے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے آیا تو آپ مٹھ آیٹے اونٹوں کی چرا گاہ میں تھے۔ راہب نے کہا انہیں بلا لو۔ آپ سی ایک تشریف لائے تو آپ کے سر انور پر بادل سایہ فگن تھااور جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام لوگ (پہلے سے ہی) درخت کے سابیہ میں بہنچ چکے ہیں لیکن جیسے ہی آپ مٹھیآٹھ تشریف فرما ہوئے تو سابیہ آپ مٹھیآٹھ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا: درخت کے سائے کو دیکھو وہ آپ ٹٹٹٹٹٹٹ پر جھک گیا ہے۔ پھر راہب

نے کہا: میں تمہیں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا ابوطالب! چنانچہ وہ حضرت ابوطالب کو مسلسل واسطہ دیتا رہا (کہ انہیں واپس جھیج دیں) یہاں تک کہ حضرت ابوطالب نے آپ مائیلیم کو واپس (مکہ مکرمہ) بھجوا دیا۔"

٩٦٥ / ١٨ - عَنُ أَنَسَ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ الْنَبِيُ الْمَيْلَةِ أَتِي بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسُرِي بِهِ مُلْجَمًّا مُسُرَجًا، فَاسْتَصَعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ. قَالَ: فَارُفَضَ عَرَقًا.

رُوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُويَعْلَى وَابْنُ حِبَّانَ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

'' حضرت انس کے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹھ کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس پرزین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ (حضور نبی اکرم مٹھیکٹھ کی سواری بننے کی خوشی میں) اس براق کے قص کی وجہ سے آپ مٹھیکٹھ کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا تو حضرت جرئیل النگی نے اسے کہا: کیا تو حضور نبی اکرم مٹھیکٹھ کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے؟ حالانکہ آج تک تجھ پرکوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بٹھیکٹھ جیسا معزز ومحرم ہو۔ یہن کروہ براق شرم سے پسینہ ہوگیا۔''

١٩/٥٦٧ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَلَدِ آدَمُ يَومُ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُورَ، وَبِيدِي لِوَاءُ الْحُمْدِ وَلَا فَخُورَ، وَمَا مِنَ نَبِي يَوْمَئِدِ آدَمَ فَمَنُ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخُورَ، قَالَ: فَيَفْزُعُ النَّاسُ ثَلَاثُ فَزَعَاتٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ الْأَرْضُ وَلَا فَخُورَ، قَالَ: فَيَفْزُعُ النَّاسُ ثَلَاثُ فَزَعَاتٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ اللَّهُ مَا فَلُ ابْنُ جُدُعَانَ: .....فذكر الحديث إلى أن قَالَ: فَيَأْتُونَنِي فَأَنْطَلِقُ مَعَهُمْ، قَالَ ابْنُ جُدُعَانَ: قَالَ أَنسُ فَي فَي فَكَأْنِي أَنظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا فَلُ اللهِ وَيُرَجِّبُونَ اللهُ مِنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ فَيُقَالُ بِي وَيُرَجِّبُونَ لِي وَيُرَجِّبُونَ لِي فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا فَأُخِرُ سَاجِدًا فَيُلَهِمُنِي اللهِ مِنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ فَيُقَالُ بِي وَيُرَجِّبُونَ لِي وَيُرَجِّبُونَ لِي وَيُرَجِّبُونَ لِي وَيُرَجِّبُونَ لِي وَيُرَجِّبُونَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ فَيُقَالُ بِي فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا فَأُخِرُ سَاجِدًا فَيُلَهِمُنِي الله مِنَ الثَّينَاءِ وَالْحَمْدِ فَيُقَالُ بِي وَيُولِكَ وَهُو لِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ وَقُلُ يُسْمَعُ لِقُولِكَ وَهُو الْمَاكَ وَسُلُ تُعْطَ وَاشُفَعُ تُشَقَّعُ وَقُلُ يُسْمَعُ لِقُولِكَ وَهُو الْمَقَامُ اللهَ عَمُودُ اللّذِي قَالَ اللهُ: ﴿عَسلَى أَنُ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحُمُودُ الْإِيرِورِاءِ الإسراء ١٧٠: ٧٩]. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وروى ابن ماجه عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُهُ اَنَّا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخُورَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُورَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَقَّعِ وَلَا فَخُورَ، وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخُرَ.

" حضرت ابوسعید خدری کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سٹیلیٹم نے فرمایا: میں روزِ قیامت (تمام) اولادِ آ دم کا قائد ہوں گا اور مجھے (اس پر) فخرنہیں، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو گا اور کوئی فخرنہیں۔ حضرت آ دم الکی اور دیگر تمام انبیاء کرام اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور مجھے اس پر کوئی فخرنہیں۔ اور میں پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین شق ہو گی اور کوئی فخرنہیں۔ آپ سٹیلیٹم نے فرمایا: لوگ تین بار خوفزدہ ہوں گے پھر وہ حضرت آ دم الکیٹ کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے۔ پھر کممل حدیث بیان کی یہاں تک کہ فرمایا: پھرلوگ میرے پاس آئیں گے (اور) میں ان کے ساتھ (ان کی شفاعت کے لئے) چلوں گا۔ ابن جدعان (راوی) کہتے ہیں کہ حضرت انس کے نے فرمایا:

گویا کہ میں اب بھی حضور نبی اکرم سی آئیم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ سی آئیم نے فرمایا: میں جنت کے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا، پوچھا جائے گا: کون؟ جواب دیا جائے گا: حضرت محمہ مصطفیٰ سی آئیم ۔ چنانچہ وہ میرے لیے دروازہ کھولیں گے اور مرحبا کہیں گے۔ میں (بارگاہِ اللی مصطفیٰ سی آئیم ۔ چنانچہ وہ میرے لیے دروازہ کھولیں گے اور مرحبا کہیں گے۔ میں (بارگاہِ اللی عمل ) سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تعالی مجھ پراپی حمد و ثناء کا پچھ حصہ الہام فرمائے گا۔ جھے کہا جائے گا: سر اٹھائے، مائیس عطا کیا جائے گا۔ شفاعت سیجئے، قبول کی جائے گی، اور کہئے آپ کی بات سی جائے گی۔ (آپ سی آئی علی جائے گا۔ ایک وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: 'نقیناً آپ کا رب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گا۔'

اور امام ابن ماجہ نے بھی حضرت ابوسعید خدری کے سے روایت کیا انہوں نے بیان فرمایا کہ آپ سے فرمایا: میں اولادِ آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر بھی فخر نہیں، قیامت کے روزسب سے پہلے میری زمین شق ہوگی اس پر بھی فخر نہیں، سب سے پہلے میری شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ اس پر بھی فخر نہیں اور حمدِ باری تعالیٰ کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہی ہاتھ میں ہوگا اور اس پر بھی فخر نہیں۔''

٢٠/ ٢٠ عَنُ أَبِي أُمَامَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ الله فَضَّلَنِي عَلَى الْأَمَمِ وَأَحَلَّ لِيَ الْغَنَائِمَ.

رَوَاهُ التِّرَمِذِيُّ وَالطَّبَرَ انِيُّ وَالْبَيْهَ قِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

''حضرت ابوامامہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملٹی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی یا فرمایا: میری امت کو دیگر تمام امتوں پر فضیلت عطاکی اور میرے لئے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔''

٩٦٥ / ٢١. عَنَ أَنَسَ عَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْتِمَ: أَنَا أَوَّلُهُمُ خُرُوجًا وَأَنَا قَائِدُهُمُ إِذَا وَقَلُوا، وَأَنَا خَطِيْبُهُمُ إِذَا أَنْصَتُوا، وَأَنَا مُشَقِّعُهُمُ إِذَا خُرِسُوا، وَأَنَا مُشَقِّعُهُمُ إِذَا أَيْسُوا. اَلْكُرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذِ بِيَدِي إِذَا خُرِسُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمُ إِذَا أَيْسُوا. اَلْكُرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذِ بِيَدِي وَأَنَا أَكُرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي، يَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمُ بَيْضٌ مَكْنُونٌ أَوْ لُؤُلُو مُنْتُورٌ دَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَاللَّفَظُ لَهُ.

'' حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھی نے فر مایا: سب سے پہلے میں (اپنی قبر انور سے) نکلوں گا اور جب لوگ وفد بن کر جا کیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا اور جب وہ خاموش ہوں گا تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا۔ میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں جب وہ روک دیئے جا کیں گے، اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ مایوس ہو جا کیں گے۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ میں اپنے رب کے ہاں اولاد آ دم میں سب سے زیادہ مکر م ہوں میرے اردگرد اس روز ہزار عنور کی کے اور کھریں گے گویا کہ وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔'

٧١٥ / ٢٢٠ عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْس ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ال

الحديث رقم ٢ د: أخرجه الدارمي في السنن باب: ما أعطي النبي المنهم من الفضل، ١ / ٤٢، الرقم: ٥٠، والمباركفوري في تحفة الأحوذي، ٦ / ٣٢٣.

يَعُمُّهُم بِسَنَةٍ، وَلَا يَسُتأْصِلُهُم عَدُوٌّ، وَلَا يَجُمَعُهُم عَلَى ضَلَّالةٍ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

'' حضرت عمرو بن قیس کے دن سب سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ میں بغیر کسی آخر میں آنے والے ہیں۔ میں بغیر کسی آخر میں آنے والے اور قیامت کے دن سب سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ میں بغیر کسی فخر کے یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم الکی خلیل اللہ ہیں اور حضرت موی الکی صفی اللہ ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں۔ قیامت کے دن حمد کا حجنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری امت کے متعلق وعدہ کر رکھا ہے اور تین باتوں سے اسے (امت کو) بچایا ہے۔ ایسا قحط ان پر نہیں آئے گا جو پوری امت کا احاطہ کر لے اور کوئی دشمن اسے جڑ سے نہیں اکھاڑ سے گا اور (اللہ تعالیٰ) انہیں بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔''

رُوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَ قِيُّ.

''حضرت جابر ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سے فرمایا: میں (تمام) رسولوں کا قائد ہوں اور یہ (کہ مجھے اس پر) فخر نہیں اور میں خاتم النہین ہوں اور (مجھے اس پر) کوئی فخر نہیں ہے۔ میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میں ہی وہ پہلا (شخص) ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی ہے اور (مجھے اس پر) کوئی فخر نہیں ہے۔''

٢٤/٥٧٢ عَنْ نَبِيهِ بُنِ وَهَبِ ﴿ أَنَّ كَعُبًا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَرْضِي اللهُ عَلَى عَائِشَةَرْضِي اللهُ عَنها، فَذَكَرُوا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقًالَ كَعُبٌ: مَا مِنْ يَوْمٍ يَطُلُعُ إِلَّا نَزَلَ

الحديث رقم ٢٣: أخرجه الدارمي في السنن، باب: ما أعطي النبي المُنهَم من الفضل، ١٨/١، الرقم: ١٧٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ١٨/١، الرقم: ١٧٠، والبيهقي في كتاب الاعتقاد، ١٨/١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/٤٥٢، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ١٠/٣٢، والمناوي في فيض القدير، ٣/٣٤.

الحديث رقم ٤ ٢: أخرجه الدارمي في السنن، (٥) باب: ما أكرم الله تعالى نبيه بعد موته، ١/٧٥، الرقم: ٩٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٥/ ٣٩٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/٢٩٤، الرقم: ٤١٧٠، وابن حيان في العظمة، ٣/١٠١، الرقم: ٣٥٠، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، في قول الله تعالى: هو الذي يصلى عليكم وملائكته ـ الخ، ٣/٨١٥.

سَبُعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَحُقُوا بِقَبُرِ النَّبِيِّ لِمُنَالِمٌ يَضُرِبُونَ بِأَجُنِحَتِهِم، وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

''حضرت نبیہ بن وہب کے حضرت کعب احبار کے حضرت کعب احبار کے حضرت عائشہ رہی اللہ عہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور نبی اکرم مٹھیکٹے کا ذکر کیا۔ حضرت کعب کے بہا: جب بھی دن نکلتا ہے ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور وہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹے کی قبرِ اقدس کو گھیر لیتے ہیں اور قبر اقدس پر اپنے پکہ مارتے ہیں (لیعنی اپنے پروں سے جھاڑو دیتے ہیں۔) اور حضور نبی اکرم مٹھیکٹے پر درود (وسلام) سجیجے ہیں اور شام ہوتے ہی واپس آسانوں پر چلے جاتے ہیں اور اسنے ہی مزید اُترتے ہیں اور وہ بھی دن والے فرشتوں کی طرح کا عمل دہراتے ہیں۔حتی کہ جب حضور نبی اکرم مٹھیکٹے کی قبرِ مبارک (روزِ قیامت) شق ہوگی تو آب مٹھیکٹے ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں (میدانِ حشر میں) تشریف لائیں گے۔''

٣٧٥ / ٥٧٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عنهما قَالَ: أَوْ حَى الله إِلَى عِيْسَى الله عَيْسَى الله عَيْسَى، آمِنُ بِمُحَمَّدٍ وَأَمْرُ مَنُ أَدْرَكَهُ مِنُ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤُ مِنُوا بِهِ فَلَوْلًا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ. وَلَقَدُ خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ. وَلَقَدُ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضَطَرَبَ فَكَتَبَتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله فَسَكَنَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْخَلَالُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الإِسْنَادِ وَ وَافَقَهُ الدَّهَبِيُّ.

" حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ الله تبارک و تعالیٰ نے

الحديث رقم ٢٥: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٢/ ٢٧٦، الرقم: ٤٢٢٧، والخلال في السنة، ١/ ٢٦١، الرقم: ٣١٦، الرقم: ٣١٦، الرقم: ٣٣٦، والعسقلاني في لسان الميزان، ٤/٤٥٣، الرقم: ١٠٤٠، و ابن حيان في طبقات المحدثين بأصبهان، ٣/ ٢٨٧.

حضرت عيسى الطيلة پر وحى نازل فر مائى: ال عيسى! حضرت محمد ( طَيْفَيَةُ) پر ايمان لے آؤاورا پنى امت كوبھى علم دوكه جوبھى ان كا زمانه پائے تو (ضرور) ان پر ايمان لائے (جان لو!) اگر محمد ( طَيْفَيَةُ) نه ہوتے تو ميں حضرت آدم الطيفة كو بھى پيدا نه كرتا۔ اور اگر محمد مصطفىٰ ( طَيْفَيَةُ) نه ہوتے تو ميں نه جنت پيدا كرتا اور نه دوزخ، جب ميں نے پانى پر عرش بنايا تو اس ميں لرزش بيدا ہوگئى، لہذا ميں نے اس پر ' كلا إِلَه إِلَا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله '' لكھ ديا تو وہ مُشهر كيا۔'' بيدا ہوگئى، لہذا ميں نے اس پر ' كلا إِلَه إِلَا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله '' لكھ ديا تو وہ مُشهر كيا۔'

# فَصُلٌ فِي أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَ النَّبِيَّ حَيُّ فِي قَبْرِه بِرُو جِهِ وَحَسَدِه وَجَسَدِه

### ﴿ حضور طَالْمَيْنَا ﴾ كا روضه أنور ميں اپني روح مبارك اور جسدِ اقدس كے ساتھ زندہ ہونے كا بيان ﴾

٤٧٥ / ٢٦ مَنُ أُوسِ بُنِ أُوسِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ مِنُ أَفْضَلِ أَيَّامِهُ إِنَّ مِنَ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ قُبِضَ، وَفِيْهِ النَّفُخَةُ، وَفِيْهِ الصَّعَقَةُ، فَأَكْثِرُ وَا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمُ مَعُرُوضَةٌ وَفِيْهِ الصَّعَقَةُ، فَأَكْثِرُ وَا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمُ مَعُرُوضَةٌ

الحديث رقم ٢٦: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة،١ / ٢٧٥، الرقم: ١٠٤٧، وأيضًا في باب: في الاستغفار، ٢ / ٨٨، الرقم: ٥٣١، والنسائي في السنن، كتاب: الجمعة، باب: بإكثار الصلاة على النبي الشِّهُ يوم الجمعة، ٣/ ٩١، الرقم: ١٣٧٤، وأيضًا في السنن الكبرى، ١/٥١٩٠، الرقم: ١٦٦٦، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة، باب: في فضل الجمعة، ١/٥٤٥، الرقم: ١٠٨٥، والدارمي في السنن، ١/٥٤٥، الرقم: ٧٧٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤ /٨، الرقم: ١٦٢٠، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٣٥٦، الرقم: ٨٦٩٧، وابن خزيمة في الصحيح، ٣/١١٨، الرقم: ١٧٣٤ـ١٧٣٣، وابن حبان في الصحيح، ٣/١٩٠، الرقم:٩١٠، والحكم في المستدرك، ١ /٤١٣، الرقم: ٢٠١٩، والبزار في المسند، ٨/ ١١١، الرقم: ٣٤٨٥، والطبراني في المعجم الأوسط، ٥٧/٥، الرقم:٤٧٨١، وأيضًا في المعجم الكبير،١/٢٦١، الرقم: ٥٨٩، والبيهقي في السنن الصغرى،١/٣٧١، الرقم: ٦٣٤، وأيضًا في السنن الكبرى، ٣/٨٤٦، الرقم: ٥٧٨٩، وأيضًا في شعب الإيمان، ٣/ ١٠٩/، الرقم: ٣٠٢٩، وأيضًا في فضائل الأوقات / ٤٩٧، ٢٧٥، والجهضمي في فضل الصلاة على النبي النبي المنها ١٠٧٧، الرقم: ٢٢، والوادياشي في تحفة المحتاج،١/٤٢٥، الرقم: ٦٦١، والعسقلاني في فتح الباري،١١/٣٧٠، والعجلوني في كشف الخفاء، ١ / ١٩٠٠ الرقم: ١٠٥٠

عَلَيَّ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيفَ تُعُرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيكَ وَقَدُ أَرِمْتَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: بَلِيت. قَالَ: إِنَّ اللهِ عَلَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجُسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. الْأَنْبِيَاءِ.

وفي رواية: فَقَالَ: إِنَّ اللهِ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنُ تَأْكُلَ أَجُسَامَنَا.

رُوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابُنُ مَاجَه وَالدَّارِمِيُّ وَأَحْمَدُ وَابُنُ خُزَيْمَةً.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ. وَقَالَ الْوَادِيَاشِيُّ: صَحَّحُهُ ابْنُ خُزَيْمَةً. وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: وَصَحَّحُهُ ابْنُ خُزَيْمَةً. وَقَالَ الْعَجُلُونِيُّ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ: تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحُهُ النَّوْوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ. وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ: رَوَاهُ الْخَمِّسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ.

''حضرت اوس بن اوس سے بہتر ہے اس دن حضور نبی اکرم ملی پیدا ہوئے تہمارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے اس دن حضرت آ دم اللی پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آ واز ظاہر ہو گی۔ پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر بیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے نے عض کیا: یا رسول اللہ! ہمارا درود آ پ کے وصال کے بعد آ پ کو کیسے بیش کیا جائے گا؟ جبکہ آ پ کا جسدِ مبارک خاک میں مل چکا ہوگا؟ تو آ پ سے ایک نے فرمایا: (نہیں ایسا نہیں ہے) بیشک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاءِ کرام (علیم السلام) کے جسموں کو (کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا) حرام کر دیا ہے۔''

''اور ایک روایت میں ہے کہ آپ مٹھیکھ نے فرمایا: بے شک اللہ برزگ و برتر نے زمین پرحرام قرار دیا ہے کہ وہ ہمارے جسموں کو کھائے۔''

٥٧٥ / ٢٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ

الحديث رقم ۲۷: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: المناسك، باب زيارة القبور، ٢ / ٢٧ ه، الرقم: ٢٠٨٦٧، و أحمد بن حنبل في المسند، ٢ / ٢٧ ه، الرقم: ١٠٨٦٧، —

يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ الله عَلَيَّ رُو حِي، حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ الْهَيْشَمِيُّ: وَفِيهِ عَبْدُ اللهِ بَنُ يَزِيدَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ وَلَمُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. وَعَلَمْ ثِقَةٌ .....وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُلُمِیٓ ہے فر مایا: کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو بیشک اللہ تعالی نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے (اور میری توجہ اس کی طرف مبذول فرما تا ہے ) یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔"

٧٦ه / ٢٨٠ عَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْلَةِ: اَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُو دُّ تَشْهَدُهُ الْمَلائِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنُ يُصَلِّي عَلَيَّ عِلَيَّ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفُرُغُ مِنْهَا قَالَ: قُلْتُ: وَبَعُدَ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتُ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفُرُغُ مِنْهَا قَالَ: قُلْتُ: وَبَعُدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللهِ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجُسَادَ الْمَوْتِ إِنَّ اللهِ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجُسَادَ الْأَنْ بَيَاءٍ فَنَبِي اللهِ حَيُّ يُرُزَقُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: قَالَ

---- والطبراني في المعجم الأوسط، ٣/٢٦٢، الرقم: ٣٠٩١، ٩٣٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى، ٥/٥٤٦، الرقم: ١٠٠٥، وأيضًا في شعب الإيمان، ٢/٧٢٧، الرقم: ١٠٨٥- ١٦٦١، وابن راهويه في المسند، ١/٣٥٦، الرقم: ٢٦٥، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٣٢٦، الرقم: ٣٥٧٣، والهيثمي في مجمع الزوائد،

الحديث رقم ٢٨: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الجنائز، باب: نكر وفاته ودفنه شيّم، ١/٤٢٥، الرقم: ١٦٣٧، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٨٢٨، الرقم: ٢٠٩٠، والمزي في تهذيب الكمال، ١/٣٢، الرقم: ٢٠٩٠، والمزي في تهذيب الكمال، ١/٣٢، الرقم: فيض وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٣/٥١٥، ٤/٣٩٤، والمناوي في فيض القدير، ٢/٧٨، والعجلوني في كشف الخفاء، ١/٩٠، الرقم: ١٠٥، والشوكاني في نيل الأوطار، ٣/٤٠٣.

الدَّمِيرِيُّ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ الْعَجْلُونِيُّ: حَسَنٌ.

"خصرت ابو درداء اورداء این کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آیا ہے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر نہایت کثرت سے درود بھیجا کرو، یہ یوم مشہود (لینی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن) ہے۔ اِس دن فرشتے (خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں) حاضر ہوتے ہیں، جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اُس کے فارغ ہونے تک اُس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: میر رسول اللہ!) اور آپ کے وصال کے بعد (کیا ہوگا)؟ آپ سی آئی ہے فرمایا: ہاں (میری ظاہری) وفات کے بعد بھی (میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا کیوں کہ) اللہ تعالی نے زمین کے لیے انبیائے کرام علیم السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ پس اللہ تعالی کا نبی زمین ہے اور اُسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔"

٧٧ه / ٢٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُنَّمُنَيَّمَ: مَنَ رَارَ فِي فِي حَيَاتِي.

رَوَاهُ الدَّارَ قُطُنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّهُظُ لَهُ.

"خطرت عبدالله بن عمر رضی الله عهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی ہے فرمایا: جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔'

٣٠/٥٧٨ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُؤَيَّتُمْ: لَقَدُ

الحديث رقم ٢٩: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٢ / ٢٠٤ ، الرقم: ١٣٤٩٠ ، والدارقطني عن حاطب السنن، ٢ / ٢٧٨ ، الرقم: ١٩٣ والبيهقي في شعب الإيمان، ٣ / ٤٨٩ ، الرقم: ١٥٤ ، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٤ / ٢ ـ

الحديث رقم ٣٠: أخرجه مسلم في الصحيح، كتّاب: الإيمان، باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، ١/٢٥١، الرقم: ١٧٢، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٥٥٥، الرقم: ١١٤٨، وأبو عوانة في المسند، ١/٢١١ الرقم: ٣٥٠، وأبو نعيم في المسند المستخرج، ١/٢٣٩، الرقم: ٣٣٣، والعسقلاني في فتح الباري، ٢/٤٨٠

رَأَيُتُنِي فِي الْحِجْرِ، وَقُرَيْشٌ تَسَالُنِي عَنَ مَسْرَايَ، فَسَالُتَنِي عَنَ أَشَيَاءَ مِنَ الْمَقْدِسِ لَمُ أَثُبِتُهَا، فَكْرِبْتُ كُرُبَةً مَا كَرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، قَالَ: فَرَفَعَهُ الله لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. مَا يَسَالُونِي عَنْ شَيءٍ إِلّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ. وَقَدُ رَأَيْتُنِي فِي الله لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. مَا يَسَالُونِي عَنْ شَيءٍ إِلّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ. وَقَدُ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِياءِ، فَإِذَا مُوسَى السَّيِ قَائِمٌ يُصلِي، فَإِذَا رَجُلُ ضَرَبٌ جَمَاعَةٍ مِنَ رَجَالِ شَنُونَة. وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَم السَّكِ قَائِمٌ يُصلِي، فَإِذَا إِبْرَاهِيلُكِ قَائِمٌ يُصلِي، وَقَرْبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرُوة بُنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ. وَإِذَا إِبْرَاهِيلُكُ قَائِمٌ يُصلِي، فَكَلِي، وَإِذَا إِبْرَاهِيلُكِ قَائِمٌ يُصلِي، وَلَيْسَاقِي السَّكُ وَوَ الشَّقَفِيُ. وَإِذَا إِبْرَاهِيلُكِ قَائِمٌ يُصلِي يَصُلِي، أَشُبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ (يَعْنِي نَفْسَهُ) فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمُ فَلَكَ عَاجِبُ النَّارِ يُصلِي، أَشُبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ (يَعْنِي نَفْسَهُ) فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمُ فَلَكَ عَنْ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمُ فَلَكَ عَنْ الصَّلَاةِ، قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسُلِمُ عَلَيْهِ. فَالْتَعْفِ إِلَيْهِ فَبُدَأَنِي بِالسَّكُمْ رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

" حضرت ابو ہریرہ کے سے سور وایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے اللہ اور قرایا: میں نے خود کوحلیم کعبہ میں پایا اور قرایش مجھ سے سفر معراج کے بارے میں سوالات کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزیں بوچیں جنہیں میں نے (یاد داشت میں) محفوظ نہیں رکھا تھا جس کی وجہ سے میں اتنا پر بیان نہیں ہوا تھا، تب اللہ تعالی نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ مجھ سے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ مجھ سے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ مجھ سے بیت المقدس کے متعلق جو بھی چیز پوچھتے میں (اسے دیکھ کرکے) انہیں بتا دیتا اور میں نے خود کو گروہ انہیائے کرام علیم السلام میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت موٹی السلام کھڑے مصروف صلاۃ تھے، اور وہ قبیلہ شنوءہ کہ لاکھ کے لوگوں کی طرح محمروف صلاۃ تھے اور تبہارے آ قا (یعنی خود حضور نبی السلام کھڑے مصروف صلاۃ تھے اور تبہارے آ قا (یعنی خود حضور نبی اکرم میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہیں پھر نماز کا وقت آیا، اور میں نے ان سب انہیا کے کرام علیم السلام کی امامت کرائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے ایک کہنے والے انہیا کے کرام علیم السلام کی امامت کرائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے ایک کہنے والے نے کہا: یہ مالک ہیں جو جہنم کے داروغہ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ پس میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے رہھ سے) پہلے مجھے سلام کیا۔"

٩٧٥ / ٣١. عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُ اَنَّ عَلَى مُولَى اللهِ سُ اَلَيْمَ قَالَ: أَتَيْتُ، (وفي رواية هدّاب:) مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسُرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبُرِهِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

" حضرت انس بن ما لک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: معراج کی شب میں حضرت موسیٰ النظامیٰ کے پاس آیا، (اور حد ّ اب کی ایک روایت میں ہے کہ فرمایا:) سرخ ٹیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا (تو میں نے دیکھا کہ) حضرت موسیٰ النظامیٰ اپنی قبر میں کھڑے مصروف صلا ہے تھے۔''

٠٨٥ / ٣٢ عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمُ يُوَدِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الْحَرَّةِ لَكُمْ يُؤَدِّنَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ لَيْنَامُ ثَلَاثًا وَلَمْ يُقَمِ وَلَمْ يَبُرُحُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ فِي مِنَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمْهُمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ لِيَنِيمُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَانْفَرَدَ بِهِ.

الحديث رقم ٣١: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الفضائل، باب: من فضائل موسى السيخ، ٤/٥٤٨، الرقم: ٢٣٧٠، والنسائي في السنن، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ذكر صلاة نبي الله موسى السيخ، ٣/٥٢٠، الرقم: ٢٦١ـ المرتم، ١٦٨١، وأحمد بن حنبل في السنن الكبرى، ١/٩١٤، الرقم: ٨٣٢٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٨٤، الرقم: ٢٤٢٨، وابن حبان في الصحيح، ١/٢٤٢، الرقم: ٥٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ٨/٣١، الرقم: ٢٨٧٠، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٥٣٠، الرقم: ٥٧٥٠، وأبو يعلى في المسند، ٢/٧١، الرقم: ٥٣٣٠، وعبد بن حميد في المسند، ١/٣٦٢، الرقم: ٥٢٠٠، والديلمي في مسند الفردوس، ٤/٧٠، الرقم: ٩٢٥٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/٥٠٠، والعسقلانس فس فتح البارى، ٢/٤٤٤.

الحديث رقم ٣٦: أخرجه الدارمي في السنن، باب: (١٥)، ما أكرم الله تعالى نبيه المنه بعد موته، ١ / ٥٦، الرقم: ٩٣، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، ٢ / ٤٠٠، الرقم: ١٥ ٩٥، والسيوطي في شرح سنن ابن ماجه، ١ / ٢٩١، الرقم: ٤٠٢٩.

'' حضرت سعید بن عبد العزیز کے سے روایت ہے کہ جب ایام حرّہ (جن دنوں پزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا تھا) کا واقعہ پیش آیا تو حضور نبی اکرم ملینی کی مسجد میں تین دن تک اذان اورا قامت نہیں کہی گئی اور حضرت سعید بن مسبّب کے (جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں انہوں نے مسجد نبوی میں پناہ کی ہوئی تھی اور) انہوں نے (تین دن تک) مسجد نہیں چھوڑی تھی اور وہ نماز کا وقت نہیں جانتے تھے مگر ایک دھیمی تی آواز کے ذریعے جو وہ حضور نبی اکرم سیائی تھے۔''

٣٣/٥٨١ عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَابَنُ عَدِي وَالْبَيهُ قِيُّ وَالدَّيلُمِيُّ. وَقَالَ ابْنُ عَدِي وَالْبَيهُ قِيُّ وَالدَّيلُمِيُّ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيّ: وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ الْهَيْشَمِيُّ: رِجَالُ أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ. وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ: فَقَدُ صَحَحَهُ الْبَيهُ قِيُّ وَأَلَفَ فِي ذَلِكَ جُزُ ءًا. وَقَالَ الزَّرَقَانِيُّ: وَجَمَعَ الْبَيهُ قِيُّ كِتَابًا لَطِيهًا فِي حَياةِ الْأَنْبِياءِ وَرَوَى فِيهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيمٍ عَنْ أَنسِ هُمْ مُوفُوعًا.

الحديث رقم ٣٣: أخرجه أبويعلى في المسند، ٦/١٤٧، الرقم: ٣٤٠٥، وابن عدي في الكامل، ٢/٣٢٠، الرقم: ٢٠٠، وقال: هذا أحاديث غرائب حسان وأرجو أنه لا بأس به، والديلمي في مسند الفردوس، ١/٩١، الرقم: ٣٠٠، والعسقلاني في فتح الباري، ٦/٢٨٠، وأيضًا في لسان الميزان، ٢/١٧٥، ٢٤٦، الرقم: ٢٨٧، متح الباري، ١/٢٨٠، وأيضًا في لسان الميزان، ٢/١٥٠، ٢٤٦، الرقم: ٢٨٧، متح ميزان الاعتدال، ٢/١٠٠، وقال: ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، والذهبي في مجمع الزوائد، ٨/٢١، وقال: رواه البيهقي، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/٢١، وقال: رواه أبو يعلى والبزار، ورجال أبي يعلى ثقات، والسيوطي في شرحه على سنن النسائي، ٤/١١، والعظيم آبادي في عون المعبود، ٦/١، وقال: وألفت عن ذالك تأليفا سميته: انتباه الأنكياء بحياة الأنبياء، والمناوي في فيض القدير، ٣/١٨، والشوكاني في نيل الأوطار، و/١٨٠، وقال: فقد صححه البيهقي وألف في ذلك جزءا، والزرقاني في شرحه على موطأ الإمام مالك، ٤/٧٥، وقال: وجمع البيهقي كتابا لطيفا في حياة الأنبياء وروى فيه بإسناد صحيح عن أنس مهم مرفوعا۔

وقال العسق الني في "الفتح": قُدُ جَمَعَ الْبَيْهُقِيُّ كِتَابًا لَطِيْفًا فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ أَوْرَدَ فِيْهِ حَدِيْثُ أَنس هِ أَن الْأَنْبِياءُ أَحْياءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ. أَخُرَجَهُ مِنْ طَرِيْقِ يَحْبَى بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ وَهُوَ مِنْ رَجَالِ قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ. أَخُرَجَهُ مِنْ طَرِيْقِ يَحْبَى بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ وَهُوَ مِنْ رَجَالِ الصَّحِيْحِ عَنِ الْمُسْتَلِمِ بُنِ سَعِيْدٍ وَقَدُ وَتَقَةً أَحْمَدُ وَابُنُ حِبَّانَ عَنِ الصَّحِيْحِ عَنِ الْمُسْتِلِمِ بُنِ سَعِيْدٍ وَقَدُ وَتَقَةً أَحْمَدُ وَابُنُ عَلِي الْمَصْرِيُّ وَقَدُ وَتَقَةً أَحْمَدُ وَابُنُ الْحَجَاحِ الْأَسُودِ وَهُو ابُنُ أَبِي زِيادِ الْبَصْرِيُّ وَقَدُ وَتَقَةً أَحْمَدُ وَابُنُ مَعِيْدِ عَنْ قَابِتٍ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْوَلِيُ وَيَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْوَلُقِيُّ.

" حضرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھی ﷺ نے فرمایا: انبیاء کرام علیم السلام اپنی اپنی قبرول میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔"

"امام عسقلانی فتح البادی میں بیان کرتے ہیں کہ امام بیہی نے انبیاء کرام علیم السلام کے اپنی قبروں میں زندہ ہونے کے بارے میں (صحیح اَحادیث پر مشمل) ایک خوبصورت کتاب کھی ہے جس میں انہوں نے حضرت انس کی یہ حدیث بھی وارد کی ہے کہ انبیاء کرام علیم السلام اپنی قبور میں (حیاتِ ظاہری کی طرح ہی) زندہ ہوتے ہیں اور صلاۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ حدیث اُنہوں نے بحی بن ابی کثیر کے طریق سے روایت کی ہے اور وہ صحیح حدیث کے روات میں سے ہیں۔ اُنہوں نے مسلم بن سعید سے روایت کی اور امام احمد بن حنبل نے بھی انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ابن حبان نے یہ حدیث جاج اسود سے روایت کی ہے اور وہ ابن ابی زیاد البصری ہیں اور اُنہیں بھی امام احمد بن حنبل نے ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ابن معین نے البصری ہیں اور اُنہیں بھی امام احمد بن حنبل نے ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ابن معین نے اسی طریق سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ امام ابو یعلی نے بھی اپنی مسند میں اسی طریق سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ امام ابو یعلی نے بھی اس کی تخریج کی ہے اور امام بیہی نے اسے حجے قرار دیا ہے۔ ا

# فَصُلُّ فِي سَعَةِ عِلْمِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَالِ مَعْرِ فَتِهِ

﴿ حضور نبی اکرم طلَّ ایّلِم کی وسعتِ علم اور کمالِ معرفت کا بیان ﴾

١٨٥ / ٣٤ - عَن أَنَسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ أَنَ النَّبِيّ الْمَالَمِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهُرَ فَلَكَمّا سَلَّم قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: مَن أَحَبَ أَن يَسأَل عَن شَيءٍ اللهِ الْحَبَرُ تُكُم بِهِ مَا دُمْتُ فِي فَلْيَسْأَلُ عَنْهُ: فَوَاللهِ لَا تَسأَلُونِي عَن شَيءٍ إِلّا أَخْبَرُ تُكُم بِهِ مَا دُمْتُ فِي فَلْيَسْأَلُ عَنْهُ: فَوَاللهِ لَا تَسأَلُونِي عَن شَيءٍ إِلّا أَخْبَرُ تُكُم بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الحديث رقم ٤٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لايعنيه ، ٢/٢٦٦، الرقم: ٢٨٦٤، وفي كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت الظهر عند الزوال، ٢٠٠١، الرقم: المحدث، ٢٠٧١، وفي كتاب: العلم، باب: حسن برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، ١/٧٤، الرقم: ٩٣، وفي الأدب المفرد/٤٠٤، الرقم: ١٨٤، ومسلم في المحدث، ٢/٧٤، الرقم: ٩٥٠، وفي الأدب المفرد/٤٠٤، الرقم: ١٨٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: توقيره المنهم وترك إكثار سؤال عما لا ضرورة إليه ، ٤/٢٨٢، الرقم: ٩٥٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢٦، الرقم: ١٨٢٨، وأبو يعلى في المسند، ٢/٢٨٠ الرقم: ١٨٢٨، الرقم: ١٠٢٨، الرقم: ١٠٠٠، الرقم: ١٨٢٨، الرقم: ١٨٤٠، الرقم: ١٨٢٨، الرقم: ١٨٢٨، الرقم: ١٨٢٠، الرقم: ١٨٢٨، الرقم: ١٨٤٠، الرقم: ١٨٤٠، الرقم: ١٨٤٠، الرقم: ١٨٤٠، الرقم: ١٨٩٠،

آنِفًا فِي عُرُضِ هَذَا الْحَائِطِ، وَأَنَا أُصَلِّي، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت الس بن مالك ﷺ فرماتے ہيں كه جب آ فياب دُهلا تو حضور نبي ا کرم ﷺ تشریف لائے اور ظہر کی نماز برھی پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ مٹیائیم منبر برجلوہ ا فروز ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور پھر فرمایا: اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات و حادثات ہیں، پھر فرمایا: جو شخص کسی بھی نوعیت کی کوئی بات یو چھنا چا ہتا ہے تو وہ یو چھے، خدا کی قتم! میں جب تک یہاں کھڑا ہوں تم جو بھی یوچھو گے اس کا جواب دوں گا۔ حضرت انس کے بیان کرتے ہیں کہلوگوں نے زار وقطاررونا شروع کر دیا۔حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم جلال کےسبب بار بار بداعلان فرما رہے تھے کہ کوئی سوال کرو، مجھ سے (جو جا ہو) یوچھ لو۔حضرت انس ﷺ کہتے بیں کہ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ سٹیلیم نے فر مایا: دوزخ میں ( کیوں کہ وہ منافق تھا)۔ پھرحضرت عبداللہ بن حذافیہ ﷺ کھڑے ہوئے اور عرض كيا: يا رسول الله! ميرا باب كون ہے؟ آب الله الله عنه الس کے فرماتے ہیں کہ چرآب مٹھیم بار بار فرماتے رہے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ چنانچہ حضرت عمر ﷺ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کرعرض کیا: (یا رسول اللہ!) ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے یر، اسلام کے دین ہونے یر اور محد مصطفیٰ مٹیکیم کے رسول ہونے یر راضی ہیں (اورہمیں کچھنہیں یوچھنا)۔ رادی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر ﷺ نے یہ گذارش کی توحضور نبی ا كرم سُنِينَةِ خاموَ مو كئ چرآب سُنِينَة نے فرمایا: قسم ہے اس ذات كى جس كے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ابھی ابھی اس دیوار کے سامنے مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئیں جبکہ میں نمازیٹھ رہا تھا تو آج کی طرح میں نے خیر اور شرکو بھی نہیں دیھا۔''

٣٨٥ / ٣٥ عن حُذَيفَة ﴿ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ التَّهَامَ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، إِلَّا حَدَّثَ بِهِ

الحديث رقم ٣٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: القدر، باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا، ٦ /٢٤٣٥، الرقم: ٦٢٣٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: إخبار النبي شَهِمَ فيما يكون إلى قيام الساعة، ٤ /٢٢١٧، الرقم: ٢٨٩١، والترمذي مثله عن أبي سعيد الخدري شه في السنن، كتاب: الفتن ب

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

حَفِظُهُ مَنُ حَفِظُهُ وَنَسِيَهُ مَنَ نَسِيَهُ قَدُ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيءُ قَدُ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفُظُ لِمُسلِمٍ.

" حضرت حذیفہ کے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم لڑائی ہے نے ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوکر خطاب فرمایا: آپ لٹھی ہے نہ اپنے اس دن کے قیام فرما ہونے سے لے کر قیامت تک کی کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی، جس کو آپ لٹھی ہے بیان نہ فرما دیا ہو۔ جس نے اسے یاد رکھا یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا سو بھول گیا۔ اس واقعہ کو میرے دوست وا حباب جانتے ہیں، بعض چیز وں کو میں بھول گیا تھا لیکن جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ یاد آگئیں۔ جس طرح کوئی شخص کسی شخص کا چرہ بھول جاتا ہے اور جب وہ سامنے آتا ہے تو اسے بھیان لیتا ہے۔''

٣٦/٥٨٤ عَنُ عُمَرَ اللَّهِ يَقُولُ: قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ لِيَّالِمٌ مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنُ بَدُءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمُ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمُ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنُ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

'' حضرت عمر الله روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم سی ایک ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے اور آپ سی آئی نے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے تک ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ جس نے داخل ہو جانے تک ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ جس نے

الحديث رقم ٣٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: بده الخلق، باب: ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهوأهون عليه، ٣/٢٦/ ١، الرقم: ٣٠٢٠.

اسے یا درکھا، یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا سو وہ بھول گیا ''

٥٨٥ / ٣٧٠ عَنُ عَمْرِو بَنِ أَخُطَبَ ﴿ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

" حضرت عمر وبن اخطب انصاری شی فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سائی آئے نے نماز فجر میں ہماری امامت فرمائی اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ہمیں خطاب فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوگیا۔ پھر آپ سائی آئے نیچ تشریف لے آئے نماز پڑھائی بعد ازاں پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور نماز ہوئے اور نماز پوھائی پھر منبر سے نیچ تشریف لائے اور نماز پڑھائی پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا پس آپ سائی آئے نے ہمیں پڑھائی پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا پس آپ سائی ہوئے والی ہمیں سب براس بات کی خبر دے دی جو جو آج تک وقوع پذیر ہو چکی تھی اور جو قیامت تک ہونے والی شی سب تھی۔ حضرت عمرو بن اخطب شی فرماتے ہیں ہم میں زیادہ جانے والا وہی ہے جو ہم میں سب سے زیادہ حافظہ والا تھا۔''

#### ٣٨٥ / ٣٨. عَنْ حُذَيْفَةَ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ الله التَّهَايَلَمْ: بِمَا

الحديث رقم ٣٧: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: إخبار النبي شيخ فيما يكون إلى قيام الساعة، ٤/٢١٧، الرقم: ٢٨٩٧، والترمذي في السنن، كتاب: الفتن عن رسول الله شيخ، باب: ما جاء ما أخبر النبي شيخ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة، ٤/٣٨٤، الرقم: ٢١٩١، وابن حبان في الصحيح، ١٥/٩، الرقم: ٨٣٦٦، والحاكم في المستدرك، ٤/٣٣٥، الرقم: ٨٤٤٨، وأبو يعلى في المسند، ٢/٣٧٧، الرقم: ٤٤٨٢، والطبراني في المعجم الكبير، ١٧/٨٦، الرقم: ٢٤، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، ١٩٩٤، الرقم: ٢١٨٣.

الحديث رقم ٣٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب إخبار النبي المنهم فيما يكون إلى قيام الساعة، ٤ /٢٢١٧، الرقم: ٢٨٩١، وأحمد ب

هُو كَائِنٌ إِلَى أَنُ تَقُومُ السَّاعَةُ. فَمَا مِنْهُ شَيءٌ إِلَّا قَدُ سَأَلَتُهُ إِلَّا أَنِّي لَمُ أَسُلُمُ وَأَحْمَدُ وَابُنُ مَنْدَه. أَسَأَلُهُ مَا يُخْرِجُ أَهُلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَابُنُ مَنْدَه.

" حضرت حذیفہ کے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹھ نے مجھے قیامت تک رونما ہونے والی ہرایک بات بتا دی اور کوئی الی بات نہ رہی جسے میں نے آپ مٹھیکٹھ سے پوچھانہ ہوالبتہ میں نے یہ نہ یوچھا کہ اہلِ مدینہ کوکون سی چیز مدینہ سے نکالے گی؟''

٧٨٥ / ٣٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِ الله عهدا عَنِ النَّبِيِّ الْأَيْتِيِّ قَالَ: أَتَانِي رَبِّي فِي النَّبِيِ النَّبِيِّ قَالَ: أَتَانِي رَبِّي فِي أَحُسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكُ وَسَعْدَيْك. قَالَ: فِي أَحُسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: رَبِّي لَا أَدُرِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَيْدَمُ يَدُهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، خَتَى وَجَدُتُ بَرُدَهَا بَيْنَ ثَدُيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ.

..... بن حنبل في المسند، ٥/٣٨٦، الرقم: ٢٣٣٢٩، والبزار في المسند، ٧/٢٢٠، الرقم: ٢٧٩٥، والطيالسي في المسند، ١/٨٥، الرقم: ٤٣٣، وابن منده في كتاب الإيمان، ٢/٢١، الرقم: ٩٩٦، وإسناده صحيح، والحلكم في المستدرك، ٤/٢٧٤، الرقم: ٨٥٨، الرقم: ٨٥٨.

رُوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُو يَعْلَى. وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وفي رواية عنه: قَالَ: فَعَلِمُتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَتَلا: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمُ مَلَكُونَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤُقِنِينَ ﴾ [الأنعام، ٢٠٥٠]. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحُمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ.

وفي رواية: عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ: فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيءٍ وَعَرَفْتُ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَ انِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

وفي رواية: عَنَ أَبِي أُمَامَةً ﴿ قَالَ: فَعَلِمُتُ فِي مَقَامِي ذَلِكَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ مِنَ أُمُرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالرُّوْيَانِيُّ.

وفي رواية: فَعَلِمُتُ مِنَ كُلِّ شَيءٍ وَبَصَرْتُهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

وفي رواية: عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً ﴿ قَالَ: فَمَا سَأَلَنِي عَنُ شَيءٍ إِلَّا عَلَمُ شَيءٍ إِلَّا عَلَمْتُهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ.

إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

" حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے آیہ نے فر مایا: (معراج کی رات) میرا رب میرے پاس (اپنی شان کے لائق) نہایت حسین صورت میں آیا اور فرمایا: یا محمد! میں نے عرض کیا: میرے پروردگار! میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں۔ فر مایا: عالم بالا کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! میں نہیں جانتا۔ پس اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور میں جانتا۔ پس اللہ تعالی می ٹھنڈک محسوس کی۔ اور میں وہ سب کچھ جان گیا جو پچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔"

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عهما سے ہی مروی ایک اور روایت کے الفاظ کچھ

یوں ہیں کہ آپ سی آئی ہے فرمایا: اور میں جان گیا جو کھھ آسانوں میں ہے اور جو کھھ زمین میں ہے۔ پھر آپ سی آئی کہ وہ عین اور زمین کی تمام بادشا ہتیں (یعنی عجائباتِ خلق) دکھا رہے ہیں اور (یہ) اس لئے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔' [الانعام، ٥٠١]۔

"اور حضرت معاذبن جبل الله سے مروی روایت میں ہے کہ آپ سائی آئے فرمایا: اور مجھ پر ہرشے کی حقیقت ظاہر کردی گئی جس سے میں نے (سب کچھ) جان لیا۔"

"حضرت ابو امامہ اللہ علیہ مروی روایت میں ہے کہ آپ مٹینیٹم نے فر مایا: پس مجھ سے دنیا و آخرت کے بارے میں کیئے جانے والے سوالات کے جوابات میں نے اسی مقام پر جان لئے۔"

"اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ سٹھ آپ نے فرمایا: اور میں نے دنیا و آخرت کی ہر ایک شے کی حقیقت جان بھی لی اور دکیر بھی لی۔''

"اور حفرت جابر بن سمرہ ﷺ سے مروی الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے فر مایا: پس مجھ سے جب بھی کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا تو میں نے اسے جان لیا۔ پس اس کے بعد بھی ایسانہیں ہوا کہ مجھ سے کسی شے کے متعلق سوال کیا گیا ہوا ور میں اسے جانتا نہ ہوں۔"

٨٨ه / ٤٠ عَنُ أَنْسَ فِي رواية طويلة أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُهَايَمُ شَاوَرَ، حِينَ بَلَغَنَا إِقَبَالُ أَبِي سُفُيَانَ، وَقَامَ سَعُدُ بَنُ عُبَادَقَ فَقَالَ: وَالَّذِي

نَفْسِي بِيدِهِ، لَوُ أَمَرْتَنَا أَنُ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخْضَنَاهَا. وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنُ نَضِرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرُكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا. قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ ال

" حضرت انس بن ما لک کے بیان فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ابوسفیان کے (قافلہ کی شام سے واپس) آنے کی خبر بینی تو حضور نبی اکرم سے آئی ہے نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ کے نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں تو (عرض ہے کہ) اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں برک الغماد پہاڑ سے گھوڑ وں کے سینے طرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کریں گے۔ تب ہمیں برک الغماد پہاڑ سے گھوڑ وں کے سینے طرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کریں گے۔ تب آپ شہیل نے لوگوں کو بلایا لوگ آئے اور وادی بدر میں اُڑے۔ پھر حضور نبی اکرم شہیل نے فرمایا: یہ فلاں کا فر کے (قتل ہوکر) گرنے کی جگہ ہے، آپ شہیل زمین پر اس جگہ اور بھی اُرم سے ہیں کہ پھر (دوسرے دن) کوئی کا فرحضور نبی اگرم مٹھیل کے بین کہ پھر (دوسرے دن) کوئی کا فرحضور نبی اگرم مٹھیل کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں مرا۔"

٨٥ / ٤١ عَنُ أَنْسِ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْسِ عَلَى النَّبِيِّ النَّهِ اللهِ اللهِ

<sup>.....</sup> فى المعجم الأوسط، ١٩/٨، الرقم: ٩٤٥، وفى المعجم الصغير، ٢/٣٣٠ الرقم: ١٠٨٥، وأبو يعلى فى المسند، ٦/٩، الرقم: ٣٣٢١، وابن الجوزى فى صفوة الصفوة، ١/٢٠١، والخطيب التبريزي فى مشكاة المصابيح، ٢/١٨٣، الرقم: ٥٨١١.

الحديث رقم ٤١: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المغازى، باب: غزوة مؤته من أرض الشام، ٤/٤٥٥، الرقم: ٤٠١٤، وفي كتاب: الجنائز، باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، ١/٠٤٠ الرقم: ١١٨٩، وفي كتاب: الجهاد، باب: تمنى الشهادة، ٣/٠٣٠، الرقم: ٢٦٤٥، وفي باب: من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا —

رُوَاحَةً ﴿ لِلنَّاسِ قَبُلَ أَنُ يَأْتِيهُمُ خَبَرُهُمُ، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْب، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رُوَاحَةَ فَأُصِيْب. وَعَيْنَاهُ تَذُرِفَانِ حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْهِمُ. تَذُرِفَانِ حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْهِمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

''حضرت انس کے روایت فرماتے ہیں کہ (جنگ موتہ کے موقع پر) حضور نبی اکرم ملی آتی نے خفرت زید، حضرت جعفرا ور حضرت عبد اللہ بن رواحہ کے متعلق خبر آنے سے پہلے ہی اُن کے شہید ہو جانے کے متعلق لوگوں کو بتا دیا تھا چنا نچہ آپ ملی آتی نے فرمایا: اب جھنڈا زید نے سنجالا ہوا ہے لیکن وہ شہید ہوگئے۔ اب جعفر نے جھنڈا سنجال لیا ہے اور وہ بھی شہید ہوگئے۔ اب ابن رواحہ نے جھنڈا سنجالا ہے اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ فرماتے ہوگئے۔ اب ابن رواحہ نے جھنڈا سنجالا ہوا ہوا گئے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ ملی گئی پھمانِ مبارک اشک بارتھیں۔ (پھر آپ ملی آئی نے فرمایا:) یہاں تک کہ اب اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار (یعنی خالد بن ولید) نے جھنڈا سنجال لیا ہے اُس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کا فروں پر فتح عطا فرمائی ہے۔''

٠ ٩ ٥ / ٤٢ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَكُتُبُ

----- خاف العدو، ٣/٥١٠، الرقم: ٢٨٩٨، وفي كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام،٣/٨٢٨، الرقم: ٣٤٣١، وفي كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب خالد بن الوليد هي، ٣/٢٣١، الرقم: ٣٥٤٧، ونحوه النسائي في السنن الكبرى، ٥/١٨٠ الرقم: ٢٠٤٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٤٠٢، الرقم: ١٧٥٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٤٠٢، الرقم: ٥٧٠٠ أو الحكم في المستدرك،٣/٣٧٦، الرقم: ٥٢٩٥، وقال: هَذَا حَدِينُ صَحِينُ الْإِسُنَادِ، والطبراني في المعجم الكبير، ٢/٥٠١، الرقم: ١٤٦١، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، كتاب: أحوال القيامة وبداء الخلق، باب: في المعجزات، الفصل الأول، ٢/٤٨٤، الرقم: ٥٨٨٥.

الحديث رقم ٢٤: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ٣/ ١٣٢٥، الرقم: ٣٤٢١، ومسلم في الصحيح، كتاب: صفات المنافقين و أحكامهم، ٤/ ١٢٠٥، الرقم: ٢٧٨١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ١٢٠٠، الرقم: ١٣٩١٩، وأبو يعلى في المسند، ٧/ ٢٢، الرقم: ٣٩١٩، —،

لِلنَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ وَقَدُ قَرَأُ الْبَقَرَةُ، وَآلَ عِمْرَانَ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأُ الْبَقَرَةُ، وَآلَ عِمْرَانَ عَلَمُ الرَّجُلُ عَنِ وَآلَ عِمْرَانَ جَدَّ فِيْنَا يَعْنِي عَظْمَ ..... فَارْتَدَّ ذَالِكَ الرَّجُلِ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَلَحِقَ بِالْمُشُرِكِيْنَ، وَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ إِنْ كُنتُ لَاكُتُبُ مَا الْإِسْلَامِ، فَلَحِقَ بِالْمُشُرِكِيْنَ، وَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ إِنْ كُنتُ لَاكُتُبُ مَا شَلْتُ لَكُمْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ وَأَحْمَدُ وَاللَّفُظُ لَهُ.

" حضرت انس بن مالک کے ایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی جو حضور نبی
اکرم سی آینے کے لیے کتابت کیا کرتا تھا اور اس آدی نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ رکھی تھی،
اور جس کسی آدی نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ رکھی ہوتی تھی، تو وہ ہم میں نہایت معزز گردانا جاتا تھا ..... وہ تحض اسلام سے مرتد ہوگیا اور مشرکوں سے جا ملا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تم میں سب سے زیادہ جانے والا ہوں میں مجم مصطفیٰ ( می ایک کے لیے جو چاہتا لکھ دیتا تھا سو جب وہ تحض مرگیا تو حضور نبی اکرم می آئی ہے نے فرمایا: اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ حضرت انس کے فرمایا: اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ حضرت انس کے فرمایا: اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گا۔ شخص مرا تھا تو دیکھا اس کی لاش زمین پر باہر پڑی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس شخص کا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے کئی بار دفن کیا ہے مگر زمین نے اسے شخص کا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے کئی بار دفن کیا ہے مگر زمین نے اسے قبول نہیں کیا (اور جب بھی اسے دفن کیا گیا تو زمین نے ہر باراسے باہر نکال بھیکا)۔''

<sup>.....</sup> وابن حبان في الصحيح، ٣/٩١، الرقم: ٧٤٤، وعبد بن حميد في المسند، ١/٨٦، الرقم: ١٠٥٤، الرقم: ١٠٥٤، الرقم: ١٠٥٤، وأيضًا في إثبات عذاب القبر، ١/٢٥، الرقم: ٥٤، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، ٢/٨٨، الرقم: ٩٩٥، وأبو المحاسن في معتصر المختصر، ٢/٨٨، والعينى في عمدة القاري، ٢١/١، الرقم: ١٢١.

فَصُلُّ فِي أَنَّ الْأُمَّةَ تُسْئَلُ عَن مَكَانَةِ النَّبِيِّ النَّالِمِ فِي الْقُبُورِ

﴿ أُمت سے قبر میں مقام مصطفی ملی ایکی سے متعلق بوجھے جانے کا بیان

" حضرت انس بن مالک کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فرمایا: بندے کو (مرنے کے بعد) جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی ( تدفین کے بعد واپس) لوٹے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز س رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاس دو

الحديث رقم ٤٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر، ١/ ٢٦٤، الرقم: ١٣٠٨، وفي كتاب: الجنائز، باب: الميت يسمع خفق النعال، ١/ ٤٤٨، الرقم: ١٦٧٣، ومسلم في الصحيح، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: التي يصرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، ٤/ ٢٢٠، الرقم: ٢٨٧٠، وأبو داود في السنن، كتاب: السنة، باب: في المسألة في القبر وعذاب القبر، ٤/ ٢٣٨، الرقم: ٢٥٧٤، والنسائي في السنن كتاب: الجنائز، باب: المسألة في القبر ٤/ ٢٧، الرقم: ٢٥٧١، وأحمد بن حنبل في السند، ٣/ ٢٢١، الرقم: ٢٢٧٩، الرقم: ٢٠٥١، وأحمد بن حنبل في

فرشتے آتے ہیں اور اسے بھا کر کہتے ہیں تو اس شخص لیمی (سیدنا محمصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے متعلق (دنیا میں) کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ مومن ہوتو کہتا ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے (کامل) بندے اور اس کے (بچ) رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا: (اگر تو انہیں پہچان نہ پاتا تو تیرا جو ٹھکانہ ہوتا) جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کی طرف دکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس (معرفتِ مقامِ مصطفیٰ اللہ تینیٰ کے) بدلہ میں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ پس وہ دونوں کو دکھیے گا اور اگر منافق یا کافر ہوتو اس سے پوچھا جائے گا تو اس شخص (لیمیٰ سیدنا محمد اللہ تھا جولوگ متعلق (دنیا میں) کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں، میں وہی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا تو نہ بڑھا۔ اسے لوہے کے گرز سے مارا جائے گا تو وہ (شدت تکلیف) سے چنخا چلاتا ہے جسے سوائے جنات اور انسانوں کے سب قریب گا تو وہ (شدت تکلیف) سے چنخا چلاتا ہے جسے سوائے جنات اور انسانوں کے سب قریب

997 كَ ٤٤ عَنُ أَسُمَاءَ بِنُتِ أَبِي بَكُورِ رَضِ اللهُ عَهِما أَنَّ النَّبِيَّ النَّيْلِمُ قَالَ: فِي خُطُبَتِهِ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ اللَّيَّةِ حَمِدَ اللهُ وَاتَّنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَيءٍ كُنْتُ لَمُ أَرَهُ إِلَّا قَدُ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَقَدُ أُو حِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوُ عَي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوُ عَي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَو هَذَا، حَتَّى الْجَنَّة وَالنَّارَ، وَلَقَدُ أُو حِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَو قَرِيبَ مِنْ فِتُنَةِ الدَّجَالِ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتُ أَسُمَاءُ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ قُلِيبَ مِنْ فِتُنَةِ الدَّجَالِ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتُ أَسُمَاءُ، يُؤْتَى أَحَدُكُمُ فَيُقُولُ: هُو فَيُقُولُ: هُو فَيُقُولُ: هُو فَيُقُولُ: هُو لَيُقُولُ: هُو مُنَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَل

الحديث رقم ٤٤: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الوضوء، باب: مَنُ لَمُ يَتَوَضَّا إِلَّا مِنُ الغَشَي المُثُقَلِ، ١/٩٧، الرقم: ١٨٢، وفي كتاب: الجمعة، باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، ١/٨٥٣، الرقم: ١٠٠٥، وفي كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله المُنْكَ، ٢/٧٥٢، الرقم: ١٨٥٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: الكسوف، باب: ما عرض على النبي المنكم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، ٢/٤٢، الرقم: ٩٠٥، ومالك في الموطأ، ١٨٩٨، الرقم: ٢/٥٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٥٤٠، الرقم: ٢٦٩٧٠

فَيُقَالُ: نَمُ صَالِحًا فَقَدُ عَلِمُنَا إِنَ كُنْتَ لَمُؤُمِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، لَا أَدْرِي سَمِعْتُ الْمُرْتَابُ، لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت اساء بنت ابی بحر رضی الله عهدا سے مروی ہے کہ سوری گربین کے روز حضور بی اگرم سے بھتے (نماز کسوف سے) فارغ ہو گئے تو آپ شے بھتے نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی بھر آپ شہتے نے فرمایا: کوئی ایسی چیز نہیں جے بیں نے اپنی اس جگہ پر دکھے نہ لیا ہو یہاں تک کہ جنت و دوز خ بھی اور مجھ پر وتی کی گئ ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا۔ دجال کے فتنے جیسی آزمائش یا اُس کے قریب تر کوئی شے۔ (راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ حضرت اساء نے ان میں سے کون می بات فرمائی) تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئ گا اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص (حضور نبی اکرم شہتے ہی کے متعلق تو کیا جانتا ہے؟ جو ایمان والا یا یقین والا ہو گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمہ مصطفیٰ شہتے ہیں جو ہمارے پاس نشانیاں اور بلایت کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم نے ان کی بات مائی، اِن پر ایمان لائے اور اِن کی پیروی ملایت کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم نے ان کی بات مائی، اِن پر ایمان والا ہے۔ اگر وہ منافق یا بات فرمائی) تو کہ گا: آرام سے سو جا، ہمیں معلوم کہ حضرت اساء نے ان میں سے کون می بات فرمائی) تو کہ گا: آرام سے سو جا، ہمیں معلوم کہ حضرت اساء نے ان میں سے کون می بات فرمائی) تو کہ گا: آرام ہے گئے ہیں گوگئے گئے ہوئے سنتا تھا وہ کی کہد دیتا تھا۔ ' اُلکہ نیت آؤ قال اُحد کُٹم، اُتاکہ ملکان اُسوکہ کان آرگہ کوٹن اللہ سے گائے گؤ کم کہ اُسٹی کوٹری کے گئے تو گئے گئے اللہ کوٹری اللہ سے گئے گئے اللہ کوٹری اللہ سے گئے گئے اللہ کوٹری اللہ گئے گئے اللہ کوٹری اللہ گئے گئے اللہ کوٹری اللہ کوٹری اللہ کوٹری کوٹری کوٹری کی گئے کہ کوٹری اللہ کوٹری کو

الحديث رقم ٥٥: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الجنائز، بلب: ما جاء في عذاب القبر، ٣٨٦/٣، الرقم: ١٠٧١، وابن حبان في الصحيح، ٣٨٦/٧، الرقم: ٣٨١٧، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣/٥٠ الرقم: ١٢٠٦، وابن أبي عاصم في السنة، ٢/٢١٤، الرقم: ٨٦٤، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٩٩١، الرقم: ٣٣٩٥، والمباركفوري في تحفة الأحوذي، ٤/٥٦١، والمناوي في فيض القدير، ٢/٢٦١.

فَيُقُولُ: مَاكَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعُلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يُفَسَحُ لَهُ فِي قَبُرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: يُفَسَحُ لَهُ فِي قَبُرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمُ، فَيَقُولُ إِن نَمْ كَنُومَةِ الْعَرُوسِ نَمُ، فَيَقُولُ إِن نَمْ كَنُومَةِ الْعَرُوسِ اللّذِي لَا يُوقِقِظُهُ إِلّا أَحَبُ أَهْلِهِ إِلَيهِ، حَتَّى يَبْعَثُهُ اللهِ مِنْ مَضَجِعِهِ ذَلِكَ اللهِ عَلْيَهِ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي فَلَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي فَلَا يَنَافِقُ فَلَا يَرَالُ فِيهَا مُعَدَّبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ اللهُ فَي مَنْ مَضَعَيْهِ فَلَا مَنْ اللهُ فَي مَا مُعَدَّبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ اللهُ فَي مَنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ. رَواهُ البَّوْمِذِي وَحَسَّنَهُ وَابُنُ جَبَّانَ.

" حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ کہ حضور نبی اکرم سے آتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیکو ایک کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیکلوں آئھوں والے دو فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام مشکر اور دوسرے کا نام نگیر ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں تو اس عظیم ہستی (رسولِ مکرم ہے آتے ہیں۔ کے نیکلوں آئھوں والے دو فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام مشکر اور دوسرے کا نام نگیر ہے۔ وہ میں) کیا کہتا تھا؟ وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عباوت کے لائق نہیں اور بیشک حضور نبی اکرم ہے آتھے اس کے رخاص) بندے اور (سچے) رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہتو ہیں کہ گا پھر اس کی قبر کو لمبائی و چوڑ ائی میں ستر ستر ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے بھر اسے کہا جاتا ہے: (سکون واطمینان سے) سو جا، وہ کہتا ہے میں واپس جاکر گھر والوں کو بتا آوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں (بٹی نویلی) دلہن کی طرح سو جاؤ۔ جے گھر والوں میں سے جو اسے مجو جب ترین ہوتا ہے وہی اٹھا تا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (روزِ محشر) اُسے میں سے جو اسے محبوب ترین ہوتا ہے وہی اٹھا تا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (روزِ محشر) اُسے کہا وہا یہ علی ایس کی خواب گاہ سے (اس حال میں) اٹھائے گا اور اگر وہ شخص منا فتی ہوتو (ان سوالات کے جواب میں) کے گا: میں نے ایسا ہی کہا جیسا میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نہیں جانتا (وہ صحیح تھا یا غلط)۔ پس وہ دونوں فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تم ایسا ہی کہو گے۔ پس

زمین سے کہا جائے گا کہ اس پر مِل جا بس وہ اس پر اکٹھی ہو جائے گی (لیمنی اسے دبائے گی) یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں داخل ہو جائیں گی وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس حالت ِ (عذاب) میں اس جگہ سے اٹھائے گا۔''

رُوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

" حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سٹی آئی نے فرمایا: قبر کا امتحان میرے ہی متعلق پوچھا جائے گا۔ پس امتحان میرے ہی متعلق پوچھا جائے گا۔ پس اگرکوئی نیک آدمی ہوگا تو اسے بغیر کسی ڈر اورخوف کے اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا تو کس ملّت سے تھا؟ تو وہ کہے گا دین اسلام پر، پھر اس سے کہا جائے گا: یہ کون شخص میں جوتم میں موجود تھے؟ پس وہ کہے گا یہ محمد سٹی آئی اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے یاس واضح نشانیاں لے کرمبعوث ہوئے۔ پس ہم نے ان کی تصدیق کی پس اس سے کہا

الحديث رقم ٤٦: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: نكر القبر والبلي، ٢/ ١٣٩٠، الرقم: ١٤٢٦/، الرقم: ١٤٢٦/، الرقم: ١٠٦٧، وابن منده في الإيمان، ٢/ ٩٦٧، الرقم: ١٠٦٧، وعبد الله بن أحمد في السنة، ١/ ٣٠٨، الرقم: ٢٠٠٠، والعسقلاني في فتح الباري، ٣/ ٢٤٠.

جائے گا کیا تو نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ کوئی شخص اللہ کونہیں دیکھ سکتا پی جہم کی طرف سے اس کی قبر میں سوراخ کر دیا جائے گا پس وہ اس کی طرف دیکھے گا کہ اس کا بعض اس کے بعض کو تباہ کررہا ہے پھراسے کہا جائے گا اس کی طرف دیکھ جس سے اللہ ﷺ نے تمہیں بچا لیا پھر جنت کی طرف سے اس کی قبر میں ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اس کی رونق و جمال کی طرف دیکھے گا پس اُسے کہا جائے گا ہے ہے تیرا جنت میں ٹھکانہ، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ تو لیتن پر زندہ رہا ہی پر مرا اور اِسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے جاہا تو تجھے زندہ کیا جائے گا۔''

٥٩٥ / ٤٠ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِ ﴿ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ

#### رُوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ

''حضرت ابوسعید خدری کے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم ملی کے ساتھ ایک جنازہ میں شامل ہوا۔حضور نبی اکرم ملی کے فرمایا: اے لوگو! اس امت (کے لوگوں) کی قبر میں آزمائش ہوگی۔ پس جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی (اس کے پاس سے) منتشر ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، اسے وہ بٹھا تا ہے اور کہتا ہے: اس ہستی (محم مصطفی ملی کی بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ پس اگر وہ

الحديث رقم ٤٧: أخرجه أحمد بن حنبل فى المسند، ٣/٣، الرقم: ١١٠١٣، الرقم: ١١٠١٣، وابن أبى عاصم فى السنة، ٢/٢١٤، الرقم: ٥٦٥، وعبد الله بن أحمد فى السنة، ٢/٢١٢، الرقم: ١٤٥٦.

مومن ہوتو کہتا ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیشک محمہ مصطفیٰ میٹی ہے۔ اور (افضل ترین) رسول ہیں۔ پس وہ (فرشتہ) اسے کہتا ہے: تو نے سے کہا پھراس کے لئے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور (فرشتہ) کہتا ہے: تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا اگر تو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتا لیکن تو ایمان لایا پس تیرا یہ (جنت) ٹھکانہ ہے۔ پھراس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ شخص (فرحت وخوشی کے ٹھکانہ ہے۔ پھراس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ شخص (فرحت وخوشی کے مارے بے اختیار ہوکر) اس دروازے کی طرف بڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے: گھہر جاؤ اور اس کے لئے اس کی قبر میں ہی وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔'

٩٦ ٥ ﴿ ٨ ٤ - عَنُ أَسُمَاءَ بِنُتِ أَبِي كُو رَضَ اللَّ عَلَمُ أَكُنَ رَأَيْتُهُ إِلَّا وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبُقَ شَيءٌ لَمْ أَكُنَ رَأَيْتُهُ إِلَّا وَقَدُ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا وَقَدُ أَرِيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ يُسَأَلُ أَحَدُكُمْ: مَا كُنْتَ تَقُولُ وَقَدُ الرَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ يُسَأَلُ أَحَدُكُمْ: مَا كُنْتَ تَعُبُدُ ؟ فَإِنْ قَالَ: لَا أَدْرِي رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ كُنْتَ تَعُبُدُ ؟ فَإِنْ قَالَ: لَا أَدْرِي رَأَيْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَصَنَعُتُهُ قِيلً لَهُ: أَجَلُ عَلَى الشَّلِّ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ هَذَا مَقُعَدُكَ مِنَ النَّارِ وَإِنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَأَنَ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قِيلً لَهُ: عَلَى الْمَيْقِينِ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّادِ وَإِنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مُ مَنَ النَّارِ وَإِنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قِيلً لَهُ: عَلَى الْمَيْقِينِ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّهُ وَأَنْ وَالْحَمَدُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

" حضرت اساء بنت الى بكر رضى الله عهدا ايك طويل روايت مين بيان كرتى بين كه حضور ني اكرم طُولِيَةِ في في الله عهدا ايك نهين جسے مين نے نه ديكھا ہوليكن به كه اب مين اسے اپنى اس جگه سے ديكھ رہا ہوں اور تحقيق مجھے تمہيں اپنى قبروں ميں آ زمائش ميں مبتلا ہوتے دكھايا گيا ہے۔ تم ميں سے ہركسى سے سوال كيا جائے گا: تو (دنيا مين) اس ہستى دينى حضور نبى اكرم طُولِيَةِ كى بارے ميں كيا كہا كرتا تھا؟ اور تو (دنيا مين) كس كى عبادت كيا كرتا تھا؟ يوراگر اس نے كہا كہ ميں نہيں جانتا ميں نے جس طرح لوگوں كو (ان كے بارے ميں) كہد يا اور جو پھھ انہيں كرتے ہوئے ديكھا اسى طرح كر

الحديث رقم ٤٨: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٦/٤٥٣، وسنده حسن

دیا تو اس سے کہا جائے گا کہ ہاں تو شک پر زندہ رہا اور اسی پر مرا پس اب بیر ہا تیرا آگ کا ٹھکا نہ اور اگر اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد ملط اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اس سے کہا جائے گا کہ تو یقین پر زندہ رہا اور اسی پر مرا لہذا تیرا ٹھکانہ بیہ جنت ہے۔''

٧٩ ٥ / ٤٠ عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ فَي وَاية طويلة قَالَ: إِنَّ الْمُوَّ مِنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنتَ تَعُبُدُ اللهِ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنتَ تَقُولُ كَنتَ تَعُبُدُ اللهِ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنتَ تَقُولُ فَي هَذَا الرَّ جُلِ؟ فَيَقُولُ: هُو عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَمَا يُسَأَلُ عَنَ شَيءٍ غَيْرِهَا فَي هَذَا الرَّ جُلِ؟ فَيَقُولُ: هُو عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَمَا يُسَأَلُ عَن شَيءٍ غَيْرِهَا فَي هَذَا الرَّ جُلِ؟ فَي قُولُ: هُو عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَمَا يُسَأَلُ عَن شَيءٍ غَيْرِهَا فَي هَذَا الرَّ جُلِ؟ وَي حَتَى أَذُهِ فَا أَبُشِ أَهُلِى فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُن .

رُوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

''حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُرائیآئی نے فرمایا: مون کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ پس اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس عظیم ہستی (سیدنا محم مصطفیٰ ﷺ کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ بیداللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پس اس کے سوا اس سے کسی اور شے کے متعلق نہیں پوچھا جاتا اور اسی روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دوتا کہ میں ایپ گھر والوں کو بشارت دوں، اسے کہا جاتا ہے کہ یہیں (عیش وعشرت سے) رہو۔''

٥٠/٥٩٨ عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مُتَهَالِمُهُمْ اللهِ مُتَهَالِمُ

الحديث رقم ٤٩: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: السنة، باب: في المسألة في القبر وعذاب القبر، ٤/٨٣٠، الرقم: ٢٥٧١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣٣٣٠، الرقم: ٢٣٤٧، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/١٩٤، الرقم: ٥٣٩٠، والعسقلاني في فتح الباري، ٣/٣٧٠.

الحديث رقم ٥٠: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، ٤/٢٣٨، الرقم: ٢-

فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ الْفَيْرُ وَفِي يَدِهِ عُودٌ رَسُولُ اللهِ الطَّيْرُ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِينُدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَنْ تَيْنُ أَو اللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَنْ تَيْنُ أَو اللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَنْ تَيْنُ أَو اللهِ مَ إِذَا وَلَو اللهِ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَنَ عَلَيْهِ مَ إِذَا وَلَو اللهِ مَ إِذَا وَلَو اللهِ مَ إِذَا وَلَو اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَنْ رَبُنُك؟ وَمَا دِيننَك؟ وَمَا دِيننك؟ وَمَا دِيننك؟ وَمَا دِيننك؟ وَمَا دِيننك؟ وَمَا دِيننك؟

وفي رواية له: فَذَلِكَ قُولُ الله عَلَىٰ يُثَبِّتُ الله اللّذِينَ آمَنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴿ اَإِبراهيم،١٤٠٢] قَالَ: فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنُ السَّمَاءِ أَنُ قَد صَدَقَ عَبْدِي فَأَفُرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنَ رُوحِها وَطِيْبِهَا قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنَ رُوحِها وَطِيْبِهَا قَالَ: وَيُفْتَحُ لَهُ فِيها مَدَّ بَصَرِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحُمَدُ.

" حضرت براء بن عازب کے روایت فر ماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سٹی آبا کے ساتھ ہم ایک انصاری کے جنازہ کے لئے گئے اور قبر کے قریب جا کر رک گئے، جب تک وہ فن نہیں کر دیا گیا حضور نبی اکرم سٹی آبا وہیں تشریف فرما رہے اور آپ سٹی آبا کے اردگرد ہم بھی یوں خاموش ہوکر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ سٹی آبا کے دست اقدس میں ایک کٹری تھی جس سے آپ سٹی آبا زمین کو کریدنے گئے اور سرمبارک کو اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ فرمایا: عذاب قبر سے اللہ تعالی کی بناہ مائلو پھر آپ سٹی آبا نے فرمایا: مردہ ان کے یا تین مرتبہ فرمایا: عذاب قبر سے اللہ تعالی کی بناہ مائلو پھر آپ سٹی آبا نے فرمایا: مردہ ان کے

جوتوں کی آ واز سنتا ہے جب وہ (اس کے ساتھی) پیٹھ پھیر کر جاتے ہیں۔ اس وقت اس سے پوچھا جاتا ہے: اے انسان! تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟

"اورایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس دو فر شتے آتے ہیں، پس اسے بٹھا کر اسے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے۔ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ستی کون ہے جو تمہاری طرف مبعوث کی گئی تھی؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے آقا محمہ رسول اللہ سالی تین ہیں۔ دونوں پوچھتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی کی کتاب پڑھی لہذا ان پر ایمان لایا اوران کی تصدیق کی۔"

"اور ایک روایت میں ہے کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: "اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو (اس) مضبوط بات (کی برکت) سے دنیوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی)۔" کا یہی مطلب ہے پس آسان سے ایک پکار نے والے کی آواز آتی ہے، میرے بندے تو نے بچ کہا لہذا جنت میں اس کا بستر لگا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ پس اس کے ذریعے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور تاحد نظر اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے۔"

### فَصُلُّ فِي الشَّفَاعَةِ يُومُ الْقِيامَةِ

#### ﴿روزِ قيامت شفاعت كابيان ﴾

9 9 0 / 10. عَنُ آدَمَ بُنِ عَلِي ﴿ قَالَ: سَمِعُتُ ابْنَ عُمَرَ رَضَ الله عَهِمَا يَقُولُونَ يَكُو مُ الله عَهِمَا يَقُولُونَ يَكُو مُ اللهِ عَهَا اللهُ عَلَى النَّبِي النَّهُ عَبَيْهَا يَقُولُونَ يَا فَلَانُ اشْفَعُ، حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِي النَّامِي فَذَلِكَ فَلَانُ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِي النَّهُ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللهُ الْمَقَامَ الْمَحُمُودَ دَوَاهُ الْبُحَارِيُ وَالنَّسَائِيُ.

'' حضرت آدم بن علی ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علم رضی اللہ علم رضی اللہ علم اللہ علم اللہ علی کے۔ ہر امت اپنے عہدا کو فرماتے ہوئے سنا: روزِ قیامت سب لوگ گروہ درگروہ ہو جائیں گے۔ ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور عرض کرے گی: اے فلاں! شفاعت فرمائے، اے فلاں! شفاعت کی بات حضور نبی اکرم الیائیل پر آ کرختم ہوگی۔ پس اس روز شفاعت کی بات حضور نبی اکرم الیائیل پر آ کرختم ہوگی۔ پس اس روز شفاعت کے لئے اللہ تعالیٰ آب سیائیل کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔''

٠٠٠ / ٢٠٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْمُعَلَيْمَ: إِنَّ الشَّمُسَ تَدُنُو يَوْمَ الْمُؤْنِ، فَبَيْنَاهُمُ الشَّمُسَ تَدُنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذُنِ، فَبَيْنَاهُمُ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُو البَّخَارِيُ. كَانُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُل

الحديث رقم ٥١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: تفسير القرآن، باب: قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ٤/٨٤٧، الرقم: ٤٤٤١، والنسائي في السنن الكبرى، ٦/١٨، الرقم: ٢٩٠، وابن منده في الإيمان، ٢/٨٧٨، الرقم: ٩٢٧.

الحديث رقم ٥٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: مَنُ سأل الناس تَكَثُّرًا، ٢/ ٣٣٥، الرقم: ٥٤٠، وابن منده في كتاب الإيمان، ٢/ ٤٥٨، الرقم: ٤٨٨، والطبراني في المعجم الأوسط، ٨/ ٣٠، الرقم: ٥٢٧٨، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/ ٢٦٩، الرقم: ٥٠٥، والديلمي في مسند الفردوس، ٢/ ٣٧٧، الرقم: ٣٦٧٧، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠/ ٣١٧، ووثقه. " حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے فرمایا:
قیامت کے روز سورج لوگوں کے بہت قریب آ جائے گا یہاں تک کہ (اس کی تپش کے باعث
لوگوں کے ) نصف کا نوں تک پسینہ پہنچ جائے گا لوگ اس حالت میں (پہلے ) حضرت آ دم القیالی سے مدد مانگنے جائیں گے، پھر حضرت موسی القیالی سے، پھر بالآخر (ہر ایک کے افکار پر) حضرت محد مطفی ملی المی شائی ہے مدد مانگیں گے۔"

٥٣/٦٠١ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الله

وَقَالَ البِّرُ مِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ.

"حضرت انس الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا نے فرمایا: میری شفاعت میری میری شفاعت میری اُسامت کے ان افراد کے لئے ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے۔"

٠٠٢ / ٥٠ عَنُ أَبِي مُونَسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

الحديث رقم ٥٣: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في الشفاعة، ٤/٥٢٦، الرقم: ٢٤٣٥، وأبوداود في السنن، كتاب: السنة، باب: في الشفاعة، ٤/٣٣٦، الرقم: ٤٧٣٩، وابن ماجه عن جابر ه في السنن، كتاب: الزهد، باب: نكر الشفاعة، ٢/١٤٤١، الرقم: ٢٣١، والحكم في السند، كتاب: الزهد، باب: نكر الشفاعة، ٢/١٤٤١، الرقم: ٥٢٣١، وقال الحاكم: هذا حديث محيح على شرط الشيخين، وأبو يعلى في المسند، ٦/١٤٠ الرقم: ٤٢٨٠، والطيالسي في المسند، والطبراني في المعجم الصغير، ١/٢٧٢، الرقم: ٤٤٨، والطيالسي في المسند، ٢/٢٣٠، الرقم: ٢٣٣٨،

الحديث رقم ٤٥: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: ذكر الشفاعة، ٢ / ١٤٤١، الرقم: ٤٣١١، وأحمد بن حنبل عن ابن عمر رض الله عبها في المسند، ٢ / ١٤٤١، الرقم: ٢٠٢٥، والبيهقي في الاعتقاد، ٢ / ٢٠٢، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١ / ٣٧٨.

النَّحْطَّائِينَ المُتَلَقِّ ثِيْنَ رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وَأَحُمَدُ.

''حضرت ابوموی اشعری کے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سٹائی نے فر مایا: مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ خواہ میں قیامت کے روز شفاعت کو چن لوں یا میری آدهی اُمت کو (بلاحساب و کتاب) جنت میں داخل کر دیا جائے تو میں نے اس میں سے شفاعت کو اختیار کیا ہے کیونکہ وہ عام اور (پوری اُمت کے لئے) کافی ہوگی اور تم شائد یہ خیال کرو کہ وہ پر چیزگاروں کے لئے ہوگی؟ نہیں بلکہ وہ (میری شفاعت) بہت زیادہ گناہگاروں ، خطا کاروں اور برائیوں میں مبتلا ہونے والوں کے لئے ہوگی۔''

٧٦٠٣ مَنُ عَنُ عَوْفِ بَنِ مَالِكِ اللا تَشَجَعِي ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: اللهِ اللهَ يَتَرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدُخَلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ. فَاخْتَرُتُ فَإِنَّهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ الشَّفَاعَةِ. فَاخْتَرُتُ الشَّفَاعَةَ قُلُنَا: يَا رَسُولُ اللهِ، ادْعُ اللهُ أَنُ يَجْعَلَنَا مِنَ أَهْلِهَا، قَالَ: هِيَ لِكُلِّ الشَّفَاعَةَ قُلُنَا: يَا رَسُولُ اللهِ، ادْعُ اللهُ أَنُ يَجْعَلَنَا مِنَ أَهْلِهَا، قَالَ: هِيَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ مُسْلِمٍ.

''حضرت عوف بن ما لک اشجعی کی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سُی آیکہ نے فرمایا: تم جانتے ہورات میرے رب نے مجھے کیا اختیار دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا: الله تعالی اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ سُی آیکہ نے فرمایا: اس نے مجھے یہ اختیار دیا کہ اگر میں چاہوں تو میری نصف اُمت کو (بلاحیاب و کتاب) جنت میں داخل کر دیا جائے یا یہ کہ میں شفاعت کروں، میں نے شفاعت کو پند کیا صحابہ کے نے عرض کیا: یا رسول الله! الله تعالی میں شفاعت کے حقداروں میں (شامل) کر سے ہمارے لئے دعا فرمائیں کہ الله تعالی ہمیں (بھی) شفاعت کے حقداروں میں (شامل) کر

الحديث رقم ٥٥: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: نكر الشفاعة، ٢ / ١٤٤٤، الرقم: ٣٣١، وابن منده في الإيمان، ٢٠ / ٨٧٣، الرقم: ٣٣١، والحاكم في المستدرك، ١ / ١٣٥٠، الرقم: ٢٢١، والطبراني في المعجم الكبير، ١ / ٢٨، الرقم: ٢٧١، وفي مسند الشاميين، ١ / ٣٢٦، الرقم: ٥٧٥.

دے۔آپ اللہ ایک نے فرمایا: وہ ہرمسلمان کے لئے ہے۔''

٢٠٤ / ٥٦ م. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهَ اللهَ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ

'' حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طَّا اللَّهِ نَّهُ اللَّهِ عَنْهِ الله عنهما فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی (روزِ قیامت) اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہوگئی۔''

٥٠٢ / ٢٠٥ عَنُ أَبِي حَازِم عَنَ سَهُلِ بَنِ سَعُدِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ يَكُرِي قَالَ: لَيَدُخُلَنَّ الْجَنَّةُ مِنُ أُمَّتِي سَبُعُونَ أَلْفًا، أَوْسَبُعُ مِائَةِ أَلْفٍ (لَا يَدُرِي أَبُوحَازِم أَيُّهُمَا قَالَ): مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لايَدُخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَى يَذُخُلَ آخِرُهُمُ ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمْرِ لَيَلَةَ الْبَدُرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"امام ابو حازم حضرت سہل بن سعد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طینی نے فرمایا: میری امت کے ستر ہزار یا سات لاکھ افراد جنت میں داخل ہوں گے (ابو حازم کو یاد نہیں رہا کہ ان میں سے کون سی تعداد مروی ہے) وہ ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں گے ان میں سے پہلا شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک ان کا آ خری فرد بھی داخل نہ ہو جائے (یعنی وہ اپنے ہزاروں لاکھوں افراد کی نگرانی کر رہا

الحديث رقم ٥٦: أخرجه الدار قطني في السنن، ٢/٨٧٢، الرقم: ١٩٤، والحديث والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/٠٩٤، الرقم: ٥٩١، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ٢/٧٢، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٤/٢، وقال الهيثمي:

الحديث رقم ٥٧: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الرِّقاق، باب: صفة الجنة والنار، ٥/٩٩٦، الرقم: ٦١٨٧، وفى باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب، ٥/٢٣٩٦، الرقم: ٦١٧٧، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، ١٩٨٨، الرقم: ٢١٩.

ہوگا) ان کے چہرے چودھویں رات کے جاند کی طرح روثن ہوں گے۔"

مَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدَّ مُجَادَلَةٌ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ اللَّذِيْنَ أَدْخِلُوا النَّارَ قَالَ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ اللَّذِيْنَ أَدْخِلُوا النَّارَ قَالَ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخُوانَنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُونَ مَعَنَا فَادْخَلَتَهُم النَّارَ قَالَ: فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَأَخُرِجُوا مَن عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ، قَالَ: فَيَاتُونَهُمْ النَّارَ قَالَ: فَيَقُولُ: فَيَعُرِفُونَهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتُهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنُ أَخَذَتُهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنُ أَخَذَتُهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنُ أَخَذَتُهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتُهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتُهُ اللَّهُ وَرُنُ ذِينَا قَلُ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَمُنَا لَمُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنُ ذِينَا وَمِنَ الْإِيمَانِ ثُمَّ اللَّهُ لَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنُ ذِي اللَّهُ لَا مَن كُانَ فِي قَلْبِهِ وَيُغُولُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ إِلَى هُو وَيَغُولُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَابُنُ مَا جُهُ إِلَى هُ عَلْيُهُمُ اللَّهُ وَالْمُن مَا عُولُ اللَّهُ لَا مُؤْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَا مُؤْهُ الْمُؤْمُولُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَابُنُ مَا جُهُ الْمُؤْمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

''حضرت ابوسعید خدری کی راویت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آئی نے فرمایا: تمہارے کسی ایک شخص کا بھی دنیا میں کسی حق بات کے لئے تکرار کرنا اس قدر سخت نہیں ہو گا جو تکرار مومنین کاملین اپنے پروردگار سے اپنے ان بھائیوں کے لئے کریں گے جوجہم میں داخل

الحديث رقم ٥٨: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: التوحيد، باب: في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ٦/٧٠٧، الرقم: ٢٠٠١، والنسائي في السنن، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: زيادة الإيمان، ١١٢٨، الرقم: ٠١، ١٠، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في الإيمان، ١/٣٢، الرقم: ٠٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٤٤، الرقم: ١١٧، والحاكم في المستدرك، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٤٤، الرقم: ١١٧، والحاكم في المستدرك، عربية الإستناد، وابن راشد في الجامع، ١١/١١،

کئے جا چکے ہوں گے۔ وہ عرض کریں گے: اے ہمارے پروردگار! ہمارے یہ بھائی ہمارے سے ساتھ نم کرتے ساتھ نمازیں پڑھتے سے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے سے اور ہمارے ہی ساتھ نج کرتے سے اور تو نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ اس پراللہ تعالی فرمائے گا: اچھا تم جنہیں پہچانے ہوانہیں جا کرخود ہی دوزخ سے نکال لو۔ کہتے ہیں: وہ ان کے پاس جا کیں گے اور ان کی شکلیں دیکھ کر آنہیں پہچان لیس گے۔ ان میں سے بعض کو تو آگ نے پنڈلیوں کے نصف تک اور بعض کو تخوں تک پکڑا ہو گا۔ وہ آنہیں نکالیں گے اور پھرعرض کریں گے: اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں جن کے نکال لوجن کے دل میں ایک دینار کے ہر بھی ایمان ہے۔ پھر فرمائے گا: اسے بھی نکال لاؤ جس کے دل میں نصف دینار کے ہر بھی ایمان ہے۔ پھر فرمائے گا: اسے بھی نکال لاؤ جس کے دل میں نصف دینار کے ہر ایمان ہے۔ چھر نکال لاؤ جس کے دل میں نصف دینار کے ہر ایمان ہے۔ حضرت ابوسعید خدری کے نے فرمائے: اب جس شخص کو لیقین نہ آئے تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھ لے۔ ''بیٹک اللہ خدری کے نیاں بخش کریا ہو گا۔ ان بی ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر (جو گناہ بھی ہو) جس کے لئے جاہتا ہے بخش دیتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر (جو گناہ بھی ہو) جس کے لئے جاہتا ہے بخش دیتا ہے۔'[النیاء یہ بڑے اور اس سے کم تر (جو گناہ بھی ہو) جس کے لئے جاہتا ہے بخش دیتا ہے۔'[النیاء یہ بڑے اور اس سے کم تر (جو گناہ بھی ہو) جس

2. كَنُ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْنَ أَهُلُ اللهِ سَيْنَةِ عَنْهُوفًا (وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: أَهُلُ الْجَنَّةِ) فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهُلُ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا فَلَانُ، أَمَا تَذَكُرُ يَوْمَ السَّتَسُقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شَرْبَةً؟ قَالَ: فَيَشُفَعُ لَهُ، وَيَمُرُّ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: يَا فَلَانُ، أَمَا تَذَكُرُ السَّتَسُقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ طَهُورًا؟ فَيَشُفَعُ لَهُ، وَيَقُولُ: يَا فَلَانُ، أَمَا تَذَكُرُ اللَّهُ مَعَ ثَنِي فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا؟ فَذَهَبْتُ لَكَ، فَيَشُفَعُ لَهُ. وَيَقُولُ: يَا فَلَانُ، أَمَا تَذَكُرُ يَوْمَ بَعَثَتَنِي فِي حَاجَةٍ كَذَا وَكَذَا؟ فَذَهَبْتُ لَكَ، فَيَشُفَعُ لَهُ. وَرَوْهُ ابْنُ مَاجَه وَ أَبُويُعُلَى.

الحديث رقم ٥٩: أخرجه ابن ملجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: فضل صدقة الماء، ٢/ ١٢٥٠ الرقم: ٣٦٨٥، وأبو يعلى في المسند، ٧/ ٧٨، الرقم: ٤٠٠٦، والطبراني في المعجم الأوسط، ٦/ ٣١٧، الرقم: ٢٥١١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/ ٣٩، الرقم: ١٤١٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠/ ٣٨٢، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ٣/ ٧٧٠.

'' حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا نے فرمایا:
قیامت کے دن لوگ صفیں بنا کیں گے(ابن نمیر نے کہا یعنی کہ اہلِ جنت) تو دوز خیوں میں
سے ایک شخص جنتیوں میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا: اے فلاں! مجھے
یاد ہے کہ ایک دن تو نے پانی مانگا تھا اور میں نے مجھے پانی پلایا تھا؟ راوی فرماتے ہیں: پس وہ
جنتی اس دوز خی کے لئے شفاعت کرے گا۔ ایک اور آ دمی دوسرے آ دمی کے پاس سے گزرے
گا تو کہے گا: مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دن مجھے طہارت کے لئے پانی دیا تھا؟ چنانچہ وہ اس
کے لئے شفاعت کرے گا۔ ایک اور آ دمی کے گا: اے فلال: مجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے
مجھے اس اس کام کے لئے بھیجا تھا چنانچہ میں تیری خاطر چلاگیا تھا؟ پس وہ اس کی شفاعت
کرے گا۔'

## فَصُلُ فِي أَجُرِ حُبِّ النَّبِيِّ مِنْ أَيْهِمْ وَالصُّحْبَةِ الصَّالِحَةِ

﴿ حضور مُنْ اللَّهُ سے محبت اور صحبت ِ صالحین کے اجر کا بیان ﴾

١٠٨ / ٢٠٨ عَنُ أَنَسَ فَهُ أَنَ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعُدَدُتَ لَهَا؟ قَالَ: لَا شَيءَ ( وفي رواية فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعُدَدُتَ لَهَا؟ قَالَ: لَا شَيءَ ( وفي رواية أحمد قَالَ: مَا أَعُدَدُتُ لَهَا مِنَ كَثِيْرِ عَمَلِ لَا صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ) إِلَّا أَنِي أَحِبُ الله وَرَسُولُكُ لَهُ إِنَا أَنَتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنسُ: فَمَا فُرَحُنَا بِشَيءٍ فَرَحَنَا بِقُولِ النَّبِيِّ لَيْنَا إِنْ أَنتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنسُ: فَمَا فَرَحُنَا بِشَيءٍ فَرَحَنَا بِقُولِ النَّبِي لَيْنَا إِنَّ أَنْتُ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنسُ: فَمَا فَرَحُنَا بِشَيءٍ فَرَحَنَا بِقُولِ النَّبِي لِيَّالِمَ أَنْ أَنْتُ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنسُ: فَلَمُ أَنْ أَحُونَ مَعَهُمُ بِحُبِي إِيَّاهُمُ وَإِنْ لَمُ أَعُمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ کسی آ دمی نے حضور نبی اکرم ﷺ سے قیامت کے متعلق سوال کیا کہ (یا رسول اللہ!) قیامت کب آئے گی؟ آپ سے اُلی آئے اس

الحديث رقم ٢٠: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي، ٣/٩٥، الرقم: ٩٨٥، وفي كتاب: الأدب، باب: ما جاء في قول الرجل ويلك، ٥/٥٠، الرقم: ٩٨٥، وأيضًا في الأدب المفرد/١٢٥، الرقم: ٢٥٣، ومسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: المرء مع من أحب، ٤/٢٣٠، الرقم: ٩٣٢، والترمذي في السنن، كتاب: الزهد عن رسول الله المنهم باب: ما جاء أن المرء مع من أحب، ٤/٥٥، الرقم: ٩٣٥، وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وأبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه، ٤/٣٣٠، الرقم: ١٢٠٣، وأبو يعلى ١٢٠٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٤٠، ١٨٨، الرقم: ٥٠١، وأبو يعلى في المسند، ٥/٢٠، الرقم: ٥٠١، وأبو يعلى في المسند، ٥/٢٠، الرقم: ٥٠١، وأبو يعلى الرقم: ٢٥٥٨، الرقم: ٢٠٥٨، الرقم: ٢٠٥٨، الرقم: ٢٠٥٨، الرقم: ٢٠٥٨، الرقم: ٢٠٥٨،

کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا: میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں۔ (امام احمد کی روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا: میں نے تو اس کے لئے بہت سے اعمال تیار نہیں کیے، نہ بہت سی نمازیں اور نہ بہت سے روزے) سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول ماٹھیتی سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ ماٹھیتی نے فرمایا: تم (قیامت کے روز) اس کے ساتھ ہو گے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس کے فرمایا: تم (قیامت کے روز) اس کے ساتھ ہو نہر سے اتنی خوثی حضور نبی اکرم ماٹھیتی کے اس فرمانِ اقدس سے ہوئی کہ تم خبر سے اتنی خوثی نہیں ہوئی جتنی خوثی حضور نبی اکرم ماٹھیتی کے اس فرمانِ اقدس سے ہوئی کہ تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس کے ساتھ ہو گے جس سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابوبکر وغمر رضی الله عبدا سے محبت کرتا ہوں الہذا امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کرتا ہوں اور حضرت ابوبکر وغمر رضی الله عبدا سے محبت کرتا ہوں الہذا امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہی رہوں گا اگر چہ میرے اعمال جسے نہیں۔ "

٦٠/٦٠٩ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ مَا أَنَ أَعُرَابِيًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفَظُ لِمُسَلِمٍ.

" حضرت انس بن ما لک کے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نے حضور نبی اکرم طرفیقیلم سے دریافت کیا: (یا رسول الله!) قیامت کب آئے گی؟ آپ سیفیقیلم نے فرمایا: تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا: الله کی اور اس کے رسول طرفیقیلم کی محبت (یہی میرا سرمایہ حیات ہے)۔ آپ طرفیقیلم نے فرمایا: تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت (یہی میرا سرمایہ حیات ہے)۔ آپ طرفیقیلم نے فرمایا: تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔'

الحديث رقم ٦٦: أخرجه البخاري في صحيح، كتاب: الأدب، باب: علامة الحب في الله، ٣/٣٤٩، الرقم: ٣٤٨٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: المرء مع من أحب، ٤/٣٢٠، الرقم: ٢٦٣٩، والترمذي في السنن، كتاب: الزهد عن رسول الله شيم باب: ما جاء أن المرء مع من أحب، ٤/٥٩٥، الرقم: ٢٣٨٥.

٠ ٦٢ / ٦٦ عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ لَيْنَا اللهِ عَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ لَيْنَا كَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ لِلَّائِيَ مَا أَعُدَدُتَ لَهَا؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُ لِللهِ مَا أَعُدَدُتُ لَهَا كَبِيرَ صِيامٍ وَلاَ صَلاةٍ وَلا اللهِ مَا أَعُدَدُتُ لَهَا كَبِيرَ صِيامٍ وَلاَ صَلاةٍ وَلا صَدَقَةٍ وَلَكِنِي اللهِ وَرَسُولُهُ قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت انس بن ما لک کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹی ایکم میں ایک مرتبہ مسجد سے نکل رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک آ دمی ملا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ حضور نبی اکرم سٹی آئے نے فرمایا: تم نے اس کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ آ دمی کچھ دیر خاموش رہا پھر اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے اس کے لئے رفرائض سے ) زیادہ روزہ نماز اور صدقہ وغیرہ (اعمال) تو تیار نہیں کئے لیکن (اتنا ہے کہ) میں اللہ تعالی اور اس کے رسول مٹی آئے سے مجت رکھتا ہوں۔ آپ سٹی آئے نے فرمایا: تو تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے تم محت رکھتے ہو''

الْقُوْمُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنُ يَعُمَلُ كَعَمَلِهِمْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُحِبُ الْقُوْمُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنُ يَعُمَلُ كَعَمَلِهِمْ قَالَ: أَنْتَ يَا أَبَا ذَرِّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ: فَأَعَادَهَا قَالَ: فَإِنِّي أُحِبُ الله وَرَسُولُهُ قَالَ: فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ: فَأَعَادَهَا قَالَ: فَإِنِي أَبُو دَاوُدُ وَأَحْمَدُ وَالْبَرَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. أَبُو ذَرِّ فَأَعَادَهَا رَسُولُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦١٢ / ٦٤. عَنُ عَبَدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ اللهِ إِنِّي رَا مُغَفَّلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ: وَاللهِ إِنِّي رَا مُؤَلًا مَاذَا تَقُولُ. قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَا حِبُّكَ. فَقَالَ: انْظُرُ مَاذَا تَقُولُ. قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَا حِبُّكَ، ثَلَاثَ لَأُحِبُّكَ، ثَلَاثَ

الحديث رقم ٦٣: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: أخبار الرجل الرجل بمحبته إليه، ٤/٣٣، الرقم: ٢١٥، والبزار في المسند، ٩/٣٧، الرقم: ٣٩٥، والدارمي في السنن، ٢/٤١٤، الرقم: ٢٧٨٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٢٥١ الرقم: ٢١٥١، ١٠٥١، وابن حبان في الصحيح، ٢/٥١٠ الرقم: ٢٥٥، والبخاري في الأدب المفرد/١٢٨، الرقم: ٢٥٥، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٥٠، الرقم: ٤٥٩٨.

مَرَّاتٍ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجُفَافًا، فَإِنَّ الْفَقُرَ أَسُرَعُ إِلَى مَنْ يُجِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَابُنُ حِبَّانَ.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

"خضرت عبد الله بن مغفل على سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہِ رسالت مآب طرفیہ میں عرض کیا: یا رسول الله! الله کی قتم! میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ طرفیہ نے فر مایا: سوچو! کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر عرض کیا: الله کی قتم! میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ طرفیہ نے فر مایا: (پھر) سوچو! کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر عرض کیا: الله کی قتم! میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی۔ آپ طرف آپ نے فر مایا: اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے تیار ہوجا کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے سیلاب اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔"

٦٠٣ / ٦٠٠ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّيْ الْنَّبِيِّ النَّيْقِ الْمَا اللهِ عَنُ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

"حضرت انس بن مالک کے حضور نبی اکرم مٹھیٹے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے ساتھ کے اللہ کے

الحديث رقم ٦٥: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣/٧٠، الرقم: ١٣١٧، ١٣٥٨، وابن حبان في ٢٠٨/٣، الرقم: ١٣٤٣، وابن حبان في الصحيح، ١/٤٧٣، الرقم: ٢٣٠، وعبد بن حميد في المسند، ١/٤٩٣، الرقم: ١٣٢٨، وابن منده في الإيمان، ١/٣٣٤، الرقم: ٢٨٣، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٣٣٠.

نجات پانے کے بعد دوبارہ (حالت) کفر (اور ایک روایت میں ہے کہ یہودیت اور نصرانیت) کی طرف لوٹے کو وہ اس طرح ناپیند کرتا ہو کہ اس کے بدلے اسے آگ میں پھینکا جانا پیند ہو۔ اور تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اسے اُس کی اولا داور اس کے والد (یعنی والدین) اور تمام لوگوں سے مجبوب تر نہ ہوجاؤں۔'

رُوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ.

"خضورت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضور نبی اکرم طابی آپ مجھے میری جان اور میرے اکرم طابی آپ مجھے میری جان اور میرے اہل وعیال اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو بھی آپ کو ہی یاد کرتا رہتا ہوں اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک حاضر ہوکر آپ کی زیارت نہ کرلوں۔ لیکن جب مجھے اپنی موت اور آپ کے وصال مبارک کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کرام علیم السلام کے ساتھ بلند ترین مقام پرجلوہ افروز ہوں سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کرام علیم السلام کے ساتھ بلند ترین مقام پرجلوہ افروز ہوں

الحديث رقم ٦٦: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ١ / ١٥٢، الرقم: ٢٧٤، وفي المعجم الصغير، ١ / ٣٥٠ الرقم: ٢٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٤ / ٢٤٠، ٨ / ١٨٠ والهيثمي في مجمع الزوائد، ٧/٧، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ١ / ٢٤٠، والسيوطي في الدر المنثور، ٢ / ١٨٢.

گے اور اگر میں جنت میں داخل ہوں گا تو خدشہ ہے کہ کہیں آپ کی زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں۔حضور نبی اکرم مٹھی آپ کے داس سحابی کے جواب میں سکوت فرمایا: یہاں تک کہ حضرت جرائیل النظام نہ آیت مبارکہ لے کر اترے: "اور جو کوئی اللہ تعالی اور رسول (مٹھی آپا) کی اطاعت کرے تو یہی لوگ (روز قیامت) اُن (ہستیوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے (خاص) انعام فرمایا ہے۔" پس آپ سٹھی آپ اس شخص کو بلایا اور اسے بیر آیت پڑھ کر سائی۔"

٥ ٦ ٦ / ٦٧ مَنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ سَعُدٍ ﴿ قَالَ: خَدِرَتُ رِجُلُ ابْنِ عُمُو ﴿ قَالَ: خَدِرَتُ رِجُلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّاسِ إِلَيْكَ. فَقَالَ: (يَا) مُحَمَّدَاهُ .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ.

"حضرت عبدالرحمٰن بن سعد ﷺ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما کا پاؤں سن ہوگیا تو ایک آ دمی نے ان سے کہا کہ لوگوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہواسے یاد کریں، تو انہوں نے یا محمد (صلی الله عبله وسلم) کا نعرہ بلند کیا۔'

٦١٦ / ٦٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّابِيِّ اللَّهُ الله

الحديث رقم ٦٧: أخرجه البخاري في الأدب المفرد/٣٣٥، الرقم: ٩٦٤، وابن المعد في المسند، ١/ ٣٦٩، الرقم: ٢٥٣٩، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ٤/١٥٠، وابن السني في عمل اليوم والليلة / ١٤١، الرقم: ١٦٨، ١٧٠، ١٧٠، والقاضي عياض في الشفا / ٤٨، الرقم: ١٢١٨، ويحيى بن معين في التاريخ، والقاضي عياض في الشفا / ٤٨، والمناوي في فيض القدير، ١/ ٣٩٩، والمزي في تهذيب الكمال، ١٤٢/١٧.

الحديث رقم ٦٨: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: بده الخلق، باب: فِكِرِ المَلَاثِكَةِ، الحديث رقم ٦٨، أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المِقَةِ مِن اللهِ تَعَلَى، ٥/٢٤٦، الرقم: ٢٧٤٧، الرقم: ٣٠٣٥، وفي كتاب: التوحيد، باب: كَلَا م الرَّبِّ مَعَ جِبُرِيُلَ، ونِداء اللهِ الملاثِكَةَ، ٦/٢٧٢، الرقم: ٢٠٤٧، وفي مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده، ٤/٣٠٠، الرقم: ٢٦٣٧، ومالك في المتحابين في الله، ٢/٣٥٠، الرقم: ٢٦٣٧، ومالك في

الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيْلَ: إِنَّ اللهِ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحُبِبُهُ. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيْلُ فَيُنَادِي جِبْرِيْلُ فَيُخَبِّهُ أَهْلُ جِبْرِيْلُ فِي أَهْلُ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهِ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

..... وابن حبان فى الصحيح، ٢/ ٨٦، الرقم: ٣٦٥، وأحمدبن حنبل فى السند، ٢/ ٤١٣٠ الرقم: ٩٣٤١، ١٦٠٨، والطبرانى فى المعجم الأوسط، ٣/ ١٦٠٠ الرقم: ٢/ ٢٠٠٠ والبيهقى فى كتاب الزهد الكبير، ٢/ ٣٠١، الرقم: ٥٠٠، والأزدى فى مسند الربيع، ١/ ٤٥٠ الرقم: ٣٠٠ وابن راهويه فى المسند، ١/ ٣٦٦، الرقم: ٣٧٥ وأبو المحاسن فى معتصر المختصر، ٢/ ٢٢٨٠.

الحديث رقم ٢٩: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الذبائح والصيد، باب: المِسكِ، ٥/١٠، الرقم: ٢١٠٥، وفي كتاب: البيوع، باب: في العَطَّارِ وبيع المِسكِ، ٢/١٤، الرقم: ١٩٩٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: استحباب مجالسة الصالحين، ومجانبة قرناء السوء، ٤/٢٠٦، الرقم: ٧٢٧، ٧٣٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ٧/٤، الرقم: ٥٣٤، والقضاعي في مسند الشهاب، ٢/٨٨، الرقم: ١٣٨٠، والروياني في المسند، ١/٨١، الرقم: ٤٧٤، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٤، الرقم: ٤٦٣٨.

" حضرت ابو موسیٰ (اشعری) کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھی آئے نے فرمایا: انجھے اور برے ساتھی کی مثال مثک والے اور بھٹی دھو نکنے والے جیسی ہے کیونکہ مثک والا یا تو تخفۃ تہمیں (تھوڑی بہت خوشبو ) دے دے گا یا تم اس سے خریدلو کے ورنہ عمدہ خوشبو تو تم پاہی لو گے، رہی بھٹی والے (لوہار) کی بات تو (اس کی بھٹی کی آگ) یا تمہارے کیڑے جلا دے گی وگرنہ تمہیں (بھٹی کی) بدبو تو ضرور پہنچے گی۔"

٧٠ / ٢١٨ عن أبي هَرَيْرَة هُ قَالَ: قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ، مَالَنَا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتُ قُلُوبُنَا، وَزَهِدُنَا فِي الدُّنْيَا، وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ، فَإِذَا خَرَجُنَا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ، فَإِذَا خَرَجُنَا مِنْ عِنْدِكَ فَآنَسُنَا أَهَالِيْنَا، وَشَمَمُنَا أَوُلَا دَنَا أَنْكُرُنَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سِيَّنَيْمَ: لَوْ أَنَّكُمُ تَكُونُونَ إِذَا خَرَجُتُمْ مِنَ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ لَزَارَتُكُمُ الْمَلَاثِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ الله بِخَلْقِ جَدِيدٍ كَي يُذْنِبُوا فَيَغْفِرَ لَهُمْ ....الحديث.

رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَابُنُ حِبَّانَ.

" حضرت ابو ہریرہ کے اور سے کہ ہم نے عض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں کیا ہوگیا ہے کہ جب ہم آپ کی بارگاہِ اقدس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں ہم دنیا ہوگیا ہے کہ جب ہم آپ کی بارگاہِ اقدس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں ہم دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے باسی ہو جاتے ہیں اور جب آپ کی بارگاہ سے چلے جاتے ہیں اور اپنی اولا دسے ملتے جلتے رہتے ہیں تو ہمارے دل بدل جاتے ہیں حضور نبی اکرم میں گھل مل جاتے ہیں اور اپنی اولا دسے ملتے جلتے رہے ہیں تو ہمارے دل بدل جاتے ہیں حضور نبی اکرم میں گھر وں میں تمہاری زیارت کریں اور اگرتم گناہ نہ کروتو سے اٹھ کر جاتے ہوتو فرشتے تمہارے گھر وں میں تمہاری زیارت کریں اور اگرتم گناہ نہ کروتو

الحديث رقم ٧٠: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: صفة الجنة عن رسول الله شيخ، باب: ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، ٤/ ٢٧٢، الرقم: ٢٥٢٦، وابن حبان في الصحيح، ٢١/ ٣٩٦، الرقم، ٣٧٨٧، والطيالسي في المسند، ١/ ٣٣٧، الرقم: ٣٥٨٢، والبيهقى في شعب الإيمان، ٥/ ٩٠٤، الرقم: ١/٧١، وعبد بن حميد في المسند، ١/ ٥١٤، الرقم: ١/٢٠، وابن المبارك في الزهد، ١/ ٣٨٠، الرقم: ١/٠٠٠

اللہ تعالیٰ ضرور ایک نئی مخلوق لے آئے گا تا کہ وہ گناہ کریں (اور پھر توبہ کر لیں) اور پھراللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔''

٧١٢ / ٧١٠ عَنُ أَبِيمُوسَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمُّالَةٍ عَمْلُ اللهِ مُثَلُ اللهِ مُثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَطَّارِ إِنَّ لَمْ يُصِبَكَ مِنْهُ أَصَابَكَ رِيْحُهُ، وَمَثَلُ الْجَلِيْسِ السُّوْءِ مَثَلُ الْقَيْنِ إِنْ لَمْ يُحرِقُكَ بِشَرَرِهِ عَلَقَ بِكَ مِنُ الْجَلِيْسِ السُّوْءِ مَثَلُ الْقَيْنِ إِنْ لَمْ يُحرِقُكَ بِشَرَرِهِ عَلَقَ بِكَ مِنُ رِيْحِهِ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَخْمَدُ وَالْبَزَّارُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَاحَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسنادِ.

" حضرت ابو موسیٰ (اشعری) ﷺ ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملیٰ ایکی ایک فرمایا: اچھے ساتھی کی مثال عطار کی سی ہے اس سے اگر تمہیں اور کچھ بھی نہ ملے تو اس کی (اچھی) خوشبوتو بہننچ ہی جائے گی، اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی سی ہے اگر اس (کی بھٹی کے) شعلے کچھے نہ بھی جلائیں تو اس کی (بھٹی کی) بد بو تو تمہیں ضرور پہنچ گی۔"

٠ ٢٢ / ٢٧ عُنُ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الحديث رقم ٧١: أخرجه ابن حبان في الصحيح، ٢/ ٣٤١، الرقم: ٥٧٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٤٠٤، الرقم: ١٩٦٢، والبزار في المسند، ٨/٤٤، الرقم: ٢٩٢٩، والبزار في المسند، ٨/٤٤، الرقم: ١٩٧٧، وأبو يعلى في المسند، ٧/٤٧، الرقم: ٥٩٢٤، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٦/٩٩، الرقم: ٢٧٤٠، الرقم: ٥٢٢، ٢٢١٦، وقال المقدسي: إِسُنَادُهُ صَحِينَحٌ، والقضاعي في مسند الشهاب، ٢/٧٨، الرقم: ٧٧٣١، وابن خلاد في أمثال الحديث، ١/٣١١، الرقم: ٧٧ـ٨٧، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد، ١/٤٧٢، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/ ٢١، وقال الهيثمي: إسننادَهُ حَسَنُ.

تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤُمِنًا، وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ.

" د حضرت ابو سعید (خدری) است سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی نے فرمایا: ( سیج ) مومنوں کی صحبت ہی اختیار کرو اور تمہارا کھانا صرف پر ہیزگار (دوست ) ہی کھائے۔"

----- وأبو يعلى في المسند، ٢/٤٨٤، الرقم: ١٣١٥، والبيهقي في شعب الإيمان، ٧/٤، الرقم: ٩٣٨٠، وابن المبارك في الزهد، ١/٤٢، الرقم: ٣٦٤، والديلمي في مسند الفردوس، ٥/١٥، الرقم: ٨٤٠٣، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٥٠، الرقم: ٤٥٩٩.

## فَصُلُّ فِي التَّبَرُّ لِ بِالنَّبِيِّ طَيُّ اللَّهُ وَبِآثَارِهِ

# ﴿ حضور مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَى ذاتِ اقدس اور آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ آثارِ مباركه سے حصول بركت كابيان ﴾

١٤٠/٦٢١ عَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيدُ اللهِ يَقُولُ: ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ اللهِ وَدَعَا النَّبِيِّ اللهِ وَكَا اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالله

"خضرت سائب بن بزید سے مروی ہے کہ میری خالہ جان مجھے حضور نبی
اکرم سُفِیَیّم کی خدمتِ اقدس میں لے جا کرعرض گزار ہوئیں: یا رسول اللہ! میرا بھانجا بیار
ہے۔ آپ سُفِییَم نے میرے سر پر اپنا دستِ اقدس پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی
پھر وضوفر مایا تو میں نے آپ سُفِییم کے وضوکا پانی پیا پھر آپ سُفِییم کے چیچے کھڑا ہوگیا تو
آپ سُفِیکم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی جو کبور (یا اس کی مثل کسی برندے) کے انڈے جیسی تھی۔'

الحديث رقم ٧٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الوَضُوء، باب: اسُتِمُعَالِ
فَضُلِ وَضُوءِ النَّاسِ، ١/٨، الرقم: ١٨٧، وفي كتاب: المناقب، باب: كُنُيةِ
النَّبِيَ اللَّهَم، ٣/١٠٣٠ الرقم: ٣٣٤٧، وفي باب: خَاتَمِ النُّبُوَّةِ، ٣/١٠١ الرقم:
٨٣٤٨ وفي كتاب: المرضى، باب: مَن ذَهبَ بِالصَّبِيِّ المَرِيضِ لِيُدُعى لَهُ،
٥/٢٦٢ الرقم: ٣٤٣٥، وفي كتاب: الدعوات، باب: الدُّعَاءِ لِلصِّبُيانِ بِالبَركَةِ
وَمسَحُ رَوُّوسِهِمُ، ٥/٢٣٣٧ الرقم: ٩٩١، ومسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل،
باب: إثبات خاتَم النَّبُوةِ وصفته ومحله من جسده المَّنَهُم ٤/٢٨٢ الرقم: ٥٩٣١ والطبراني في
٥/٣٣٦ والنسائي في السنن الكبرى، ٤/١٣٦ الرقم: ٨١٥٧ والطبراني في
المعجم الكبير، ٧/٧٥١ الرقم: ٢٦٨٦، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني،

٧٤/ ٦٢٢ فَأْتِيَ بِوَضُوْءٍ فَتُوضَّاً، فَجَعَلِ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنَ فَضُلِ وَضُوْتِهِ بِالْهَاجِرَةِ، فَأْتِي بِوَضُوْءٍ فَتُوضَّاً، فَجَعَلِ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنَ فَضُلِ وَضُوْتِهِ فَيَدَمَ سَحُوْنَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ لِنَّيْ الظُّهُرَ رَكَعَتَيْنِ، وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ، وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ، وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ، وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي رواية عنه: قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله الله الله الله الله عَلَيْمَ فِي قُبَّةٍ حَمْراءَ مِنَ أَدَم، وَرَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ الله الله الله الله الله النَّاسَ يَبْتَكِرُونَ ذَاكُ الْوَضُوءَ، فَمَنَ أَصَابَ مِنْهُ شَيئًا تَمَسَّح بِهِ، وَمَنَ لَمْ يُصِبُ مِنْهُ شَيئًا تَمَسَّح بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبُ مِنْهُ شَيئًا أَخَذَ مِنْ بَلُلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ عَنزَةً فَركزَها، وَخَرَجَ النَّبِيُّ اللهِ الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ وَخَرَجَ النَّبِيُ الْهَيَالِمَ فِي حُلَّةٍ حَمْراءَ مُشَمِّرًا، صَلَّى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ

رَكُعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ، يَمُرُّونَ مِنَ بَيْنَ يَدَي الْعَنزَةِ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت ابو جُحیفہ ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سے آتے وقت ہمارے پاس تشریف لائے۔ پانی لایا گیا تو آپ سے اتھے ہے نے وضوفر مایا۔ لوگ آپ سے آتے وضو ہمارے پاس تشریف لائے۔ پانی لایا گیا تو آپ سے اوپر ملنے گے۔ پس حضور نبی اکرم سے قبیر کی دو رکعتیں اور آپ سے اوپر ملنے گے۔ پس حضور نبی اکرم سے قبیرہ تھا۔ حضرت کی دو رکعتیں اور آپ سے اور آپ سے بیالہ منگوایا۔ پس اپنے ابوموی کی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے آتے پانی کا ایک پیالہ منگوایا۔ پس اپنے ہم سے موری اور آپ میں دھویا اور آس میں کلی کی پھر اُن دونوں (یعنی حضرت ابوموی اور اسینوں پر اشعری) سے فرمایا: اس میں سے پی لواور اپنے چروں اور سینوں پر کھی ڈال لو۔''

"اور حضرت ابو جُحیفه کے میں دیکھا اور حضرت بلال کو حضور نبی اکرم سُرُیکیم کو جھڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا اور حضرت بلال کو حضور نبی اکرم سُرُیکیم کا استعال شدہ پانی لیتے دیکھا اور میں نے لوگوں کو آپ سُرُیکیم کے استعال شدہ پانی کی طرف کا استعال شدہ پانی لیت دیکھا جے بچھ کی گیا اُس نے اسے اپنے اُو پر مل لیا اور جسے اس میں سے ذرا بھی نہ ملا اُس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے تری حاصل کی (اور اسے اپنے جسم پر مل لیا)، پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال کے این خیرہ لے کرگاڑ دیا تو حضور نبی اکرم شُرِیکیم سُرخ لباس میں جوڑے کو سمیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے اور نیزے کی طرف منہ کرے لوگوں کو دو رکعتیں پڑھا کیں اور میں نے دیکھا کہ نیزے سے برے آ دمی اور جانور گزرر ہے ہیں۔"

٣٦٢ / ٥٧ ـ عَنُ مَحُمُو دِ بُنِ الرَّبِيعِ ﴿ قَالَ: وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ

الحديث رقم ٧٠: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الوضوء، باب: اسُتِعُمالِ فضلِ وَضُوءِ النَّاسِ، ١/٨، الرقم: ١٨٦، وفى كتاب: العلم، باب: متى يَصِحُ سمَاعُ الصَّغِيرِ، ١/١٤، الرقم: ٧٧، وفى كتاب: الدعوات، باب: الدُّعَاءِ لِلصَّبيَانِ بالبركةِ ومسح رُوُّوسِهِمُ، ٣٥/٨٣٢، الرقم: ٩٩٣، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٤/٣٣، وابن حبان فى الصحيح، ١١/٢١، الرقم: ٢٨٧١، وعبد الرزاق فى المصنف، ٥/٣٣٦، الرقم: ٩٧٠، والطبراني فى المعجم الكبير، ١/٢٢، الرقم: ٣٠، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٩/٢٠، وفى شعب الإيمان، ٥/٣٣٦، الرقم: ٩٨، والعسقلاني فى فتح البارى، ١١/١٥١، الرقم: ٩٩٥٠.

"حضرت محمود بن رہج ہے سے روایت ہے یہ وہی بزرگ ہیں کہ جن کے چہرے پر جب بید بیج تھے اُن کے کنویں کے پانی سے حضور نبی اکرم سٹی آپٹی نے کلی فرمائی تھی اور عروہ نے حضرت مسور بن مخرمہ ہے سے روایت کی جن میں سے ہرایک اپنے ساتھی کی تصدیق کرتا ہے کہ حضور نبی اکرم سٹی آپٹی جب وضو فرماتے تو قریب تھا کہ لوگ وضو کے پانی پر آپس میں لڑمرتے۔"

٢٢٤ / ٧٦ - عَنِ الْمِسُورِ بَنِ مَخْرَمَةً وَمَرُوانَ رَضَى الله عهما قَالاً: إِنَّ عُرُوةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ لِتَيْنَيْهِ قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ عُرُوةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِ لِيَّيَهَمْ بِعَيْنَيْهِ قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ لِيَّا اللهِ لِيَّا اللهِ لِيَّا اللهِ لِيَّا اللهِ لَيُحَلِّمُ وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَخُلُدهُ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصُواتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ وَضُولِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصُواتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ وَضُولِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصُواتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ وَطُولَتُهُمْ عَنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ عَلَى اللهُ اللهِ لَقَدُ وَفَدْتُ عَلَى اللهُ اللهِ لَقَدُ وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكَسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللهِ لَقَدُ وَفَدْتُ عَلَى اللهُ اللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

الحديث رقم ٧٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة، ٢/٩٧٤، الرقم: ٢٥٨١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٩٢، وابن حبان في الصحيح، ١١/٢١٦، الرقم: ٤٨٧٢، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٠/٩، الرقم: ١٣، والبيهقي في السنن الكبرى، ٩/٠٠٠.

وَضُوۡئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصُواتَهُمۡ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّوُنَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعُظِيْمًا لُه....الحديث. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ.

'' حضرت مسور بن مخر مه اور مروان رضی الله عهها سے روایت ہے، عروہ بن مسعود (جب بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں کفار کا وکیل بن کرآیا تو) صحابہ کرام ﴿ ( کے معمولاتِ تعظیم مصطفیٰ ملی این کو د مکتا رہا کہ جب بھی آپ ملی آیا اعاب دہن سینکتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ پر لے لیتا تھا جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پرمل لیتا تھا۔ جب آپ مٹائیآئیم کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کی فوراً تعمیل کی جاتی تھی۔ جب آپ مٹھیکٹم وضوفرماتے ہیں تو لوگ آب المنظيم كاستعال شده ياني كو حاصل كرنے كے لئے ايك دوسرے بر الوث بڑتے تھے۔ (اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ بیہ یانی میں حاصل کروں) جب آپ مٹھیلیٹم گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو آپ سٹینے کے سامنے بیت رکھتے تھے اور انہائی تعظیم کے باعث آپ سٹینے کی طرف نظر جما كر بھى نہيں د كھتے تھے۔ اس كے بعد عروہ اپنے ساتھيوں كى طرف لوث كيا اور ان سے كہنے لگا: اے قوم! الله ربّ العزت كى قسم! ميں (بڑے بڑے عظیم الشان) بادشاہوں كے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں قیصر و کسری اور نجاشی جیسے بادشا ہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں ۔ لیکن خدا کی قتم! میں نے کوئی ایبا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد مٹھی کے صحابہ کرام محمد مٹھی کے ان عظیم کرتے ہیں۔خدا کی قتم! جب وہ تھو کتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کسی نہ کسی شخص کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے، جسے وہ اپنے چہرے اور بدن برمل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، جب وہ وضوفر ماتے ہیں تو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگ وضو کا استعال شدہ یانی حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے وہ ان کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پیت رکھتے ہیں، اور غایت تعظیم کے باعث وہ ان کی طرف آئھ بھر کر دیکھنہیں سکتے''

٥ ٢ ٢ / ٧٧ عَن أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللهِ مُنْهَا يَهُم

الحديث رقم ٧٧: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: بيان أن السنة يوم الحديث رقم ٧٧: أخرجه مسلم في الصند، ٩٤٨٠٠ الرقم: ١٣٠٥، والترمذي في السنن، ـــ

الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكُهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الْحَالِقُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْآَيْسَرَ، فَقَالَ: احْلِقُ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْآيْسَرَ، فَقَالَ: احْلِقُ فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: اقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ.

رُوَاهُ مُسُلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحُمَدُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَرٌ، صَحِيحٌ.

'' حضرت انس بن ما لک ک روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم اللی آئے نے مقام جمرہ پر کنگریاں ماریں اور اپنی قربانی کا فریضہ اوا فرما لیا تو آپ مٹھی آئے نے سرانور کا وایاں حصہ عجام کے سامنے کر دیا، اس نے بال مبارک مونڈ سے پھر آپ مٹھی آئے نے حضرت ابوطلحہ ک بلایا اور ان کو وہ بال عطا فرمائے، اس کے بعد عجام کے سامنے (سرانور کی) بائیں جانب کی اور فرمایا: یہ بھی مونڈ و، اس نے ادھر کے بال مبارک بھی مونڈ دیئے، آپ مٹھی آپ مٹھی نے وہ بال بھی حضرت ابوطلحہ کو عطا فرمائے اور فرمایا: یہ بال لوگوں میں تقسیم کر دو۔''

٧٨/٦٢٦ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمٌ، وَالْحَلَّاقُ يَحُلِقُهُ وَأَطَافَ بِهِ أَصُحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعُرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

الحديث رقم ٧٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: قرب النبي الله من الناس وتبركهم به، ٤ / ١٨١٢، الرقم: ٣٣٢، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣٨٠/١٣٣٠، الرقم: ١٢٢٣، الرقم: ١٢٧٣.

'' حضرت انس کے بیان کیا کہ میں نے دیکھا: حجام آپ سٹھیکٹھ کے سر مبارک کی حجامت بنا رہا تھا اور آپ سٹھیکٹھ کے صحابہ کرام آپ سٹھیکٹھ کے گردگھوم رہے تھے اور ان (میں سے ہرایک) کی یہ کوشش تھی کہ حضور نبی اکرم سٹھیکٹھ کا کوئی ایک بال مبارک بھی زمین پر گرنے نہ یائے بلکہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے۔''

٧٩/٦٢٧ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ لِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

"خضور نبی اکرم ملی آیا ہے کہ میں نے جس سے کہا: ہمارے پاس حضور نبی اکرم ملی آیا ہے کہا: ہمارے پاس حضور نبی اکرم ملی آیا ہے کہ موئے مبارک ہیں جنہیں ہم نے حضرت انس سے یا حضرت انس کے گھر والوں سے حاصل کیا ہے۔ حضرت عبیدہ نے فرمایا: اگر ان میں سے ایک موئے مبارک بھی میرے پاس ہوتا تو وہ مجھے دنیا اور جو کچھ اس (دنیا) میں ہے ان سب سے کہیں زیادہ محبوب ہوتا۔"

٨٠ / ٦٢٨ مَنُ عَبُدِ اللهِ عَلَى أَسُمَاءُ بِنَتِ أَبِي بَكُورِ ضَى اللهُ عَلَما فَي رَوَاية طويلة قَالَ: أَخُبَرُ تُنِي أَسُمَاءُ بِنَتُ أَبِي بَكُورِ ضَى اللهُ عَلَما عَنَ جُبَّةِ النَّبِيِّ مِنْ أَبِي بَكُورِ ضَى اللهُ عَلَما عَنَ جُبَّة النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عَلَما عَنْ جُبَّة طَيَالِسَةٍ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ الل

'الحديث رقم ٧٩: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعرا الإنسان وكان عطاء لا يرى، ١ / ٧٥، الرقم: ١٦٨، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٧ / ٢٧، الرقم: ١٣١٨٨.

الحديث رقم ١٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، ٣/١٦٤١، الرقم: ٢٠٦٩، وأبو داود في السنن، كتاب: اللباس، باب: الرخصة في العلم وخيط الحرير، ٤/٩٤، الرقم: ٤٠٠٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٣٢٤، الرقم: ٢٠١٠، وفي شعب الإيمان ٥/١٤، الرقم: ٢٠١٠، وأبو عوانة في المسند، ١/٣٣٠، الرقم: ٢١٥، وابن راهويه في المسند، ١/٣٣٠، الرقم: ٣٠.

كَانَتُ عِنْدُ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتُ، فَلَمَّا قُبِضَتُ قَبَضَتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ لَيُّلَاً لَيَكُمُ لَكُمَّا فَبِضَتُ قَبَضُتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ لَيُلَاً لَكُمُو مَنْ يَلُمَّا فَكُن بِهَا رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

" حضرت اساء بنت الوبكر رضى الله عنهما كے غلام حضرت عبدالله ايك طويل روايت ميں بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت اساء رضی اللہ عہا نے حضور نبی اکرم ماٹی آئی کے جبّہ مبارک کے متعلق بتایا اور فرمایا: پیرحضور نبی ا کرم مٹھیآتی کا جبّہ مبارک ہے اور پھر انہوں نے ایک جبّہ نکال کر دکھایا جوموٹا دھاری دار کسروانی ( کسریٰ کے بادشاہ کی طرف منسوب ہے) جبّہ تھا جس کا گریبان دیباج کا تھا اور اس کے دامنوں پر دیباج کے سنجاف تھے حضرت اساء رضی اللہ عنها نے فرمایا: بد مبارک جبه حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس ان کی وفات تک محفوظ رہا، جب ان کی وفات ہوئی تو یہ میں نے لے لیا۔ یہی وہ مبارک جبّہ ہے جسے حضور نبی اکرم مٹھ آیتھ بہنتے تھے۔ سوہم اسے دھو کراس کا یانی بیاروں کو پلاتے ہیں اوراس کے ذریعے شفا طلب کی جاتی ہے۔'' ٨١/٦٢٩ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ النَّايِيِّم يَدُخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْم رضي الله عنها فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا. وَلَيْسَتُ فِيْهِ. قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يُوم فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا. فَأَتِيتُ فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النَّبِيُّ سَٰ اللَّهِ نَامَ فِي بَيْتِكِ، عَلَى فِرَاشِكِ. قَالَ: فَجَاءَ تُ وَقَدُ عَرِقَ، وَاستَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيم، عَلَى الْفِرَاشِ. فَفَتَحَتُ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتُ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعَصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا. فَفَرِعَ النَّبِيُّ لِلَّيْتِيمِ فَقَالَ: مَا تَصُنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْم؟ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرُجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ: أَصَبْتِ.

رُوَاهُ مُسلِمٌ وَأَحْمَدُ.

" حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ حضرت اُمسلیم رضی الله عها کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے بچھونے پر سو جاتے جبکہ وہ گھر میں نہیں ہوتی

الحديث رقم ٨١: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: طيب عرق النبي الله والتبرك به ٤٠/ ١٨١٠ الرقم: ٢٣٣١، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣/ ٢٢١، الرقم: ١٣٣٩ / ١٣٣٩.

تھیں۔ ایک دن آپ مٹھیں تشریف لائے اور اُن کے بچھونے پر سو گئے ، وہ آئیں تو ان سے کہا گیا: حضور نبی اکرم مٹھیں تہارے گھر میں تمہارے بچھونے پر آرام فرما ہیں۔ بیس کر وہ (فورًا) گھر آئیں دیکھا تو آپ مٹھیں کو پسینہ مبارک آیا ہوا ہے اور آپ مٹھیں کا پسینہ مبارک چڑے کے بستر پر جمع ہو گیا ہے۔ حضرت اُم شکیم نے اپنی بول کھولی اور پسینہ مبارک بونچھ پوٹی کے بستر پر جمع ہو گیا ہے۔ حضور نبی اگرم مٹھیں اچانک اٹھ بیٹھے اور فرمایا: اے اُم شکیم! کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اس (پسینہ مبارک) سے اپنے بچوں کے لئے برکت حاصل کریں گے (اور اسے بطور خوشبو استعال کریں گے )۔ آپ مٹھیں نے فرمایا: تو نے ٹھیک کیا ہے۔"

### فَصُلٌ فِي التَّوَسُّلِ بِالنَّبِيِّ النَّابِيِّ اللَّهِ وَالصَّالِحِينَ

#### ﴿ حضور نبی اکرم ملی آیم اور صالحین سے توسل کا بیان ﴾

٠ ٦٣ / ٦٣ عَنُ أَنسَ اللهِ أَنَ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ اللهِ كَانَ إِذَا قُحِطُوا اللهَ عَهِمَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كَنَّا اللهَ عَهِمَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كَنَّا نَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسُقِنَا، قَالَ: فَيُسُقُونَ. رَوَاهُ اللَّبُحَارِيُّ وَابُنُ خُزَيْمَةَ وَابُنُ حِبَّانَ.

" حضرت انس بن ما لک گ سے روایت ہے کہ جب قط پڑ جاتا تو حضرت عمر بن خطاب ک حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسلہ سے بارش کی دعا کرتے اور عرض خطاب کرتے: اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم شینی کا وسلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم شینی کے معزز چچا جان کو وسلہ بناتے ہیں کہ تو ہم یہ بارش برسا۔ فرمایا: تو ان یر بارش برسا دی جاتی۔"

#### ٨٣/٦٣١ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ ﴿ قَالَ: سَمِعُتُ ابْنَ عُمَرَ رضِ الله

الحديث رقم ٨٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الاستسقاء، باب: سُوَّالِ النَّاسِ الإمام الاستسقاء إِذا قَحَطُوا، ١/٣٤٦، الرقم: ٩٦٤، وفي كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر العَبَّاسِ بنِ عَبُدِ المُطَّلِبِ رضى الله عنهما، ٣/١٣٦٠ الرقم: ٣٠٠٧، وابن خزيمة في الصحيح، ٢/٧٣٠، الرقم: ١٤٢١، وابن حبان في الصحيح، ٧/١١، الرقم: ٢٨٦١، والطبراني في المعجم الأوسط، ٣/٤٠ الرقم: ٣٤٢٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/٢٥٦، الرقم: ٢٢٢٠، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، ١/٧٠٠، الرقم: ٣٥١، واللالكائي في كرامات الأولياء، ١/٥٣٠، الرقم: ٨٨٤١، وابن عبد البر في الاستيعاب، ٢/٤١٨، وابن جرير الطبرى في تاريخ الأمم والملوك، ٤/٣٣٤.

الحديث رقم ٨٣: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الاستسقاء، باب: سُؤَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الإستسقلة إذا قَحَطُوا، ١/٣٤٣، الرقم: ٩٦٣، وابن ماجه فى السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جله فى الدعاء فى الاستسقاء، ١/٥٠٤، الرقم: ٢٢٧٧، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢٣/٣، الرقم: ٢٢٢٥، ٢٦،٠٦٧٠ ـ

عهما يَتُمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبِ:

وَأَبْيَضَ يُستَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجَهِهِ وَأَبْيَضَ يُوجُهِهِ الْعَمَامُ بِوَجَهِهِ الْعَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْآرَامِلِ

وَقَالَ عُمَرُ بَنُ حَمْزَةً: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنَ أَبِيهِ: رُبَّمَا ذَكُرُتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَانَا أَنْظُرُ إِلَى وَجُهِ النَّبِيِّ سَيُّنَيَمُ يَسْتَسُقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيْشُ كُلُّ مِيْزَابٍ.

وَأَبُيضَ يُستَسُقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِهِ وَأَبُيضَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْآرَامِلِ وَمُالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْآرَامِلِ

وَهُوَ قُولُ أَبِي طَالِبٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَ أَحْمَدُ.

'' حضرت عبد الله بن وینار کے فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الله بن عمر رضی الله علی علیہ علیہ کا بیشعر بڑھتے ہوئے سنا:

"وہ گورے ( مکھڑے والے ملی ایکی جن کے چبرے کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، تیبموں کے والی، بیواؤں کے سہارا ہیں۔"

حضرت عمر بن حمزہ کہتے ہیں کہ حضرت سالم (بن عبد اللہ بن عمر ﷺ) نے اپنے والد ماجد سے روایت کی کہ بھی میں شاعر کی اس بات کو یاد کرتا اور بھی حضور نبی اکرم سی آئی ہے چہرہ اقدس کو تکتا کہ اس (رخ زیبا) کے توسل سے بارش مائلی جاتی تو آپ سی آئی ہے (منبر سے) اتر نے بھی نہ یاتے کہ سارے پرنالے بہنے لگتے۔ مذکورہ بالا شعر حضرت ابوطالب کا ہے۔"

----- والبيهقى فى السنن الكبرى، ٣ / ٣٠٢، الرقم: ٦٢١٨- ٢٢١، والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد، ١٤ / ٣٨٦، الرقم: ٧٧٠٠، والعسقلانى فى تغليق التعليق، ٢ / ٣٨٩، الرقم: ١٠٠٩، وابن كثير فى البداية والنهاية، ٤ / ٢، ٢٧١، والمزى فى تحفة الأشراف، ٥ / ٣٥٩، الرقم: ٣٧٧٠-

١٣٢ / ٨٤ من عُنُ عُثَمَانَ بَنِ حُنيُفٍ ﴿ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَ النَّبِيَ الْمَنْ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَرُتُ لَكَ وَهُو خَيْرٌ. وَإِنْ شِئْتَ دَعُوتُ. فَقَالَ: ادْعُهُ. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعُوتُ لَكَ وَهُو خَيْرٌ. وَإِنْ شِئْتَ دَعُوتُ. فَقَالَ: ادْعُهُ. فَأَمَرُهُ أَنْ يَتُوضًا فَيُحْسِنَ وُهُو خَيْرٌ. وَإِنْ شِئْتَ دَعُوتُ. فَقَالَ: ادْعُهُ. فَأَمَرُهُ أَنْ يَتُوضًا فَيُحْسِنَ وُصُوءَهُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِي السَّأَلُكَ وَضُوءَهُ وَيُكَمِّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْمُعَلَى اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رُوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَاللَّفْظُ لَهُ.

وَقَالَ أَبُوعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ: صَحِيْحٌ.

" حضرت عثمان بن حنیف کے روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص حضور نبی اکرم طابقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لئے خیر و عافیت (یعنی بینائی کے لوٹ آنے) کی دعا فرمایئے۔آپ سٹی ایکٹی نے فرمایا: اگر تو چاہے تو تیرے لئے دعا کو مؤخر کر دوں جو تیرے لئے بہتر ہے اور اگر تو چاہے تو تیرے لئے (ابھی) دعا کر دوں۔ اس

الحديث رقم ١٨٤ أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الدعوات عن رسول الله المنه باب: في دعاء الضعيف، ٥/٩٥، الرقم: ٨٥٥، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٨٦، الرقم: ١٩٤٠، ١٩٥٠، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة الحاجة، ١/١٤٤، الرقم: ١٨٥٠، وابن خزيمة في الصحيح، ٢/٥٢، الرقم: ١٢١٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٨٣، الرقم: ١٢٨٠، والحاكم في المستدرك، ١/٨٥٤، ٥٠٠، ١/٨٠، الرقم: ١٨٥، ١٩٢٩، والطبراني في المعجم الصغير، ١/٣٠، ١/١٥، الرقم: ١٨٠٨، والبخاري في التاريخ الرقم: ١٨٠٨، والبخاري في التاريخ الكبير، ٢/٩٠، الرقم: ١٨٣٨، والبخاري في التاريخ الكبير، ٢/٩٠، الرقم: ١٨٠٨، والهيثمي في المجمع الزوائد، ٢/٩٢، الرقم: ١٨٧٨، الرقم: ١٨٧٨، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/٩٧٠.

نے عرض کیا: (آقا) دعا فرما دیجے۔ آپ سُٹی آئے نے اسے اچھی طرح وضو کرنے اور دور کعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا: یہ دعا کرنا: ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكُ وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِي اللَّهُمَّ اِنِّي فَكُ تَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى. اللَّهُمَّ نَبِي اللَّهُمَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُمَّ بَنِي اللَّهُ عَلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى. اللَّهُمَّ فَنَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلَا الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

١٨٥ / ١٥٥ مَنُ أَبِي الْجَوْزَاءِ أُوسِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قُحِطَ أَهُلُ الْمَدِيْنَةِ قَحُطًا شَدِيْدًا، فَشَكُوا إِلَى عَائِشَة رضى الله عها فَقَالَتُ: انظُرُوا قَبْرَ النّبيِّ النّبيِّ عَلَيْنَ فَاجُعَلُوا مِنْهُ كُوى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقُفٌ، قَالَ فَفَعَلُوا، فَمُطِرُنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشُبُ، وَسَمِنَتِ السَّمَاءِ سَقُفٌ، قَالَ فَفَعَلُوا، فَمُطِرُنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشُبُ، وسَمِنتِ السَّمَاءِ سَقُفٌ، قَالَ فَفَعَلُوا، فَمُطِرُنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشُبُ، وسَمِنتِ اللَّهِ لِلْ حَتَّى تَفَتَّقَتُ مِنَ الشَّحُمِ فَسُمِّي عَامَ الْفَتُقِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

''حضرت ابو جوزاء اوس بن عبداللہ ﷺ مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے (اپنی نا گفتہ بہ حالت کی) شکایت کی۔ اُم المونین حضرت عائشہ رضی الله عنها نے فر مایا: حضور نبی اکرم ملی آیا کی قبر انور (یعنی روضہ اقدس) کے پاس جاؤ اور وہاں سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حاکل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا بی کیا تو بہت زیادہ بارش ہوئی یہاں تک کہ خوب سبزہ اگ آیا اور اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ (محسوس ہوتا تھا) جیسے وہ چربی سے پھٹ پڑیں گے لہذا اس سال کا نام ہی ''عام الْفَدُق'' (بیٹ) سے ٹاکے کا سال رکھ دیا گیا۔''

الحديث رقم ٥٠: أخرجه الدارمى فى السنن، باب: (١٥): ما أكرم الله تعالى نبيّه شَهَم بعد موته، ١/٥٠، الرقم: ٩٢، والخطيب التبريزى فى مشكاة المصابيح، ٤/٠٠٠، الرقم: ٩٩٥، وابن الجوزى فى الوفاء بأحوال المصطفى شَهَم، ٢/١٠٠، وتقى الدين السبكى فى شفاء السقام، ١/٨٢٠، والقسطلانى فى المواهب اللدنية، ٤/٢٧٦، وفى شرحه الزرقانى، ١١/٥٠٠

١٣٤ / ٦٨ عَنُ مَالِكِ الدَّارِ ﴿ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قَحُطُّ فِي زَمَنِ عُمَرَ هَمَّ وَهُمَ رَجُلٌ إِلَى قَبُرِ النَّبِيِّ لَيُّالِيَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! استسقِ كُمَرَ هُمَّتِكَ فَإِنَّهُم قَدُ هَلَكُوا، فَأَتَي الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: ائْتِ عُمَرَ فَأَقُرِ ثُهُ السَّلَام، وَأَخْبِرُهُ أَنَّكُم مَسْقِيُّونَ وَقُلُ لَهُ: عَلَيْكَ الْكِيسُ! فَأَقُرِ ثُهُ السَّلَام، وَأَخْبِرُهُ أَنَّكُم مَسْقِيُّونَ وَقُلُ لَهُ: عَلَيْكَ الْكِيسُ! عَلَيْكَ الْكِيسُ! عَلَيْكَ الْكِيسُ! عَلَيْكَ الْكِيسُ! فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ لَا آلُو إِلَّا عَلَيْكَ الْكَائِلِ. مَا عَجَزُتُ عَنْهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ.

'' حضرت مالک دار کے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں لوگ قیط میں مبتلا ہو گئے پھر ایک صحابی حضور نبی اکرم سے این اظہر پر حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ (اللہ تعالی سے) اپنی امت کے لئے سیرانی مانگیں کیونکہ وہ (قیط سالی کے باعث) ہلاک ہو گئی ہے پھر خواب میں حضور نبی اکرم سے آئی اس صحابی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پاس جاکر اسے میرا سلام کہوا ور اسے بتاؤکہ تم سیراب کئے جاؤگے اور عمر سے (یہ بھی) کہہ دو (دین کے دشن (سامراجی) تمہاری جان لینے کے در پے جاؤگے اور عمر سے (یہ بھی) کہہ دو (دین کے دشن (سامراجی) تمہاری جان لینے کے در پے جبر دی تو حضرت عمر کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو حضرت عمر کے باس آئے اور انہیں خبر دی تو حضرت عمر کے باس آئے اور انہیں خبر دی تو حضرت عمر کے دار پر کے دور فرمایا: اے اللہ! میں کوتا ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤل۔'

#### ٨٧/٦٣٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: السَّتَقَى عُمَرُ بْنُ

الحديث رقم ٦٨: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٥٦، الرقم: ٣٠٠٧، والبيهقي في دلائل النبوة، ٧/٤، وابن عبد البر في الاستيعاب، ٣/٤٩، والبيهقي في دلائل النبوة، ١١٤٩، والهندي في كنزل العمال، ٨/٤٦، الرقم: والسبكي في شفاء السقام، ١/٠٣، والهندي في كنزل العمال، ٨/٤٣، الرقم: ٥/٣٥٠، وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم /٣٧٣، وابن كثير في البداية والنهاية، ٥/٢٠، وقال: إسناده صحيح، والعسقلاني في الإصابة، ٣/٤٨٤ وقال: رَوَاهُ ابُنُ أَبِي شيبةَ بِإِسُنَادٍ صَحِيح.

الحديث رقم ۸۷: أخرجه الحلكم في المستدرك، ٣/٧٧٧، الرقم: ٥٤٣٨، وابن عبد البر في الاستيعاب، ٣/٨٥، والسيوطي في الجامع الصغير، ١/٥٠٥، الرقم: ٥٥٥، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ٢/٧٠، والعسقلاني في فتح الباري، ٢/٤٩٧، ٠

الْحُطَّابِ عَلَى عَامَ الرِّمَا دَةِ بِالْعَبَّاسِ بَنِ عَبَدِ الْمُطَّلِبِ رَنَّى اللهُ عَهَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ، هَذَا عَمُّ نَبِيِّكَ الْعَبَّاسُ نَتُوجَّهُ إِلَيْكَ بِهِ فَاسَقِنَا فَمَا بَرِحُوا حَتَّى اللَّهُمُ الله. قَالَ: فَخُطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَاتَّخُذُوهُ وَسِيلًةً قَسَمَهُ فَاقَتَدُوا أَيُّهَا النَّاسُ، بِرَسُولِ اللهِ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَاتَّخُذُوهُ وَسِيلًةً إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

"حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عہدا سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب شان الرمادہ (قحط و ہلاکت کے سال) میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عہدا کو وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی وعا ما گلی اور عرض کیا: اے اللہ! یہ تیرے نبی مکرم سڑی آئے کے معزز چچا حضرت عباس ہیں ہم ان کے وسیلہ سے تیری نظر کرم کے طلب گار ہیں ہمیں پانی سے سیراب کر دیا۔ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی سے سیراب کر دیا۔ اور اوی نے بیان کیا کہ پھر حضرت عمر شان کے لوگوں سے خطاب فر مایا: اے لوگو! حضور نبی اگرم سڑی آئے حضرت عباس کو ویسا ہی سمجھتے تھے جیسے بیٹا باپ کو سمجھتا ہے (یعنی حضور نبی اگرم سڑی آئے حضرت عباس کو کو اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ (تا کہ وہ تم پر بارش اگرم سڑی آئے کی اقتداء کرو اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ (تا کہ وہ تم پر بارش اگرم سڑی آئے کی اقتداء کرو اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ (تا کہ وہ تم پر بارش برسائے)۔"

٦٣٦ / ٨٨. عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ ﴿ مَنْ اللَّهُ أَنَّ لَهُ

الحديث رقم ۸۸: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الجهاد، باب: مَنِ اسُتَعَانَ بالضُّعَفَاءِ وَ الصَّالِحِينَ في الْحَرُبِ، ٣/١٠٦، الرقم: ٢٧٣٩، والترمذى فى السنن، كتاب: الجهاد عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء فى الاستفتاح بصعاليك المسلمين، ٤/٢٠٦، الرقم: ٢٠١٧، وأبو داود فى السنن، كتاب: الجهاد، باب: فى

<sup>-----</sup> والقسطلانى فى المواهب اللدنية، ٤/٢٧٧، والسبكى فى شفاء السقام/١٢٨، والمباركفورى فى فيض القدير، ٩/٨٤٨، والمناوى فى فيض القدير، ٩/٨٥٨،

فَضَلًا عَلَى مَنَ دُونَنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهَ اللَّهُ وَالتِّرُ مِذِيُّ .

وفي رواية: عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبَيَّ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللِّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَالْمُواللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

" حضرت مصعب بن سعد ﷺ ہے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ان لوگوں پر فضیلت ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں۔ تو حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: یا در کھوتمہارے کمزور اورضعیف لوگوں کے وسیلہ سے ہی تمہیں نصرت عطاکی جاتی ہے اور ان کے وسیلہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔'

"اور ایک روایت میں حضرت ابو درداء کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم طیاتی ہے سنا آپ طیاتی کے شک مہمیں اکرم طیاتی ہے سنا آپ طیاتی کے فرمایا: مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو بے شک مہمیں اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور ان ہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔"

#### ٦٣٧ / ٨٩ \_ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ مَا لَكُ عَلَا لَهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال

..... الانتصل برزل الخيل والضعفة، ٣/٣٠ الرقم: ٢٥٥١ والنسائى فى السنن، كتاب: الجهاد، باب: الاستنصار بالضعيف، ٦/٥٤ الرقم: ٢١٧٩ وفى السنن الكبرى، ٣/٣٠ الرقم: ٢١٧٨ وأحمد بن حنبل فى المسند، ٥/١٩١ الرقم: ٢١٧٧٧ وابن حبان فى الصحيح، ١١/٥٨ الرقم: ٢٢٢٧ والحكم فى المستدرك، ٢١٢٦ ألوقم: ٢١٢٦ وقال الحكم: هَذَا حَدِيثُ صَحِيثُ الإسنادِ، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٣/٥٤٠ الرقم: ٢١٢٨ : ١/٣٣٠ الرقم: ٢١٢٨٤ والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٤/١٧ الرقم: ٢٨٤٢ عدد ٤٨٤٢.

الحديث رقم ٨٩: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، ٢ /١٨٢، الرقم: ٩٩٢، وفي المعجم المعجم الأوسط، ٦ /٣٥٣، الرقم: ٢٠٥٢، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨ /٣٥٣، →

لَمَّا أَذُنَبَ آدَمُ الْكَانِ الدَّنَبِ الَّذِي أَذُنَبُهُ رَفْعَ رَأْسُهُ إِلَى الْعَرُشِ فَقَالَ: أَسَالُكُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اللَّهِ إِلَّا غَفَرْتَ لِي فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ: وَمَا مُحَمَّدٌ؟ وَمَا مُحَمَّدٌ؟ وَمَا مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: تَبَارَكَ اسْمُكَ، لَمَّا خَلَقُتنِي رَفَعُتُ رَأْسِي إِلَى عَرُشِكَ فَرَايَّتُ فِيهِ مَكْتُوبًا: لَا إِلَه إِلَّا الله، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَعَلِمْتُ عَرُشِكَ فَرَايَّتُ فِيهِ مَكْتُوبًا: لَا إِلَه إِلَّا الله، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَعَلِمْتُ الله لَيْسَ أَحَدٌ أَعُظَمَ عِنْدَكَ قَدُرًا مِمَّنَ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ، فَاوَكُهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعُظَمَ عِنْدَكَ قَدُرًا مِمَّنَ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ، فَأَوْحَى الله عَلَيْ إِلَيْهِ إِنَّهُ آخِرُ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، وَإِنَّ أُمَّتُهُ أَخِرُ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، وَإِنَّ أُمَّتُهُ آخِرُ النَّمَ مِنْ ذُرِيَّتِكَ، وَلُولًا هُ يَا آدَمُ مَا خَلَقَتُكَ. رَواهُ الطَّبَرَانِيُّ.

" حضرت آ دم النظی سے لغرش سرز دہوئی تو انہوں نے اپنا سر آسان کی طرف اٹھایا اور عرض گزار حضرت آ دم النظی سے لغرش سرز دہوئی تو انہوں نے اپنا سر آسان کی طرف اٹھایا اور عرض گزار ہوئے: (یا اللہ!) اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے تو میں (تیرے محبوب) محمہ مصطفیٰ میں اگر تو نے وحی نازل وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں (کہ تو مجھے معاف فرما دے) تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ مجمہ مصطفیٰ کون ہیں؟ پس حضرت آ دم النظیٰ نے عرض کیا: (اے مولا!) تیرا نام پاک ہے جب تو نے مجھے بیدا کیا تو میں نے اپنا سرتیرے عش کی طرف اٹھایا وہاں میں نے "لا اللہ مجمہ رسول اللہ" کھا ہوا دیکھا لہذا میں جان گیا کہ بیضرور کوئی بڑی ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: "اے آ دم! وہ (محمہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: "اے آ دم! وہ (محمہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: "اے آ دم! وہ (محمہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: "اے آ دم! وہ (محمہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: "اے آ دم! وہ (محمہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: "اے آ دم! وہ (محمہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: "اے آ دم! وہ (محمہ سے تحری نبی ہیں اور ان کی امت بھی تیری نسل کی آ خری امت ہوگی پیدا نہ کرتا۔"

٩٠/ ٦٣٨ مَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْ دِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ٩٠: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٠/٧١، الرقم: ١٠٥١، ١٠ الرقم: ٢١٧/١، الرقم: ٢٩٠٥، وأبو يعلى في المسند، ٩/٧١، الرقم: ٢٩٠١، الرقم: ١٣١١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٣٢٠.

<sup>----.</sup> والسيوطي في جامع الأحاديث، ١١ / ٩٤.

يَا عِبَادَ اللهِ، احْبِسُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ لِلهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُوْ يَعْلَى.

وفي رواية: عَنُ عَتَبَةُ بُنِ غَزُوانَ ﴿ عَنُ نَبِيّ اللهِ اللهِ

"خصرت عبد الله بن مسعود على سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی سواری جنگل بیاباں میں چھوٹ جائے تو اس (شخص) کو (یہ) پکارنا چاہیے: اے اللہ کے بندو! میری سواری پکڑا دو، اے اللہ کے بندو! میری سواری پکڑا دو کیوں کہ اللہ تعالی کے بہت سے (ایسے) بندے اس زمین میں ہوتے ہیں، وہ تمہیں (تمہاری سواری) پکڑا دیں گے۔"

"اورایک روایت میں حضرت عتبہ بن عزوان شی حضور نبی اکرم مٹھیکٹم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سٹھیلٹم نے فرمایا: جبتم میں سے کسی کی کوئی شے گم ہو جائے یا وہ کوئی مدد چاہے اور وہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں اس کا کوئی مدد گار بھی نہ ہوتو اسے چاہے کہ ہے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، یقینا اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے بندو! میری مدد کرو، یقینا اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے بیں جنہیں ہم دکھے تو نہیں سکتے (لیکن وہ لوگوں کی مدد کرنے پر مامور ہیں) اور یہ تجربہ شدہ بات ہے۔''

# فَصُلُ فِي عَدَمِ نَظِيْرِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ فِي الْكُوْنِ فَصُلُ فِي الْكُوْنِ فَي الْمُثَالِمَ فَي الْمُثَالِمَ فَي الْمُثَالِمِ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٩ ٦ / ٦٣٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضِ الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَ

'' حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طاقیہ نے صوم وصال (لیعنی سحری و إفطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھنے) سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام کے خص کیا: یا رسول اللہ! آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ ملی کی فرمایا: میں ہرگزتمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو (اپنے رب کے ہاں) کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔''

٠٤٠ / ٩٢ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ مَنْ أَيِّمْ عَنِ الْوِصَالِ

الحديث رقم ۹۱: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الصوم، باب: الوصال ومن قال: ليس في اللّيل صيام، ۲/۹۳، الرقم: ۱۸۲۱، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، ٢/٤٧، الرقم: ۲۳۲، وأبوداود في السنن، كتاب: الصوم، باب: في الوصال، ٢/٣٠، الرقم: ٣٠٣٠، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٤٤، الرقم: ٣٢٣٠، ومالك في الموطأ، ١/٠٠، الرقم: ٧٦٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢٠، الرقم: ٥٩٧٥، وابن حبان في الصحيح، ٨/٤٣، الرقم: ٥٩٧٥، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٣٠٠، الرقم: ٧٩٥، وعبد الرزاق في المصنف، ٤/٨٢٢، الرقم: ٥٧٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/٢٨٢، الرقم: ٧٥٥٨، الرقم: ٧٥٥٨،

الحديث رقم ٩٢: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الحدود، باب: حُكم التعزير والأدب، ٦/٢٥١، رقم: ٩٤٥، وفي كتاب: التمني، باب ما يجوز من اللو، ٦/٢٤٢، رقم: ٩٨٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، ٢/٤٧، رقم: ١١٠٣، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٤٢، رقم: ٣٢٦٤، والدارمي في السنن، كتاب: الصوم، باب: النهى عن ـــ

فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: وَأَيُّكُمُ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ....الحديث. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت ابو ہریرہ کے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے صحابہ کرام کی و صوم وصال سے منع فر مایا تو بعض صحابہ نے آپ ملی ہے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں! آپ ملی آئی نے فر مایا: تم میں سے کون میری مثل ہوسکتا ہے؟ میں تو اس حال میں رات بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور بلاتا بھی ہے۔"

٩٣/٦٤١ عَنَ عَائِشَةَ رَضَ الله عنها قَالَتُ: نَهَى رَسُولُ الله اللهِ اللهِ عَنِ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُعِلْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

"حضرت عائشہ رضی اللہ عہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم نے لوگوں پر شفقت کے باعث انہیں وصال کے روزے رکھنے سے منع فر مایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ شھیکیٹم نے فرمایا: میں تم جسیا نہیں ہوں۔ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔''

<sup>......</sup> الوصال في الصوم، ٢/٥١، رقم: ١٧٠٦، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٨٦، الرقم: ١٢٧٤.

الحديث رقم ٩٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الصوم، باب: الوصال ومن قال: ليس في اللّيل صيام، ٢/٣٦، الرقم: ١٨٦٣، وفي كتاب: التمني، باب: ما يَجُورُرُ مِنَ اللّؤ، ٢/٥٤٦، الرقم: ١٨٦٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، ٢/٢٧، الرقم: ١١٠٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٥، الرقم: ٩١٦، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/٢٨٢، الرقم: ١٨٦٨، وابن راهويه في المسند، ٢/٢٨٨، الرقم: ٩٦٦، وأبوالمحاسن في معتصر المختصر، ١/٥٠، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٣٧٤.

9 ٤ / ٦٤ ٢ مَنُ أَنَسَ الشَّهُ قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُّ النَّيَةِ آخِرَ الشَّهُرِ، وَوَاصَلَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ النَّيْةِ فَقَالَ: لَوْ مُدَّ بِي الشَّهُرُ، لَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ النَّيْةِ فَقَالَ: لَوْ مُدَّ بِي الشَّهُرُ، لَوَاصَلَتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُم، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُم، إِنِّي أَظَلُّ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسُقِينِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت انس کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سٹینیٹم نے مہینے کے آخر میں سحری افطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیئے تو بعض دیگر لوگوں نے بھی وصال کے روزے رکھے۔حضور نبی اکرم سٹینیٹم تک جب یہ بات بیٹی تو آپ سٹینیٹم نے فرمایا: اگر یہ رمضان کا مہینہ میرے لیے اور لمبا ہو جاتا تو میں مزید وصال کے روزے رکھتا تا کہ میری برابری کرنا چھوڑ دیتے۔ میں قطعًا تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب (اینے ہاں) کھلاتا بھی ہے۔''

#### ٩٥/٦٤٣ عَنْ أَنْسِ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ سُهُ اللهِ عَنْ أَنْسِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ سُهُ اللهِ عَنْ أَتَابُمُوا الرُّكُوعَ

الحديث رقم ٩٤: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: التمني، باب: ما يجوز من الكُو، وقوله تعالى: لَوُ أَنَّ لِيُ بِكُمُ قُوَّةً، [هود: ٨٠]، ٢/ ٢٦٤٥، الرقم: ٢٨٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: النهى عن الوصال في الصوم، ٢/ ٢٧٧، الرقم: ١١٠٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ١٢٤، الرقم: ١٢٢٧، الرقم: ١٢٢٨، ١٣٠٥، وابن حبان في الصحيح، ١٤/ ٢٢٥، الرقم: ١٤١٦، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/ ٣٠٠، الرقم: ٥٨٥، وأبويعلى في المسند، ٢/ ٣٠، الرقم: ٥٨٥، وأبويعلى في المسند، ٢/ ٣٠، الرقم: ١٣٥٠، الرقم: ١٣٥٠، الرقم: ١٣٥٠، الرقم: ١٣٥٠،

الحديث رقم ٩٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي المنهم ، ٢٤٤٩، الرقم: ٢٢٦٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها، ١/ ٣٢٠ الرقم: ٢٤٥ والنسائي في السنن، كتاب: التطبيق، باب: الأمر بإتمام السجود، ٢/ ٢١٦ الرقم: ١١١٧ وفي السنن الكبرى، ١/ ٣٥٠ الرقم: ٤٠٧ وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ١١٥ الرقم: ١١٧٠ وأبو يعلى في المسند، ٥/ ١٢١٠ الرقم: ١١٧٠، والرقم: ١١٧٠، والمسند، ١/ ٢٥٠٠ الرقم: ١١٧٠.

وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنَ بَعُدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدُتُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. سَجَدُتُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابق نے فرمایا: رکوع اور جود کو اچھی طرح سے ادا کیا کرو۔اللہ کی قتم! بلاشک و شبہ میں اپنی پشت کے بیچھے سے بھی تمہارے رکوع وجود کو دیکتا ہوں۔ اور حضرت سعید کے الفاظ ہیں کہ میں تمہیں رکوع اور سجدہ کی حالت میں بھی دیکتا ہوں۔'

٩٦/٦٤٤ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ال

"خضرت ابوہریہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علی تم یمی درکھتے ہوکہ میرا منہ ادھر ہے؟ الله کی قتم! مجھ سے تمہارے (دلوں کی حالت اور ان کا) خشوع و خضوع بوشیدہ ہے نہ تمہارے (ظاہری حالت کے) رکوع، میں تمہیں اپنی پشت پیچھے سے بھی (اسی طرح) دیکھتا ہوں (جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں)۔"

٥٤٠ / ٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الحديث رقم ٩٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، ١/١٦١، الرقم: ٤٠٨، وفي كتاب: الأذان، باب: الخشوع في الصلاة، ١/٩٥٠، الرقم: ٧٠٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها، ١/٩٥٠، الرقم: ٤٢٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٠٣، ٣٦٥، ٥٣٥، الرقم: ٨٠١١،

الحديث رقم ٩٧: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها، ١ / ٣١٩، الرقم: ٤٢٣، والنسائى في السنن، كتاب: الإمامة، باب: الركوع دون الصف، ٢ / ١١٨٠، الرقم: ٨٧٢، وفي السنن الكبرى، ١ / ٣٠٣، الرقم: ٩٤٤، وأبو عوانة في المسند، ٢ / ١٠٥٠، والبيهقي في

ثُمَّ انصَرَفَ، فَقَالَ: يَا فُكَانُ! أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفُ يُصَلِّي إِنْفُسِهِ، إِنِّي وَاللهِ! لَأَبُصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَبُصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

'' حضرت ابوہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک روز ہمیں جماعت کرانے کے بعد رخ انور پھیرا، پھر ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: اے شخص! تم نے نماز انچھی طرح کیوں نہیں ادا کی؟ کیا نمازی نماز ادا کرتے وقت یہ غورنہیں کرتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھر ہا ہے؟ وہ محض اپنے لئے نماز پڑھتا ہے۔ خدا کی قتم! میں تمہیں اپنی پشت پیچھے بھی ایسے ہی دیکھا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھا ہوں۔''

''حضرت ابو ہریرہ کے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم سی آئی نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی، آخری صفول میں ایک شخص تھا جس نے اپنی نماز خراب کر دی۔ جب حضور نبی اکرم سی آئی نہا نے سلام پھیرا تو اسے پکارا: اے فلاں! کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھا کہ تو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ تم یہ جھتے ہو جوتم کرتے ہواس میں سے مجھ پر پچھ پوشیدہ

<sup>-----</sup> السنن الكبرى، ٢ / ٢٠ ٠، الرقم: ٣٣٩٨، وفي السنن الصغرى، ١ / ٤٩٥، الرقم: ٨٧٨، وفي شعب الإيمان، ٣ / ١٣٤، الرقم: ٣١١٣، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١ / ٢٠٢، الرقم: ٧٦٨.

الحديث رقم ٩٨: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢/٩٤٩، الرقم: ٩٧٩٥، والعسقلاني في فتح البارى، وابن خزيمة في الصحيح، ١/٣٣٢، الرقم: ٦٦٤، والعسقلاني في فتح البارى، ٢٢٦/٠

ره جاتا ہے؟ الله کی قتم! میں اپنی پشت پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔''

٩٩/٦٤٧ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ الْأَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ.

"خضرت ابوہریرہ کی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملٹیکٹی نے فرمایا: میں سب یہ بہلا شخص ہوں جس کی زمین (بعنی قبر) شق ہوگی، پھر مجھے ہی جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کی دائیں جانب (مقام محمود پر) کھڑا ہوں گا، اس مقام پر مخلوق میں سے میرے سواکوئی نہیں کھڑا ہوگا۔"

الحديث رقم ٩٩: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله المُنْيَالَةِ، باب: في فضل النبي المُنْيَالِة، ٥/٥٨٠، الرقم: ٣٦١١، والمباركفورى في تحفة الأحوذى، ٧/٧٠، والمناوي في فيض القدير، ٣/١٤.

## فَصُلُّ فِي تَعْظِيمِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ وَتُوقِيْرِهِ حضور نبی اکرم طَلِّيْنَا کَی تعظیم وتو قیر کا بیان ﴾

١٠٠ / ٦٤٨ عَنُ أَبِي قَتَادَةَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اَلِهِ مِنْ أَبِي قَتَادَةً عَلَيْهِ عَالَ وَسُولُ اللهِ مِنْ اَلِهِ مِنْ أَقِيمَتِ الْحَلَةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَونِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت ابوقادہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طَّوَیَیَۃ نے فر مایا: جب نماز کے لیے اِقامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو یہاں تک کہتم مجھے دیکھ لو ( یعنی میرے ادب و تعظیم میں کھڑے ہوا کرو)''

الحديث رقم ١٠٠٠: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأذان، باب: متى يقومُ الناسُ إذا رأوا الإمام عند الإقامة، ١ / ٢٢٨، الرقم: ١ ٦١، وفي باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا، ولُيَقُم بِالسكينة والوقارِ، ا/٨٢٨، الرقم: ٦١٢، وفي كتاب: الجمعة، باب: المشَّى إلى الجُمُعَةِ، ١ /٣٠٨، الرقم: ٨٦٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: المساجد، باب: متى يقوم الناس للصلاة، ١ / ٤٢٢، الرقم: ٢٠٦.٦٠٤، والترمذي في السنن، كتاب: الجمعة عن رسول الله المنهم، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، ٢/٤ ٣٩، الرقم: ٧١٥، وفي أبواب: العيدين، باب: كراهية أن يَنْتَظِر النَّاسُ الإمامَ وهم قيام، عند افتتاح الصلاة، ٢ / ٤٨٧، الرقم: ٩٩٠، وأبو داود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعود١، ١ /٨٤١، الرقم: ٥٣٩، والنسائي في السنن، كتاب: الأذان، باب: إقامة المؤذن عند خروج الإمام، ٢ / ٣١، الرقم: ٦٨٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥ / ٤ ، ٣٠ الرقم: ۲۲۲۶٬۹۲۲۲، ۲۲۲۲۲، ۲۲۲۲۰، ۲۲۷۰۲، والدارمي في السنن، ١ /٣٢٣، الرقم: ١٢٦٢، وابن حبان في الصحيح، ٥ / ٥١، الرقم: ٥١٧٥٠ وابن خزيمة في الصحيح، ٣/٤ ١، الرقم: ١٥٢٦، وعبد الرزاق في المصنف، ١ /١٠٥، الرقم: ١٩٣٢، وأبو يعلى في المسند، ١ /١٨١، الرقم: ٢٠٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢ / ٢٠١٠ الرقم: ٢١١٩وَحَدَمَهُ وَصَحِبَهُ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ الْمُنْكَةِمْ الَّذِي تُوفِي فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يُومُ الْإِنْدَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، فَكَشَفَ تُوفِي فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْإِنْدَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُ الْمَيْنَةِمْ سِتُرَ الْحُجُرَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُو قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجُهَهُ وَرَقَةُ النَّبِيُ النَّيْمِ سِتُرَ الْحُجُرَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُو قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجُهَهُ وَرَقَةُ مُصَحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضُحَكُ فَهُمَمْنَا أَنُ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَح بِرُولِيَةِ النَّبِيِّ اللَّيْمِ اللَّهُ مَنَّ اللَّهِ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّيْمِ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

" حضرت انس بن ما لک انصاری کے جو کہ حضور نبی اکرم سُٹی آئے کے صحابی اور خادم خاص تھے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سُٹی آئے کے مرض الوصال میں حضرت ابوبکر کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، چنانچہ پیر کے روز لوگ صفیں بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور مُٹی آئے نے ججرہ مبارک کا یردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت حضور

الحديث رقم ١٠١: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الأذان، باب: أَهْلُ الُولُمِ وَالْفَضُلِ أَحَقُ بِالْإِمَامَةِ، ١/٢٢٠، الرقم: ٢٤٨، وفى كتاب: الأذان، باب: هل يلتفت لأمرينزل به، ١/٢٦٢، الرقم: ٢٢١، وفى كتاب: التهجد، باب: من رجع القهقرى فى صلاته، ١/٣٠٤، الرقم: ٢١١، وفى كتاب: المغازى، باب: مرض النبى المناقة، ع/٢١٦، الرقم: ٢٨٨٤، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس، ١/٣١٦، الرقم: ٢١٤، والنسائى نحوه فى السنن، كتاب: الجنائز، باب: الموت يوم الاثنين، ٤/٧، الرقم: ١٨٣١، وابن ماجه نحوه فى السنن، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فى نكر مرض رسول الله المناقة من الرقم: ٢١٢١، وابن حبان فى الصحيح، ١/٢١٠، وابن حبان فى الصحيح، ١/٢٧٠، الرقم: ٢٨٢١، وابن خزيمة فى الصحيح، ٢/٢٧٢، الرقم:

نبی اکرم مٹی آئی کا چرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا، جماعت کو دیکھ کر آپ سٹی آئی مسکرائے۔ آپ سٹی آئی کے دیدار پڑانوار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خیال ہوا کہ شاید آپ سٹی آئی نماز میں تشریف لا رہے ہیں۔ اس لئے انہوں نے ایرٹیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، لیکن حضور نبی اکرم سٹی آئی نے ہمیں اشارہ سے فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو، پھر آپ سٹی آئی مٹی نے پردہ گرادیا اور اسی روز آپ سٹی آئی کا وصال ہوگیا۔''

، ٦٥ / ١٠٢ عَنُ سَهُلِ بَنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَٰ اَللَهِ السَّاعِدِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَٰ اللَّهِ الْمَؤَذِّنُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بَنِ عَوْفٍ لِيُصلِح بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَ تُصلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِينَمَ ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ سَٰ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ٢٠١؛ أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأذان، باب: من دَخَلَ لِيَوَمَّ النَّاسَ فجاء الإمام الأول فَتَأَخَّرَ الأَوّلُ أَو لَمُ يَتَأَخَّرُ جازت صلاته فيه عائشة عن النبي شَهَرُ ١/٢٤٢، الرقم: ٢٥٢، وفي أبواب: العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، ١/٢٠٤، الرقم: ١١٤٣، وفي باب: الأيدى على الصلاة، ١/٢٠٤، التصفيق للنساء، ١/٣٠٤، الرقم: ٢١٢١، وفي باب: الإشارة في الصلاة، ١/٢٠٤، الرقم: ١/٢٠، وفي أبواب: السهو، باب: الإشارة في الصلاة، ١/٤١٤، الرقم: ١/٢٠، وفي البحيح، الصلاة، ١/٢٤٠، ومسلم في الصحيح، الصلاة، ١/٤١٤، الرقم: ١/٢٠، ولمام، ١/٢١٣، الرقم: ١/٤١، وأبو داود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة، الرقم: ١/٤٤، الرقم: ١/٤٤، وأبو داود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة، الرباع، الرقم: ١/٤٤، الرقم: ١/٤٤، وأبو داود في السنن، كتاب: الوالى هل يتأخر، ٢/٢٧، الرقم: ١/٤٤، ومالك في الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: الإلتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة، ١/٣٢، الرقم: ١/٢٤، الرقم: ١/٢٠، الرقم: ١/٢٠،

النَّاسُ التَّصْفِيقَ، الْتَفْتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ سُلِيَّةٍ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ سُلِيّةٍ، فَحَمِدُ الله عَلَى اللهِ سُلِيّةٍ، أَن امَكُثُ مَكَانك. فَرَفَع أَبُو بَكْرِ فَهَ يَدُيْهِ، فَحَمِدُ الله عَلَى مَا أَمَرُهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ سُلِيّةٍ مِنُ ذَلِك، ثُمَّ السَّتَأْخَرَ أَبُوبَكُو حَتَّى السَّتُوى مَا أَمَرُهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ سُلِيّةٍ، فَلَمَّا انصرف، قَالَ: يَا أَبَابكُو مَا مَنعَكَ أَن تَشْبُتُ إِذُ أَمَرْتُك. فَقَالَ أَبُو بَكُو: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَن مَنعَكَ أَن تَشْبُتُ إِذُ أَمَرْتُك. فَقَالَ أَبُو بَكُو: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَن يُصَلِّي بَيْنَ يَدِي رَسُولُ اللهِ سُلِيَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سُلِيَةٍ، مَا لِي رَأَيْتُكُمُ مُكَالِي بَيْنَ يَدِي رَسُولُ اللهِ سُلِيَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سُلِيّةٍ فَلْيُسَبِّحُ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحُ اللهُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا التَّصُفِيقَ، مَنُ رَابَهُ شَيءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحُ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ اللهِ النَّيْسَاءِمُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت سہل بن سعد ساعدی کی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم میں فہیلہ بنی عمر و بن عوف میں (کسی مسلہ پر) صلح کرانے تشریف لے گئے، اسنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ وَ ذن نے حضرت ابو بمرصد اِن کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: کیا آپ نماز پڑھا دیں گے تا کہ میں اقامت کہوں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں۔ چنانچہ حضرت ابو بمرصد بی گئے تو لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی، دوران نماز حضور ہوگئے بھی تشریف لے آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے صف اول میں جا کر گھڑے ہو گئے، لوگوں نے (حضرت ابو بمرکو کو متوجہ کرنے کے لئے) تالیاں بجائیں لیکن حضرت ابو بمر کی نماز میں کسی اور جانب النفات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب تالیوں کی آ واز زیادہ ہوگئی تو حضرت ابو بمر کی متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ شریکی (تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے کا ارادہ کیا) کین حضور شریکی نے فرمایا: اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ حضرت ابو بمر کے نے دونوں ہاتھا گا کر خدا کا شکرادا کیا کہ رسول اللہ شریکی نے انہیں امامت کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بمر کی جب عی کے بعد حضورت بو کئے اور حضور نبی اکرم شریکی نے نے فرمایا: اے ابو بمر! بو کم دیا ہے۔ اس کے بعد حضورت ابو بمر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی اکرم شریکی نے نے فرمایا: اے ابو بمر! بھی بے خص کے دیا تھا تو تم مصلی پر کیول نہیں مظہرے رہے؟ حضرت ابو بکر! اے ابو بکر! جب میں نے حکم دیا تھا تو تم مصلی پر کیول نہیں مظہرے رہے؟ حضرت ابو بکر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی اکرم شریکی نے نو مایا: اے ابو بکر!

کیا: (یا رسول الله!) ابو قافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ حضور کے سامنے امامت کرائے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم سی آئے ہے سے ابد کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے تہمیں تالیاں بجاتے دیکھا؟ اگر کسی کونماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو (بلند آ واز سے) سجان اللہ کے چنانچہ جب کوئی سجان اللہ کے تواس کی طرف توجہ دی جائے، اور تالیاں بجانا تو صرف عورتوں کے لئے مخصوص ہے۔'

١٠٥ / ٢٥١ عن المُوسُورِ بَنِ مَخُومَةَ وَمُووَانَ رَضَى اللهُ عَهَا قَالَا: إِنَّ عُرُوةَ جَعَلَ يَرُمُقُ أَصْحَابَ النَّبِي النِّيَ الْمَيْمَ بِعَيْنَيْهِ قَالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَمَ رَسُولُ اللهِ لِيَهَ اللهِ لِيَهَ اللهِ لِيَهَ اللهِ لِيَهَ اللهِ لِيَهَ اللهِ لِيَهَ اللهِ لَيَهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الحديث رقم ١٠٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة، ٢/٩٧٤، الرقم: ٢٥٨١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٩٢٩، وابن حبان في الصحيح، ١١/٢١٦، الرقم: ٤٨٧٢، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٠/٩، الرقم: ١٣، والبيهقي في السنن الكبري، ٩/٠٠٠.

'' حضرت مسور بن مخر مه اور مروان رضی الله عهما سے روایت ہے، عروہ بن مسعود (جب بارگاہ رسالت مآب مٹی آیم میں کفار کا وکیل بن کر آیا تو) صحابہ کرام ﷺ (کے معمولات تعظیم مصطفیٰ ملینیم) کو دیکتا رہا کہ جب بھی آپ سی این العاب دہن سی میں تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ پر لے لیتا تھا جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پرمل لیتا تھا۔ جب آپ ملٹھ آپٹم کسی بات كا حكم ديتے ہيں تو اس كى فوراً تعميل كى جاتى تھى۔ جب آ ب النيزيم وضوفر ماتے ہيں تو لوگ آپ مٹینیٹم کے استعال شدہ یانی کو حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے پر ٹوٹ بڑتے تھے۔ (اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ پیہ یانی میں حاصل کروں) جب آپ مٹائیلیم گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو آپ سائی الم کے سامنے پست رکھتے تھے اور انتہائی تعظیم کے باعث آپ مٹی آپا کی طرف نظر جما کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔اس کے بعد عروہ اینے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور ان سے کہنے لگا: اے قوم! الله ربّ العزت كى قسم! ميں (بڑے بڑے ظیم الشان) بادشاہوں كے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں قیصر و کسری اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں۔ لیکن خدا کی قتم! میں نے کوئی ایبا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محد مان این کے صحابہ کرام محد مان این کے کا تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قتم! جب وہ تھو کتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کسی خہرے کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے، جسے وہ اپنے چہرے اور بدن برمل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ لوگ وضو کا استعمال شدہ یانی حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے وہ ان کی بارگاہ میں اپنی آ واز وں کو پیت رکھتے ہیں، اور غایت تعظیم کے باعث وہ ان کی طرف آ نکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتے۔''

٢٥٢ / ١٠٤ عَنَ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ الْفَيَامِ الْفَتَقَدَ ثَابِتَ بُنَ قَيْسٍ اللهِ عَلَمُهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَيْسٍ ﴿ فَعَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ

الحديث رقم ١٠٤: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام ٣٤١٧، الرقم: ٣٤١٧، وفي كتاب: تفسير القرآن، باب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى المينيم، الآية، ١٨٣٣/٤ الرقم: ٤٥٦٥.

جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُك؟ فَقَالَ: شَرُّ، كَانَ يَرُفَعُ صَوْتَهُ فَوَقَ صَوْتِ النَّبِيِّ النَّارِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلَهُ وَهُوَ مِنَ أَهُلِ النَّارِ فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخُبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: كُذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى بُنُ أَنَسٍ: فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الآجِرَةَ بِيشَارَةٍ عَظِيْمَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبُ إِلَيْهِ، فَقُلُ لَهُ: إِنَّكَ لَسُتَ مِنُ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنَ مِنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

' ' حضرت انس بن ما لک کی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی تیم نے فرمایا:

(تم میں سے) کوئی ایبا ہے جو ثابت بن قیس کی خبر لا کر دے۔ ایک آ دمی نے عرض کیا: یا

رسول اللہ! میں آپ کو ان کی خبر لا کر دول گا سووہ گئے تو انہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر

جھکائے بیٹھے ہیں۔ پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا: برا حال ہے کیونکہ میں حضور نبی

اکرم سی آیا کی آ واز سے اپنی آ واز اونچی کر بیٹھا تھا لہذا میرے تمام عمل ضائع ہو چکے اور

دوزخیوں میں میرا شار ہو گیا۔ اس آ دمی نے آ کر آپ سی آیا کی خدمت میں ان کی تمام

صورتِ حال عرض کی۔ حضرت موسیٰ بن انس فرماتے ہیں کہ وہ آ دمی بہت بڑی بشارت لے کر

دوبارہ گیا۔ آپ سی آیا کی خرمایا: ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتیوں میں سے

دوبارہ گیا۔ آپ سی آیا کی ان ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتیوں میں سے

٣٥٣ / ١٠٥ ] عَنِ السَّائِبِ بَنِ يَزِيدُ ﴿ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَكَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظُرُتُ فَإِذَا عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَقَالَ: اذْهَبُ فَأْتِنِي لَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظُرُتُ فَإِذَا عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ ﴿ فَقَالَ: اذْهَبُ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ: مَنْ أَهُلِ الطَّائِفِ بِهَذَيْنِ فَجِئْتُهُمَا قَالاً: مِنْ أَهُلِ الطَّائِفِ قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهُلِ الْبَلَدِ لَأُوْجَعْتُكُمَا تَرُفَعَانِ أَصُواتُكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُول اللهِ لِمَنْ أَهُلِ الْبَكِدِ لَأُوْجَعْتُكُمَا تَرُفَعَانِ أَصُواتُكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُول اللهِ لِمَنْ أَهُلِ الْبَكِدِ لَأُوْجَعْتُكُمَا تَرُفَعَانِ أَصُواتُكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُول اللهِ لِنَّا لَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

" حضرت سائب بن يزيد الله سے روايت ہے كه ميں مسجد ميں كھڑا تھا كه كسى نے

الحديث رقم ١٠٥ أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: رفع الصوت في المساجد، ١/٩٧١، الرقم: ٤٤٧/٠ الرقم: ١٤٤٧، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٣/٤٩٢.

جھے کنگری ماری۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ﷺ تھے۔ انہوں نے فر مایا کہ جاؤ اور ان دونوں آ دمیوں کو میرے پاس لے آؤ۔ میں دونوں کو لے آیا۔ آپ نے فر مایا: تم کون لوگ ہو یا تم کس علاقے سے ہو؟ دونوں نے عرض کیا: (ہم) اہلِ طائف (میں) سے ہیں۔ فر مایا: اگر تم اس شہر (مدینہ منورہ) کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم رسول اللہ سائی تھے کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو۔'

٢٥٤ / ١٠٦ مَنَ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

" حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہام آپ سٹی آیٹے کے سر مبارک کے بال کاٹ رہا تھا اور آپ سٹی آئے کے کے حابہ آپ سٹی آئے کے بال کاٹ رہا تھا اور آپ سٹی آئے کے کے حابہ آپ سٹی آئے کے کا دیکی ایک موئے مبارک بھی زمین پر گرنے نہ پر ایک کی بیہ کوشش تھی کہ حضور نبی اکرم سٹی آئے کا کوئی ایک موئے مبارک بھی زمین پر گرنے نہ پائے بلکہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے۔"

٥٥ ٧ / ١٠٧ عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ ﴿ قَالَ: حَضَرُنَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ ﴿ وَقَالَ: وَمَا كَانَ أَحَدُّ الْعَاصِ ﴿ وَقَالَ: وَمَا كَانَ أَحَدُّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ يُنَهِ، وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيْقُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ دُهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيْقُ

الحديث رقم ١٠٦: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: قرب النبى الله من الناس وتبركهم به، ٤ / ١٨١٦، الرقم: ٢٣٢٥، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣/١٣٦، الرقم: ١٢٤٣، وعبد بن حميد فى المسند، ١/٨٥٠، الرقم: ١٢٧٣، الرقم: ١٢٧٣،

الحديث رقم ١٠٧: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، ١/١١، الرقم: ١٢١، وابن منده في الإيمان، ١/٢٤، الرقم: ٢٧٠، وأبو عوانة في المسند، ١/٧٠، الرقم: ٢٠٠، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ٤/٩٥٠، والحسيني في البيان والتعريف، ١/٧٥١، الرقم: ١/٤٠، والمناوي في فيض القدير، ٢/٢٦١.

أَنُ أَمُلًا عَيننيَّ مِنْهُ إِجُلالًا لَهُ، وَلَو سُئِلْتُ أَنُ أَصِفَهُ مَا أَطَقُتُ لِلَّانِّي لَمُ أَكُنُ أَمُلُا عَيْنَيَّ مِنْهُ ....العديث. رَوَاهُ مُسلِمٌ.

٦٥٦ / ١٠٨ مَنَ عُبَدِ الرَّحَمُنِ ابَنِ أَبِي لَيَلَى ﴿ أَنَّ عُبَدُ اللهِ بَنَ عَمَرَ رَضِ اللهِ عَهَا اللهِ بَنَ عَمَرَ رَضِ اللهَ عَهَا حَدَّثُهُ وَذَكَرَ قِصَّةً، قَالَ: فَدَنُونَا يَعْنِي مِنَ النَّبِيِّ النَّيْلِمِ، فَقَبَّلُنَا يَدُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَ قِيُّ.

'' حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیلی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنها نے مجھ سے گفتگو فر مائی اور ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: ہم حضور نبی اکرم سُرُّ اِیّنَا کے قریب ہوئے اور ہم نے آپ سُرِّ اِیّنَا کے دستِ اقدس کو بوسہ دیا۔'

٢٥٧ / ١٠٩ . عَنْ زَارِع ﷺ (وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ) قَالَ: لَمَّا قَدِمُنَا

الحديث رقم ١٠٨: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في قبلة اليد، الحديث رقم ١٠١٠ الرقم: ١٣٣٦٢، الرقم: ١٣٣٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٧/١٠١، الرقم: ١٣٣٦٠، وفي شعب الإيمان، ٦/٢٦٦، الرقم: ٨٩٦٥.

الحديث رقم ١٠٩: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: قبلة الجسد، ٤/٣٥، الرقم: ٢٢٥، والبخارى في الأدب المفرد/٣٣٩، الرقم: ٢٥٥، والطبراني في المعجم الكبير، ٥/٥٧، الرقم: ٣١٣٥، والبيهقي في شعب الإيمان، ٦/١٤١، الرقم: ٢٧٧، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/٢، والحسيني في البيان والتعريف، ١/٢٤١، والمقرى في تقبيل اليد، ١/٨٠، الرقم: ٢٠ـ

الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنَ رَوَا حِلِنَا، فَنُقَبِّلُ يَدُ رَسُولِ اللَّهُ اللَّهِ وَرِجُلَيهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْآدَبِ.

"حضرت زارع ﷺ جو کہ وفد عبدالقیس میں شامل سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو تیزی سے اپنی سواریوں سے اتر کر رسول الله ملی آئی کے دستِ اقدس اور قدم مبارک چومنے لگے۔"

١٠٠ ٢٠٨ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رض الله عهدا قَالَ: كُنَّا فِي غَزُوَةٍ، فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، قُلْنَا: كَيْفَ نَلْقِي النَّبِيَّ لِيَّالِيَّ وَقَدُ فَرَرُنَا؟ فَنَزَلَتُ: فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، قُلْنَا: كَيْفَ نَلْقِي النَّبِيَّ لِيَّالِيَّ وَقَدُ فَرَرُنَا؟ فَنَزَلَتُ: ﴿ إِلَّا فَالَهُ مَتَحَرِّفًا لِقِعَالُ ﴾ [الأنفال ٨٠: ١٦] فَقُلُنَا: لَا نَقُدِمُ الْمَدِينَةَ فَلَا يَرَانَا أَحَدُ. فَقُلُنَا: لَوْ قَدِمُنَا. فَخَرَجَ النَّبِيُّ لِيَّالِيَّ مِنْ صَلَاقِ الْفَجُرِ، قُلْنَا: نَحُنُ الفَرَّارُونَ، قَالَ: فَنَنَوْنَا فَقَبَّلُنَا يَدَهُ، فَقَالَ: أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ فِي الْأَدَبِ وَاللَّفَظُ لَهُ.

"خضرت عبد الله بن عمر رضى الله عهمار وايت كرتے بين كه ہم ايك غزوه ميں تھے كه لوگ برى طرح بكھر كر محاذ سے بيتھے ہٹ گئے تو ہم نے كہا كه اب رسول الله طرفيق كوكيا منه وكھا كيں گے۔ ہم لوگ (جنگ سے) بھاگ گئے۔ اس پر آیت نازل ہوئی: "بجز ان كے جو جنگی چال كے طور پر رُخ بدل دیں۔" ہم نے كہا: اب مدینہ منورہ نہیں جا كیں گئا تا كہ ہمیں كوئی نه ديھے۔ پھر سوچا كه مدینه میں چلے جا كیں۔ رسول الله طرفیق صبح كی نماز كے ليے باہر تشریف لائے۔ ہم نے عرض كیا: ہم بھگوڑ ہے ہیں۔ آپ طرفیق نے فرمایا: نہیں، بلكه تم بلیٹ كر حمله كرنے والے ہو۔ پس ہم قریب ہوئے اور ہم نے آپ طرفیق كا دست ِ اقدس چوم لیا۔

الحديث رقم ١١٠ أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الجهاد، باب: في التولى يوم الزحف، ٣/٢٤، الرقم: ٢٦٤٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٧٠ الرقم: ٥٨٨٥، وابن أبي شيبة في المصنف، ٦/١٤٥، الرقم: ٣٣٦٨٦، البخارى في الأدب المفرد/٣٣٨٠ الرقم: ٩٧٢، والحسيني في البيان والتعريف، ١/٥٥٧، الرقم: ٧٨٠.

آپ سائیلیم نے فرمایا: میں ہرمسلمان کی پناہ گاہ ہوں۔"

١٦٠ / ١١٢ عَنَ أَسُمَاءَ بِنَتِ عُمَيْسِ رَضِي الله عَنها قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْحَى إِلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيِّ فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى

الحديث رقم ١١١: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٩/ ٢٢١، وأبو المحاسن في معتصر المختصر، ٢/ ٣٦٩-

الحديث رقم ١١١: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٢٤/٢٤، الرقم: ٣٩٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨٧/٨، وابن كثير في البداية والنهاية، ٢/٨٨، والهيثمي عياض في الشفاء، ١/٠٠٠، والسيوطي في الخصائص الكبري، ٢/٣٧، والحلبي في السيرة الحلبية، ٢/٣٠، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ٥١/٧٩٠.

 غُرَبَتِ الشَّمُسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُمَّ! إِنَّ عَلِيًّا كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارُدُدُ عَلَيْهِ الشَّمْسَ. قَالَتُ أَسُمَاءُ رَضِ الله عنها: فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتُ . وَوَاهُ الطَّبَرَ انِيُّ.

'' حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹی آیاتم پر وقی نازل ہو رہی تھی اور آپ مٹی آیاتم کا سرِ اقدس حضرت علی کی گود میں تھا، وہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ حضور نبی اکرم مٹی آیاتم نے دعا کی: اے اللہ! علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اس پر سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت اساء فرماتی ہیں: میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔''

٦٦١ / ٦٦١ عَنُ قَيْسِ بُنِ مَخْرَمَةَ ﴿ قَالَ: وُلِدُتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللهِ الله

وقد جمع طرقه أبو الحسن الفضلي، وعبيد الله بن عبد الله الحسكا المتوفى سنة (٤٧٠ه) في (مسألة في تصحيح حديث ردّ الشمس)، والسيوطي في (كشف اللبس عن حديث الشمس). وقال السيوطي في الخصائص الكبرى (٢/٢٧): أخرجه ابن منده، وابن شاهين، والطبراني بأسانيد بعضها على شرط الصحيح. وقال الشيباني في حدائق الأنوار (١٩٣٨): أخرجه الطحاوي في مشكل الحديث. الآثار. بإسنادين صحيحين.

وقال الإمام النووي في شرح مسلم (١٢/ ٥٢): ذكر القاضي الله البينا المنه الله الشمس مرتين الله الطحاوي وقال: رواته ثقات.

وحسّنه الحافظ أبوزرعة العراقى في تكملة الكتاب والده "طرح التثريب" ( ٢٧٤/٧ ).

الحديث رقم ١١٣ أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله الله المناقب باب: ما جاء في ميلاد النبي المنهم، ٥/٩٨٠ الرقم: ٣٦١٩، والحاكم في المستدرك، ٣٢٤ الرقم: ٢٦٢٤ والطبراني في المعجم الكبير، ١٩/٧٩، الرقم: ٥٧٠ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، ١/٧٠٠ الرقم: ٣٦٥ ، ٢٧٠ و

أَقُدَمُ مِنْهُ فِي المِيكَ ( سسالحديث. رَوَاهُ التِّرُ مِذِيُّ وَالْحَاكِمُ. وَقَالُ أَبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

''حضرت قیس بن مخرمہ گراروایت کرتے ہیں کہ میں اور حضور نبی اکرم مٹھی ہے عام الفیل میں بیدا ہوئے۔حضرت عثمان بن عفان کے بنی ہمر بن لیٹ کے بھائی قباث بن الفیل میں بیدا ہوئے۔حضرت عثمان بن عفان کے بنی ہمر بن لیٹ کہا: رسول اشیم سے پوچھا: آپ بڑے ہیں یا حضور نبی اکرم مٹھی ہڑے ہیں؟ انہوں نے کہا: رسول اللہ مٹھی ہے ہے۔'' اللہ مٹھی ہے بڑے ہیں اور میری تو (صرف) ولادت پہلے ہے۔''

٦٦٢ / ١١٤ عَنَ مُغِيرَةَ بَنِ أَبِي رَزِيْنَ ﴿ قَالَ: قِيلَ لِلْعَبَّاسِ بَنِ عَبَدِ الْمُطَّلِبِ رَضِ اللَّ عَلَى الْمُطَّلِبِ رَضِ اللَّ عَلَى الْمُطَّلِبِ رَضِ اللَّ عَهِما أَيُّمَا أَكُبَرُ أَنْتَ أَمِ النَّبِيُ اللَّهِ فَقَالَ: هُوَ أَكُبَرُ مِنِّي وَأَنَا وَلِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنَّالًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَجَالُ الصَّحِيْحِ.

'' حضرت مغیرہ بن ابی رزین کے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عندالمطلب نے فرمایا: حضور الله عندالم سل الله عندالم عندالہ عندالہ عندالہ عندالہ عندالہ میں اور میری تو (صرف) پیدائش آپ سل میں ہوئی ہے۔''

الحديث رقم ١١٤: أخرجه الحاكم في الستدرك، ٣/ ٣٦٢، الرقم: ٥٣٩٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/ ٢٩٦٠ الرقم: ٢٦٢٥٦، الرقم: ١٨/٧، الرقم: ٣٣٩٢١ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى، ١/ ٢٦٩، الرقم: ٣٥٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/ ٢٧٠، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح-

## البابُ الْعَاشِرُ:

جَامِعُ الْمَنَاقِبِ ﴿جامع مناقب﴾



- الله عليه مَنَاقِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَقَرَابَةِ الرَّسُولِ سلام الله عليهم فَصُلُ فِي مَنَاقِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَقَرَابَةِ الرَّسُولِ سَلام الله عليهم وصور المَنْقَظِ كه المل بيت اور المل قرابت كمناقب كابيان الله عليه المناقب الله عليه المناقب ا
  - ٢. فَصُلُّ فِي مَنَاقِبِ الْخُلَفَاءِ وَصَحَابَةِ الرَّسُولِ ﴿

﴿ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ﷺ کے مناقب کا بیان ﴾

- ٢. فَصُلُّ فِي مَنَاقِبِ الإِمَامِ الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَظُرِاليَّكِينَ الْمُنْتَظُرِاليَكِينَ الْمُنْتَظُرِاليَّكِينَ الْمُنْتَظُرِاليَّكِينَ الْمُنْتَظُرِاليَّكِينَ اللهِ مناقبِ امام مهدى منتظر العَيْنَ كَا بيان ﴾
- غُصلٌ فِي مَنَاقِبِ الْأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ
   أَمَه فقهاءِ مجتهدين ﴿ كَمناقب كابيان ﴾
  - فَصلٌ فِي مَنَاقِبِ الْأُولِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ﴿
     أولياء اور صالحين ﴿ كِمناقب كابيان ﴾
- کَصُلٌ فِي مَا أَعَدَّهُ الله مِنْ قُرَّةِ أَعُينٍ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ
   وصالحين كے لئے الله تعالى كى طرف سے تيار كردہ تسكين چثم و جا ل
   كا بيان ﴾

\_\_\_\_\_\_



## فَصُلٌّ فِي مَنَاقِبِ أَهُلِ الْبَيْتِ وَقَرَابَةِ الرَّسُولِ لِسلام الله عليهم

﴿ حضور الله الله كمناقب كا بيان ﴾

٦٦٣ /١٠ عَن زَيْدِ بَنِ أَرْقَم ﴿ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، وَخَطِيباً. بِمَاءٍ يُدْعَى خُمَّا. بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِينَةِ. فَحَمِدَ اللهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَ وَعَظُ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعُدُ. أَلَا أَيُّهَاالنَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُ يُوشِكُ أَن وَعَظُ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعُدُ. أَلَا أَيُّهَاالنَّاسُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُ يُوشِكُ أَن يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأْجِيبُ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأْجِيبُ، وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِي وَاللهُ وَرَعَبُ فِيهُ وَكَابُ اللهِ وَرَعَبُ فِي أَهُلِ بَيْتِي وَاللهُ فِي أَهُلِ بَيْتِي وَاللهُ فِي أَهُلِ بَيْتِي وَاللهُ فِي أَهُلِ بَيْتِي وَوَاللهُ مُسِكُوا بَهِ. فَحَتَّ عَلَى كَتَابُ اللهِ وَرَعَبُ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: وَأَهُلُ بَيْتِي. أَذْكِرُكُمُ اللهُ فِي أَهُلِ بَيْتِي وَوَاهُ مُسُلِمٌ.

''حضرت زید بن ارقم کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جے کہ ایک دن حضور نبی اکرم مٹائیم ہمیں خطبہ دینے کے لئے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جے خُم کہتے ہیں۔ آپ سٹائیم نے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء اور وعظ ونصیحت کے بعد فرمایا: اے لوگو! میں تو بس ایک آ دمی ہوں عنقریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ (یعنی فرشتہ اجل) میرے پاس آ کے گا اور میں اسے لمبیل کہوں گا۔ میں تم میں دوعظیم چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، پھر آپ سٹائیم نے کتاب اللہ (کی تعلیمات پر عمل کرنے کی) ترغیب دی اور اس کی طرف راغب کیا پھر فرمایا: اور (دوسرے) میرے اہلِ بیت ہیں میں تہمیں اپنے اہل

الحديث رقم ١: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب هم، ٣/١٨٧٨، الرقم: ٢٤٠٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٣٦٦، الرقم: ١٩٢٦، وابن حبان في الصحيح، ١/٥٤١، الرقم: ١٢٣٠، وابن خزيمة في الصحيح، ٤/٢٦، الرقم: ٢٣٥٧، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، ١/٩٧، الرقم: ٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٨٤١، الرقم: ٢٧٧، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٣/٢٨٠.

بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تہہیں اپنے اہلِ بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تہہیں اپنے اہلِ بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔''

٢/٦٦٤ عَنُ زَيْدِ بَنِ أَرُقَمَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ مِنَ اللهَ اللهَ فِيكُم مَا إِنْ تَمَسَّكُتُم بِهِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظُمُ مِنَ اللهَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتُرَتِي: أَهُلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقًا حَتَّى يَرِدُا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخُلُفُونِي بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقًا حَتَّى يَرِدُا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخُلُفُونِي فِيهِمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ وَحَسَنَّهُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْمَدُ.

" حضرت زید بن ارقم ﷺ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آبی نے فر مایا: میں تم میں الی دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں کہ اگرتم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد ہر گز گراہ نہ ہوگ۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب آسان سے زمین تک لئی ہوئی رسی ہے اور میری عترت یعنی اہلِ بیت اور یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ دونوں میرے پاس (اکٹھے) حوض کوثر پر آئیں گی اپس دیکھو کہ تم میرے بعدان سے کہا سلوک کرتے ہو؟"

#### ٣/٦٦٥ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَسِي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

الحديث رقم ٣: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله الله الله المنه، باب: في مناقب أهل بيت النبي النبي، ٥/٦٦٢، الرقم: ٣٧٨٦، والطبراني في \_\_\_

"حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهمافرماتے بیں کہ میں نے سنا حضور نبی اکرم سلی آبلے فرمارہے تھے: اے لوگو! میں تبہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگرتم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گراہ نہ ہوگے۔ (ان میں سے ایک) اللہ تعالیٰ کی کتاب اور (دوسری) میرے اہلِ بیت (ہیں)۔"

٦٦٦ /٤. عَنُ عَائِشَةُ رَضِ الله عنها قَالَتَ خَرَجَ النَّبِيُّ النَّيْلَةِ عَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطً مُرَحَلٌ، مِنْ شَعَرِ أَسُودَ. فَجَاءَ الْحَسَنُ بَنُ عَلِي رَضِ الله عنها فَأَدُ خَلَه، ثُمَّ جَاءَتُ فَاطِمَةُ رَضَى الله عنها فَأَدُ خَلَهَا، ثُمَّ جَاءَتُ فَاطِمَةُ رَضَى الله عنها فَأَدُ خَلَهَا، ثُمَّ جَاءَتُ فَاطِمَةُ رَضَى الله عنها فَأَدُ خَلَهَا، ثُمَّ جَاءَتُ فَاطِمَةُ رَضَى الله عنها فَأَدُ خَلَه، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ جَاءَتُ عَلِيٌ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهّرَكُمُ تَطُهِيرًا ﴾ [الأحزاب، ٣٣:٣٣]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>.....</sup> المعجم الأوسط، ٥/٨٩، الرقم: ٤٧٥٧، وفي المعجم الكبير، ٣/٦٦، الرقم: ٢٦٨٠، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٤/٤/١.

الحديث رقم ٤: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أهل بيت النّبي ﴿ثَيَهُمْ ٤ /١٨٨٣، ٢٤٢٤، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢ / ٣٧٠ الرقم: ٣٢١٠، والحكم في المستدرك، ٣ / ١٥٩، الرقم: ٤٧٠٧ وَقَالَ الْحَلِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢ / ١٤٩، الرقم: ٢٦٨٠.

کا میل (اور شک ونقص کی گردتک) وُ ور کر دے اور تمہیں ( کامل) طہارت سے نواز کر بالکل یاک صاف کر دے۔"

٦٦٧ ٥٠ عَنُ عُمَرَ بَنِ أَبِي سَلْمَةَ رَبِيْبِ النَّبِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ لِيُلْهِبُ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهُلَ اللَّهُ لِيُلْهِبُ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا ﴿ [الأحزاب، ٣٣:٣٣] فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَلَاعَا فَاطِمَةَ، وَحَسَنًا، وَحُسَيْنًا، فَجَلَّلَهُمُ بِكِسَاءٍ، وَعَلِيٌّ خَلَفَ ظَهُرِهِ فَجَلَّلَهُ فَاطِمَةَ، وَحَسَنًا، وَحُسَيْنًا، فَجَلَّلَهُمُ بِكِسَاءٍ، وَعَلِيٌّ خَلَفَ ظَهُرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ، هَوُلاءِ أَهُلُ بَيْتِي، فَأَذُهِبُ عَنْهُمُ الرِّجُسَ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ الرِّجُسَ وَطَهِّرُهُمْ يَا نَبِيَ اللهِ، قَالَ: أَنْتِ عَلَى وَطَهِرُهُمْ يَا نَبِيَ اللهِ، قَالَ: أَنْتِ عَلَى مَكْمَةً وَالطَّبَرَانِيُّ اللهِ، قَالَ: أَنْتِ عَلَى مَكَانِكُ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ .

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

" حضور نبی اکرم سلی آیک جب اُم الکومنین اُم سلمہ کے اُم حضور نبی اکرم سلی آیک اللہ یہی چاہتا ہے کہ الکومنین اُم سلمہ رضی الله علما کے گر حضور نبی اکرم سلی آیک پر بیہ آیت " پس اللہ یہی چاہتا ہے کہ ایل بیت! تم سے ہر شم کے گناہ کا ممیل (اور شک ونقص کی گرد تک) وُور کر دے اور تمہیں (کامل) طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔" نازل ہوئی تو آپ سلی آئی شائی نے سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین سلام الله علیم کو بلایا اور انہیں ایک کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علی کھی آپ سلیم آئی ہوئی آپ سلیم آئی اُل بیت ہیں، پس ان سے ہر شم کی آلودگی دور فرما اور انہیں کھر فرمایا: اے اللہ کے نبی ایس خوب پاک وصاف کر دے۔ سیدہ اُم سلمہ رضی الله علم نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ایس خوب پاک وصاف کر دے۔ سیدہ اُم سلمہ رضی الله علم نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ایس خوب پاک وصاف کر دے۔ سیدہ اُم سلمہ رضی الله علم نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ایس خوب پاک وصاف کر دے۔ سیدہ اُم سلمہ رضی الله علم نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ایس کے ساتھ ہوں، فرمایا: تم اپنی جگہ رہواور تم تو بہتر مقام پر فائز ہو۔"

الحديث رقم ٥: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله شَهَم، باب: ومن سورة الأحزاب، ٥/ ٣٥١، الرقم: ٣٢٠٥، وفى كتاب: المناقب عن رسول الله شهم، باب: فضل فاطمة بنت محمد شهم، ٥/ ٩٩٠، الرقم: ٣٨٧١، والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/ ١٣٤٠ الرقم: ٣٧٩٩.

٦٦٨ / ٦٦ عَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ قَالَ اللهِ عَمَالُ اللهِ اللهُ الل

" حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ جب آیتِ مباہلہ نازل ہوئی: "آپ فرما دیں کہ آ جاؤہم (مل کر) اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنی آپ کو بھی اور تمہیں بھی (ایک جگہ پر) بلا لیتے ہیں۔" تو حضور نبی اکرم ملی آپنے نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین علیم السلام کو بلایا، پھر فرمایا: یا اللہ! یہ میرے اہلی بیت ہیں۔"

٧/٦٦٩ عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ عَبَدِ الْمُطَّلِبِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ قُرَيْشًا إِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعضًا لَقُوهُمْ بِبَشْرِحَسَنِ، وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا لِقُونَا بِو جُوهِ لَا نَعْرِفُهَا. قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ:

الحديث رقم ٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب، ٤/ ١٨٧١، الرقم: ٢٤٠٤، والترمذي في السنن، كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله شم ، باب: ومن سورة آل عمران، ٥/ ٢٢٠ الرقم: ٢٩٩٩، وفي كتاب: المناقب عن رسول الله شم ، باب: (٢١)، ٥/ ٢٣٠، الرقم: ٢٩٧٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/ ١/١٠ الرقم: ١١٠٨، الرقم: ١١٥٨، والحكم في المستدرك، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/ ١٠٠ الرقم: ١٩٩٨، والحكم في المستدرك، ١٦٠٣، الرقم: ١٣١٧، الرقم: ١٣١٧، الرقم:

الحديث رقم ٧: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١/٧٠١، الرقم: ١٧٧١، ١٧٧٧، ١٧٦٥، ١٧٦٥، والحلكم في المستدرك، ٣/٦٧٦، الرقم: ١٧٧٨، ١٩٦٥، ١٩٦٠، والبزار في ١٩٦٥، ١٣٦٠، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/١٥ الرقم: ١٨١٨، والبزار في المسند، ٦/١٣١، الرقم: ٥/١٦، والبيهقي في شعب الإيمان، ١/٨٨٨، الرقم: ١٠٠١، والديلمي في مسند الفردوس، ٤/٣٦، الرقم: ٣٠١٧.

وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ، لَا يَدُخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيْمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِللهِ وَلِقَرابَتِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ.

وفي رواية: قَالَ: وَاللهِ لَا يَدُخُلُ قَلْبَ امْرِىءٍ إِيْمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمُ رَلِهِ، وَلِقَرَابَتِي.

"خضرت عباس بن عبدالمطلب رض الله عهما سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہِ رسالت سلطی میں عرض کیا: یا رسول اللہ! قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکرات چروں سے ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو (جذبات سے عاری) ایسے چروں کے ساتھ ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ۔ حضرت عباس شفر ماتے ہیں: حضور نبی اکرم ملی آئے ہیں کر شدید جلال میں آگئے اور فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! کسی جسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوسکتا جب تک اللہ تعالی اور اس کے رسول ملی آئے اور میری قرابت کی خاطرتم سے محبت نہ کرے۔ "

ایک روایت میں ہے کہ فرمایا: ''خدا کی قتم! کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا جب تک اللہ تعالی، اس کے رسول اکرم ملی آتیم اور میری قرابت کی وجہ سے تم سے محت نہ کرے۔''

٠٦٧٠ ٨٠ عَنِ الْعَبَاسِ بَنِ عَبَدِ الْمُطَّلِبِ رَضِ الله عهما قَالَ: كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَيَقُطَعُونَ حَدِيثَهُمْ فَذَكَرُنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ سَنِّيَةٍ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقُوام يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَأُوا الرَّجُلَ مِنَ أَهْلِ لِرَسُولِ اللهِ سَنِّيَةِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقُوام يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَأُوا الرَّجُلَ مِنَ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمُ وَاللهِ، لَا يَدُخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِي. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْحَاكِمُ.

الحديث رقم ٨: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: فضل العباس بن عبد المطلب المستدرك، ٤/٥٨، الرقم: ٢٩٦٠، والحاكم في المستدرك، ٤/٥٨، الرقم: ٢٩٦٠ والمقدسي في الأحاديث المختلرة، ٨/٢٨، الرقم: ٢٧٢، والديلمي في مسند الفردوس، ٤/٢١، الرقم: ٢٣٥٠.

جامع المناقب جامع المناقب

"خضرت عباس بن عبد المطلب رض الله عنهما بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ باہم گفتگو کررہے ہوتے تو گفتگو روک دیتے ہم نے حضور نبی اکرم سلطی ہوگئے کی بارگاہ میں اس امرکی شکایت کی تو آپ سلطی ہے فرمایا: لوگوں کو کیا ہوگیا ہے جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی قتم! کسی شخص کے دل میں اس فت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک ان (یعنی میرے اہلِ بیت) سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔"

٩٧٦ /٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْمَةِ: مَثَلُ اللهِ النَّيَةِمَ: مَثَلُ اللهِ عَنَهَا غَرِقَ. أَهُلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوْحٍ، مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنَهَا غَرِقَ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ.

وفي رواية: عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَ: مَنْ رَكِبَهَا سَلِمَ، وَمَنْ تَرَكَهَا غَرِقَ.

" حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملتی ایکم ملتی آئم نے فر مایا: میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح العلیہ کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوگیا وہ نجات یا گیا اور جو اس سے بیچھے رہ گیا وہ غرق ہوگیا۔''

اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رہے ہے مروی ہے کہ فر مایا: جو اس میں سوار ہوا وہ سلامتی یا گیا اور جس نے اسے جھوڑ دیا وہ غرق ہوگیا۔

الحديث رقم 9: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ١٢/٣٠ الرقم: ٢٣٨٨، ٢٦٣٨ مر٢٢، ٢٦٣٨، وفى المعجم الأوسط، ٤/١٠ الرقم: ٣٤٧٨: ٥/٥٥٠ الرقم: ٢٦٥٥: ٦/٥٨، الرقم: ٥٧٨٠، وفى المعجم الصغير، ١/٤٢٠ الرقم: ٢٤٠١ الرقم: ٢٤٠١ الرقم: ٢٤٠١ والحاكم فى االمستدرك، ٣/٣٦١ الرقم: ٤٧٢٠ والبزار فى المسند، ٩/٣٤٣ الرقم: ٣٩٠٠ والديلمى فى مسند الفردوس، ١٨٨٢، الرقم: ٢١٦-

٦٧٢ / ١٠ عَنَ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ا

"حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹھیکٹم سے سنا کہ آپ سٹھیکٹم فرماتے: قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سواء ہر سلسلہ نسب منقطع ہو حائے گا۔"

٦٧٣ / ١٠ عَنُ جَابِرِ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُنَيْنَةٍ لِكُلِّ بَنِي أُمِّ عُصْبَةً فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعُصْبَتُهُمَا.

رُوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو يَعْلَى. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.
"حضرت جابر الله عنه روايت ہے کہ حضور نبی اکرم مُنْهَيَّمُ نے فرمایا: ہر مال کے بیٹول کا آبائی خاندان ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں سوائے فاطمہ کے بیٹول کے، کپس میں ہی ان کا ولی ہول اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔"

١٢/ ٦٧٤ عَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّهِ اللَّهِ مِنْ يَقُولُ: كُلُّ

الحديث رقم ١٠: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/١٥٠، الرقم: ٤٦٨٤، والطبراني في المعجم الكبير، ٣/٤٤، الرقم: ٢٦٣٠، ٢٦٣٤، ٢٦٣٥، وفي المعجم الأوسط، ٥/٣٠١، الرقم: ٢٠٦٥، وعبد الرزاق في المصنف، ٢/٣٦١، الرقم: ١٠٣٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ٧/٣٠، الرقم: ١٣١٧١، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ١/٩٧١، الرقم: ١٠١٠ وَقَالَ: إِسُنَادَهُ حَسَنٌ، والديلمي في مسند الفردوس، ٣/٥٥٠، الرقم: ٤٧٥٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/٣٧٠، وقال: إسنادُهُ حَسَنٌ.

الحديث رقم ١١: أخرجه الحكم في المستدرك، ٣/١٧٩، الرقم: ٤٧٧٠، وأبو يعلى في المسند، ٢/٩٠، الرقم: ٦٧٤١، والطبراني في المعجم الكبير، ٣/٤٤، الرقم: ٢٦٣١-٢٦٣٢.

الحديث رقم ١٢: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، ٣/٢٣٤، الرقم: ٤٧٨٧، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٤/٤٢.

بَنِي أُنْثَى فَإِنَّ عُصْبَتَهُمُ لِلْإِيهِمُ مَا خَلَا بَنِي فَاطِمَةَ، فَإِنِّي أَنَا عُصَبَتُهُمْ وَأَنَا أَبُوهُمْ. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

'' حضرت عمر رہی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم سے میروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹھیکٹم سے میروں کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے کیونکہ میں ہی ان کا باب ہوں۔''

٥٧٦ / ٢٠ عَنُ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ سَّ اَيَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بَنِ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلُبِهِ، وَإِنَّ الله جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلُبِ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبِ ﴾ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

"حضرت جابر ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طابیۃ نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ فے ہر نبی کی اولاد اس کی صلب میں رکھی اور بیٹک اللہ تعالیٰ نے میری اولاد علی بن ابی طالب کی صلب میں رکھی ہے۔''

٦٧٦ / ٤٠ - عَنُ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ مَنْ صَلَى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَى وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي، لَمْ تُقْبَلُ مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ هَذِي : لَوْ صَلَّيْتُ صَلَّاةً لَا أُصَلِّي فِيْهَا عَلَى مُحَمَّدٍ، مَا رَأَيْتُ أَنْ صَلَاتِي تَتِمُّ. رَوَاهُ الدَّارَ قُطُنِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ.

"حضرت ابومسعود انصاری ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سُلُولِیم نے فرمایا: جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہ ہو گا۔

الحديث رقم ١٣: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ٣/٣٤، الرقم: ٢٦٣٠، والديلمى فى مجمع الزوائد، والديلمى فى مجمع الزوائد، ٩/١٧٢، والمناوى فى فض القدير، ٢/٢٣/.

الحديث رقم ١٤: أخرجه الدار قطنى فى السنن ، ١/ ٥٥٥٠ الرقم: ٦-٧، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٢/ ٥٣٠ الرقم: ٦٩ ٣٩، وابن الجوزي فى التحقيق في أحاديث الخلاف، ١/ ٢ ٠٤٠ الرقم: ٤٤٥ ، والشوكانى فى نيل الأوطار، ٢ / ٣٢٢ ـ

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش حضرت ابومسعود انصاری ﷺ فرماتے ہیں اگر میں نماز پڑھوں اور اس میں حضور نبی اکرم ﷺ پر درود پاک نہ پڑھوں تو میں نہیں سمجھتا کہ میری نماز کامل ہوگی۔''

٦٧٧ / ٥٠ - عَنُ حُذَيفَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ النَّيَةِ إِنَّ هَذَا مَلكُ لَمُ يَنْزِلِ اللهِ الْمَيْكَةِ السَّتَأَذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمُ عَلَيَّ وَ مَلكُ لَمْ يَنْزِلِ اللاَ رُضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأَذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمُ عَلَيَّ وَ يُبَرِّرِنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ التِّرُ مِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

" حضرت حذیفہ گروایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آبانے نے فر مایا: ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے بھی زمین پر نہ اترا تھا اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے یہ خوشخری دے کہ حضرت فاطمہ رضی الله عبها اہلِ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں ۔"
سردار ہیں اور حسن وحسین رضی الله عبها جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔"

١٦/٦٧٨ عَنُ عَلَيٍّ فَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ لِأَيْهَ، وَقَدُ بَسَطَ شَمْلَةً، فَجَلَسَ وَالْحُسَنُ، ثُمُّ أَخَذَ شَمْلَةً، فَجَلَسَ وَالْحُسَنُ، ثُمُّ أَخَذَ النَّبِيُّ لِمُجَامِعِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْضَ عَنْهُمْ كَمَا أَنَا النَّهُمَّ ارْضَ عَنْهُمْ كَمَا أَنَا

الحديث رقم ١٦: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٥/٨٤٣، الرقم: ١٥٥٥، والهيثي في مجمع الزوائد، ٩/٩٦٠.

عَنْهُمْ رَاضِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

'' حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم طاقیۃ کی بارگاہِ اقدس میں عاضر ہوئے۔ درآ ں حالیہ آپ طاقیۃ نے چادر بچھائی ہوئی تھی۔ پس اس پر حضور نبی اکرم طاقیۃ (بنفسِ نفیس) حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیم لسلام بیٹھ گئے پھر آپ طاقیۃ نے اس چادر کے کنارے پکڑے اور ان پر ڈال کر اس میں گرہ لگا دی۔ پھر فرمایا: اے اللہ! تو بھی ان سے راضی ہو جا، جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔''

٦٧٩ / ١٧ - عَنُ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنَتِ رَسُولِ اللهِ المِلْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِي المُل

رُوَاهُ الْحَاكِمُ وَابُنُ أَبِي شَيْبَةً.

"خضرت عمر بن خطاب الله عبيان كرتے بين كه وه رسول الله ملتي آنه كى صاحبزادى سيده فاطمه رضى الله عنها كے ہاں گئے اور كها: اے فاطمہ! خداكى فتم! ميں نے آپ كے سواكسى شخص كو حضور نبى اكرم ملتي آنه كے نزديك محبوب ترنهيں ديكھا اور خداكى فتم! لوگوں ميں سے مجھے بھى آپ كے والدمحترم كے بعد كوئى آپ سے زيادہ محبوب نہيں۔"

٠ ٨٨ / ١٨. عَنَ عَلِي ﷺ قَالَ: الْحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللهِ سُنَّائِيَمٌ مَا بَيْنَ الصَّدُرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ سُنَّيْتِمٌ مَا كَانَ أَسُفَلَ مِنَ الصَّدُرِ إِلَى الرَّأْسِ، وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ سُنَّيْتِمٌ مَا كَانَ أَسُفَلَ مِنَ

الحديث رقم ١٧: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/ ١٦٨ ، الرقم: ٤٧٣٦، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/ ٤٣٢، الرقم: ٣٧٠٤، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ١/ ٤٣٤، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، ٥/ ٣٦٠، الرقم: ٢٩٥٢، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ٤/ ٤٠١.

ذُلِك. رُواهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

'' حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن الکیٹی سینہ سے سرتک رسول اللّٰہ ملّٰہ اِیّنہ کی کامل شبیہ ہیں اور حضرت حسین العلیٰ سینہ سے نیچے تک حضور ماٹیلیٹم کی کامل شبیہ ہیں۔''

١٩٨ / ١٩ . عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سَلَمَةَ بَنِ كُهَيْل، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاالطُّفَيْل يُحَدِّثُ عَن أَبِي سَرِيحَةً .... أَو زَيْدِ بَنِ أَرْقُم، (شَكَّ شُعُبَةُ )..... عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهُ عَالَ: مَنْ كُنتُ مَوْ لَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْ لَاهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

الحديث رقم ١٩: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله المُنْكِمَ، باب: في مناقب علي بن أبى طالب، ١٣٣٧، الرقم: ٣٧١٣، والطبراني في المعجم الكبير، ٥/ ٥٩ ٢ ، ٤ ، ٢ ، الرقم: ٧١ ، ٥، ٩ ، ٥ .

رُوي هَذَا الْحَدِيثُ عَن حُبْشَى بنِ جَنادَةَ فِي الْكُتُبِ الْآتِيةِ:

الحاكم في المستدرك، ٣/١٣٤، الرقم:٢٥٥١، والطبراني في المعجم الكبير، ٢ ١ / ٧٨٠ الرقم: ٩٣ و ١٠ و الخطيب البغدادي في تلريخ بغداد، ٢ ١ / ٣٤٣ ، وابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير، ٥٥ /٧٤٤٠٠ وابن كثير في البداية والنهاية، ٥/ ١٥٥) والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/ ١٠٨٠

رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الكُتُبِ الآتِيَةِ: ابن أبي عاصم في السنة: ٢٠٢، الرقم: ١٣٥٥، وابن ابي شيبه في المصنف،

وَ قَدُ رُوِيَ هَذَ الْحَدِيثُ عَنَ أَيُّوبِ الْأَنْصَارِيِّ فِي الْكُتُبِ الآتِيةِ: إبن أبي عاصم في السنة:٦٠٢، الرقم: ١٣٥٤، والطبراني في المعجم الكبير، ٤/١٧٣، الرقم: ٢٥٠٤، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٢٢٩، الرقم: ٣٤٨ وَرُوِيَ هَذَا لُحَدِيثُ عَن بُرَيْدَة فِي الْكُتُبِ الْآتِيةِ:

عبد الرزاق في المصنف، ١١ / ٢٢٥، الرقم: ٢٠٣٨٨، والطبراني في المعجم الصغير، ١: ٧١، وابن عساكرفي تاريخ دمشق الكبير، ١٤٣/٤٥ و وَرُوِيَ هَذَالُحَدِيثُ عَنَ بُرَيدَةَ فِي الْكُتَبِ الْآتِيَةِ:

إبن أبي عاصم في السنة: ٦٠١، الرقم: ١٣٥٣، وابن عسلكر في تاريخ دمشق الكبير، ٤٠/٢٤٦، وابن كثيرفي البداية والنهاية، ٥/٧٥٤، وحسام الدين هندی فی کنز العمال ۱۱ / ۲۰۲۰ رقم: ۲۹۰۴ هندی وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي الله الله الله الله الله الله عن النبي الله الله عن إله الله عن النبي الله الله عن الله عن الله عن ال

"شعبه، سلمه بن کہیل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابولفیل سے سنا کہ ابوسریحہ ..... یا زید بن ارقم رضی الله عنهما..... (شعبه کو راوی کے متعلق شک ہے) سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طالبی ہے فر مایا: جس کا میں مولا ہوں، اُس کا علی مولا ہے ''

شعبہ نے اس حدیث کومیمون ابوعبد اللہ سے، اُنہوں نے زید بن ارقم سے اور اُنہوں نے حضور نبی اکرم ملی ایکا سے روایت کیا ہے۔

٢٠/٦٨٢ عَنْ جُمَيْعِ بَنِ عُمَيْرِ التَّمِيْمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَلَى التَّمِيْمِي الله عَلَى عَمْدُ التَّمِيْمِي عَلَى عَائِشَةَ رَضَى الله عَهَا فَسُئِلَتُ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى وَالْحَابُ وَ قَالَتُ: زَوْجُهَا، إِنْ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا. رَوَاهُ البَّرُ مِذِيُّ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

" حضرت جمیع بن عمر تمیمی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی الله علها کی خدمت میں حاضر ہوا سیرہ عائشہ صدیقہ رضی الله علها کی خدمت میں حاضر ہوا سیرہ عائشہ صدیقہ رضی الله علها کے خدمت میں حاضر ہوا سیرہ عائشہ صحبوب تھا؟ اُمُّ المونین رضی الله علها نے فر مایا: فاطمہ (سلام الله علیها) ۔عرض کیا گیا: مردوں میں سے (کون زیادہ محبوب تھا؟) فر مایا: ان کے شوہراور جہال تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کے لئے بہت قیام کرنے والے تھے۔"

---- وَرُوِيَ هَذَالُحَدِيثُ عَنُ مَالِكِ بُنِ حُويْرَثٍ فِي الْكُتَبِ الْآتِيةِ:

الطبراني في المعجم الكبير، ١٩ / ٢٥٢، الرقم: ٦٤٦، وابن عسلكر، تاريخ دمشق الكبير، ٥٥: ١٧٧، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/٩٠١

٣٨٢ / ٢١ عَنُ زَيْدٍ بُنِ أَرْقَهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ لِمَنَ كَارَبُتُهُ، وَسِلْمٌ لِمَنْ طَالَمْتُهُ، وَالْحَاكِمُ لَمَنُ حَارَبُتُهُ، وَسِلْمٌ لِمَنْ طَالَمْتُهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُنُ مَاجَهُ وَالْحَاكِمُ.

" حضرت زید بن ارقم اسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سائیل نے حضرت علی، حضرت اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین اس سے خرمایا: تم جس سے لڑو گے میں اُس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں اور جس سے تم صلح کرنے والے ہو میں بھی اُس سے صلح کرنے والے ہو میں بھی اُس سے صلح کرنے والے ہو میں بھی اُس سے صلح کرنے والا ہوں۔'

٢ ٢ / ٦ ٨٤ عنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي لَيْلَى عَنُ أَبِيهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيَّيَةٍ : لَا يُؤُمِنُ عَبُدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنُ نَفُسِهِ وَأَهْلِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنُ نَفُسِهِ وَأَهْلِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنُ عَتْرَتِهِ. وَذَاتِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنُ ذَاتِهِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

"حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی اپنی والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طرفی نبی نبی کے حضور نبی اس کے الرم طرفی نبی ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں اور میرے المل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں اور میری اولا داسے اپنی اولا دسے بڑھ کرمحبوب نہ ہو جائے اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔"

الحديث رقم ٢٧: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ٧/٥٧، الرقم: ٦٤١٦، وفى المعجم الأوسط، ٦/٥٠، الرقم: ٥٧٩٠، والبيهقى فى شعب الإيمان، ٢/١٨٩، الرقم: ٥٠٥٠، والديلمى فى مسند الفردوس، ٥/٤٥١، الرقم: ٥/٧٩٠ والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٨٨.

## فَصُلُّ فِي مَنَاقِبِ الْخُلَفَاءِ وَصَحَابَةِ الرَّسُولِ ﴿

#### ﴿ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ﷺ کے مناقب کا بیان ﴾

٥٨٥ / ٢٣٠ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْهَٰيَّ الْهَٰيَّ الْهَٰيَّ الْهَٰيَّ الْهَٰيَّ الْهَايُّةِ: لَا تَسُبُّوا أَصُحَابِي، فَلَو أَنَّ أَحَدَكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمُ وَلَا نَصِيْفَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ورواه مسلم عن أبي هريرة ﴿ وزاد فيه: (لَا تُسُبُّوا أَصُحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصُحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصُحَابِي فَوَ الَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ) ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِنَحُوِهِ.

"خضرت ابوسعید خدری کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم النظام نے فرمایا: میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اگرتم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرج کردے تو پھر بھی وہ ان کے سیر بھریاس سے آ دھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔"

اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے ان الفاظ کے اضافہ کے ساتھ روایت کیا ہے: ''میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو

الحديث رقم ٢٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي الشهرة: لو كنت متخذاً خليلا، ٣/٣٤٧، الرقم: ٣٤٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة، ٤/٢٩، الرقم: ٢٥٤٠، وكتاب: فضائل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة، ٤/٢٩، الرقم: والترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله الشهرة، باب: في السنن، كتاب: السنة، باب: في النهي عن سب أصحاب رسول الله الشهرة، ٤/٢١، الرقم: ٢٠٤٠، وابن ماجه في السنن، باب: فضائل أصحاب رسول الله الشهرة، فضل أهل بدر، ١/٧٥، الرقم: ١٦٠، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/٤٨، الرقم: ٨٣٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/١٠، الرقم: ١١٠٩٠، الرقم: ١١٠٩٠، وأبو يعلى في المسند، ٢/٢١، وابن حبان في الصحيح، ٢/٨٣٦، الرقم: ٣٢٧٠، وأبو يعلى في المسند، ٢/٤٣٠، الرقم: ٢/٤٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٢١٢، الرقم: ٢٨٢.

(دو مرتبہ فرمایا)۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔'' پھراسی طرح پوری حدیث بیان کی۔''

٢٤/٦٨٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ فَبُحبِي اللهُ اللهُ فَيُوسُهُمُ، وَمَنْ آذَاهُمُ فَقَدُ آذَانِي، وَمَنُ آذَانِي، وَمَنْ آذَاهُمُ فَقَدُ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدُ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدُ آذَانِي اللهِ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

ُ رَوَاهُ التِّرَمِذِيُّ وَأَحُمَدُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ. وَقَالَ أَبُوُ عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

" حضرت عبر الله بن معفل کے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم ما الله بن تقید کا میرے صحابہ کے بارے میں الله تعالی سے ڈرو! الله سے ڈرو! اور میرے بعد انہیں تقید کا نشانہ مت بنانا کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں تقید کا نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے جھے تکلیف پہنچائی اور جس نے جھے تکلیف پہنچائی اس نے الله تعالی کو تکلیف پہنچائی عنقریب الله تعالی اسے پرئے گا۔" تکلیف پہنچائی اور جس نے الله تعالی اُسے پرئے گا۔" تکلیف پہنچائی اور جس نے الله تعالی اُسے پرئے گا۔" تکلیف پہنچائی اور جس نے الله عہما، قال دَسُولُ الله ما اُلهُ الله ما اُلهُ الله ما اُلهُ الله عہما، قال دَسُولُ الله ما الله ما اُلهُ الله عہما، قال دَسُولُ الله ما اُلهُ الله علی شُورٌ کُمُ.

الحديث رقم ٥٧: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله شيم، باب: ما جاء في فضل من رَأَى النَّبِيَّ شَيَّمَ وَ صَحِبَهُ، ٥٧٧٥، الرقم: ٣٨٦٦، والطبراني في المعجم الأوسط، ٨٧١٨، الرقم: ٣٣٦٦، والديلمي في مسند الفردوس، ١٧٦٣، الرقم: ١٠٢٢،

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

" حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله الله الله في آل نے فرمایا: جبتم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم (انہیں) کہو: تمہمارے شر پر الله تعالیٰ کی لعنت ہو۔"

٢٦/ ٦٨٨ حَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ التَّالَيَّمَ: مَنَ سَبَّ أَصُحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِيْنَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةً.

" حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے نے فرمایا: جس نے میر صحابہ کو گالی دی تو اس پر الله تعالیٰ کی، تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔''

### ٢٧/٦٨٩ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ رَضَى الله عنهما يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ

الحديث رقم ٢٦: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٢١/٢١، الرقم: ٢٢٠٩، وعن أبي سعيد الله في المعجم الأوسط، ٥/٤٠ الرقم: ٢٧٧١، وابن أبي شيبة عن عطا بن أبي رباح في المصنف، ٦/٥٠٤، الرقم: ٣٢٤١، والخلال في السنة، ٣/٥١٥، الرقم: ٣٨٠، وابن أبي عاصم في السنة، ٢/٣٨٤، الرقم: ١٠٠١، وابن الجعد في المسند، ١/٢٩٢، الرقم: ٢٠١٠، والديلمي في مسند الفردوس، ٥/٤١، الرقم: ٢٣٠٧، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٢١، والمناوي في فيض القدير، ٥/٤٢٠.

الحديث رقم ۲۷: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب النبي النبي المحتاب الرقم: ٣٤٥٠، وفي كتاب: الرقاق، باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ٥/٢٣٦٢، الرقم: ٢٠٦٠، وفي كتاب: الأيمان والنذور، باب: إثم مَن لا يَفي بِالنَّذر، ٢/٣٦٢، الرقم: ٢٣١٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ٤/٤٣٦، الرقم: ٥٣٢٥، والترمذي في السنن، كتاب: الفتن عن رسول الله المحتابة القرن الثالث، ٤/٥٠٠، الرقم: ٢٣٠٦-٣٠٠، وفي كتاب: المناقب عن رسول الله المحتاب المناقب، ما جاء في المنن، كتاب: وفضل المحتاب المناقب، ٥/٥٩، الرقم: ٥/٥٩، والنسائي في السنن، كتاب: وفضل الله المحتاب الوفاء بالنذر، ١٩/١، الرقم: ١٩٨٩، وابن ماجه في سهران والنذور، باب: الوفاء بالنذر، ١٩/١، الرقم: ١٩٨٩، وابن ماجه في سهران والنذور، باب: الوفاء بالنذر، ١٩/١، الرقم: ١٩٨٩، وابن ماجه في سهران والنذور، باب: الوفاء بالنذر، ١٩/١، الرقم: ١٩٨٩، وابن ماجه في سهران والنذور، باب: الوفاء بالنذر، ١٩/١، الرقم: ١٩٨٩، وابن ماجه في

" حضرت عمران بن حمین کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آئے نے فرمایا:
میری بہترین امت میرے زمانہ کی ہے پھران کے زمانہ کے بعد کے لوگ اور پھران کے زمانہ
کے بعد کے لوگ (حضرت عمران کے فرماتے ہیں کہ مجھے یا دنہیں کہ آپ سی آئے آئے نے اپنے زمانہ
کے بعد دو زمانوں کا ذکر فرمایا یا تین زمانوں کا)۔ پھر تمہارے بعد الی قوم آئے گی کہ وہ گواہی
دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ وہ خیانت کریں گے اور ان پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ وہ نذریں مانیں گے مگر ان کو پورانہیں کریں گے اور ان میں موٹا یا ظاہر ہو
گا۔"

٠ ٢٨ / ٢٩ عَنْ عَبُدِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَرُ أُمَّتِي

سسس السنن، كتاب: الأحكام، باب: كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، ٢/٢٩، الرقم: ٢٣٦٢، والبيهقى في السنن الكبرى، كتاب: النذور، باب: الوفاء بالنذر، ١/٤٧، والبزار في المسند، ٩/٨، الرقم: ٢٥٢١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٢٤، الرقم: ٢٩٨٥، والطبراني في المعجم الكبير، ١٨/٣٣٠، الرقم: ٢٨٥، والطحاوى في شرح الرقم: ٢٨٥، والطيالسي في المسند، ١/٣٢١، الرقم: ٢٤٨، والطحاوى في شرح معاني الآثار، ٤/١٥، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٥، الرقم: ٢٥٥٤ الحديث رقم ٢٨: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الشهادت، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا شهد، ٢/٨٩، الرقم: ٩٠٥٠، وفي كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أصحاب النبي شيئم، ٣/٥٣٥، الرقم: ٢٥٤٦، وفي كتاب: الرقاق، باب: فضائل أصحاب النبي شيئم، ٣/٥٣٥، الرقم: ١٠٥٣، وفي كتاب: الأيمان والنذور، باب:إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله، ٢/٢٥٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ٤/٢٦٢، الرقم: ٣٠٥٠، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٤٠٤، الرقم: ٣٢٥، وأبو يعلى في المسند، ٩/٤١، الرقم: ٣٠٥٠ الرقم: ٣٠٠ الرقم: ٣٠٠ الرقم: ٣٠٠٠ الرقم: ٣٠٠ الر

الْقَرُنُ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٩٢ / ٦٩٠ عَنُ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ: سَأَلَ رَجُلَ النَّبِيَّ طَيُّ النَّالِمِيَّ أَيُّ النَّالِثُ .رَوَاهُ مُسُلِمٌ. النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ ثُمَّ الثَّانِيُّ ثُمَّ الثَّالِثُ .رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

" حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم طرفی آئے سے سوال کیا کہ (یا رسول اللہ!) کون سے لوگ بہتر ہیں؟ حضور نبی اکرم طرفی آئے نے فرمایا: سب سے بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں جس زمانہ میں، میں موجود ہوں اس کے بعد دوسرے زمانہ کے لوگ اور اس کے بعد تیسرے زمانہ کے لوگ ۔''

٣٠ / ٦٩٢ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِ اللهُ عَهِما قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَهِما قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَهَمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَهَمَا وَكُنَّا أَلْفاً وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَارْيُتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

#### " حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عهما سے مروى ہے كه حضور نبى اكرم الله الله علما سے

الحديث رقم ٢٩: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ٤ / ١٩٦٥، الرقم: ٢٥٣٦، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٦/٦٥١، الرقم: ٢٧٢٥٢، وابن أبى شيبة فى المصنف، ٦/٤٠٤، الرقم: ٣٢٤٠٩، وابن أبى عاصم فى السنة، ٢/ ٢٦٩، الرقم: ٤٠٤٠٠

الحديث رقم ٣٠: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: المغازى، باب: غزوة الحديبية، ١٥٢٦، الرقم: ٣٩٢٣، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الامارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش، عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة، ٣ /١٤٨٤، الرقم: ١٨٥٦، والشافعى فى المسند /٢١٧، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣/٨٠٨، الرقم: ٢٥٣١، وأبوعوانة فى المسند، ٤/١٠٠، الرقم: ٢٥٨١، وأبوعوانة فى المسند، ٤/١٠٠، والخراسانى فى كتاب السنن، ٢/٧٦، الرقم: ٢٨٨٠، وابن أبى شيبة فى المصنف، ٧/٥٨٠، الرقم: ٢٨٨٩، وابن أبى شيبة فى المصنف،

حدیدید کے دن ہمیں فر مایا: تم زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ہوا ور ہم چودہ سوا فراد تھے اور اگر آج میں دیکھ سکتا تو تہہیں اس درخت کی جگہ دکھا دیتا (اس وقت حضرت جابر الله نامینا ہو چکے تھے)۔''

٣٩٢ / ٣٦ عَنُ عَلِي ﴿ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ الْأَهُلِ بَدُر: فَلَعَلَّ اللهُ اطَّلَعَ إِلَى أَهُلِ بَدُرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ فَقَدُ وَجَبَتُ لَكُمُ الْجَنَّةُ، أُو فَقَدُ وَجَبَتُ لَكُمُ الْجَنَّةُ، أُو فَقَدُ عَفَرْتُ لَكُمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے اصحاب بدر کے لئے فرمایا: اللہ تعالی نے اہلِ بدر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا: تم جوعمل کرنا چاہتے ہو کرو بیشک تمہارے لئے جنت لازم ہوگئی ہے یا فرمایا: میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔'

٣٢ / ٦٩٤ عَنِ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ سَّيَاتِمْ قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ فَقَالَ: احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُهُمْ .

الحديث رقم ٣١: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المغازى، باب: فضل مَن شَهِدَ بدراً، ٤/٣٤٦، الرقم: ٣٧٦٦، وفي كتاب: الجهاد، باب: الجاسوس، ٣/٥٥٠، الرقم: ٥٤٨٤، وفي كتاب: المغازى، باب: وَمَا بَعَثَ بِهِ حَاطِبُ بُنُ أَبِي بلتعة إلى أهل مكة يُخبِرُهُمُ بِغَزُو النَّبِي شَيَّمَ، ٤/٧٥٥، الرقم: ٥٢٠٤، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أهل بدر ، وقصة حاطب بن أبي بلتعة ، ٤/١٩٤، الرقم: ٤٩٤٢، والترمذي في السنن، كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله شَيَمَ، باب: ومن سورة الممتحنة، ٥/٤٠، الرقم: ٣٣٠٥، والدارمي في السنن، ٢/٤٠٤، الرقم: ٣٧٠٦.

الحديث رقم ٣٦: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الأحكام، باب: كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، ٢/٩١، الرقم: ٣٣٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٨١، الرقم: ١١٤، والحاكم في المستدرك، ١/٩٩، ١٩٩، الرقم: ١١٤، الرقم: ٣٩٠،٣٨، والطبراني في المعجم الأوسط، ٦/٣، الرقم: ٣٤٤٦، والبيهةي في السنن الكبرى، ٧/١٩، الرقم: ١٠٢٨، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، ١/٦٠١، الرقم: ١٥١، والحسيني في البيان والتعريف، ٢/١٩، الرقم: ١٥٤٠.

رُوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

وفی روایۃ عُنِ ابْنِ عُمُورضی الله عها: فَقَالَ: اسْتُوْصُوْ ا بِأَصْحَابِي خَیْراً.

"حضرت جابر بن سمرہ اللہ عہا حوالت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر اللہ عہا جابیہ کے مقام پر ہمیں خطبہ دیا چر فر مایا: ہمارے درمیان حضور نبی اکرم ملیہ ہوں قیام فر ما سے جیسے میں تہارے درمیان کھڑا ہوں اور آپ الیہ آئے نے فر مایا: میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرو (یعنی ان کی عزت و احترام کرو!) (اور ان لوگوں کی عزت و احترام کرو) جو ان کے بعد آنے والے ہیں چر (ان لوگوں کی) جو ان کے بعد آنے والے ہیں چر (ان لوگوں کی) جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔

اور حضرت عبد الله بن عمر دضی الله عنهها سے مروی ایک روایت میں فر مایا: میرے صحابہ سے اچھا سلوک کرنا ۔''

٥٩٥ /٣٣ عَن جَابِر ﴿ عَنْ جَابِر ﴿ مُسْلِمًا لَنَّبِي النَّابَةِ قَالَ: لَا تَمُسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَانِي أَوْ رَآى مَن رَآنِي. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

"حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھایا مجھے دیکھایا مجھے والے (یعنی میرے صحابی) کو دیکھا۔"

#### 

الحديث رقم ٣٣: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله ﷺ، باب: ملجه في فضل من رأى النبي ﷺ وصحبه، ١٩٤٥، الرقم: ٩٨٥، ولم ٣٨٥٨، والطبراني في المعجم الكبير، ١٧/٧٥، الرقم: ٩٨٣، وفي المعجم الأوسط، ١٨٨٨، الرقم: ٢٠٨٠، الرقم: ١٤٨٤، وابن أبي عاصم في السنة، ٢/٠٣٠، الرقم: ١٤٨٤، والديلمي في مسند الفردوس، ١٦٠٥، الرقم: ٢٥٥٩، والهيثمي في المجمع الزوائد، ١/١٠٠.

الحديث رقم ٣٤: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله الهَيْم، باب: في مناقب أبي بكر وعمر رض الله عنها كليهما، ٥/٦١٦، الرقم: ٣٦٨٠، والحاكم \_\_\_

مَا مِنُ نَبِي إِلَّا لَهُ وَزِيرَانِ مِنُ أَهُلِ السَّمَاءِ وَ وَزِيرَانِ مِنُ أَهُلِ الْأَرْضِ، فَأَمَّا وَزِيرَانِ مِنُ أَهُلِ الْأَرْضِ، فَأَمَّا وَزِيرَاي مِنُ أَهُلِ الْأَرْضِ فَأَبُوبَكُو وَعُمَرُ. رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ. وَقَالَ البَّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ. وَقَالَ البَّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ. وَقَالَ البَّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ. وَقَالَ البَّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ.

" حضرت ابوسعید خدری این سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے فرمایا: ہرنبی کے لئے دو وزیر آسان والول میں سے اور دو وزیر زمین والول میں سے ہوتے ہیں۔ سوآسان والول میں سے میرے دو وزیر، جرائیل و میکائیل علیهما السلام ہیں اور زمین والول میں سے میرے دو وزیر، جرائیل و میکائیل علیهما السلام ہیں اور زمین والول میں سے میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر رضی الله عنهما ہیں۔'

٣٩٢ / ٣٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطَبٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ا

" حضرت عبد الله بن حنطب الله عن حوايت ہے كه حضور نبى اكرم ملي في نے حضرت ابوبكر اور حضرت عمر دخى الله عهدا كو ديكھا تو فرمايا: بيد دونوں (ميرے لئے) كان اور آنكھ كى حيثيت ركھتے ہيں۔"

٣٦ / ٦٩٨ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ سُهُ آلِهُمْ صَعِدَ أُحُدًا،

..... في المستدرك، ٢/ ٢٩٠٠ الرقم: ٣٠٤٧، وابن الجعد في المسند، ١/ ٢٩٨٠ الرقم: ٢٠٢٦ والمبلركفوري مسند الفردوس، ٤/ ٣٨٢ الرقم: ٢١١١، والمبلركفوري في تحفة الأحوذي، ١٠/١٠

الحديث رقم ٣٥: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله المناقب عن رسول الله المناقب، بكر وعمر رض الله المناكليهما، ٥/٦١٣، الرقم: ٣٦٧١-

الحديث رقم ٣٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي ﷺ: لو كنت متخذا خليلا، ٣/١٣٤٤، الرقم: ٣٤٧٦، وفي باب: مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي ﴿ ٣/١٣٤٤، الرقم: ٣٤٩٦، وفي مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوى ﴿ ٣/٣٤٦، الرقم: ٣٤٨٣، صحر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوى ﴿

وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثَمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمَ، فَقَالَ: اثَبُتُ أُحُدُ! فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَأَبُو دَاوُدَ. نَبِيُّ وَصِدِّيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

"حضرت انس بن مالک کے سے روایت ہے حضور نبی اکرم سی آنے اُور پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ سی آنے آنے کہ ہمراہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثان گہی تھے، اچا نک پہاڑ اُن کے (آنے کی خوثی کے) باعث (جوشِ مسرت سے) جمومنے لگا تو آپ سی آپ سی

٩٩٦ / ٣٧٠\_ عَنَ أَنَسَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُوالِينَ وَالْآخِرِينَ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَهِما: هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْآخِرِينَ وَاللهُ اللهِ النَّابَيْنَ وَالْمُرْسَلِينَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.

" " حضرت انس بن ما لک شے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے حضرت ابوبکر ہے اور حضرت عمر کے بارے میں فر مایا: یہ دونوں انبیاء و مرسلین علیهم السلام کے علاوہ اور حضرت عمر ہے کے بارے میں فر مایا: کے عداوہ اور حضرت عمر ہے تمام عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ہیں۔''

الحديث رقم ٣٧: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله المنهم، باب: في مناقب أبي بكر وعمر رض الله عنها كليهما، ٥/ ٢٠، الرقم: ٣٦٦٥-٣٦٦٠، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في فضائل أصحاب رسول الله المنهم، ١٠٦٠، الرقم: ٩٠-١٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/ ٨٠، الرقم: ٢٠٢، وابن حبان في الصحيح، ١٥/ ٣٣٠، الرقم: ٤٠٩، والبزار في المسند، ٢/ ١٣٠، الرقم: ٩٤، وأبو يعلى في المسند، ١/ ٥٠٠، الرقم: ٣٣٥، وابن أبي عاصم في السنة، ٢/ ١١٧، الرقم: ٩١١، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/ ١٩٠، الرقم: ١٢٧٠، الرقم: ٣٨٠، وفي المعجم الصغير، ٢/ ١٧٢٠، الرقم: ٣٨٠، وألى الرقم: ٣٨٠، وألى الرقم: ٣٨٠، وألى الرقم: ٩١٠٠ الرقم: ٩١٠ الرقم: ٩١٠٠ الرقم: ٩١٠ الرقم: ٩١٠٠ الرقم: ٩١٠٠ الرقم: ٩١٠٠ الرقم: ٩١٠٠ الرقم: ٩١٠ الرقم:

منهاج انظرنيك بيوروكي يبيكش

٠٠٠ ٧٠٠. عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

"خضرت ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریہ ابو ہریہ ابو ہریہ ابو ہریہ دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہم حرا بہاڑ پر تشریف فر ماتھ اور آپ ملی آیا ہم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شی تھے اسے میں بہاڑ نے حرکت کی تو آپ ملی آیا ہم نے فرمایا: ملم جا، کیونکہ تیرے اویر نبی، صدیق اور شہید کے سواکوئی نہیں ہے۔"

٣٩/٧٠١ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ: إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ مَسْعُود ﴿ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابَعَثُهُ اللهِ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعُدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعُدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى فِينِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَهُمُ أَنْصَارَ دِينِهِ) فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا،

الحديث رقم ٣٨: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل طلحة والزبير، ٤/ ١٨٨٠، الرقم: ٢٤١٧، والترمذى في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله الشيء، باب: في مناقب عثمان بن عفان ، ٢٢٤٠ الرقم: ٣٦٩٦، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/٥، الرقم: ٣٢٠٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/١٤، الرقم: ٣٤٠، وابن حبان في الصحيح، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/١٤، الرقم: ٣٤٠، الرقم: ٢١٤٠، الرقم: ٢٤٤١.

الحديث رقم ٣٩: أخرجه أحمد بن حنبل فى المسند، ١/٣٧٩، الرقم: ٣٦٠٠، والطبرانى فى المعجم والبزار فى المسند، ٥/٢١، الرقم: ١/٠٢،١٨١، والطبرانى فى المعجم الأوسط، ٤/٨٥، الرقم: ٣٦٠٦، وفى المعجم الكبير، ٩/١١،١١٠، الرقم: ٥/٣٢٨، والبيهقى فى الاعتقاد، ١/٣٢٢، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٣٢٨، ١/٧٧٠

فَهُوَ عِنْدُ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأُوا سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيَّءٌ.

رُواہُ آخہ مکہ والْبَزّارُ والطّبرَانِيُّ. وَقَالَ الْهَيْهُمِيُّ: وَرِجَالُهُ مُو تُقُونَ.

''حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ عمروی ہے کہ انہوں نے فر مایا: الله تعالی نے تمام بندوں کے دلوں سے بہتر قلب پایا تو بندوں کے دلوں کے دلوں سے بہتر قلب پایا تو اسے اپنے لئے چن لیا (اور خاص کر لیا) اور آئیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ پھر حضور نبی اکرم شینی کے دل کو (صرف اپنے لئے) منتخب کرنے کے بعد دوبارہ قلوب انسانی کو دیکھا تو آپ شینی کے حل کہ کرام کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا آئیں اپنے کی مکرم شینی کی کا وزیر بنا دیا وہ ان کے دین کے لئے جہاد کرتے ہیں (اور ایک روایت میں ہے کہ آئیں آپ شینی کے دین کا مددگار بنا دیا) پس جس شے کومسلمان اچھا جانیں تو وہ الله تعالی کے نزدیک کری ہے۔''

٢٠٧٧ ٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا. مَهُمَا أُوتِينَتُمُ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَالْعَمَلُ بِهِ لَا عُذْرَ لِأَحَدِ فِي تَرْكِهِ فَإِن لَمْ يَكُنُ فَي كُنُ اللهِ فَالْعَمَلُ بِهِ لَا عُذْرَ لِأَحَدِ فِي تَرْكِهِ فَإِن لَمْ يَكُنُ اللهِ فَالْتَي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي إِنَّ فِي كِتَابِ اللهِ فَسُنَّةٌ مِنِي مَاضِيةً فَإِن لَمْ يَكُنُ سُنَّتِي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْ لِلهِ الْهَتَدَيْتُمْ وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لِكُمْ رَحْمَةٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حُمَيْدٍ وَالْقُضَاعِيُّ.

الحديث رقم ١٠٠٠ أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، ١٦٢١ الرقم: ١٥٢ و ١٥٢ و عبد بن حميد نحوه في المسند، ١/١٥٠ الرقم: ١٨٧٠ والقضاعي في مسند الشهاب، باب: مثل أصحابي مثل النجوم، ١/٥٢١ الرقم: ١٣٤٦ والذهبي في ميزان والديلمي في مسند الفردوس، ١/٦٠ الرقم: ١٤٩٧ والذهبي في ميزان الاعتدال، ١/٢٤١ ١/٨٧٠ وفي لسان الميزان، ١/١٨٠ الامرا، الرقم: ٩٤٥ والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، ١/٨٤ والسيوطي في مفتاح الجنة، ١/٥٥ وابن كثير في تحفة الطالب، ١/١٥١ الرقم: ١٤٣ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير، ١/٢٦٤ الرقم: ٨٦٨١ والزرقاني في شرحه، في خلاصة البدر المنير، ١/٢٣٤ الرقم: ١٠٦٠ والعسقلاني في فتح الباري، ١/٢٠٠ وابن عبد البر في التمهيد، ١/٣٤٠ والعسقلاني في فتح الباري، ١/٢٠٠ وابن قدامة في المغنى، ١/١٠٠ وآمدي في الإحكام، ١/١٠٠ وابن

"خطرت عبد الله بن عباس رضی الله عهدا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سے آتیا نے فرمایا: جب بھی تمہیں کتاب الله کا حکم دیا جائے تو اس پرعمل لازم ہے، اس پرعمل نہ کرنے پر کسی کا عذر قابل قبول نہیں، اگر وہ (مسکلہ) کتاب الله میں نہ ہوتو میری سنت میں اسے تلاش کرو جوتم میں موجود ہوا ور اگر میری سنت سے بھی نہ ہوتو (اس مسکلہ کاحل) میر ہے صحابہ کے اقوال کے مطابق (تلاش) کرو۔ آپ سے آتھے نے فرمایا: میر صحابہ کی مثال یوں ہے جیسے آسمان پرستارے (جو کہ کیسال روشنی ویتے ہیں)، ان میں سے جس کا دامن بکڑلو گے ہدایت یا جاؤگے اور میر سے صحابہ کا اختلاف (بھی) تمہارے لئے رحمت ہے۔"

٣٠٧/٧٠ عَن نُسَيْرِ بَنِ ذُعُلُوق ﴿ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رض الله عهما يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رض الله عهما يَقُولُ: لَا تَسُبُّوا أَصُحَابَ مُحَمَّدٍ اللهِ آلِمَ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمُ سَاعَةً، خَيْرٌ مِنُ عَمَلِ أَحَدِكُمُ عُمْرَهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً.

'' حضرت نسیر بن ذعلوق ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عندما فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام کو برا مت کہو، کیونکہ حضور نبی اکرم ﷺ کی صحبت میں گزرا ہوا ان کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کھر کے اعمال سے بہتر ہے۔''

٤ · ٧ / ٧ ؛ \_ عَنِ الْعِرْبَاضِ بَنِ سَارِيَةَ ﴿ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ سُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الحديث رقم ٤١: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: فضل أهل بدر، ١ / ٥٠٠، الرقم: ١٦٤١٥، الرقم: ٣٢٤١٥، الرقم: ١٠٠٦، الرقم: ١٠٠٦.

الحديث رقم ٢٤: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: العلم عن رسول الله المنهم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، و /٤٤، الرقم: ٢٦٧٦، وأبو داود في السنن، كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة ٤/، ٢٠، الرقم: ٢٦٠٧، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ١/٥١، الرقم: ٢٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٢٢١، وابن حبان في الصحيح، المرادةم: ٥، والحاكم في المستدرك، ١/٤٢١، الرقم: ٣٢٩، وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة، والطبراني في المعجم الكبير، ١/٤٢٦، الرقم: ٢١٨، ١٠٤٠

الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُورِّعٍ فَمَاذَا تَعُهَدُ إِلَيْنَا يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُوصِينُكُم بِتَقُوى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافاً كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّهَا مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافاً كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدُرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَى ، عَضُوا عَلَيْهَا بَالنَّوَا جَذِ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَ أَحُمَدُ. وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

''حضرت عرباض بن ساریہ کے ایک دن حضور نبی اکرم ملی آتے کہ ایک دن حضور نبی اکرم ملی آتے فیر کی نماز کے بعد ہمیں نہایت فصیح و بلیغ وعظ فرمایا، جس سے آنکھوں میں آ نسو جاری ہو گئے اور دل (خشیتِ البی سے) کا پنے گئے۔ ایک شخص نے کہا: یہ تو الوداع کہنے والے شخص کے وعظ جیسا (خطاب) ہے۔ یا رسول اللہ! آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ ملی آتے فرمایا: میں تہمیں پرہیزگاری اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حاکم حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہتم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دکھے گا۔ خبردار (شریعت کے خلاف) نئی باتوں سے بچنا کیونکہ یہ گراہی کا راستہ ہے۔لہذاتم میں سے جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ میری اور میرے ہدایت یا فتہ خلفاء کی سنت اختیار کرے تم لوگ اسے (سنت کو) دانتوں سے مضوطی سے پکڑ لینا۔''

٥ ٧٠ / ٤٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله اللَّهَ اللَّهِ عَالَ: إِنَّ اللَّهُ

الحديث رقم ٤٣: أخرجه الترمذى السنن ، كتاب: المناقب عن رسول الله المنهم، باب: في مناقب عمر بن الخطاب هم، مراب الرقم: ٣٦٨٧، وأبو داود في السنن، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في تدوين العطاء، ٣/ ١٣٨٨ الرقم: ٢٩٦١ المنان، المقدمة، باب: في فضائل أصحاب رسول الله المنهم، ١٨٠١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٥٠، الرقم: ١٠٠٥ وابن حبان في الصحيح، ١٠/١، الرقم: ٢٨٨٩، والحاكم في المستدرك، ٣/ ١٠٥، الرقم: ٢٠٥١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ١٥٩٠ الرقم: ٢٠٥٠،

\* (\$1. /

جَعَلَ الْحَقَّ (وفي رواية: وَضَعَ الْحَقَّ) عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عهما: مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُ فَقَالُوا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ أَوْ قَالَ ابْنُ الْخَطَّابِ فِيهِ، (شَكَّ خَارِجَةٌ) إِلَّا نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ عَلَى نَحُو مَا قَالَ عُمَرُ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

"خصرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیکی نے فر مایا:
الله تعالی نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کردیا ہے۔ حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما
فر ماتے ہیں: جب بھی لوگوں کوکوئی مسئلہ در پیش ہوا اور لوگوں نے اس میں بات کی اور حضرت
عمر شے نے بھی اس مسئلہ پر بچھ کہا تو قرآن حکیم حضرت عمر فاروق شے کے قول کے موافق نازل ہوا۔"

# فَصُلٌ فِي مَنَاقَبِ الإِمَامِ الْمَهُدِيِّ الْمُنْتَظُرِ الْعَلَيْ الْمُنْتَظُرِ الْعَلَيْ الْمُنْتَظُرِ الْعَلَيْ الْمُنْتَظُر الْعَلَيْ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّ

٢٠٧٠٦ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سََّ اللهِ مَنْ كَيْفَ أَنْتُمُ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ أَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ أَلَالِمُ مَا مُنْ اللّهِ مَنْ أَلّهُ مَا مُنْ اللّهِ مَنْ أَلِي اللّ

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں کا اس وقت (خوشی سے) کیا حال ہوگا جب تم میں عیسی ابن مریم اللیہ (آسان سے) اُتریں گے اور تہارا امام تہمیں میں سے ہوگا۔"

٧٠٧/ ٤٥. عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ رضِ الله عها قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَقّ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَقْ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقّ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَقّ طَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليها السلام فَيقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ: لَا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكُرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ. رَوَاهُ مُسَلِمٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.

الحديث رقم ٤٤: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الأنبياء، باب: نُزُول عيسى بن مريم طبهااللام، ٣/١٢٧٢، الرقم: ٣٢٦٥، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبيّنا محمد شيّم، ١٣٦٧١، الرقم: ١٥٥٠، وابن حبان فى الصحيح، ١/٣١٧، الرقم: ١٨٠٢، والعسقلانى فى فتح البارى، ٢/٣٥٠.

الحديث رقم ٥٤: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: نزول عيسى بن مريم حلكماً بشريعة نبينا محمد شيم ١/١٣٧٠ الرقم: ١٥٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٥٤٥ الرقم: ١٤٧٦١ ١٠٢١٠ وابن حبان في الصحيح، ١/٢٥١٠ الرقم: ١٨١٠ وابن الجارود في المنتقى، ١/٢٥٢ الرقم: ١٠٣١ وأبو عوانة في المسند، ١/٩٩ الرقم: ٣١٧٠ وابن منده في الإيمان، ١/٧٠٠ الرقم: ١٨٥٠ والبيهقي في السنن الكبرى، ٩/١٠٠

"خضرت جابر بن عبد الله انصاری اوایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹیکیٹم سے سنا: میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان مبارک کلمات کے بعد آپ سٹیلیٹم نے فرمایا: آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اللیٹ آسان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا: تشریف لائیں ہمیں نماز پڑھائیں اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ اللیٹ فرمائیں گی ۔ واس وقت ) میں امامت نہیں کراؤں گا۔ تم ایک دوسرے پر امیر ہو (یعنی حضرت عیسیٰ اللیٹ اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے) اس فضیلت و بزرگ کی بناء پر جو الله تعالیٰ نے اس امت کوعطا کی ہے۔"

٢٠٨ / ٢٠ عن عَبْدِ الله عَنْ عَنْ النَّبِيّ النَّيْمَ قَالَ: يَلِي رَجُلٌ مِنَ أَهُلِ بَيْتِي يُوَاطِىءُ اسْمُهُ إِسْمِي قَالَ عَاصِمٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِيهُ رَيْرَةَ عَنْ أَبِيهُ رَيْرَةَ عَنْ الله قَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطُوَّ لَ الله ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِي.

رَوَاهُ التِّرَمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحُمَدُ. وَقَالَ أَبُو عِينسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

" حضرت عبداللہ بن مسعود کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فرمایا:
میرے اہل بیت سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ حضرت
ابوہریرہ کے سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے تو اللہ
تعالی اسی ایک دن کو اتنا دراز فرما دےگا کہ وہ شخص (یعنی مہدی اللیکی ) خلیفہ ہو جائے۔"
تعالی اسی ایک دن کو اتنا دراز فرما دےگا کہ وہ شخص (یعنی مہدی اللیکی ) خلیفہ ہو جائے۔"
گل تُذُهُبُ

الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسَمُهُ إِسُمِي. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُو عِينسي: هَذَا حَدِينتٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ.

"حضرت عبد الله بن مسعود روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئے فر مایا: دنیااس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق (لعنی محمہ) ہوگا۔"

٠ ٧١ / ٤٨ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ الْهُ الْهُ اللهِ اللهِ اللهُ الكَارُضَ قِسُطًا وَعَدُلًا الْمُهُدِيُّ مِنِّي، أَجُلَى الْجَبْهَةِ، أَقْنَى الْأَنْفِ يَمُلُ الْأَرْضَ قِسُطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ ظُلُمًا وَجَوْرًا، وَيَمُلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُوالْحَاكِمُ.

" حضرت ابوسعید خدری روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیکی نے فر مایا: مہدی مجھ سے (یعنی میری نسل سے) ہوں گے ان کا چہرہ خوب نورانی، چبک دار اور ناک ستواں و بلند ہوگی۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ (مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کی خلافت سے پہلے دنیا میں ظلم و زیادتی کی حکمرانی ہوگی۔ اور عدل و انصاف کا نام و نشان تک نہ ہوگا) اور وہ سات سال تک بادشاہت (خلافت) کریں گے۔''

٤٩/٧١١ عَنْ عَلِيِّ عَلِيَّ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ عَلَيَّ عَلَيَّ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَلِيَّ عَلَيْ عَلَيْ مِنَّا

----- المهدي، ٤/٦٠، الرقم: ٢٨٢، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٤٤٠ الرقم: ٢٧٩، الرقم: ٢٧٩، والجاكم في المستدرك، ٤/٨٨، الرقم: ٢٣٦٤، والجزار في المسند، ٥/٤٠٠ الرقم: ٢٠٤٠، والطبراني في المعجم الكبير، ١٠/٥٣٠ الرقم: ٢٠٠٢، والشاشي في المسند، ٢/١٠، الرقم: ٣٥٠\_

الحديث رقم ٤٨: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: المهدي، ٤/١٠٧، الرقم: ٢٢٨، والحلكم في المستدرك، ٤/٢٥، الرقم: ٨٤٣٨، والطبراني المعجم الأوسط، ٩/٦٧، الرقم: ٩٤٦٠.

الحديث رقم ٤٩: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الفتن، باب: خروج المهدي، ٢ / ١٣٦٧، الرقم: ٦٤٥، ---

-----

أَهُلَ الْبَيْتِ يُصلِحُهُ الله تَعَالَى فِي لَيْلَةٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَ أَحْمَدُ وَ أَبُو يَعْلَى.

"حضرت علی است مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (امام) مہدی میرے اہلِ بیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی انہیں ایک ہی رات میں صالح بنا دے گا (یعنی اپنی توفیق و ہدایت سے ایک ہی شب میں ولایت کے اس بلند مقام پر پہنچا دے گا جوان کے لئے مطلوب ہوگا)۔"

٢ ٧١ / ٥٠ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي الله عنها قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله سُهُ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْهُ عَلَالُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَالْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّه

'' اُم المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله عها فرما تی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم میں آئینی کو فرماتے ہوئے سنا: مہدی میری نسل اور فاطمہ (رضی الله عنها) کی اولا د میں سے ہوگا۔''

٧١٣ / ٥٠ عَنَ أَبِي إِسُحَاقَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عَلَىٰ: وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيَّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ الْمَيْلَمِّ، وَسَيَخُوجُ مِنَ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِإِسْمِ نَبِيَّكُمْ لَيْلَمْ يُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ ثَمَّ ذَكَرَ قِصَّةً يَمُلَاءُ الْأَرْضَ عَدُلًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

" حضرت ابو اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے اپنے بیٹے امام حسن النظامی کو دیکھ کر فر مایا: بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہوگا جسیا کہ رسول اللہ طرفیقی نے اس کا نام رکھا ہے اور عنقریب اس کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا اور اس کا نام تمہارے نبی طرفیقی کے نام پر ہوگا وہ اخلاق میں تمہارے نبی طرفیقی سے مشابہت رکھتا ہوگا اور صورت میں کے نام پر ہوگا وہ اخلاق میں تمہارے نبی طرفیقی سے مشابہت رکھتا ہوگا اور صورت میں

...... وأبو يعلى في المسند، ١/٩٥٦، الرقم: ٤٦٥، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٣١٥، الرقم: ٣٧٦٤٤.

الحديث رقم ٥٠: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: المهدى، ٤/١٠٠، الرقم: ٤٨٤، الرقم: ٤٨٤، والمقري في السنن الواردة في الفتن، ٥/١٠٠، الرقم: ٥٧٥، والعظيم آبادي في عون المعبود، ١١/١٥، والمناوي في فيض القدير، ٦/٢٧٧-

الحديث رقم ٥١: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: المهدى، ٤/٨٠١، الرقم: ٥٢٩٠، والعظيم آبادى في عون المعبود، ١١/٧٥٢، والمباركفورى في تحفة الأحوزى، ٢/٣٠٦، والسيوطى في شرحه سنن ابن ملجه، ١/٣٠٠، الرقم: ٥٨٠٤.

آپ سائی آئی کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی اللیہ نے قصہ بیان فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انساف سے بھردے گا۔''

'' حضرت جابر بن سمرہ کے سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹی آپا کو فرماتے ہوئے سنا: بارہ خلیفہ ہونے تک اسلام غالب رہے گا پھر آپ مٹی آپا سے فرمایا؟ بات فرمایا؟ انہوں نے میں نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا: حضور نبی اکرم مٹی آپا نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ مٹی آپا نے فرمایا: وہ (تمام خلفاء) قریش سے ہوں گے۔''

٥ ٧١ / ٥٣ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْسَةِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُمُلَأُ الْأَرْضُ ظُلُمًا وَجَوْرًا وَعُدُوانًا ثُمَّ يَخُرُجُ مِنُ أَهُلِ بَيْتِي مَنْ يَمُلُأُهَا قِسُطًا وَ عَدُلًا رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ: صَحِيتٌ عَلَى شُرُطِهِ مَا.

" حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین ظلم و جور اور سرکثی سے بھر نہ جائے، بعد ازاں میرے اہلِ بیت سے ایک شخص (مہدی) پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ (یعنی خلیفہ

الحديث رقم ٥٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الإمارة، باب: الناس تبع لقريش والخلافة من قريش، ٣/٣٥٤، الرقم: ١٨٢١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٢٠، الرقم: ١٨٠٨، وابن حبان في الصحيح، ١٠/٤٥، الرقم: ٢٦٦٢، وابن حبان في الصحيح، ١٠/٤٥، الرقم: ٢٩٨٢، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، ٣/٢٢، الرقم: ٢٩٥١، الرقم: ٢١٠/١، الرقم: ٢١٠/١، الرقم: ٢١٠/١، والعسقلاني في فتح الباري، ٣/٢١٠.

الحديث رقم ٥٣: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٤ / ٢٠٠٠ الرقم: ٨٦٦٩، والهيثمي في موارد الظمآن، ١ / ٤٦٤٠ الرقم: ١٨٨٠-

مہدی کے ظہور سے پہلے قیامت نہیں آئے گی )۔''

٥٤/٧١٦ عَن أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ سُهُ اللهِ الل

٧١٧ / ٥٥. عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَى اللهُ عَهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْ يُبَايَعُ رَجُلٌ مِنَ أُمَّتِي بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ كَعِدَّةِ أَهُلِ بَدُرٍ، فَيَأْتِيلِهِ عَصْبُ الْعِرَاقِ وَأَبُدَالُ الشَّامِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

"حضرت أم سلمه رضى الله عها روايت كرتى بين كه رسول الله طَوْلَيَهُمْ فَ فرمايا: ميرى المت ك ايك شخص (مهدى) كى ركن اور مقام ابرائيم كه درميان ابل بدركى تعداد (ساس افراد) كى مثل بيعت كى جائے گى۔ بعدازاں اس امام كے پاس عراق كے اولياء اور شام كے ابدال (بيعت كے لئے) آئيں گے۔''

منهاج انطرنيك بيوروكي يبيكش

الحديث رقم ٤٥: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الفتن، باب: خروج المهدي، ٢/٨٣٦٠، الرقم: ٤٠٨٧٠

الحديث رقم ٥٥: أخرجه الحلكم في المستدرك، ٤ / ١٠٤٧ الرقم: ٨٣٢٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧ / ٢٠٤٠ الرقم: ٣٧٢٢٣ ـ

#### فَصُلٌ فِي مَنَاقِبِ الْأَئِمَةِ الْفُقَهَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ اللَّأَئِمَةِ الْفُقَهَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ

#### ﴿ أَتُمَهُ فَقَهَاءِ مِجْهَدِينَ ﴾ كے مناقب كابيان ﴾

٥٦/٧١٨ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيّ النَّيْلَةُ النَّبِيّ النَّيْلَةُ الْمُوكَةُ الْجُمعة، فَأَنْزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمعة، ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ ﴾. [الجمعة، كَانُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمعة، عَنَى سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلَمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ يَكَهُ عَلَى سَلَمَانَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَ الإِيْمَانُ عِنْدَ الثُّريَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ، أَوْ رَجُلٌ، مِنْ هَوُلَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت ابو ہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضورنی اکرم سُیُلیکی کہ دمت اقدس میں بیٹے ہوئے سے کہ آپ سُیُلیکی پرسورہ جمعہ (کی یہ آیت) نازل ہوئی ''اور اِن میں اقدس میں بیٹے ہوئے سے کہ آپ سُیلیکی پرسورہ جمعہ (اِس رسول سُیلیکی کو تزکیہ وتعلیم کے لئے بھیجا ہے) جو ابھی اِن لوگوں سے نہیں ملے '' حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کون حضرات ہیں؟ آپ سُیلیکی نے جواب ارشاد نہ فرمایا تو میں نے تین مرتبہ دریافت کیا اور

الحديث رقم ٥٦: أخرجه البخارى في الصحيح، ١٦ / ٢٩٨٠ كتاب: التفسير الجمعة، باب: قوله: وآخَرِيُنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلُحَقُوا بِهِمُ: ٣٠٤ / ١٨٥٨ الرقم: ١٩٧٥ ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل فارس، ٤ / ١٩٧٢ الرقم: ٢٥٢٦ والترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله ﷺ، باب: في فضل العجم، ٥ / ٧٢٠ الرقم: ٢٩٤١، وفي كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ، باب: وَمِنُ سُورَةِ محمد ﷺ، ٥ / ٣٨٤ الرقم: ٣٢٦٠ ـ ٣٢٦، وفي باب: ومِنُ سَورةِ الجُمَعَةِ، ٥ / ٢١٤ الرقم: ٣٣٨٠ وابن حبان في الصحيح، باب: ومِنُ سَورةِ الجُمَعَةِ، ٥ / ٢١٤ الرقم: ٣٢٨٠ وابن حبان في الصحيح، ٢١ / ٨٩٨ الرقم: ٣٢٨٠ وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٢ / ٢٤٠ والديلمي في مسند الفردوس، ٤ / ٣٢٠ الرقم: ٣٠٧٠ والعسقلاني في فتح الباري، ٨ / ٢٤٢ الرقم: ١٣١٥ وابن مسند الفردوس، ٤ / ٣٦٠ الرقم: ٣٠٧٠ والعسقلاني في فتح الباري، ٨ / ٢٤٢ كثير في تفسير القرآن العظيم، ٤ / ٣٦٤ الرقم: ٢٩٧٤ والطبرى في جامع البيان، ٢٨ / ٣٠ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ١٨ / ٣٠ والبيان، ٢٨ / ٢٠ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ١٨ / ٣٠ والبيان، ٢٨ / ٣٠ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ١٨ / ٣٠ والمهرب

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

حضرت سلمان فارسی کھی جھی ہمارے درمیان موجود سے رسول الله طرفیلیم نے اپنا دستِ اقد س حضرت سلمان کھ (کے کندھوں) پر رکھ کر فرمایا: اگر ایمان ثریا (یعنی آسمان دنیا کے سب سے او نچے مقام) کے قریب بھی ہوا تو ان (فارسیوں) میں سے پچھ لوگ یا ایک آ دمی (راوی کو شک ہے) اسے وہاں سے بھی حاصل کر لے گا۔''

٩ ٧ ٧ / ٥٥ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

"حضرت ابو ہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر دین ثریا پر بھی ہوتا تب بھی فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لیتا۔ یا فرمایا: فارس (والوں) کی اولا دمیس سے ایک شخص اسے حاصل کر لیتا۔'

٠ ٧ ٧ / ٥٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَٰ اَلَهِ اللهِ عَنْ اَلَدِيْنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْدَ الثُّورَيَّا لَذَهَبَ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ أَوْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَكُ رَوَاهُ أَخْمَدُ.

"حضرت ابو ہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہرسول الله سٹھیٹی نے فرمایا: اگر دین شیا پر بھی ہوتا تب بھی فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لیتا یا فارس (والوں) کی اولاد میں سے ایک شخص اسے حاصل کر لیتا۔"

٥٩/٧٢١ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ٥٧: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل فارس، ٤/ ١٩٧٢، الرقم: ٢٥٤٦، والهيثمي في مجمع الزوائد، باب: ما جاء في ناس من أبناء فارس، ١٠/٤٢، والمقري في السنن الواردة في الفتن، ٣/٤٤٧، الرقم: ٣٦٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير، ٣٢ /٢١٨، والحسيني في البيان والتعريف، ٢/ ١٧٠، الرقم: ١٣٩٩، والمناوى في فيض القدير، ٥/ ٢٢٣، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ١٨/ ٩٣٠.

الحديث رقم ٥٥: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٠٨، الرقم: ٨٠٦٧. الحديث رقم ٥٩: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٠٤/١، الرقم: ١٠٤٧٠، ـــ مُعَلَّقاً بِالثُّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنَ أَبْنَاءِ فَارِسَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أبِي شَيْبَةَ.

٢ ٧ ٢ / . ٦ . عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَقَالَ الْهَيْشُويُّ: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبُرَانِيُّ وَرِجَالُهُمْ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ اگر علم ثریا کے ساتھ بھی معلق ہوا تو اہلِ فارس میں سے کچھ لوگ اسے ضرور پالیس گے۔"

٣٧٧ / ٦٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمَالِيَّمُ قَالَ: وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنُ شَوَّ قَدِ اقْتَرَب، أَفْلَحَ مَنُ كَفَّ يَدَهُ، تَقَرَّبُوا يَا بَنِي فَرُّو خَ إِلَى الله، فَإِنَّ شَرِّ قَدِ اقْتَرَب، أَفْلَحَ مَنُ كَفَّ يَدَهُ، تَقَرَّبُوا يَا بَنِي فَرُّو خَ إِلَى الله، فَإِنَّ

----- وابن أبى شيبة فى المصنف، باب: ماجاء فى العجم، ٦/٥١٥، الرقم: ٥١٥٣٠ ٢ ٢٥١٦، والديلمى فى مسند الفردوس، ٣/٠٣، الرقم: ١٨٠٥، وابن عساكر فى تاريخ دمشق الكبير، ٣٢/٨١، والواسطى فى تاريخ واسط، ١/٢٢، والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد، ١/٣١٦، الرقم: ٢٤٥، وفى تالي تلخيص المتشابه، ١/٩٠١، الرقم: ١٠٠٨، وابن قانع فى معجم الصحابة، تلكر٢١، الرقم: ١٠١٨، والعسقلانى فى الإصابة، ٢/٣٢١، الرقم: ١٢٠٨، والهيثمى فى مجمع الزوائد، باب: ما جاء فى ناس من أبناء فارس، ١/٥٠٠

الحديث رقم ٦٠: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٢٠٤٠ الرقم: ٩٤٣٠ وابن ١٩٢٧، ١٩٥٤ ، ١٠٥٩ ، الرقم: ١٩٧٣، وابن حبان في الصحيح، باب: ذكر المنهجة لأهل الفارس بقول الإيمان والحق، ٢١/ ٢٩٠٩ ، الرقم: ٢٠/٩٠ ، والهيثمي في موارد الظمآن، باب: في ناس من أبناء فارس، ١/ ٤٧٥ ، الرقم: ٢٣٠٩ ، وفي مجمع الزوائد، باب: ما جاء في ناس من أبناء فارس، ١/ ٤٢٠ ، والحارث في مسند زوائد الهيثمي، ٢/ ٤٢٠ ، والقيسراني في تذكرة الحفاظ، ٣/ ٢٧٢ ، الرقم: ٢١٠ ، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ١/ ١٠٠٠ ، وابن عسلكر في تاريخ دمشق الكبير، ١٥ / ١٤٠

الحديث رقم ٦٦: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، ٩٤/٣.

منهاج انثرنیك بیورو کی پیشکش

الْعَرَبَ قَدُ أَعُرَضَتُ، وَوَاللهِ، إِنَّ مِنْكُمُ لَرِجَالًا لَوْكَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَّا لَنَالُوهُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

"خضرت ابو ہریرہ کے سے مروی ہے کہ حضورتی اکرم سے آنے فرمایا: بربادی ہے عربوں کے لئے اس شے ابنا جس نے اس سے ابنا ہے۔ وہ فلاح پاگیا جس نے اس سے ابنا ہاتھ روک لیا۔ اے بنی فروخ! اللہ تعالی کا قرب حاصل کرو، یقیناً عربوں نے اس سے ترک تعلق کرلیا اور اللہ کی قتم! یقیناً تم میں سے ضرور ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اگر علم ثریا پر بھی ہوا تو وہ اسے ضرور یالیں گے۔"

3 ٧ ٧ / ٦٠ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: اقْتَرِبُوا يَا بَنِي فَرُو اَ يَا بَنِي فَرُو اَ يَا بَنِي فَرُو خَ إِلَى الذِّكْرِ، وَاللهِ! إِنَّ مِنْكُمْ لَرِجَالًا لَوْ أَنَّ الْعِلْمَ كَانَ مُعَلَّقًا بِالثُرَيَّا لَتَنَا وَلُوْهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا: اے بنی فروخ! (الله تعالیٰ کے) ذکر کے قریب ہو جاؤ۔الله رب العزت کی قتم! یقیناً تم میں سے ایسے لوگ ہوں گے۔" لوگ ہوں گے اگر علم ثریا کے ساتھ بھی معلق ہوا تو وہ ضرور اسے یالیں گے۔"

٥ ٧ ٢ / ٦٣ مَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْسَةِ: ادْنُوا يَا مَعْشَرَ الْمَوَالِيِّ إِلَى الذِّكُرِ، فَإِنَّ الْعَرَبَ قَدْ أَعُرَضَتْ، وَإِنَّ الْإِيْمَانَ لَوُ كَانَ مُعَلَّقًا بِالْعَرَشِ كَانَ مِنْكُمْ مَنْ يَطْلُبُهُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيُجِهِ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ رسول الله ملی آیم نے فر مایا: اے گروہ موالی! (لیعنی عجم) ذکر کے قریب ہو جاؤیقیناً عربوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اور یقیناً اگر ایمان عش کے ساتھ بھی معلق ہوا تب بھی تم میں سے ایک شخص اسے ضرور یا لے گا۔'

> الحديث رقم ٦٢: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ٤ / ٣٤٢، الرقم: ٥٣٠٠-الحديث رقم ٦٣: أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان، ١ / ٦-

٦٤/٧٢٦ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَايَةَ: يُوْشِكُ أَنُ يَضُرِبُ النَّاسُ (الرَّجُلُ) أَكْبَادَ الإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمِ.وفي رواية: يَخُرُجُ النَّاسُ مِنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ، فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعُلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ.

'' حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آپتی نے فرمایا: عنقریب لوگ طلب علم میں اونٹوں کی سینہ کوئی کریں گے (یعنی نہایت تیزی سے سفر کریں گے ) اور ایک راویت میں ہے کہ مشرق ومغرب سے لوگ علم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے لیکن وہ عالم مدینہ سے زیادہ صاحب علم کسی کونہیں یا ئیں گے۔''

قُرُيْشًا، فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمُ لَأُطِبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ وَابُنُ أَبِي عَاصِم. " حضرت عبد الله الله الله عن مروى ب كه رسول الله الناية في مايا: قريش كو كالى مت دو بیشک اہل قریش کا عالم تمام دنیا کوعلم ( کی روشنی ) سے بھر دے گا۔''

الحديث رقم ٢٤: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: العلم عن رسول الله المُنْهَم، باب: ما جاء في عالم المدينة، ٥٧/٥، الرقم: ٢٦٨٠، والنسائي في السنن الكبرى، باب: عالم المدينة، ٢ /٤٨٩، الرقم: ٢٩١، والحاكم في المستدرك، ١ /١٦٨، الرقم: ٢٣٠٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/٥٨٥، الرقم: ١٦٨١، وأبو المحاسن في معتصر المختصر، ٢/٣٣٩، والحميدي في المسند، ٢/٤٨٥، الرقم: ١١٤٧، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ٥٠٦٥، الرقم، ١٩٥١، الرقم: ٩٠، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٨٤١، وابن عبد البر في التمهيد، ١٨٤٨.

الحديث رقم ٦٥: أخرجه الطيالسي في المسند، ١/٣٩، الرقم: ٣٠٩، وابن أبي عاصم في السنة، ٢/٦٣٧، الرقم: ١٥٢٣، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٦/ ٢٩٥٠، ٩/ ٢٥، والشاشي في المسند، ٢/ ١٦٩، الرقم: ٧٢٨، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ٢/ ٦١، والديلمي في مسند الفردوس، ٥/ ١، الرقم: ٥٢٢٩، والبيهقي في بيان من أخطا على الشافعي، ١/٩٤، والعسقلاني في تهذيب التهذيب، ٩/٢٤، والمزى في تهذيب الكمال، ٢٤/٢٤.

### فَصْلٌ فِي مَنَاقِبِ الْأُولِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴿ فَصُلٌ فِي مَنَاقِبِ الْأُولِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴿ وَالسَّالِحِينَ ﴿ وَالسَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٦٦/٧٢٨ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللْمُولُولَ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللللللل

" حضرت ابو ہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھی نے فر مایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبر کیل النظامی کو آ واز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلال بندے سے محبت رکھتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس حضرت جبر کیل النظامی اس سے محبت کرو۔ پس حضرت جبر کیل النظامی آسانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال بندے سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال بندے سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھرزمین والوں (کے دلوں) میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔"

٩ ٧٧ / ٢٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ٦٦: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، ٣/٥٧١، الرقم: ٣٠٣٧، وفى كتاب: الأدب، باب: المِقَةِ من الله تعالى، ٥/٢٢٢، الرقم: ٣٠٣٥، وفى كتاب: التوحيد، باب: كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، ٦/٢٧٢، الرقم: ٧٠٤٧، ومسلم فى الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده، ٤/٣٠٠، الرقم: ٢٦٣٧، ومالك فى الموطأ، ٢/٣٥٠، الرقم: ٧١٠٠.

الحديث رقم ۲۷: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: التواضع، ٥/٤٨٤، الرقم: ٢١٣٠، وابن حبان في الصحيح، ٢/٨٥، الرقم: ٣٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٠/٩١٠، باب (٢٠)، وفي كتاب الزهد الكبير، ٢١٩٨، الرقم: ٢٩٦، الرقم: ٢٩٦٠

بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضَتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي، يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَهُ، فَإِذَا أَحَبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسُمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُسُمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبُطِشُ بِهَا، وَرِجُلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا، وإنَ سَلَّذِي يُبُطِشُ بِهَا، وَرِجُلَهُ الَّتِي يَمُشِي بِهَا، وإنَ سَلَّذِي يُبُطِشُ بَهَا، وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيءٍ أَنَا سَلَّكِي، لَأُعِيدُنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفُسِ الْمُؤْمِنِ، يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكُرَهُ مَسَاتًهُ. وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّ

" حضرت ابو ہریرہ کے میں اُس سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ فرمایا: اللہ تعالی فرمایا: اللہ تعالی فرما تا ہے: جو میرے کسی ولی سے رشمی رکھے میں اُس سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ الی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو اور میرا بندہ فعلی عبادات کے ذریعے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا گتا ہوں اور جب میں اس عاموں جس سے وہ دیکتا ہوں اور جب میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پہڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ میں ہوتا جسے بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا جسے بندہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہوں۔ اسے موت پیند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پیند نہیں۔ "

٠ ٧٣٠ / ٢٨. عَنَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ الْمُثَلِّمَ: إِنَّ مِنَ عِبَادِ اللهِ لَأُنبِياءُ وَالشَّهَدَاءُ يَغْبِطُهُمُ الْأَنبِياءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! تُخْبِرُنَا مَنَ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! تُخْبِرُنَا مَنَ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمُوالٍ يَتَعَاطُونَهَا، قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمُوالٍ يَتَعَاطُونَهَا،

الحديث رقم ٦٨: أخرجه أبو داود فى السنن، كتاب: البيوع، باب: فى الرهن، ٣: ٨٨٨، الرقم: ٣٠٢٧، والنسائى فى السنن الكبرى، سورة يونس، ٢/٢٦٣، الرقم: ١١٢٣٦، والبيهقى فى شعب الايمان، ٢/٤٨٦، الرقم: ٨٩٩٨.

فُوَاللهِ إِنَّ وُجُوهُهُمُ لَنُوْرٌ وَإِنَّهُمُ لَعَلَى نُوْرٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَقَرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَلَا إِنَّ أُولِيَآءَ اللهِ لَا خَوُفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ۞.[يونس، ٦٢:١].

رُوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

" حضرت عمر بن خطاب ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے آیا نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی کے کچھ ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو نہ انبیاء کرام ہیں نہ شہداء، قیامت کے دن انبیاء کرام علیم السلام اور شہداء انہیں اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ مقام دکھ کر اُن پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمیں ان کے بارے میں بتا ئیں کہ وہ کون ہیں؟ آپ سے مجت صرف کہ وہ کون ہیں؟ آپ سے میں ان کے درشتہ داری اور مالی لین دین کی وجہ سے۔ اللہ تعالی کی قتم! ان اللہ تعالی کی فتم! ان کے چرے نور ہوں گے اور وہ نور (کے منبروں) پر ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوفردہ ہوں گے گھر آپ سے آپین ہوگا جب لوگ خوف سے اور نہ وہ رہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب اللہ تعالی دون کون خوف نہیں ہوگا جب اللہ کی تعالی کی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوف سے اور نہ وہ رہیدہ و منہیں ہوگا جب کوئی خوف سے اور نہ وہ رہیدہ و منہیں ہوگا ۔ ۔

٦٩/ ٧٣١ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهِ اللهِ إِنَّ مِنَ عَبَادِ اللهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنبِياءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنبِياءُ وَالشُّهَدَاءُ. قِيلَ: مَنْ هُمُ لَعَلَنَا نُحِبُّهُمُ ؟ قَالَ: هُمُ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوح اللهِ مِنْ غَيْرِ أَرْحَامٍ وَلاَ لِعَلَنَا نُحِبُّهُمُ ؟ قَالَ: هُمُ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوح اللهِ مِنْ غَيْرِ أَرْحَامٍ وَلاَ إِنْتِسَابٍ، وُجُوهُهُمُ نُورٌ عَلَى مَنابِرَ مِنْ نُورٍ ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلاَ يَحُوفُ لَا يَحُوفُ النَّاسُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلاَ هُمْ يَحُزَنُونَ ﴾ [يونس، ٢:١٠].

رُوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو يَعْلَى وَلَبَيْهُ قِيُّ.

الحديث رقم ٦٩: أخرجه ابن حبان في الصحيح ، ٢ / ٣٣٢ ، الرقم: ٧٧ ه ، وأبو يعلى في المسند ، ١ / ٢٥٥ ، الرقم: ٦١١٠ ، والبيقهي في شعب الإيمان ، ٢ / ٤٨٥ ، الرقم: ٩٩٠ ، ١ ، ١ ، ١ ، الرقم: ٩٩٠ ، والمنذري في الترغيب والترهيب ، ١٢ / ١ ، الرقم: ٤٥٨٠ .

"خصرت ابو ہریرہ کے بیں کہ حضور نبی اکرم سٹیلیٹے نے فرمایا: اللہ تعالی کے بی کہ حضور نبی اکرم سٹیلیٹے نے فرمایا: اللہ تعالی کے بی بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں لیکن انبیاء کرام اور شہداء بھی ان پر شک کریں گے۔ عرض کیا گیا: (یا رسول اللہ!) وہ کون لوگ ہیں (ہمیں ان کی صفات بنا کیں)؟ تا کہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ آپ سٹیلیٹے نے فرمایا: وہ ایسے بندے ہیں جو آپس میں بغیر کسی قرابت داری اور واسطہ کے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں، ان کے چرے پر نور ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوفز دہ ہوں گے اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ خوفز دہ ہوں گے اور انہیں کوئی غوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و ممگین ہوں گے۔"

٧٠ / ٧٣٢ عَنُ أَسُمَاءَ بِنَتِ يَزِيدُ رضى الله عنها قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سُولَيَةِ قَالَ: اللهِ سُولَيَةِ قَالَ: اللهِ سُولَيَةِ قَالَ: اللهِ سُولَيَةِ قَالَ: خِيَارِكُمُ اللهِ سُولَيَةٍ قَالَ: خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ إِذَا رُؤُولًا، ذُكِرَ الله عَلَى.

رُوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْآدِبِ.

'' حضرت اسماء بنت یزید رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم طفی آیا کے کوفر ماتے ہوئے سنا: کیا میں تمہیں تم میں سے سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیوں نہیں۔ آپ مٹی آئی نے فرمایا: تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالی یاد آ جائے۔'

٧٣٣ / ٧ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضِ الله عنهما، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ سُّ اللهِ عَنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ عَن أُولِيَاءِ اللهِ؟ فَقَالَ: الَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهِ ﷺ.

الحديث رقم ٧٠: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: من لا يؤبه له، ٢/ ١٣٧٩، الرقم: ١٢٩٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٦/ ٤٥٩، الرقم: ٢٧٦٤، والبخاري في الأدب المفرد/ ١١٩، الرقم: ٣٢٣، والطبراني في المعجم الكبير، ٢٤/٧٤، الرقم: ٣٢٣.

الحديث رقم ۷۱: أخرجه النسائى فى السنن الكبرى، سورة يونس، ٦/٢٦، الرقم: ١١٢، والمقدسى الرقم: ١١٢، وابن المبارك فى كتاب الزهد، ١/٧٢، الرقم: ١٠٥، والمقدسى فى الأحاديث المختارة، ١٠٨/، الرقم: ١٠٥، والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول، ٢/٣، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١٠/٨٠.

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

رُوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابُنُ الْمُبَارَكِ. وَقَالَ الْهَيْثُمِيُّ: رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَوَثَّقَهُ.

٧٣٤ / ٧٢ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهِ.

رُوَاهُ الطَّبَرَ انِيُّ وَالْبَيْهَ قِيُّ وَابِّنُ أَبِي الدُّنْيَا.

'' حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم نے فرمایا: یقیناً بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تنجیاں ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آجا تا ہے۔''

٥٣٧ / ٧٣٥ عَنُ عَمْرِو بَنِ الْحَمِقِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

" حضرت عمر و بن حمق کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آیکنے نے فرمایا: بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کونہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی (کسی سے) ناراض اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہی (کسی سے) راضی نہ ہو (یعنی اس کی رضا کا مرکز ومحور فقط

الحديث رقم ٧٧: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ١٠/٥٠، الرقم: ١٠٤٧، والبيهقى فى شعب الإيمان، ١/٥٥، الرقم: ٤٩٩، وابن أبى الدنيا فى كتاب الأولياء /١٠ الرقم: ٢٦، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١٠/٨، وَصَحَّمَهُ

الحديث رقم ٧٣: أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط، ٢٠٣١، الرقم: ٢٥٠، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣/٤٣٠، الرقم: ١٥٦٤، وابن أبي الدنيا فى كتاب الأولياء ١٥٠، الرقم: ١٩، وابن رجب فى جامع العلوم والحكم، ١/٥٦٥، والديلمى فى مسند الفردوس، ٥/٢٠، الرقم: ٢٧٨٩، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٤/٤، الرقم: ٢٥٨٩، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٨٥۔

ذاتِ اللّٰی ہو جائے ) اور جب اس نے میرکام کرلیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، اور بے شک میر سے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میرے ذکر سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے (لیعنی میرا ذکر ان کا ذکر ہے اور ان کا ذکر میرا ذکر ہے)۔''

٧٤/٧٣٦ عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ ﴿ عَنْ مُعَاذِ بَنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رُوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْتٌ.

" حضرت عمر بن خطاب کے حضرت معاذ بن جبل کے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم سی آرہ کو فرماتے ہوئے سا: بے شک معمولی دکھاوا بھی شرک ہے اور جس نے اولیاء اللہ سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان نیک متی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو چھے رہتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جا کیں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا اور اگر وہ موجود ہوں تو انہیں (کسی بھی مجلس میں یا کام کے لئے) بلایانہیں جاتا اور نہیں بیچانا جاتا ہے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں ایسے لوگ ہر طرح کی آزمائش اور تاریک فتنے سے (بخیر و عافیت) نکل جاتے ہیں۔"

٧٣٧ / ٧٥\_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ

الحديث رقم ٤٧: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الفتن، باب: من ترجى له السلامة من الفتن، ٢/ ١٣٢٠، الرقم: ٣٩٨٩، والحلكم في المستدرك، ١/٤٤، الرقم: ٤، ٤/٤٣، الرقم: ٣٩٣٠، والطبراني في المعجم الصغير، ٢/٢٢٠، الرقم: ٩٠٤٠، والمنذري الرقم: ٩٠٤٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٣٤٠، الرقم: ٤٩.

الحديث رقم ٧٥: أخرجه أبو يعلى في المسند، ٤/٣٢٦، الرقم: ٢٤٣٧، وعبد بن \_\_\_

منهاج انثرنیک بیورو کی پیشکش

جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنَ ذَكَرَكُمُ الله رُؤَيْتُهُ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمُ مَنْطِقُهُ وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَعَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ وَنَحْوَهُ أَبُو نُعَيْم.

" حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عهما سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا: یا رسول الله! ہمارے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں؟ آپ سٹھیکٹھ نے فرمایا: ایسا ہم نشین جس کا دیکھا تمہیں الله تعالیٰ کی یاد دلائے اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔''

----- حميد في المسند، ١ / ٢١٣، الرقم: ٣٦١، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٧ / ٤٠ وابن المبارك في الزهد، ١ / ١٢١، الرقم: ٣٥٥، وابن أبي الدنيا في الأولياء / ١٠، الرقم: ٣٥٥، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١ / ٣٦، الرقم: ٣٦٠، والهندي في كنز العمال، ٩ / ٢٠/٢٨، الرقم: ٢ / ٢٤٨٠، والحسيني في البيان والتعريف، ٢ / ٣٩، الرقم: ٩٩٤، والزرقاني في شرحه، ٤ / ٣٥٥، والمناوي في فيض القدير، ٣ / ٢٤٠.

# فَصْلٌ فِي مَا أَعَدَّهُ اللهِ مِنْ قُرَّةِ أَعُيْنِ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ فَصُلٌ فِي مَا أَعَدُهُ اللهِ مِنْ قُرَّةِ أَعُيْنِ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ وَصَالَحَيْنَ كَى طَرِفَ سِے تیار کردہ سکینِ چیثم و جال کا بیان ﴾

٧٦/٧٣٨ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَا لَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

" حضرت ابوہریہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹھ نے فرمایا: اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا ہیں جنہیں نہ کسی آ نکھ نے فرمان ہے: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے الیی نعتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آ نکھ نے

الحديث رقم ٢٧: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: بده الخلق، باب: ماجاه في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ٣/١٨٠، الرقم: ٢٠٧٢، وفي كتاب: التفسير / السجدة، باب: قوله: فَلَا تَفَلَمُ نَفُسٌ مَا أُخُوفي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعُيُنٍ: [١٧]، ٤/١٩٩٤، السجدة، باب: قوله تعالى: يُرِيُدُونَ أَنُ يُبَدِّلُوا الرقم: ٢٠٥١، ١٥٥، وفي كتاب: التوحيد، باب: قوله تعالى: يُرِيُدُونَ أَنُ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ: [ الفتح: ١٥]، ٢/٢٢٣، الرقم: ٢٥٠٩، ومسلم في الصحيح، كتاب: الجنة وصفة نعيمها، باب: (١٥)، ٤/٢٧٤، ١٧٧٤، الرقم: ٢٨٢، والترمذي في السنن، كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی فرد بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ چاہتے ہو تو پڑھو: ''سوکسی کومعلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پیشیدہ رکھی گئی ہے، یہ ان (اعمالِ صالحہ) کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔''

٧٣٩ / ٧٧٠ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ المُلْمُلِ

'' حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی آئی نے فرمایا: اللہ بھی جنتیوں سے فرمائیں گے: ''اے ہمارے پروردگار ہم تیرے حکم کے سامنے بار بارسر سلیم خم کر کے دوہری سعادت چاہتے ہیں اور ہرقتم کی بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔'' تو اللہ تعالی فرمائے گا کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے اے رب! ہم خوش کیوں نہ ہوں تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو مخلوق میں سے کسی کونہیں دیا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: کیا میں شہیں اس سے بہتر نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے اس سے بہتر کیا ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گا: میں میں شہیں اس نے بہتر نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے اس سے بہتر کیا ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گا: میں نے اپنی رضا وخوشنودی شہیں دے دی۔ آج کے بعد میں تم پر بھی ناراض نہیں ہوں گا۔''

الحديث رقم ۷۷: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار، ٥/ ٢٣٩٨، الرقم: ٦١٨٣، وفي كتاب: التوحيد، باب: كلام الرب مع أهل الجنة، ٦/ ٢٧٣٢، الرقم: ٥٠٨٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: الجنة وصفة نعيمها، باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة، ٤/ ٢١٧٦، الرقم: ٩٢٨٢، والترمذي في السنن، كتاب: صفة الجنة عن رسول الله المنهم، باب: (١٨)، والنسائى في السنن الكبرى، ٤/ ٢١٠، الرقم: ٩٤٧٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ٨٨، الرقم: ٩١٨٠، وابن حبان في الصحيح، ٢١/ ٧٠٤، الرقم: ٩٤٧، وابن المبارك في الزهد، ١/ ١٢٩، الرقم: ٣٥٠، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ٤/ ٣١٠، الرقم: ٥٠٠٠.

٠٧١/٧٤. عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَلَيْمَ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُولًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيْحُ الشِّمَالِ فَتَحْتُو فِي وُجُوهِهِمُ وَقَدِ ازْدَادُوا وَثِيَابِهِمُ. فَيَزُدَادُونَ حُسَنًا وَجَمَالًا، فَيَرُجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمُ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسَنًا وَجَمَالًا. فَيَقُولُ لَهُم أَهْلُوهُمُ: وَاللهِ، لَقَدِ ازْدَدُتُم بَعُدَنَا حُسَنًا وَجَمَالًا.

رَوَاهُ مُسلِمٌ وَالدَّارِمِيُّ.

'' حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹی آیا ہے نے فرمایا: جنت میں ایک ایسا بازار ہے جس میں لوگ ہر جمعہ کے روز آئیں گے، شالی جانب سے ہوا چلے گی اور ان کے کیڑوں اور چہروں پر لگے گی جس سے ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا۔ جب وہ ایخ گھر والوں کے پاس واپس جائیں گے تو ان کا حسن و جمال بڑھا ہوا دیکھ کروہ کہیں گے: اللہ کی قسم! ہم سے دور جا کر تمہارا حسن و جمال بڑھ گیا ہے اور بیان سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم! ہمارے بعد تمہارا بھی حسن و جمال بڑھ گیا ہے۔''

٧٩/٧٤١ عَنُ صُهَيْبِ ﴿ عَنِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّايِّ الْأَلِيَّمُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ الله ﴿ لَكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الحديث رقم ٧٨: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: صفة الجنة ونعيمها، باب: فى سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال، ٤/٢١٧٨، الرقم: ٢٨٣٣، والدارمى فى السنن، ٢/٣٦، الرقم: ٢٨٤١، وابن المبارك فى الزهد، ١/٤٢٥، الرقم: ٢٩٤١، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٤/٢٠١، الرقم: ٧٢٧٥-

الحديث رقم ٧٩: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم، ١٦٣١، الرقم: ١٨١، والترمذي فى السنن، كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله شيئم، باب: ومن سورة يونس، ٥/٢٨٦، الرقم: ٣١٠٥، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٤/٣٣٦، وعبد الله بن أحمد فى السنة، ١/٥٤٦، الرقم: ٤٤٩، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٤/٩٠٣، الرقم: ٤٤٤٥.

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

فَمَا أُعُطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمُ مِنَ النَّظْرِ إِلَى رَبِّهِمُ عَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لِللَّذِينَ أَحُسَنُوا الْحُسُنَى وَ زِيَادَةٌ ﴾ [يونس، ٢٦:١٠].

رُوَاهُ مُسُلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

" حضرت صهیب ﷺ نے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھی آئے نے فرمایا: جب جنتی جنت میں داخل ہوجائیں گے، اللہ کی فرمائے گا: تم کچھ اور چاہتے ہو تو میں تہہیں دوں؟ وہ عض کریں گے: (اے ہمارے رب! کیا تو نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیئے کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی۔ فرمایا: اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردہ اٹھادے گا، انہیں اپنے پروردگار کے دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی ہوگ پھر آپ ٹیا ہے کہ جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے (بلکہ) اس پراضافہ بھی ہے۔"

٨٠/٧٤٢ عَنُ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ لَقِي أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ مُنَ اللّهُ أَنُ يَجُمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوْقِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ سَعِيْدٌ: أَوَ فِيهَا سُوْقٌ؟ قَالَ: نَعَمُ أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ الْحَادُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَالَ أَبُوهُرَيُرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلَ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: نَعَمُ، هَلُ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤِيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا: لَا، قَالَ: كَذَلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤِيَةِ رَبِّكُمُ عَلَىٰ وَلَا يَبْقَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ

رُجُلٌ إِلَّا حَاضَرَهُ الله مُحَاضَرَةً .....

ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَزُواجُنَا فَيَقُلُنَ: مَرُحَبًا وَأَهُلًا لَقُدُ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطِّيْبِ أَفْضَلُ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: لِقَدُ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَّالِ وَالطِّيْبِ أَفْضَلُ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا انْقَلَبُنَا. وَيَجِقُّ لَنَا أَن نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبُنَا. وَيَجِقُّ لَنَا أَن نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبُنَا. وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُنُ مَاجَه وَابُنُ حِبَّانَ.

"حضرت سعید بن مسیّب کے سے روایت ہے کہ ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ کے ہوئی تو انہوں نے فرمایا: میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کردے۔ سعید کہنے گے: کیا جنت میں کوئی بازار بھی ہے؟ انہوں نے کہا:

ہاں مجھے رسول اللہ سٹھی نے نتایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوجا کیں گے تو وہ اپنے عملوں کی برتری کے لحاظ سے مراتب حاصل کریں گے۔ دنیا کے جمعہ کے روز کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے۔ اور وہ ان کے لیے اپنا عرش ظاہر کرے گا۔۔۔۔

"خضرت ابوہریرہ ﷺ نے کہا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ آپ مرائیۃ نے فرمایا: ہاں، کیاتم سورج اور چودھویں کے چاندکو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: نہیں۔ آپ مرائیۃ نے فرمایا: اس طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار میں کوئی شک نہیں کروگے۔اس محفل میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالی براہ راست گفتگونہ فرمائے۔....."

"انہوں نے کہا کہ پھر ہم واپس اپنے گھروں میں آ جائیں گے۔ ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی خوش آ مدید، خوش آ مدید، تم واپس آئے ہو، تو تمہارا حسن و جمال ہم سے جدا ہوتے وقت سے بڑھ گیا ہے۔وہ کہے گا: آج ہماری مجلس ہمارے رب جبار سے ہوئی ہے۔ ہم اسی (خوبصورت) شکل وصورت میں تبدیل ہونے کے حق دار تھے۔''

٨١ /٧٤٣ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمُ اللهِ

الحديث رقم ٨١: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢ /٣٦٢، والطبراني في \_\_\_

إِنَّ اللهِ ﴿ اللهِ الْمَالُولُ الْجَنَّةِ لَبِنَةً مِنَ ذَهَبِ وَلَبِنَةً مِنَ فِضَّةٍ ثُمَّ شَقَّقَ فِيهَا الْأَنْهَارَ وَغَرَسَ الْأَشْجَارَ فَلَمَّا نَظَرَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى حُسنِهَا قَالَتُ: طُوبَى لَكِ مَنَاذِلَ الْمُلُولِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَحْمَدُ مُخْتَصَرًا.

"خضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی نی نے فرمایا:
اللہ کی نے جنت کی بیرونی دیوار اس طرح بنائی ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور
ایک چاندی کی پھر اس میں نہریں چلائیں اور درخت لگائے۔ جب فرشتوں نے اس کی خوب
صورتی کو دیکھا تو انہوں نے کہا: اے (روحانیت اور ولایت کے) بادشاہوں کی جائے قرار!
تخے مارک ہو۔"

٨٢ / ٧٤٤ عَن حُذَيْفَة ﴿ وَاية طويلة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

...... المعجم الأوسط، ٣/٤٧، الرقم: ٢٥٣١، والحميدى مختصرا في المسند، ٢/٢٨٤، الرقم: ١١٥٠، والبزار في المسند، ٤/١٨٩، والهيثمى في مجمع الزوائد، ١/٧٩٧، وقال: رواه البزار مرفوعا وموقوفا، والطبراني في الأوسط ورجال الموقوف رجال الصحيح، والديلمى في مسند الفردوس، ١/٨٧١، الرقم: ٤٦٢: ٢/١١، الرقم: ٥٦٠، وابن المبارك في الزهد، ١/٢١٥، الرقم: ١٤٥٧، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ٤/٢٨٢، الرقم: ٥٦٥٠ وقال: أخرجه البيهقي.

الحديث رقم ٨٦: أخرجه البزار في المسند، ٧/ ٢٨٨، الرقم: ٢٨٨١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/ ٣١١، الرقم: ٩٤٨، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٢/ ٤٢٠.

عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ رَبِّ وَجُهَكَ أَرِنَا نَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ: فَكَشَفَ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى تِلَكَ الْحُجُبَ وَيَتَجَلَّى لَهُمُ شَيءٌ لَوُ لَا أَنَّهُ قَضَى عَلَيْهِمُ أَنُ لَا يُحْتَرِ قُوا لَا حُتَرَقُوا مِمَّا غَشِيهُم مِن نُورِهِ فَيَغُشَاهُم مِن نُورِهِ.

قَالَ: فَيَرُجِعُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمُ وَقَدُ خَفُوا عَلَى أَزُوَاجِهِمُ وَخَفِيْنَ عَكَيْهِمَ مِمَّا غَشِيَهُمْ مِنْ نُور وِتبارك وتعالى فَإِذَا صَارُوا إِلَى مَنَازِلِهِمَ تَرَادَّ النُّورُ وَأَمْكُنَ وَتَرَادَّ وَأَمْكُنَ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى صُورِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قَالَ: فَيَقُولُ لَهُمْ أَزُو اجُهُمْ: لَقَدُ خَرَجُتُمْ مِنْ عِنْدِنَا عَلَى صُورَةٍ وَ رَجَعْتُمْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ: فَيَقُولُونَ: ذَلِكَ بأَنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَجَلَّى لَنَا فَنَظَرُنَا مِنْهُ إلَى مَا خَفِينًا بِهِ عَلَيْكُمُ قَالَ: فَلَهُمْ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامِ الضِّعَفُ عَلَى مَا كَانُوا قَالَ: وَذَلِكَ قُولُهُ ﴿ فَكَلَّ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخُفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعُيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ۞ [السجدة، ١٧:٣٢]. رُوَاهُ الْبَزَّارُ.

"حضرت حذيفه الله عنه الله عنويل روايت ب كه حضور نبي اكرم الناييم في ولما الله المراسلة الله تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے پہلی بات سنیں گے، وہ یہ ہوگی کہ الله تعالیٰ فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے مجھے دیکھے بغیر میری اطاعت کی اور میرے رسولوں کی تصدیق کی اور میرا حکم مانا؟ تم مجھ سے مانگو یہ یوم المزید ( یعنی میرے لطف و کرم کی بے بہا بارشوں کا دن) ہے وہ تمام لوگ ایک بات پر اتفاق کریں گے کہ اے رب! ہم تچھ سے خوش ہیں، تو ہم سے خوش ہو جا۔اللہ تعالیٰ ان سے دوبارہ فرمائے گا: اے جنتیو! اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو میں تہہیں جنت میں نہ طہراتا۔تم مجھ سے مائلو یہ یوم المزید ہے۔ وہ بیک آ واز کہیں گےاے رب! ہمیں اپنا چہرہ انور دکھا، ہم تیرا دیدار کرلیں۔اللّٰد تعالیٰ وہ پردےاٹھادے گا اور ان کے سامنے ایک چیز جلوہ افروز ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ وہ جلیں گےنہیں تو وہ اس کے نور کی وجہ ہے جل بھی جائیں، اس کے بعد اس کا نور ان پر ساپیہ فکن ہوجائے گا....۔

وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہون والے نور سے ان کی بیویاں ان کے متعلق لاعلم ہوں گی اور وہ ان کے متعلق لاعلم ہوں گئے، جب وہ گھر پہنچیں گے تو نور بڑھتا جائے گا اور پختہ ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ اپنی ان شکلوں کی طرف لوٹ آ ئیں گے جن میں وہ پہلے تھے۔ ان کی بیویاں ان سے کہیں گی تم جس شکل وصورت میں ہمارے ہاں سے گئے تھے اس کے علاوہ شکل وصورت میں واپس ہوئے۔ وہ کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے جلوہ افروز ہوا اور ہم نے اس کا دیدار کیا تو ہماری شکلیں تم سے تفی رہ گئیں۔ آپ سٹی آئی ہم نے فرمایا: ہر سات روز میں انہیں اس سے دوگنا (دیدار) نصیب ہوگا اور یہی بات اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر سات روز میں کو معلوم نہیں جو آ تکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہان (اعمالِ صالحہ) کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔"

#### البابُ الْحَادِي عَشَر:

## المُعجزات والكرامات



أَضُلُ فِي مُعَجِزَاتِ النَّبِيِّ مِنَّ أَيْلِمُ مَا النَّبِيِّ مِنْ أَيْلِمُ إِلَيْ أَيْلِمُ المَّالِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمِينَ المَّالِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمِينَ المَّالِمِينَ المَالِمِينَ المَّلِمُ المَّلِمِينَ المَّلِمُ المَالِمِينَ المَلْمُ المَالِمِينَ المَّلِمُ المَالِمِينَ المَالِمِينَ المَالِمِينَ المَلْمُ المَالِمِينَ المَالِمِينَ المَالِمِينَ المَالِمِينَ المَلْمُ المَالِمِينَ المَلْمُ المَالِمِينَ المَالِمِينَ المَلْمُ المَلْمِينَ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلُولُ المُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُ

﴿ حضور نبی اکرم الله این کے معجزات کا بیان ﴾

٢. فَصُلٌ فِي كَرَامَاتِ الْأُولِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴿

﴿ اولياء اور صالحين ﴿ كَي كِرا مات ﴾



#### فَصَلٌ فِي مُعَجِزَاتِ النَّبِيِّ مُتَّالِبًمِّ ﴿ حضور نبى اكرم مُتَّالِيَمِ كَمْ مِجْزات كابيان ﴾

٥٤ / / ١ عَنَ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودِ فَ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ سَيْءَ فَوْقَ الْجَبَلِ فِلْقَةً وَكَانَتُ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ. وَسُولِ اللهِ سَيْءَ فَوْقَ الْجَبَلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْءَ اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ الهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُم

وفي رواية: عَنَ أُنَسِ بُنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ أَهُلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ا

" حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کہ جاند کے دوٹلڑے ہونے کا واقعہ حضور نبی اکرم مٹنی ہی عہد مبارک میں پیش آیا، ایک ٹکڑا پہاڑ میں حیوب گیا اور ایک ٹکڑا

الحديث رقم ١: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي المنهم آية، فأراهم انشقاق القمر، ٣/٣٣٠٠ الرقم: ٢٤٣٩ ١٩٣٧ وفي كتاب: التفسير/القمر، باب: وَانشَقَ الْقَمَرُ: وَإِنْ يَرَوُا آيَةً يُغِضُوا الرَّمَ: ٢٠٨١، الرقم: ٢٨٥٤ ١٨٥٤ ومسلم في الصحيح، كتاب: يُغرِضُوا، [٢٠١]، ٤/١٨٤٨، الرقم: ٢٨٥٤ ١٨٥٤، ومسلم في الصحيح، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب: انشقاق القمر، ٤/١٥٨ ١٢٠٩، الرقم: ١٨٠٠ ١٨٠٨، والترمذي في السنن، كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله الله المنهم، باب: من سورة القمر، ٥/١٩٩، الرقم: ١٨٥٩ ١٩٨٨، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٢٧، الرقم: ١٥٥١ ١٠٥٠ وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٧٧٠، الرقم: ١٩٥٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٢٧٠، وأبن حبان في الصحيح، ٤/٢٠، الرقم: ١٩٥٠، وأبويعلى والحاكم في المستدرك، ٢/١٥، الرقم: ١٨٥٨، الرقم: ١٨٥١، وأبويعلى في المسند، ٥/١٠، الرقم: ١٨٥٠، والطيالسي في المسند، ١/٢٠٠، الرقم: ١٨٥٠، والشاشي في المسند، ١/٢٠٠، والطيالسي في المسند، ١/٢٠٠، الرقم: ٢٨٠، والشاشي في المسند، ١/٢٠٠، الرقم: ٢٨٠، الرقم: ٢٨٠، والشاشي في المسند، ١/٢٠٠، الرقم: ٢٨٠٠، والشاشي المند، ١/٢٠٠، الرقم: ٢٨٠٠، والشاشي والمؤلى المند، ١/٢٠٠، الرقم: ٢٨٠٠، والشاشي المؤلى المؤلى

يبار ك او يرتها تو رسول الله من يَيَمَ في مايا: ال الله تعالى تو كواه ربناً

"اور حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور نبی اکرم ملی ہے تھے اہل مکہ نے دو حضور نبی اکرم ملی ہے تھے ہے دو مرتبہ چاند کے دو کلڑے کرکے دکھائے۔"

٧٤٦ / ٢ عَنُ أَنَسَ اللّهُ وَهُو يَخُولُهُ النّبِي النّبِي النّبِي اللّهَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُو يَخُولُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: قَحَطَ الْمَطُو، فَاستَسْقِ رَبّك. فَنظَر إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنَ سَحَابِ، فَاستَسْقَى، فَنشأ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بعض ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتُ مَثَاعِبُ الْمَدِينَةِ، فَمَا زَالَتُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقَبِلَةِ مَا تُقلِعُ، ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنّبِي اللّهَ اللهُ المُحَلُبُ الْمُولِينَةِ مَا تُقلِعُ، ثُمَّ قَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنّبِي اللّهَ اللهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ مَعْفَلُ السَّحَابُ يَتُصَدَّعُ عَنِ فَقَالَ: عَرِقُنَا، فَادُعُ رَبَّكَ يَحْبِسُهَا عَنَا، فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمُدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا، يُمُطَرُ مَا حَوَالَيْنَا وَلا يُمُطَرُ مِنْهَا شَيءٌ، يُرِيهِمُ الله كَرَامَةَ نَبِيّهِ اللهَا شَيءٌ، يُرِيهِمُ الله كَرَامَة نَبِيّهِ اللهَالَةِ مَا اللّهُ مَعْوَلِهِ مُعْوَلِهِ مُعْقَلًا عَلَيْهِمُ الله كَوْالِينَا وَلا يُمُطَرُ مِنْهَا شَيءٌ، يُرِيهِمُ الله كَرَامَة نَبِيّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ مَا عَوَالَيْنَا وَلا يُمُطَرُ مِنْهَا شَيءٌ ، يُرِيهِمُ الله عَلَيْهِ مُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللْهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

#### " حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمتِ

الحديث رقم ٢: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، ٥/ ٢٢٦١، الرقم: ٢٤٧٥، وفي كتاب: الدعوات، باب: الدعاء غير مستقبل القبلة، ٥/ ٢٣٣٥، الرقم: ٢٨٩٥، وفي كتاب: الجمعة، باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، ١/ ٣٥٠، الرقم: ٨٩١، وفي كتاب: الاستسقاء، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع، ١/ ٣٤٣، الرقم: ٣٩٠، وفي باب: الاستسقاء في خطبة مستقبل القبلة، ١/ ٤٤٣، الرقم: ٣٩٨، وفي باب: إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، ١/ ٣٤٣، الرقم: ٣٩٨، وفي باب: من تمطر في المطرحتي يتحادر على القحط، ١/ ٣٤٣، الرقم: ٣٨٩، وفي كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ٣/ ١٣١٣، الرقم: ٣٨٩، ومسلم في الصحيح، كتاب: الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، باب:

اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ سٹھی مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اس نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا ہے لہذا اپنے رب سے بارش ما تکئے، تو آپ سٹھی نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور جمیں کوئی بادل نظر نہیں آرہا تھا۔ آپ سٹھی نے بارش ما نگی تو فوراً بادلوں کے نکڑے آ کر آپس میں ملنے گئے پھر بارش ہونے گئی یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہہ نگلیں اور بارش متواتر اگلے جمعہ تک ہوتی رہی پھر وہی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا جبکہ حضور نبی اگرم سٹھی نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے: (یا رسول اللہ!) ہم تو غرق ہونے گئے لہذا اپنے رب سے دعا سیجئے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے۔ آپ سٹھی نے مترا پڑے اور دعا کی: اے اللہ! ہمارے اردگرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا ایسا دو آپ سٹھی نے مترا پڑے اور دعا کی: اے اللہ! ہمارے اردگرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا ایسا دو بمارے اور دعا کی: اے اللہ! ہمارے اردگرد (کھیتوں اور فصلوں پر) بارش ہونے گئی ہمارے اوپر بند ہوگئی۔ یونہی اللہ تعالی ایسے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا دکھا تا ہے۔''

٣/٧٤٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ

...... صلاة الاستسقاء، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، ١/٤٣، الرقم: ١٦٢، ١٠٠٠ والنسائي في السنن، كتاب: الاستسقاء، باب: كيف يرفع، ٣/٩٥١-١٦٦، الرقم: والنسائي في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء في الدعاء في الاستسقاء، ١/٤٠٤، الرقم: ١٦٦٩، والنسائي في السنن الكبرى، ١/٨٥، الرقم: ١٨١٨، وابن الجارود في المنتقى، ١/٥٧، الرقم: ٢٥٢، وابن خزيمة في الصحيح، ٢/٨٣، الرقم: ٣٦٤، وابن حبان في الصحيح، ٣/٢٧، الرقم: ٣٩٤، الرقم: ١٤٩٠، وابن أبي المسنف، ٣/٢٠، الرقم: المعتبع، ١/٢٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/٢١، الرقم: ٥٦٠، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٨٢، الرقم: ١/٨٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ١/١٢٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٧٨، الرقم: ٣٣٤، وفي المعجم الكبير، ١/٥٨٠، الرقم: ٣٣٢، الرقم: ٣٣٢٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٧٨، الرقم: ٣٣٢٠، الرقم: ٣٣٣٠.

الحديث رقم ٣: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: صفة الصلاة، باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، ١ / ٢٦١، الرقم: ٩١٥، وفي كتاب: الكسوف، باب: صلاة ---

عَلَى عَهَٰدِ رَسُولِ اللهِ سُهُ اللهِ فَصَلَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعُكَعُت؟ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيْتُ الْجَنَّةُ فَتَنَاوَلُتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ اللَّانَيَا. فَتَنَاوَلُتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ اللَّانَيَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"خضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے بیں که (ایک مرتبہ) حضور نبی اکرم ملی الله عنهما فرماتے بیں که (ایک مرتبہ) حضور نبی اکرم ملی آئی کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ سی آئی نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام کی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگه پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچے ہٹ گئے؟ حضور نبی اکرم ملی آئی ہے نے فرمایا: مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے (اور وہ ختم نہ ہوتا)۔"

٨٤٧/٤. عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عهما قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ اللهُ عهما قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ نَحُوهُ، فَقَالَ: الْحُدَيْبِيَةِ، وَالنَّبِيُّ لِمُنْ يَدُيْهِ رِكُوةٌ فَتَوَضَّأَ، فَجَهِشَ النَّاسُ نَحُوهُ، فَقَالَ:

----- الكسوف جماعة، ١/٧٥٣، الرقم: ١٠٠٤، وفي كتاب: النكاح، باب: كفران العشير، ٥/٤٩، الرقم: ١٩٠١، ومسلم في الصحيح، كتاب: الكسوف، باب: ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، ٢/٢٢، الرقم: ٤٠٩، والنسائي في السنن، كتاب: الكسوف، باب: قدر قراءة في صلاة الكسوف، ٢٨٧٨، الرقم: ٣٤٤، وفي السنن الكبرى، ١/٨٧٥، الرقم: ٨١٤١، ومالك في الموطأ، ١/٨٦٨، الرقم: ٥٤٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٨٩٨، الرقم: ١٢٧١، الرقم: ٣٢٨٦، وعبد الرزاق في المصنف، ٣/٨٩، الرقم: ٥٢٤، والبيهتي في السنن الكبرى، ٣/١٣١، الرقم: ٢٨٧٨، والشافعي في السنن الكبرى، ٣/١٢١، الرقم: ٤٧٠، والشافعي في السنن المأثورة، ١/٠٤، والبيهتي في السنن الكبرى، ٣/١٢٠،

الحديث رقم ٤: أخرجه البخاري فى الصحيح، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة فى الإسلام، ٣/ ١٣١٠، الرقم: ٣٣٨٣، وفى كتاب: المغازى، باب: غزوة الحديبية، ٤/ ١٥٢٦، الرقم: ٣٩٢١، وفى كتاب: الأشربة، باب: شرب البركة والماء المبارك، ٥/ ٢١٣٥، الرقم: ٣١٦٥، وفى كتاب: التفسير / الفتح، باب: إذ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ: (١٨)، ٤ / ١٨٣١، الرقم: ٥٦٠، وأحمد بن ب

مَالَكُمُ؟ قَالُوا: لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا وَلَا نَشُرَبُ إِلَّا مَابَيْنَ يَدَيُكَ، فَوَضَعَ يَدُهُ فِي الرِّكُوَةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، فَشَرِ بْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلُتُ: كُمْ كُنْتُمُ؟ قَالَ: لَوْكُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشُرَةَ مِائَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحُمَدُ.

" حضرت جابر بن عبداللہ دخی الله عهدافرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو بیاس کی۔ حضور نبی اکرم سٹی ہے کہ سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی آپ سٹی ہے اس سے وضو فر مایا: لوگ آپ سٹی ہے کی طرف جھیٹے تو آپ سٹی ہے فر مایا: تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے پاس وضو کے لئے پانی ہے نہ پینے کے لئے۔ صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم سٹی ہے فر (بیس کر) دستِ مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مارکر نکلنے لگا چنا نچہ ہم سب نے (خوب پانی) پیا اور وضو بھی کر لیا۔ (سالم راوی کہتے ہیں) میں نے حضرت جابر کے سے پوچھا: اس وقت آپ کتنے آ دمی تھے؟ انہوں نے کہا: اگر ہم ایک میں نے حضرت جابر کے دو پانی سب کے لئے کا فی ہو جاتا، جبکہ ہم تو پندرہ سو تھے۔''

٧٤٩ / ٥. عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ،

---- حنبل في المسند، ٣/ ٣٢٩، الرقم: ٢٥٠١، وابن خزيمة في الصحيح، ١/ ٥٥٠ الرقم: ١٢٥، وابن حبان في الصحيح، ١/ ٤٨٠ الرقم: ٢٤٥٠، والدارمي في السنن، ١/ ٢١، الرقم: ٢٧، وأبويعلى في المسند، ١/ ٨٢، الرقم: ٢٠٠٧ والبيهقي في الاعتقاد، ١/ ٢٧٢، وابن جعد في المسند، ١/ ٢٩، الرقم: ٨٢.

الحديث رقم ٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: البيوع، باب: النجار، ٢ / ٣٧٨، الرقم: ١٩٨٩، وفي كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ٣/٤ ١٣١، الرقم: ١٩٨٩، وفي كتاب: المساجد، باب: الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، ١/١٧٢، الرقم: ٤٣٨، والترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله المناقب، باب: (٦)، ٥/٤٩ه، الرقم: ٣٦٢٧، والنسائي في السنن، كتاب: الجمعة، باب: مقام الإمام في الخطبة، ٣/٢٠١، الرقم: ١٣٩٦، وابن ماجه في السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاه في بده شأن —

قَالَتُ لِرَسُولِ اللهِ النَّيْسَةِ، يَا رَسُولَ اللهِ، أَ لَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا. قَالَ: إِنْ شِئْتِ قَالَ: فَعَمِلَتُ لَهُ الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، قَعَدَ النَّبِيُّ لَيُنِيَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخُلَةُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، قَعَدَ النَّبِيُّ لَيْنَا الْمَانِي اللَّذِي صُنعَ فَصَاحَتِ النَّخُلَةُ الَّتِي كَانَ يَخُطُبُ عِنْدَهَا، حَتَّى كَادَتُ أَنْ تَنْشَقَّ، فَنَزَلَ النَّبِي لَيُنَ النَّبِي مَتَى الْمَعْمَى اللَّهِ عَنْدَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتُ تَتِنُ أَنِينَ الصَّبِي الَّذِي يُسَكَّتُ، حَتَّى السَّيَقُرَّتُ. رَوَاهُ البُخَارِيُ وَالتِّرُمِذِيُ وَالنَّسَائِيُّ وَابُنُ مَاجَه.

وَقَالَ البِّرُ مِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

" حضرت جابر بن عبداللہ رض الله علما فرماتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے حضور نبی اکرم سٹی آپ کے تشریف فرما ہونے کے لئے کوئی چیز نہ بنوا دوں؟ کیونکہ میرا غلام بڑھئی ہے۔ آپ سٹی آپ کے تشریف فرما ہونے (بنوا دو)۔ اس عورت نے آپ سٹی آپ جعہ کا دن آیا تو حضور نبی اکرم سٹی آپ معبر بنوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو حضور نبی اکرم سٹی آپ معبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا لیکن (حضور نبی اکرم سٹی آپ کے منبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا لیکن (حضور نبی اکرم سٹی آپ کے منبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے ) مجبور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ سٹی آپ خطبہ ارشاد فرماتے تشریف رکھنے کی وجہ سے ) مجبور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ سٹی آپ خطبہ ارشاد فرماتے سٹی (ہجر و فراق رسول سٹی آپ میں ) چیا (کر رو) پڑا یہاں تک کہ چھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ د کیے کہ حضور نبی اکرم سٹی آپ منبر سے اتر آئے اور مجبور کے ستون کو گلے سے لگا لیا۔ ستون اس بچے کی طرح رونے لگا، جسے تھی دے کر چپ کرایا جا تا ہے، یہاں تک کہ اسے سکون آگیا۔ "

المنبر، ١/٤٥٤، الرقم: ١٤١٧-١٤١١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢٢٦، والمنبر، ١/٤٥٤، الرقم: ٤٢، وابن خزيمة في الصحيح، ١٨٦٨، الرقم: ١٣٩٨، الرقم: ١٨٦٨، الرقم: ١٨٦٨، الرقم: ١٨٦٥، وابن حبان في الصحيح ١٤/٨٤، ١٨قم: ١٠٥٦، وأبويعلى في المسند، ٢/١١، الرقم: ٣٨٨٤.

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! ادْعُ الله فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دُعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دُعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ ، فَقَالَ: خُذُهُنَّ وَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزُودِكَ هَذَا أُو فِي هَذَا الْمِزُودِ، كُلَّمَا أَرَدُتَ أَنُ تَأْخُذَ مِنَهُ شَيْئًا فَأَدْخِلُ فِيهِ يَدَكَ فَخُذُهُ وَلَا تَنْثُرُهُ نَثُرًا، كُلَّمَا أَرَدُتَ أَنْ تَأْخُدُ مِنْهُ اللهِ، فَكُنَّا فَقَدُ حَمَلُتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسُقِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَكُنَّا فَقُدُ حَمَلُتُ مِنْ وَسُقِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَكُنَّا فَا كُلُ مِنْهُ وَنُطُعِمُ، وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقُوي حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتُلِ عُثْمَاكَ فَا اللهِ اللهِ فَكُنَا فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ فَكُنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقَالَ أَبُوعِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

''حضرت ابو ہریرہ کے دوات فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم سے آئے کی خدمت میں کچھ مجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ان میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں ۔حضور نبی اکرم سے آئے آئے نے انہیں اکٹھا کیا اور میرے لیے ان میں دعائے برکت فرمائی کھر مجھے فرمایا: انہیں لے لواور اپنے اس توشہ دان میں رکھ دواور جب انہیں لینا چاہوتو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرواسے جھاڑ نانہیں ۔سو میں نے ان میں سے اسے اسے اسے میں خرق وستی رایک وست میں خرج کی ہوریں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرج کیں ہم خود اس میں سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ کبھی وہ تو شہ دان میری کمر سے جدا نہ ہوا (یعنی کھیوریں ختم نہ ہوئیں) یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان کے شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں گرگیا۔''

٧ ٧ ٧ ٧ . عَنُ عَبُدِ اللهِ عَلَى قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً، وَ أَنْتُمُ تَعُدُّو نَهَا

-----المسند، ٢/٢٥٦، الرقم: ٨٦١٣، وابن حبان فى الصحيح، ١٤/٢٤، الرقم: ٣٠ وابن راهوية فى المسند، ١/٥٧، الرقم: ٣٠ والهيثمى فى موارد الظمآن، ١/٧٢٥، الرقم: ٢/١٥، وابن كثير فى البداية والنهاية، ٢/١١، والذهبى فى سير أعلام النبلاء، ٢/٢١، والسيوطى فى الخصائص الكبرى، ٢/٥٨.

الحديث رقم ٧: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة فى الإسلام، ٣/٢١٦، الرقم: ٣٣٨٦، والترمذى فى السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله شَهَم، باب: (٦)، ٥/٧٩٥، الرقم: ٣٦٣٣، وأحمد بن حنبل فى ب

تَخُوِيُفًا، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَاءُ، فَقَالَ: اطَلُبُوا فَضَلَةً مِنْ مَاءٍ. فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْ خَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ الل

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ أَبُوعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ.

"حضرت عبداللہ (بن مسعود) ﷺ سے روایت ہے کہ ہم تو مجزات کو برکت شار کرتے تھے تم انہیں خوف دلانے والے شار کرتے ہو۔ ہم ایک سفر میں حضور نبی اکرم سٹی ایک کے ہمراہ تھے کہ پانی کی قلت ہوگئی۔ آپ سٹی آئی نے فرمایا: کچھ بچا ہوا پانی لے آؤ، لوگوں نے ایک برتن آپ سٹی آئی کی خدمت اقدس میں پیش کیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ سٹی آئی نے ایک برتن آپ بانی تھا۔ آپ سٹی آئی کی طرف آؤ اور برکت ایک دست اقدس اس برتن میں ڈالا اور فرمایا: پاک برکت والے پانی کی طرف آؤ اور برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم سٹی آئی کی مبارک انگیوں سے (چشمہ کی طرف کیا ابل رہا تھا۔ علاوہ ازیں ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے شبیح کی آواز سا کرتے تھے"

#### ٧٥٢ / ٨. عَن أَنَسٍ ﴿ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ بِإِنَاءٍ، وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ،

...... المسند، ١/ ٢٠٠٠ الرقم: ٣٩٩٣، وابن خزيمة في الصحيح، ١/٢٠١ الرقم: ٤٠٠ وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٢ والدارمي في السنن، ١/ ٢٨٠ الرقم: ٢٩٠ وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/ ٣١٦ الرقم: ٣١٦٦ الرقم: ٣١٦٦ الرقم: ٣١٩٠ والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/ ٤٨٠ الرقم: ١٠٥١ وأبويعلي في المسند، ٩/ ٣٥٠ الرقم: ٣٤٦ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، ٤/ ٣٠٨ الرقم: ٢٤٧ وأبو المحاسن في معتصر المختصر، ١/٨٠ والبيهقي في الاعتقاد، ١/ ٢٧٢٠

الحديث رقم ٨: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة فى الإسلام، ٣٨٩-١٣١٥، ومسلم فى الإسلام، ٣٨٩-١٣٠٥، الرقم: → الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: فى معجزات النبى شَهَم، ٤/١٧٨٣، الرقم: →

فُوَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنَ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَشَّا الْقُومُ. قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنسٍ: كُمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَلَاثُ مِائَةٍ، أَو زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت انس کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طاقیقیم کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ طاقیقیم زوراء کے مقام پر تھے۔ آپ طاقیقیم نے برتن کے اندر اپنا دستِ مبارک رکھ دیا تو آپ طاقیقیم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشم پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت قادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے دریافت کیا: آپ کتنے (لوگ) تھے؟ انہوں نے جواب دیا: تین سویا تین سوک لگ بھگے۔''

٩/٧٥٣ عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيةِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيةِ بِنُرُّ، فَنَزُحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتُرُكُ فِيهَا قَطْرَةً، فَجَلَسَ النَّبِيُّ النَّيْبَ اللَّيْبَ اللَّيْبِ اللَّيْبِ اللَّيْبِ اللَّيْبِ اللَّيْبِ اللَّيْبِ اللَّيْبِ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّ

"حضرت براء بن عازب ففر ماتے ہیں کہ واقعہ حدیبیہ کے روز ہماری تعداد چودہ سوتھی۔ ہم حدیبیہ کے کویں سے پانی کا ایک

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

الحديث رقم 9: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ٣/١ ١٣١١، الرقم: ٣٣٨٤.

قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ (صحابہ کرام پانی ختم ہو جانے سے پریشان ہو کر بارگاہ رسالت سٹی آیا میں حاضر ہوئے) سوحضور نبی اکرم سٹی آئی کویں کے منڈیر پر آ بیٹھ اور پانی طلب فرمایا: اس سے کلی فرمائی اور وہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد (پانی اس قدر او پر آ گیا کہ) ہم اس سے پانی پینے گئے، یہاں تک کہ خوب سیراب ہوئے اور ہمارے سوار یوں کے جانور بھی سیراب ہوگئے۔"

٤ ٧٥ / ١٠ عَنُ جَابِر اللهِ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ الْمَايَةِ فَكُنَّهُ وَلَا فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخُلُهُ، وَلَا يَنُورِجُ سِنِيْنَ مَا عَلَيْهِ، فَانُطلِقُ مَعِي لِكي لَا يُفُحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ، يَبُلُغُ مَا يُخُرِجُ سِنِيْنَ مَا عَلَيْهِ، فَانُطلِقُ مَعِي لِكي لَا يُفُحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ، فَمَ مَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَر مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَدَعَا، ثُمَّ آخَرَ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: انْزِعُوهُ فَأَوْفَاهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبَقِي مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمُ.

رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَحُمَدُ.

" حضرت جابر کے اوپر قرض تھا۔ سو میں حضور نبی اکرم سٹینیٹم کی خدمت میں حاضر ہوا وفات پا گئے اور ان کے اوپر قرض تھا۔ سو میں حضور نبی اکرم سٹینیٹم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میرے والد نے (وفات کے بعد) پیچے قرضہ چھوڑا ہے اور میرے پاس (اس کی ادائیگی کے لئے) پچھ بھی نہیں ماسوائے جو مجور کے (چند) درختوں سے بیداوار حاصل ہوتی ہے اور ان سے کئی سال میں بھی قرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ سٹیٹیٹم میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ مجھ پرتخی نہ کریں سو آپ سٹیٹیٹم (ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کے کھوروں کے ڈھیروں میں سے ایک ڈھیر کے گرد پھرے اور دعا کی پھر دوسرے ڈھیر کے کہا تھیں ایسا ہی کیا) اس کے بعد آپ سٹیٹیٹم ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا: قرض خواہوں کو ماپ کردیے جاؤ سوسب قرض خواہوں کا پورا قرض ادا کردیا گیا اور اتی ہی کھوریں

الحديث رقم ١٠: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة فى الإسلام، ٣/٢١٦، الرقم: ٣٣٨٧، وفى كتاب: البيوع، باب: الكيل على البائع والمعطي، ٢/٨٤٧، الرقم: ٢٠٢٠، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣/٥٦٠، الرقم: ٣٤٥٧،

چېهی گئیں جتنی که قرض میں دی تھیں ۔''

رُوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفَظُ لَهُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

'' حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹیٹیٹٹم پر وقی نازل ہورہی تھی اور آپ مٹیٹیٹم کا سراقدس حضرت علی کے گود میں تھا وہ عصر کی نماز نہ پڑھ

الحديث رقم ۱۱: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ٢٤/٢٤، الرقم: ٣٩٠، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ٨/٢٩، والذهبى فى ميزان الاعتدال، ٥/٥٠٠، والهيثمى فى البداية والنهاية، ٦/٣٨، والقاضى عياض فى الشفاء، ١/٠٠٠، والسيوطى فى الخصائص الكبرى، ٢/٧٣١، والحلبى فى السيرة الحلبية، ٢/٣٨، والقرطبى فى الجامع لأحكام القرآن، ٥/٧٩١.

رواه الطبرانى بأسانيد، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير إبراهيم بن حسن، وهو ثقة، وتُقة ابن حبان، ورواه الطحاوى في مشكل الآثار (٢/٩، ٤ ٨٨٨ـ ٣٨٩) وللحديث طرق أخرى عن أسماء، وعن أبي هريرة، وعليّ ابن أبي طالب، وأبي سعيد الخدري.

وقد جمع طرقه أبو الحسن الفضلي، وعبيد الله بن عبد الله الحسكا المتوفى سنة (٤٧٠) في (مسألة في تصحيح حديث ردّ الشمس)، والسيوطي في (كشف اللبس عن حديث الشمس). وقال السيوطي: في الخصائص الكبرى (٢/٧٣١): أخرجه ابن منده، وابن شاهين، والطبراني بأسانيد بعضها على شرط الصحيح وقال الشيباني في حدائق الأنوار (١٩٣/١): أخرجه الطحاوي في مشكل الحديث والآثار. بإسنادين صحيحين.

وقال الإمام النووي في شرح مسلم (١٦/١٥): نكر القلضي ان انبينا المناطقة عبست له الشمس مرتين المنطقة المناطقة عبست له الشمس مرتين المنطقة المنطق

سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔حضور نبی اکرم ﷺ نے دعا کی: اے اللہ! علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اس پر سورج واپس لوٹا دے۔حضرت اساء فرماتی ہیں: میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔''

يَسُنُونَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْجَمَلَ اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعُهُمْ ظَهْرَهُ، وَإِنَّ الْأَنْصَارِ جَاوُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ سَيَّمَ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نُسُنِي عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اسْتُصَعِبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعُهُمْ ظَهْرَهُ، وَقَدْ عَطَشَ الزَّرُعُ وَالنَّخُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْنَهُمْ لَا فَقَالَ اللهِ سَيْنَهُمْ لَا فَعَلَى اللهِ سَيْنَهُمْ لَا فَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الحديث رقم ۱۲: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣/٥٥، الرقم: ١٢٦٥، والدارمي في السنن، باب: (٤)، ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن، ١/٢٢، الرقم: ١٠٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٨، الرقم: ١٨٥، الرقم: ١٨٥٩، وعبد بن حميد في المسند، ١/٣٠، الرقم: ١٠٥٠، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٥/٥٦، الرقم: ١٨٥٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/٥٥، الرقم: ٢/١٧١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٤٠، والمناوي في فيض القدير، ٥/٣٦.

لِبَشَرِ أَنُ يَسُجُدَ لِبَشَرِ وَلَوُ صَلَحَ لِبَشَرِ أَنُ يَسُجُدَ لِبَشَرِ لَأَمَرُتُ الْمَرُأَةَ أَنُ يَسُجُدَ لِبَشَرِ لَأَمَرُتُ الْمَرُأَةَ أَنُ تَسُجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا .....الحديث.

رُواهُ أَحْمَدُ وَ نَحُوهُ الدَّارِمِيُّ وَالطَّبَرَ انِيُّ وَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

'' حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس یر (وہ کھیتی باڑی کے لئے) یانی بھرا کرتے تھے، وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت (یانی لانے کے لئے) استعمال کرنے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی اکرم مٹیلیلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ہما را ایک اونٹ تھا ہم اس سے بھیتی باڑی کے لئے یانی لانے کا کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا، ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔حضور نبی اکرم مٹھنیکٹم نے صحابہ کرام سے فرمایا: اٹھو، پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے (اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے)۔ آپ سی مھرا تھا۔حضور نبی اكرم النياية اونك كى طرف چل يڙے تو انصار كہنے لگے: (يا رسول الله!) يه اونك كتے كى طرح باؤلا ہو چکا ہے اورہمیں اس کی طرف سے آپ پرحملہ کا خطرہ ہے۔حضور نبی اکرم ملی ایم فرمایا: مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہو گا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم کو دیکھا تو آب سلی اللہ کی طرف بڑھا یہاں تک (قریب آکر) آپ سٹی کی استے سجدہ میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم طفیتی نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دکھ کر آپ شھی کے خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کوسجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقلمند ہیں اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کوسجدہ كريں اور ايك روايت ميں ہے كہ صحابہ نے عرض كيا: يا رسول الله! بهم جانوروں سے زيادہ آپ کوسجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔آپ مٹی آپٹی نے فرمایا: کسی فردِ بشر کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کوسجدہ کرے اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کوان کی قدر ومنزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہا سے بیوی پر حاصل ہے۔''

١٣/٧٥٧ عَنُ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتُ تُهُدِي لِلنَّبِيِّ النَّيْمَ فِي

الحديث رقم ١٣: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: فى معجزات النبي الله الله المسند، ٣٤٠/٣، ---

عُكَةٍ لَهَا سَمُنَا. فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسَأَلُونَ الْأَدُمَ. وَلَيْسَ عِنْدَهُمُ شَيءٌ، فَتَعِمُدُ إِلَى الَّذِي كَانَتُ تُهَدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ لَيُنَيَّمْ، فَتَجِدُ فِيهِ سَمُنَا. فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدُمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتُهُ، فَأَتُتِ النَّبِيُّ لِيَّالِمَ فَقَالَ: عَصَرَتِيهَا؟ يُقِيمُ لَهَا أُدُمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتُهُ، فَأَتُتِ النَّبِيُّ لِيَّالِمْ فَقَالَ: عَصَرَتِيهَا؟ قَالَتُ: نَعَمُ. قَالَ: لَوْ تَرَكُتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

" حضرت جابر الله عبها حضور نبی الله عبها حضور نبی الله عبها حضور نبی الله عبها حضور نبی الرم الله عبها حضور نبی اکرم الله عبها ایک چراے کے برتن میں گھی بھیجا کرتی تھیں، ان کے بیٹے آکر ان سے سالن مانگتے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو جس چراے کے برتن میں وہ حضور نبی اکرم المینی آئی کے لئے گھی بھیجا کرتیں اس کا رخ کرتیں اس میں انہیں گھی مل جاتا، ان کے گھر میں سالن کا مسلماتی طرح حل ہوتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اس چراے کے برتن کو نچوڑ لیا بھر وہ حضور نبی اکرم الله ایک مرت میں حاضر ہوئیں۔ آپ المینی فی فرمایا: آپ انہوں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! آپ المینی فی فرمایا: اگرتم اسے اسی طرح رہنے دیتیں تو اس سے ہمیشہ (گھی) ماتا رہتا۔"

٨٥٧ / ١٤ مَنُ جَابِر ﴿ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي ﴿ يَسْتَطُعِمُهُ ، فَأَطُعَمُهُ شَطُرَ وَسُقِ شَعِيْرٍ . فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا ، حَتَّى كَالَهُ . فَأَتَى النَّبِي ﴿ يَنْهُ وَلَقَامَ لَكُمُ . كَالَهُ . فَأَتَى النَّبِي ۗ يَٰ الْكَلْدُ فَقَالَ : لَو لَمْ تَكِلُهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمُ . وَوَهُ مُسُلِمٌ وَأَحُمَدُ .

"حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم ملی آیا کی ایک شخص نے حضور نبی اکرم ملی آیا کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ کھانا طلب کیا۔ آپ ملی آئی آئی نے اسے نصف وس (ایک سو

...... ٣٤٧، الرقم: ١٤٧٠٥، ٢٨٧١، والعسقلاني في تهذيب التهذيب، ٢١/٥٠٥، الرقم: ١٨٨٨، وفي فتح البلري، ١١/٢٨١، وفي الإصابة، ٨/٢٩٨، الرقم: ١٢٣٩.

الحديث رقم ١٤: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: في معجزات النبي المنهم ١٤٠٠، الرقم: ٢٢٨١، الرقم: ٢٢٨١، الرقم: ١٤٧٨٣، ١٤٦٦١، ١٤٧٨٠.

بیں کلو گرام) جو دے دیئے۔ وہ شخص اس کی بیوی اور ان دونوں کے (ہاں آنے والے) مہمان بھی (ایک عرصہ تک) وہی جو کھاتے رہے بہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ جو ماپ لئے۔ پھر وہ حضور نبی اکرم سٹی ایٹنے کی خدمت میں آیا تو آپ سٹی آیٹے نے فر مایا: اگرتم اس کو نہ مایتے تو تم وہ جو کھاتے رہتے اور وہ یونہی (ہمیشہ) باقی رہتے۔"

٩٥٧ / ٥٥ - عَنُ سَعُدِ بَنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ سَّانَيْنَمَ يَوْمَ أُحُدِ، وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ، عَلَيْهِ مَا ثِيَابٌ بِيضٌ، كَأَشَلِّلْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُ مَا وَأَيْتُهُمَا قَبُلُ وَلَا بَعُدُ يَعْنِي جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيلَ السلام. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت سعد بن ابی وقاص الله روایت کرتے ہیں کہ جنگ اُحد کے روز میں نے حضور نبی اکرم سی اُلی اِللہ کے پاس دو ایسے حضرات کو دیکھا جو آپ سی اللہ کی جانب سے لڑ رہے سے انہوں نے سفید کیڑے پہنے ہوئے تھے بڑی بہادری سے برسر پیکار تھے میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھانہ بعد میں لیعنی وہ جرائیل ومیکائیل علیمالسلام تھے۔"

٠٦٧٧٦٠ عَن أَنَسِ ﴿ قَيْ رَواية طويلة أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللِّلِمُ الللللللِّلْمُ اللللللللللِّلْمُ الللللللللللللللللللللللل

الحديث رقم ١٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: المغازي، باب: إِذَ هَمَّتَ طَائِفَتَانَ مِنْكُمُ أَنُ تَفُشَلاً وَالله وَلِيُّهُمَا وَعَلَى الله فَلُيَتَوَكَّلِ المُؤُمِنُونَ، [آل عمران، ٣: ١٢٢]، عرف ١٤٨٩، وفي كتاب: اللباس، باب: الثياب البيض، ١٢٩٢، الرقم: ٨٨٤، ومسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: في قتال جبريل وميكائيل عن النبي شَيِّهُم يوم أحد، ٤ / ١٨٠٠، الرقم: ٢٠٣٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/١٧١، الرقم: ١٢٤٨، والشاشي في المسند، ١/١٥٠، الرقم: ١٣٨، والأصبهاني في دلائل النبوة، ١/١٥، الرقم: ٣٤، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، ٢/٢٨، الرقم: ١/٧٠، الرقم: ١/٧٠، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ١/٧٠.

الحديث رقم ١٦: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة بدر، ٣/٣٠٨، الرقم: ١٧٧٩، ونحوه فى كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ٤/٢٠٢، الرقم: ٣٨٧٧، وأبو داود فى السنن، كتاب الجهاد، باب: فى الأسير \_

نَفُسِي بِيَدِهِ، لَوُ أَمَرُتَنَا أَنُ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضَنَاهَا. وَلَوُ أَمَرُتَنَا أَنَ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضَنَاهَا. وَلَوُ أَمَرُتَنَا أَنَ نُضِرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرُكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا. قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ سُهَايَّةٍ هَذَا مَصُرَعُ النَّاسَ، فَانُطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدُرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سُهَايَّةٍ: هَذَا مَصُرعُ فَلَان قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا. قَالَ: فَمَا مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنُ مَوضِع يَدِ رَسُولِ اللهِ سُهَايَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُودُدَاوُدَ.

" حضرت انس بن ما لک کے روایت کرتے ہیں کہ جب ہمیں ابوسفیان کے (قافلہ کی شام سے) آنے کی خبر پہنی تو حضور نبی اکرم سے آئی ہے سے اللہ! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ سعد بن عبادہ کے کھڑے ہو کرعرض کیا: یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں برک الغماد پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے گرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کریں گے۔ تب رسول اللہ میٹھیٹی نے لوگوں کو بلایا لوگ آئے اور وادی بدر میں اگر سے سے بھر حضور نبی اکرم میٹھیٹیٹی نے فرمایا: یہ فلال کا فر کے گرنے کی جگہ ہے، آپ سٹھیٹیٹی زمین پر اس جگہ اور بھی اس جگہ اپنا دست اقدس رکھتے، حضرت انس کھ فرماتے ہیں کہ پھر (دوسرے دن دورانِ جنگ) کوئی کا فرحضور نبی اکرم میٹھیٹیٹی کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر اور ہیں مران،

...... ينال منه ويضرب ويقرن، ٣/٨٥، الرقم: ٢٠٧١، والنسائي في السنن، كتاب:
الجنائز، باب: أرواح المؤمنين، ٤/٨١، الرقم: ٢٠٧٤، وفي السنن الكبرى،
١/٥٦٦، الرقم: ٢٢٠١، وابن حبان في الصحيح، ١١/٤٢، الرقم: ٢٢٧٤،
وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢١، الرقم: ١٣٣٢، والبزار في المسند،
١/٣٤٠، الرقم: ٢٢٢، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٢٣، الرقم: ٣٦٢٨،
والطبراني في المعجم الأوسط، ٨/٩١١، الرقم: ٣٥٤٨، وفي المعجم الصغير،
٢/٣٣٢، الرقم: ١٨٠١، وأبو يعلى في المسند، ٢/٩٦، الرقم: ٣٣٢٢، وابن
الجوزي في صفوة الصفوة، ١/٢١، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح،

١٧/٧٦١ عَنُ جَابِر ﷺ في رواية طويلة قَالَ: سِرُنَا مَعَ رَسُول فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّسْ أَيَّامٌ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسُتَتِرُبهِ فَإذَا شَجَرَتَان بشَاطِيءِ الْوَادِي. فَانْطَلَقَ رُسُولُ اللهِ مِنْ أَيْهِمْ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بغُصُن مِنُ أَغُصَانِهَا. فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ بإِذُن اللهِ. فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيْر الْمَخُشُوش، الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ. حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الْأُخُرَى. فَأَخَذَ بغُصُن مِنْ أَغْصَانِهَا. فَقَالَ: انْقَادِي عَلَيَّ بإِذُن اللهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَذَٰلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمُنْصَفِ مِمَّا بَيْنَهُمَا، قَالَ: الْتَئِمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ فَالْتَأْمَتَا. فَجَلَسُتُ أُحَدِّثُ نَفُسِي. فَحَانَتُ مِنِيَّ لَفُتَهُ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ لِيَّالِمَ مُقْبِلًا. وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا. فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاق. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ سُمُنَيِّمْ: يَا جَابِرُ، هَلَ رَأَيْتَ مَقَامِي؟ قُلُتُ: نَعَمُ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَانَطَلِقُ إِلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَاقَطَعُ مِنَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصنًا. فَأَقْبِلُ بِهِمَا. حَتَّى إِذَا قُمْتَ مَقَامِي فَأَرْسِلُ غُصنًا عَنُ يَمِينِكَ وَعَنُ يَسَارِك. قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ فَأَخَذَتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرُتُهُ. فَانَذَلَقَ لِي. فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيُن فَقَطَعَتُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصَنًّا. ثُمَّ أَقْبَلْتُ أَجُرُّهُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ أَيْرَةِ، أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنَ

الحديث رقم ۱۷: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليَسَر، ٤/٢٠٦٦، الرقم: ٣٠١٢، وابن حبان في الصحيح، ١٤/٥٥٤ ٢٥٤، الرقم: ١٧٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/٩٤، الرقم: ٢٥٤، والأصبهاني في دلائل النبوة، ١/٣٥-٥٥، الرقم: ٣٧، وابن عبد البر في التمهيد، ١/٢٢٢، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، ٢/٣٨٣، الرقم: ٥٨٨٥.

يَمِيْنِي وَغُصَنًا عَنَ يَسَارِي، ثُمَّ لَحِقَٰتُهُ فَقُلْتُ: قَلْهُ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله! فَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنِّي مَرَرُتُ بِقَبَرَيْنِ يُعَلِّبَانِ. فَأَحْبَبْتُ: بِشَفَاعَتِي، أَنُ يُرَقَّهُ عَنْهُمَا مَا دَامَ الغُصُنَانِ رَطْبَيْنِ ....الحديث. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ.

"حضرت جابر ، روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم مانی کے ساتھ (ایک غزوہ ) کے سفر پرروانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچے۔حضور نبی اکرم ملٹیاییم رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ میں یانی وغیرہ لے کر آپ مٹھیکٹھ کے پیچھے گیا۔حضور نبی اکرم مٹینی نے (اردگرد) دیکھالیکن آپ مٹینی کو بردہ کے لئے کوئی چیز نظر نہ آئی، وادی کے کنارے دو درخت تھے، حضور نبی اکرم مٹھنیتھ ان میں سے ایک درخت کے پاس گئے۔ آپ سائی اور فرمایا: الله تعالی کے حکم سے میری اطاعت كر ـ وه درخت اس اونث كي طرح آب المنتيم كا فر ما نبردار ہوگيا جس كى ناك ميں كيل ہو اور وہ اپنے ہانکنے والے کے تابع ہوتا ہے پھر آپ مٹائیآئم دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑ کر فر مایا: اللہ کے اذن سے میری اطاعت کر، وہ درخت بھی پہلے درخت کی طرح آپ سٹینیٹم کے تابع ہو گیا یہاں تک کر جب آپ سٹینیٹم دونوں در ختوں کے درمیان پنچے تو آپ سی ایکھ نے ان دونوں درختوں کو ملا دیا اور فرمایا: اللہ کے اذن سے جڑ جاؤ، سووہ دونوں درخت جڑ گئے، میں وہاں بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، میں نے احیا نک دیکھا کہ حضور نبی اکرم مٹائیل تشریف لا رہے ہیں اور وہ دونوں درخت اپنے اپنے سابقہ اصل مقام پر کھڑے تھے۔ آپ مٹھیکٹھ نے فرمایا: اے جابر! تم نے وہ مقام دیکھا تھا جہاں میں کھڑا تھا۔ میں نے عرض کیا: جی! یا رسول اللہ! فرمایا: ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ اوران میں سے ہرایک کی ایک ایک شاخ کاٹ کر لاؤاور جب اس جگہ پہنچو جہاں میں کھڑا تھا تو ایک شاخ اپنی وائیں جانب اور ایک شاخ اپنی بائیں جانب ڈال دینا۔حضرت جابر کھتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کرایک پھر توڑا اور تیز کیا، پھر میں ان درختوں کے یاس گیا اور ہر ایک سے ایک شاخ توڑی، پھر میں انہیں گھیدٹ کر حضور نبی اکرم مٹھ یہ کے کھڑے ہونے کی جگه لایا اس جگه ایک شاخ دائیں جانب اور ایک شاخ بائیں جانب ڈال دی اور رسول الله طَيْنَاتِهُ كَلَ خدمت مين حاضر موكرعرض كيا: يا رسول الله! مين في آب كے حكم يرعمل كر ديا ہے۔ مگراس عمل کا سبب کیا ہے؟ آپ سٹھی نے فرمایا: میں اس جگه دو قبرول کے پاس سے

گزراجن میں قبر والوں کو عذاب ہور ہاتھا، میں نے جاہا کہ میری شفاعت کے سبب جب تک وہ شاخیں سرسبز و تازہ رہیں ان کے عذاب میں کمی رہے۔''

٧٦٢ / ١٨ - عَنُ أَنَسَ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّةِ الْمَالُ وَجَعَفُوا وَابُنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبُرُهُمْ، فَقَالَ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْب، ثُمَّ أَخَذَ ابُنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْب. وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ: حَتَّى أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْب. وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ: حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفُ مِنْ سُيُونِ اللهِ، حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْهِمُ.

رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

حضرت انس کروایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھی آئے نے حضرت زید، حضرت این رواحہ کے متعلق جعفرا ور حضرت ابن رواحہ کے متعلق خبر آنے سے پہلے ہی ان کے شہید ہو جانے کے متعلق لوگوں کو بتا دیا تھا چنانچہ آپ سٹھی نے فرمایا: اب جھنڈ ازید نے سٹھیالا ہوا ہے لیکن وہ شہید ہو گئے۔ اب ابن رواحہ نے جھنڈ اگئے۔ اب جعفر نے جھنڈ اسٹھیال لیا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب ابن رواحہ نے جھنڈ اسٹھیالا ہے اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ سٹھی کی چشمانِ مبارک اشک بارتھیں۔ (پھر فرمایا) یہاں تک کہ اب اللہ کی تلوار وں میں سے ایک تلوار (حضرت خالد بن ولید) نے جھنڈ اسٹھیال لیا ہے اور اس کے ہاتھوں اللہ تعالی نے کافروں پر فتح عطا بن ولید) نے جھنڈ اسٹھیال لیا ہے اور اس کے ہاتھوں اللہ تعالی نے کافروں پر فتح عطا

الحديث رقم ۱۸: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المغازى، باب: غزوة مؤته من أرض الشام، ٤/٥٥٠، الرقم: ٤٠١٤، وفي كتاب: الجنائز، باب: الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه، ١/٢٠، الرقم: ١١٨٩، وفي كتاب: الجهاد، باب: تمنى الشهادة، ٣/١٠٠، الرقم: ٢٦٤٥، وفي باب: من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو، ٣/١١٠، الرقم: ٢٨٩٨، وفي كتاب: المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ٣/١٢٨، الرقم: ٢٣٤٦، وفي كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب خالد بن الوليد هم، ٣/٢٣٧، الرقم: ٢٥٤٧، ونحوه النسائي في السنن الكبرى، ٥/١٨، الرقم: ٤٠٢٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٤٠٢، الرقم: ١٧٤٠، والحاكم في المستدرك، ٣/٣٣٧، الرقم: ١٩٥٠، وقال: هَذَا حَدِيثُ صَحِينُ الْإِسْنَادِ، والطبراني في المعجم الكبير، ٥/٢٠، الرقم: ١٨٤٠، الرقم: ٢/١٠٠، الرقم: ١٨٤٠، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح،

فرمائی۔''

١٩/٧٦٣ عَنُ أَنسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ فَي رُواية طويلة قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَكُتُبُ لِرَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

" حضرت انس بن ما لک ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی جوحضور نبی اکرم ملی آئی ہے گئے کتابت کیا کرتا تھا وہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا کرمل گیا اور کہنے لگا: میں تم میں سب سے زیادہ محم مصطفیٰ کو جانے والا ہوں میں ان کے لئے جو چاہتا تھا لکھتا تھا سو وہ شخص جب مرگیا تو حضور نبی اکرم ملی آئے نے فرمایا: اسے زمین قبول نہیں کرے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آئییں حضرت ابوطلحہ کے بتایا وہ اس جگہ آئے جہاں وہ مرا تھا تو دیکھا اس کی لاش قبر سے باہر پڑی تھی۔ پوچھا اس (لاش) کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا: ہم نے اسے کئی بار فن کیا مگرز مین نے اسے قبول نہیں کیا۔"

٢٠ / ٧٦٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَهَا قَالَ: جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْنِ فَقَالَ: بِمَ أَعُرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ قَالَ: إِنْ دَعُوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ اللهِ عَلَيْنِ فَقَالَ: بِمَ أَعُرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ قَالَ: إِنْ دَعُوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ

الحديث رقم ۱۹: أخرجه مسلم نحوه فى الصحيح، كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم، ١٢٠/٢، الرقم: ٢٧٨١، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣/١٠٠ الرقم: ١٣٥٨، والبيهقى فى السنن الصغرى، ١/٨٦٥، الرقم: ١٠٥٤، وعبد بن حميد فى المسند، ١/٣٨١، الرقم: ١٢٧٨، وأبو المحاسن فى معتصر المختصر، ٢/٨٨٠، والخطيب التبريزى فى مشكاة المصابيح، ٢/٧٨٧، الرقم:

الحديث رقم ٢٠: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله المنهم، باب: في آيات إثبات نبوة النبي الهنهم وما قد خصه الله على، ٥٠ ٤٠٥، الرقم: ٣٦٢٨، والحكم في المستدرك، ٢٦٧٢، الرقم: ٣٦٢٨، والطبراني في المعجم \_\_\_

هَذِهِ النَّخُلَةِ، أَتَشُهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى يَنْزِلُ مِنَ النَّخُلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ النَّيْسَةِ ثُمَّ قَالَ: ارْجِعُ. فَعَادَ، فَأَسُلَمَ النَّخُرَابِيُّ. وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

" حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی اکرم طفیقیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ طفیقیق نے فر مایا: اگر میں مجبور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے سیجھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ طفیقیق نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اتر نے لگا یہاں تک کہ حضور نبی اکرم طفیقیق کے قدموں میں آگرا۔ پھر آپ طفیقیق نے اسے فرمایا: واپس چلے جاؤ۔ تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے (نباتات کی محبت واطاعت رسول کا بیمنظر) دیکھ کراسلام قبول کرلیا۔"

٢١ / ٢٦ عَنُ أَبِي زَيْدِ بُنِ أَخُطَبَ ﴿ قَالَ: مَسَحَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَى وَجُهِي وَدَعَا لِي، قَالَ عَزُرَةُ: إِنَّهُ عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأُسِهِ إِلَّا شَعَرَاتٌ بِينِضٌ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

وَقَالَ أَبُوعِيسى فَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

'' حضرت ابوزید اخطب ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹائیکٹم نے اپنا دست اقدس میرے چہرے پر چھیرا اور میرے لئے دعا فرمائی،عزرہ (راوی) کہتے ہیں کہ ابوزید ایک سوبیس سال زندہ رہے اور ان کے سرمیں صرف چند بال سفید تھے۔''

""" الكبير، ١٢ / ١٠ الرقم: ٢٢٦٢١، والبخاري في التاريخ الكبير، ٣/٣، الرقم: ٢٠ والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٩/ ٥٣٨، ٥٣٩، الرقم: ٢٧، والبيهقي في الاعتقاد، ١/ ٤٤، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، ٢/ ٤٩٣، الرقم: ٤٢٥٠ الحديث رقم ٢١: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله المنهم، باب: (٦)، ٥/ ٤٥، الرقم: ٣٦٢٩، والطبراني المعجم الكبير، ١٧ / ٢٧، الرقم: ٥٤، ونحوه في المعجم الكبير، ١٨ / ٢١، الرقم: ٥٩، الشيباني في الآحاد والمثاني، ٤/ ٩٩، الرقم: ٢١٨٧، والهيشي في مجمع الزوائد، ٩/ ٢١٤.

٢٢٧/٧٦٦ عَنُ قَتَادَةَ بِنِ النَّعُمَانَ ﴿ أَنَّهُ أَصِيبَتُ عَيْنُهُ يَوْمَ بَدُرِ، فَسَالُوا رَسُولً فَسَالُتُ حَدَقَتُهُ بِرَاحَتِهِ، فَكَانَ لَا يُدُرَى أَيُّ اللهِ النَّيْمَ فَقَالَ: لَا، فَدَعَا بِهِ، فَغَمَزَ حَدَقَتُهُ بِرَاحَتِهِ، فَكَانَ لَا يُدُرَى أَيُّ عَيْنَيْهِ أُصِيْبَتُ رَوَاهُ أَبُوْيَعُلَى.

" حضرت قادہ بن نعمان ﷺ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن (تیر لگنے سے ) ان کی آئکھ ضائع ہو گئی اور ڈھیلا نکل کر چہرے پر بہہ گیا۔ دیگر صحابہ نے اسے کاٹ دینا جاہا۔ تو رسول اللہ سٹی آئے سے دریافت کیا گیا تو آپ سٹی آئے نے دعا فرمائی اور آئکھ کو دوبارہ اس کے مقام پر رکھ دیا۔ سو حضرت قادہ ﷺ کی آئکھ اس طرح ٹھیک ہو گئی کہ معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ کون سی آئکھ خراب ہے۔"

٢٣/٧٦٧ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبِ ﴿ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ٢٢: أخرجه أبويعلى في المسند،٣/ ١٢٠، الرقم: ١٥٤٩، وأبوعوانة في المسند، ٤/ ١٤٨، الرقم: ٢٩٢٩، والهيثمى في مجمع الزوائد، ٨/ ٢٩٧، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ١/ ١٨٧، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ٢/٣٣٠، والعسقلاني في تهذيب التهذيب، ٧/ ٤٣٠، الرقم: ١٨٤، وفي الإصابة، ٤/ ٢٠٨، الرقم: ٨٨٤، وابن قانع في معجم الصحابة، ٢/ ٢٦١، وابن كثير في البداية والنهاية، ٣/ ٢٩١.

الحديث رقم ٢٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المغازى، باب: قتل أبي رافع عبدالله بن أبي الحُقَيُقِ، ٤ / ٢٨٦، الرقم: ٣٨١٣، والبيهقي في السنن الكبرى، ٩ / ٨٠، والأصبهاني في دلائل النبوة، ١ / ١٢٠ وابن عبد البر في الاستيعاب، ٣/ ٢٤٦، والطبرى في تاريخ الأمم والملوك، ٢/ ٢٥، وابن كثير في البداية والنهاية: ٤ / ٣٣، وابن تيمية في الصارم المسلول، ٢ / ٢٩٤.

رَافِع) فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلَتُهُ: فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبُوابَ بَابًا بَابًا، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ رِجُلِي وَأَنَا أُرَى قَدُ انْتَهَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتُ سَاقِي فَعَصَبُتُهَا بِعِمامَةٍ ..... فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ لِيَلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتُ سَاقِي فَعَصَبُتُهَا بِعِمامَةٍ ..... فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ لِيَهِمَ فَعَلَا اللَّيْتِيِّ فَحَدَّثُتُهُ، فَقَال: ابْسُطُ رِجُلَكَ. فَبُسَطُتُ رِجُلِي فَمَسَحَهَا، فَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

الحديث رقم ٢٤: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢١٠، ١٥٠، الرقم: ٢٥٠، ١١٢٦، وأبويعلى في المسند، ٨/٢١، الرقم: ٢٦٦٠، وابن راهويه في المسند، ٣/٢١، الرقم: ١١٩٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار، على المسند، ٣/٢١، الرقم: ٢/٢٦، والمحاوي في شرح معاني الآثار، ٢/٥٠، والبيهقي في دلائل النبوة، ٢/٣، وابن عبد البر في التمهيد، ٢/٤٣، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/٣.

الله طَيْنَامُ فِي الْبَيْتِ، كُراهِية أَنْ يُؤْذِيهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُويَعْلَى.

"خصرت عائشہ صدیقہ رضی الله علما بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم سے ایکنے کی آل العنی اہلِ بیت) کے لئے ایک بیل رکھا گیا۔ جب حضور نبی اکرم سے ایک باہر تشریف لاتے تو وہ کھیاتا کودتا اور (خوشی سے) جوش میں آجاتا اور (حالت وجد میں) بھی آ گے بڑھتا اور بھی بیچھے آتا۔ اور جب وہ بیٹ محسوں کرتا کہ حضور نبی اکرم سے ایکنے آتا۔ اور جب وہ بیٹ محسوں کرتا کہ حضور نبی اکرم سے ایکنے گھر میں موجود رہتے اس ڈر سے کہ کہیں آپ مائی آئے گھر میں موجود رہتے اس ڈر سے کہ کہیں آپ مائی آئے کو تکلیف نہ ہو۔'

٧٦٩ / ٢٥ / عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسُمَعُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ؟ قَالَ: ابسُطُ رِدَائَكَ. فَبَسَطُتُهُ، قَالَ: فَغَرَفَ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ؟ قَالَ: ابسُطُ رِدَائَكَ. فَبَسَطُتُهُ، قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ. فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدَهُ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفَظُ الْبُخَارِيِّ.

" حضرت ابوہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں تو آپ مٹھی آپ نے فرمایا: اپنی چا در پھیلاؤ؟ میں نے اپنی چاور پھیلا دی۔ آپ مٹھی آپ نے (فضا میں) کچلو بھر بھر کر اس میں ڈال دیئے اور فرمایا: اسے سینے سے لگالو۔ میں نے ایسا ہی کیا: پس اس کے بعد میں بھی کچھ نہیں بھولا۔"

· ٢٧/ ٢٦ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رضى الله عنهما أَنَّ يَهُوُ دِيَّةً مِنَ أَهُلِ خَيْبَرَ

الحديث رقم ٢٥: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: العلم، باب: حفظ العلم، المديث رقم ٢٥: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي ﴿ ٤٠/ ١٩٣٩، الرقم: ٢٤٩١، والترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله ﴿ ٢٤٤٠، باب: مناقب لأبي هريرة ﴿ ٥٠/ ٢٨٤، الرقم: ٣٨٣٠-٣٨٣، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/ ٢٤٧، الرقم: ٢٨٨، وأبو يعلى في المسند، ١١/ ٢١١، الرقم: ٣٢٤٨.

الحديث رقم ٢٦: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الديات، باب: فيمن سقى رجلا سماً أو اطعمه فمات أيقاظ منه، ٤ / ١١، الرقم: ٢٥١، والدارمي في السنن، الكبري، ٨ / ٤٦.

سَمَّتُ شَاةً مَصَلِيةً ثُمَّ أَهُدَتُهَا لِرَسُولِ اللهِ لِمَّيَّامٍ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ لِمَيْآئِمِ اللهِ لِمَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ لِمَعْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمُ وَيَّةٍ فَدَعَاهَا اللهِ لِمَيْآئِمٍ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ لَهَا: أَ سَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ؟ قَالَتِ الْيَهُودِيَّةُ: مَنُ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهَا: أَ سَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ؟ قَالَتِ الْيَهُودِيَّةُ: مَنُ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَتُنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِلذِّرَاعِ. قَالَتِ الْيَهُودِيَّةُ: مَنُ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: فَمَا أَرَدُتِ إِلَى أَخْبَرَتُنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِلذِّرَاعِ. قَالَتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَرَدُتِ إِلَى فَعَلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رُوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالدَّارِهِيُّ.

" حضرت جابر بن عبداللہ رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ اہل خیبر میں سے ایک یہودی عورت نے بکری کے بھنے ہوئے گوشت میں زہر ملایا پھر وہ (زہر آ اود گوشت) رسول اللہ طافیۃ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا۔ سو رسول اللہ طافیۃ نے اس کی وتی (ران) لی اور اس سے کھانے گئے اور چند دیگر صحابہ بھی کھانے گئے۔ (اسی وقت) رسول اللہ طافیۃ نے ان سے فرمایا: اپنے ہاتھ (کھانے سے) روک لو اور آپ طافیۃ نے اس عورت کی طرف ایک آ دمی بھیجا جو اسے بلا کر لایا۔ آپ طافیۃ نے پوچھا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودی عورت نے کہا: آپ کو کس نے بتایا؟ آپ طافیۃ نے فرمایا: مجھے اس دسی (یعنی بکری کی ران) نے بتایا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ عورت نے کہا: ہاں! آپ طافیۃ نے فرمایا: تمہارا کوئی نقصان نہیں دے گا اور اگر نبی نہیں ہیں تو نہمیں آپ سے نجات مل جائے گی رسول اللہ سے کیا ارادہ تھا؟ اس نے کہا: (میں نے سوچا) اگر آپ نبی ہیں تو زہر ہرگر آپ کوئی نقصان نہیں دے گا اور اگر نبی نہیں ہیں تو نہمیں آپ سے نجات مل جائے گی رسول اللہ طافیۃ نہیں دے اسے معاف فرمادیا اور کوئی سزانہیں دی۔'

٢٧/٧٧١ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ

الحديث رقم ٢٧: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٥/ ٧٧، الرقم: ٢١٠١٣، والعسقلاني في تهذيب الكمال، والعسقلاني في تهذيب الكمال، ٢٢/٢١، الرقم: ٣٣٧٦.

اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ وَأَدِمُ جَمَالُهُ. قَالَ: فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحُيَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ وَأَدِمُ جَمَالُهُ. قَالَ: فَلَقَدُ بَلَغَ بِضَعًا وَمِئَةَ سَنَةٍ، وَمَا فِي رَأُسِهِ وَلِحُيَتِهِ بَيَاضٌ إِلَّا نَبَذُ يَسِيرٌ وَلَقَدُ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَنْقَبِضُ وَجُهُهُ حَتَّى مَاتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

" حضرت ابوزید انصاری کی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹی آئی نے مجھے فرمایا: میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر میرے سراور داڑھی پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرما کی: الہی! اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ (راوی کہتے ہیں کہ) انہوں نے سوسال سے زیادہ عمر پائی لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند ہی بال سفید ہوئے تھے۔ان کا چہرہ صاف اوروش رہا اور تادم آخرا کیک ذرہ بھرشکن بھی چہرہ پر نمودار نہ ہوئی۔"

## فَصُلُّ فِي كُرَامَاتِ الْأُولِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ﷺ ﴿اولياءاور صالحين ﴿ كَي كَرَامَاتَ كَا بِيانَ ﴾

٧٧٧ / ٢٨٠ عن عَائِشَةُ رَنِي الله عها زَوْجِ النَّبِي النَّهَا قَالَتُ: إِنَّ أَبَابُكُو الصِّدِيقَ عَلَى كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشُرِيْنَ وَسُقًا مِنَ مَالِهِ بِالْغَابَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنيَّةُ مَامِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُ إِلَيَّ غِنَى بَعدِي حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنيَّةُ مَامِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُ إِلَيَّ غِنَى بَعدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنتُ نَحَلَتُكِ جَادَّ مِنْكِ وَإِنِّي كُنتُ نَحَلَتُكِ جَادً عِشُرِينَ وَسُقًا. فَلُو كُنتِ جَدَدُتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُو الْيَوْمَ مَلُ وَارْتِي كُنتُ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُو الْيَوْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْلَهُ وَالْمُ اللهُ وَالْكُولِي وَالْلَهُ وَالْكُولِي اللهُ اللهُ وَالْكُولُ وَالْمُحَاوِي وَالْلَهُ وَالْبُهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَالطَّحَاوِي وَالْلَهُ وَالْلهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

'' حضور نبی اکرم سی آتی ہی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله علما بیان کرتی ہیں کہ حضرت الو بکرصدیق ہیں اللہ علم بیان کرتی ہیں سے حضرت ابو بکرصدیق کے غابہ (نامی وادی) میں آئیس کھجور کے چند درخت ہبہ کیے جن میں سے بیس ویق کھجوریں آتی تھیں۔ جب حضرت ابو بکرصدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا: اے میری پیاری بیٹی! ایسا دوسرا کوئی نہیں جس کا اپنے بعد غنی ہونا مجھے تم سے زیادہ پسند ہواور

الحديث رقم ٢٨: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الأقضية، باب: مالايجوز من النحل، ٢/٢٥٧، الرقم: ١٤٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٢٩، الرقم: ١٢٢٨ والطحاوي في شرح معاني الآثار، ٤/٨٨، واللالكائي في كرامات الأولياء، ١/٧٧١، الرقم: ٢٢، والعسقلاني في الإصابة، ٧/٥٧٥، الرقم: ٢١٠٢١، والنووي في تهذيب الأسماء، ٢/٤٧٥، الرقم: ١٠٣٠، والزيلعي في نصب الراية، ٤/٢٢، وأبو جعفر الطبرى في الرياض النضرة، ٢/٣٢، ٢٥٠٠، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ٣/٤١٠.

اپنے بعد مجھے کسی کی مفلسی تم سے زیادہ گراں نہیں۔ میں نے تہہیں کچھ درخت دیئے تھے جن سے بیس وسق کھوریں آتی تھیں۔ اگرتم نے ان پر قبضہ کیا ہوتا تو وہ تہہارے ہوجاتے۔ اب وہ میراث کا مال ہے اور تہہارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ سوسارے مال کو اللہ کی کتاب (کے حکم) کے مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت عاکشہ رضی الله عنها فر ماتی ہیں: میں نے عرض کیا: اباجان! مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہوتا میں چھوڑ دیتی لیکن میری بہن تو صرف حضرت اساء رضی الله عنها فر مایا: وہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے اور میرے بیں دوسری کون ہے چرانہوں نے ام کلثوم (نامی) بیٹی کوجنم دیا۔"

٢٩/٧٧٣ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بِنُ أَبِي بَكُرِ رَضَى اللَّعَهما في رواية طويلة فَدَعا: (أَي أَبُو بَكُر ﷺ) بِالطَّعَامِ فَأْكُلُ وَأَكُلُواْ فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقُمَةً فَدَعا: (أَي أَبُو بَكُر ﷺ) بِالطَّعَامِ فَأَكُلُ وَأَكُلُواْ فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقُمَةً لِلَّا رَبَا مِنَ أَسُفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْها، فَقَالَ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ، مَاهَذَا؟ قَالَتُ: لَا وَقُرَّةٍ عَيْنِي، لَهِي الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ مَرَّاتٍ، فَأَكُلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِي الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ مَرَّاتٍ، فَأَكُلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِي الْآنَ أَكُرُأَنَّهُ أَكُلُ مِنْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر رضی الله عنهما سے ایک طویل واقعہ میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کا آپ نے خود بھی کھانا کھایا اور دوسروں نے بھی۔ ہر لقمہ اٹھانے کے بعد کھانا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر کے نے (اپنی بیوی سے جو بنی فراس کے قبیلہ سے تھیں) فرمایا: اے ہمشیرہ بنی فراس! یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اے میری آنکھوں کی

الحديث رقم ٢٩: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: السَّمَرِ
مَعَ الضَّيفِ وَالْأهلِ، ١/٢١٦، الرقم: ٧٧٥، وفي كتاب: المناقب، باب: علامات
النبوة في الإسلام، ٣/٢١٦، الرقم: ٣٣٨٨، وفي كتاب: الأدب، باب: مايُكره
من الغضب والجزع عند الضيف، ٥/٤٢٢، الرقم: ٩٨٧٥، وفي كتاب: الأدب،
باب: قول الضيف لصاحبه: لا آكُلُ حَتَّى تَاكُلَ، ٥/٤٢٢، الرقم: ٩٩٥، ومسلم
في الصحيح، كتاب: الأشربة، باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره، ٣/٧٦٢،
الرقم: ٧٥٠٧، والبزار في المسند، ٢/٨٢٢، الرقم: ٢٢٢٣، وأحمد بن حنبل في
المسند، ١/٧٩٠، الرقم: ١٧١٢، ١٧١٠

ٹھٹڈک (میرے سرتاج) اس وقت تو یہ کھانا پہلے سے تین گناہ زیادہ ہے چنانچہ ان سب صحابہ نے بھی خوب کھایا اور حضور نبی اکرم مٹھی آٹھ کی خدمت اقدس میں بھی روانہ کیا جسے حضور نبی اکرم مٹھی تناول فرمایا۔''

٣٠ / ٧٧٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عهما قَالَ: مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيءٍ قَطُّ يَقُولُ: مِا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيءٍ قَطُّ يَقُولُ: إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ. رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ.

" حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر رہے سے کوئی الیمی بات نہیں سنی جس کے متعلق انہوں نے فر مایا ہو کہ میرے خیال میں بیراس طرح ہے اور وہ ان کے خیال کے مطابق نہ نکلی ہو۔"

٥٧٧ / ٣١. عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُهَايَةٍ ﴿ لَقَدُكَانَ فِي اللهِ سُهَايَةٍ ﴿ لَقَدُكَانَ فِي اللهِ عَلَمُ اللهُ عَمَرُ فَإِنَّهُ عَمَرُ فَإِنَّهُ عَمَرُ أَيْ مُلَكُمُ مِنَ الْأَهُمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عَمَرُ أَي مُلْهَمُونَ . رَوَاهُ اللهُ عَها. أَي مُلْهَمُونَ . رَوَاهُ اللهُ عَها.

وقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وفي رواية: عَنَ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدَرِيِّ ﴿ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ مُحَدَّثُ؟ قَالَ: تَتَكَلَّمُ الْمَلَا ئِكَةُ عَلَى لِسَانِهِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

## "حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے آتیے نے فرمایا: پہلی امتوں

الحديث رقم ۳۰: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: إسلام عمرَ بنَ الخطابِ هم، ۱٤٠٣/٠ الرقم: ٣٦٥٣، والحاكم فى المستدرك، ٣٤/٣، الرقم: ٣٠٠، الرقم: ١١٩/٠ الرقم: ٥٠٠ واللالكائي فى كرامات الأولياء، ١١٩/١، الرقم: ٥٠٠ والنووى فى رياض الصالحين، ١٨٨٠، الرقم: ١٥١٠.

میں ایسے لوگ تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں القاء کی جاتی تھیں (یعنی انہیں الہام ہوتا تھا) اور میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔''

"اور حضرت ابوسعید خدری روایت میں بیان کیا کہ صحابہ کرام نے بوچھا: (یا رسول اللہ!) اس الہام کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضور نبی اکرم مراہم ہے فر مایا: اس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔"

٣٢/٧٧٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ اللهَ مِهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وفي رواية: قَالَ: إِنَّ الشَّيُطَانَ لَيَخَافُ (أَوُ لَيَفُرَقُ) مِنْكَ يَا عُمَرُ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحُمَدُ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

" حضرت عاكشه رضى الله عنها سے مروى ہے كه حضور نبى اكرم ملينيم في فرمايا: ميں

الحديث رقم ٣٢: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله الله المنه باب: في مناقب عمر بن الخطاب من ١٣٦٥، الرقم: ١٣٦٩، ١٣٦٩، والنسائي في السنن الكبرى، ١٣٠٩، الرقم: ١٩٥٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٣٥٣، الرقم: ٢٣٠٣، وابن مرسماني الرقم: ٢٣٨٦، وابن حبان في الصحيح، ١/٢٣١، الرقم: ٤٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/٧٧٠

جنات و انسانوں کے شیاطین کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر کے خوف سے بھاگ گئے ہیں۔ اور ایک روایت میں فر مایا: اے عمر! تم سے شیطان ڈرتا ہے۔''

٣٣/٧٧٧ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِ الله عهدا أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ جَيْشًا وَ أَمَّرَ عَلَيْهِمَ رَجُلًا يُدْعَى سَارِيَةً، فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخُطُبُ فَجَعَلَ يَصِيتُ : يَاسَارِيُّ الْجَبَلَ. فَقَدِمَ رَسُولُ مِنَ الْجَيْشِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤُمِنِينَ! لَقِيْنَا عَدُوَّنَا الْجَبَلَ. فَقَدِمَ رَسُولُ مِنَ الْجَيْشِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤُمِنِينَ! لَقِيْنَا عَدُوَّنَا فَهُزَمُونَا فَإِذَا بِصَائِحٍ يَصِيتُ : يَا سَارِيُّ الْجَبَلَ. فَأَسْنَدُنَا ظُهُورَنَا إِلَى الْجَبَلِ فَهُزَمَهُمُ الله تَعَالَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْفَضَائِلِ وَالْبَيْهَقِيُّوا أَبُونُعَيْم.

" د حضرت عبد الله بن عمر دضى الله عهما سے مروى ہے كه حضرت عمر الله بن عمر دضى الله عهما سے مروى ہے كه حضرت عمر الله في الكيك لشكر روانه فر مايا اور اس كا سالا را يك خض كومقر ركيا جس كا نام ساريہ تھا۔ ايك دن آپ خطبه دے رہے تھے كه اچا نك دوران خطبه آپ نے پكارا: اے ساريہ! پہاڑكى اوٹ لو۔ (جنگ كے بعد) لشكر سے ايك قاصد آيا اور كہنے لگا: اے امير المونين! ہم قيمن سے لڑرہے تھے اور قريب تھا كه وہ ہميں شكست دے دے پھر اچا نك كسى پكار نے والے نے پكارا: اے ساريہ! پہاڑكى اوٹ لو۔ ہم نے اپنى تيا تھيں پہاڑكى طرف كرليس تو الله تعالى نے انہيں شكست (اور ہميں فتح عطا)كى۔"

٣٤/٧٧٨ عَنُ قَيْسِ بُنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنُ حَدَّثُهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتُ مِصُرُ أَتَى أَهُلُهَا إِلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ﴿ حَيْنَ دَخَلَ بُوْنَةَ مِنَ أَشُهُرِ الْعَاصِ ﴿ مَنَ دَخَلَ بُوْنَةَ مِنَ أَشُهُرِ الْعَجَمِ. فَقَالُوا: أَيُّهَا الْأَمِيرُ إِنَّ لِنِيلِنَا هَذَا سُنَّةً لَا يَجُرِي إِلَّا بِهَا. فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: إِذَا كَانَ ثَنَتَا عَشُرَةَ لَيَلَةً خَلُونَ مِنَ هَذَا الشَّهْرِ عَمَدُنَا

الحديث رقم ٣٣: أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ١/٩١٦، الرقم: ٥٥٥، والبيهقي في دلائل النبوة، ٦/٣٧، وفي الإعتقاد، ١/٤١٣، وأبونعيم في دلائل النبوة، ٣/٠١٠، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، ٢/٠٤٠ الرقم: ٥٩٥٤، والرازي في التفسير الكبير، ٢١/٧٨.

الحديث رقم ٣٤: أخرجه اللالكائي في كرامات الأولياء، ١١٩/١، الرقم: ٢٦، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ١١٩/١، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٣١٠٥، والرازي في التفسير الكبير،٢١/٨، والحموى في معجم البلدان، ٥/٥٣٠.

إِلَى جَارِيَةٍ بِكُرِ مِنُ أَبُويُهَا فَأَرَضَيْنَا أَبُويُهَا وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيّ وَالشِّيَابِ أَفْضَلُ مَا يَكُونُ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا فِي هَذَا النِّيلِ. فَقَالَ لَهُم عَمُرُّ ال إِنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَكُونُ فِي الإِسلامِ إِنَّ الإِسلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. قَالَ: فَأَقَامُوا بُوْنَةَ وَأَبِيبَ وَمَسُرَى وَالنِّيلُ لَا يَجُرِي قَلِيـُـلًّا وَلَا كَثِيرًا حَتَّى هُمُّوا بِالْجِلَاءِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرٌو ﴿ كَتُبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ النَحَطَّابِ عَلَيْهُ، فَكُتُبَ إِنَّكَ قَدُ أَصَبُتَ بِالَّذِي فَعَلْتَ وَإِنَّ الإِسُلامَ يَعُتَدِمُ مَا قُبُلُهُ وَإِنِي قَدُ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِبِطَاقَةٍ دَاخِلَ كِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهَا فِي النِّيلِ. فَلَمَّا قَدِمَ كِتَابُ عُمَرَ ﴿ إِلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ﴿ وَأَخَذَ الْبِطَاقَةُ فَفَتَحَهَا فَإِذَا فِيهَا: مِنْ عَبُدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى نِيلِ مِصْرَ أَمَّا بَعُدُ! فَإِنَ كُنْتَ إِنَّمَا تُجُرِي مِنَ قِبَلِكَ فَلَا تُجُرِ وَإِنَ كَانَ اللَّهَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي يُجُرِيكُ فَنَسُأَلُ اللهِ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنُ يُجُرِيكُ. قَالَ: فَأَلْقَى الْبِطَاقَةَ فِي النِّيلِ فَلَمَّا أَلْقَى الْبِطَاقَةَ أَصُبُحُوا يَوْمَ السَّبُتِ وَقَدُ أُجُرَاهُ الله تَعَالَى سِتَّةَ عَشَرَ ذِرَاعًا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَطَعَ الله تَعَالَى تِلْكَ السُّنَّةُ عَن أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الْيَوْمِ.

رَوَاهُ اللَّالْكَائِيُّ وَالْقُرُطِبِيُّ وَابِّنُ كَثِيرٍ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْعَظَمَةِ.

" حضرت قیس بن تجاج روایت کرتے ہیں اس سے جس نے انہیں بتایا کہ مصر فتح ہونے کے بعد اہل مصر (گورز مصر) حضرت عمرو بن عاص کی خدمت میں حاضر ہوئے جب مجمی مہینہ بونہ شروع ہوا۔ اور عرض کیا: اے امیر! ہمارے اس دریائے نیل کا ایک معمول ہے جس کی قبیل کے بغیر اس میں روانی نہیں آتی۔ حضرت عمرو بن عاص کے نفر مایا: بتاؤ تو وہ کیا معمول ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا: جب اس مہینہ کی بارہ تاریخ آتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی اس کے والدین کی رضا مندی سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اسے عمدہ سے عمدہ زیورات اور کپڑے بہنا کر اس دریائے نیل کی نذر کردیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص کا دورات اور کپڑے بہنا کر اس دریائے نیل کی نذر کردیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص کا

نے فرمایا: پیسب کچھ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اسلام زمانہ جاہیت کی تمام (بے ہودہ) رسوم کو ختم کرتا ہے۔ (راوی نے) کہا: اہل مصر بونہ، اہیب اور مُسری تین ماہ تک اس تھم پر قائم رہے۔

نیل کی روانی رُکی رہی پانی کا قطرہ نہ رہا۔ دریائے نیل کی روانی کو بند دیکھ کر لوگوں نے ترک وطن کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر و بن عاص شے نے تمام حالات کی امیر الموشین حضرت عمر بن خطاب کھ کواطلاع دی۔ حضرت عمر شی نے جواب میں لکھا کہ اے عمر و بن عاص! تم نے جو کچھ کیا درست کیا۔ اسلام نے سابقہ (بے ہودہ) رسوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ میں اپنے کھی کیا درست کیا۔ اسلام نے سابقہ (بے ہودہ) رسوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ میں اپنے فاروق کی کا خط حضرت عمر و بن العاص شے تک پہنچا تو انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس میں فاروق کی کا خط حضرت عمر و بن العاص کے بندے امیرالمونین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل درج دیل عبارت تھی۔" اللہ تعالی کے بندے امیرالمونین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے بندے امیرالمونین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے بندے امیرالمونین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کر دے۔ چنانچے حضرت عمر و بن عاص کے نام! جمد وصلاۃ کے بعد (اے دریا) اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہرگز نہ بہد! اوراگر اللہ کر دے۔ چنانچے حضرت عمر و بن عاص کے نوہ رفعہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب رفعہ دالا ہفتہ کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ ایک رات میں اللہ تعالی نے سولہ ہاتھ (پہلے سے بھی) اور پانی فرما کر اہل مصر سے اسی دن سے آج تک اس قدیم ظالمانہ اونچا پانی دریائے نیل میں جاری فرما کر اہل مصر سے اسی دن سے آج تک اس قدیم ظالمانہ اورکھا پانی دریائے نیل میں جاری

٣٥/٧٧٩ عَنَ مَالِكِ ﴿ قَالَ فِي رَوَايَة طُويِلَة قُتِلَ عُثَمَانُ ﴿ وَإِنَّ رَأَسُهُ عَلَى الْبَابِ لَيَقُولُ: طُقُ طُقُ حَتَّى صَارُوا بِهِ إِلَى حَشِّ كُو كَبٍ وَأُسَهُ عَلَى الْبَابِ لَيَقُولُ: طُقُ طُقُ حَتَّى صَارُوا بِهِ إِلَى حَشِّ كُو كَبٍ فَالْحَتَفُرُوا لَهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابُنُ عَسَاكِرَ.

"حضرت امام مالک ﷺ سے ایک طویل روایت میں مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عثان ﷺ کوشہید کیا گیا، اور دروازے پر ہی ان کا سرمبارک پکار رہا تھا: مجھے دُن کرو، مجھے دُن کرو چنا نچہ ان کے ساتھی ان کی نعش مبارک کو باغے کوکب میں لے گئے جہاں انہوں

الحديث رقم ٣٥: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ١/٨٧، الرقم: ١٠٩، وابن عسلكر فى تاريخ دمشق الكبير، ٣٩/٣٥، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ٩/٥٩، وابن عبد البر فى الاستيعاب، ٣/٧٤، وابن سعد فى الطبقات الكبرى، ٣/٧٧، والمزى فى تهذيب الكمال، ١/٧٥٤، والعسقلانى فى تلخيص الحبير، ٢/٥٤١.

نے آپ کی تدفین کی۔''

٣٦/٧٨٠ عَنَ مَالِكِ ﴿ قَالَ: وَكَانَ عُثَمَانُ ﴿ يَمُرُ بِحَشِّ كَوْكَانَ عُثَمَانُ ﴿ يَمُرُ بِحَشِّ كَوْكَانَ عُثَاكِرَ.

"حضرت امام مالک ﷺ سے مروی ہے کہ حضرت عثان ﷺ باغ کوکب کے پاس سے گذرتے تو فرماتے کہ یہاں ایک نیک انسان دفن کیا جائے گا (چنانچہ وہ خوداس جگہ ڈن کیے گئے)۔"

٣٧/٧٨١. عَنِ ابْنِ عُمرَ رض الله عهما قَالَ: إِنَّ عُشُمَانَ ﴿ أَصُبَحَ فَحَدَّثَ فَقَالَ: إِنَّ عُشُمَانَ ﴿ أَيْتُ النَّبِيَّ الْمَنَامِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ: يَا عُشُمَانُ أَفَطِرُ عِنْدَنَا فَقَالَ: يَا عُشُمَانُ أَفِي شَيْدَةً. فَقَالَ: كَا عُشُمَانُ أَبِي شَيْدَةً. فَقَالَ: كَا عُشُمَانُ أَبِي شَيْدَةً. وَقَالَ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْدَةً. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإسنادِ.

٣٨ / ٧٨٢ وفي رواية: عَنِ امُرَأَةِ عُثْمَانَ قَالَتُ: قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ سَمْيَةِ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ رضِ الله عهما قَالُواً: إِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ.
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ سَعْدٍ.

'' حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عهما روايت كرتے بيں كه حضرت عثان ﷺ نے (اپنی

الحديث رقم ٣٦: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ١ / ٧٨، الرقم: ١٠٩، وابن عساكر فى تلريخ دمشق الكبير، ٣٩ / ٥٣٠ والهيشى فى مجمع الزوائد، ٩ / ٥٩، وابن عبدالبر فى الاستيعاب، ٣ / ١٠٤٧، وابن سعد فى الطبقات الكبرى، ٣ / ٧٧٠، والمزى فى تهذيب الكمال، ٩ / ٧٥٠ -

الحديث رقم ٣٧ / ٣٨: أخرجه الحلكم في المستدرك، ٣ / ١١٠، الرقم: ٤٥٥٤، وابن أبي شيبة في المصنف، ٦ / ١٨١، الرقم: ٣٠٥١٠، وابن سعد في الطبقات الرقم: ٣٧٠٨٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٧ / ٢٣٢، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ٣/٤٧، وابن حيان في طبقات المحدثين بأصبهان، ٢ / ٩٨٨، الرقم: ١٨٨، وابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير، ٣٩، ٣٨٤.

شہادت کے دن) صبح ہوئی تو فرمایا: میں نے رات کو دیکھا کہ حضورنبی اکرم ملی آیا ہے فرمایا: اے عثان! آج کا روزہ تم ہمارے پاس افطار کرو۔سواس دن حضرت عثان اللہ نے روزہ رکھا اور اسی دن انہیں شہید کردیا گیا۔''

''ایک روایت میں حضرت عثمان کی زوجہ محتر مہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان کی زوجہ محتر مہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان کی فرمایا: میں نے حضور نبی اکرم سائی آئے اور حضرت البوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ ماکو دیکھا وہ سب مجھے کہدر ہے تھے: (اے عثمان!) آج رات تمہاری افطاری ہمارے ساتھ ہے۔''

٣٩ / ٧٨٣ عَنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارِ اللهِ أَنَّ جَهُجَاهَ الْغَفَارِيَّ أَخَذَ عَصَا عُثُمَانَ الَّتِي يَتَخَصَّرُ بِهَا فَكَسَرَهَا عَلَى رَكَبَتِهِ فَوَقَعَتُ فِي رَكَبَتِهِ الآكِلَةُ.
رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَاللَّالُكَائِيُّ.

" حضرت سلیمان بن بیار ﷺ سے مروی ہے کہ ججاہ الغفاری نے حضرت عثمان ﷺ کا عصا جس پر ٹیک لگاتے تھے اپنے گھٹنے پر رکھ کر ( گتاخی کے ساتھ ) توڑ دیا تو اس کے گھٹنے پر رکھ کر ( گتاخی کے ساتھ ) توڑ دیا تو اس کے گھٹنے پر کھوڑ انکل آیا۔"

٤٠/٧٨٤ عَنُ أَبِي رَافِع مُولَى رَسُولِ اللهِ سَّ اَلْكَبَهِ، قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ عَلِي هَمُ عَلَي حِيْنَ بَعَثُهُ رَسُولُ اللهِ بِرَأْيَتِهِ، فَلَمَّا دُنَا مِنَ الْحِصُنِ، خَرَجَ إِلَيْهِ عَلَيْ هَمُ فَقَاتَلَهُمُ، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ مِنَ يَهُودٍ فَطَرَحَ تُرُسَهُ مِنَ يَدِهِ، فَتَنَاوَلَ عَلِيٌ أَهُلُهُ فَقَاتَلَهُمُ، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ مِنَ يَهُودٍ فَطَرَحَ تُرُسَهُ مِنَ يَدِهِ وَهُو يَقَاتِلُ عَلَيْ بَابًا كَانَ عِنْدَ الْحِصُنِ، فَتَرَّسَ بِهِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يَزَلُ فِي يَدِهِ وَهُو يَقَاتِلُ حَتَى فَتَحَ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ أَلْقَاهُ مِن يَكَيه حِيْنَ فَرَغَ فَلَقُدُ رَأَيْتُنِي فِي نَفَرٍ مَعِي صَبَّى فَتَحَ الله عَلَيهِ، ثُمَّ أَلْقَاهُ مِن يَكَيه حِيْنَ فَرَغَ فَلَقَدُ رَأَيْتُنِي فِي نَفَرٍ مَعِي سَبُعَةٌ أَنَا ثَامِنُهُمْ، نَجُهَدُ عَلَى أَنْ نَقُلِبَ ذَلِكَ الْبَابَ فَمَا نَقُلِبُهُ.

الحديث رقم ٣٩: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير، ٣٩/٣٩، واللالكائي في كرامات الأولياء، ١/١٢٤، الرقم: ٧٠، وابن عبد البر في الاستيعاب، ١/٩٦٩، والرازي في التفسير الكبير، ٢١/٨٨.

الحديث رقم ٤٠: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٢ / ٨، الرقم: ٢٣٩٠٩، والمديث رقم عند الأمم والملوك، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٦ / ١٥٢، والطبري في تاريخ الأمم والملوك، ٢ / ١٣٧٠، وابن هشام في السيرة النبوية، ٤ / ٣٠٦.

رُوَاهُ أَحُمَدُ.

" حضرت ابورافع جوحضور نبی اکرم ملی آیا کے آزاد کردہ غلام سے روایت فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم ملی آیا ہے خطرت علی کو اپنا جھنڈا دے کر خیبر کی طرف روانہ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ سے جب ہم قلعہ خیبر کے پاس پہنچ جو مدینہ منورہ کے قریب ہے تو خیبر والے اچا نک حضرت علی کے پڑٹے۔ آپ بے مثال بہادری کا مظاہرہ کر رہے سے کہ اچا نک ان پر ایک یہودی نے چوٹ کر کے ان کے ہاتھ سے ڈھال گرا دی۔ اس پر حضرت علی کے نے قلعہ کا ایک دروازہ اکھیڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا اور اسے ڈھال کی حیثیت سے اپنے ہاتھ میں لئے جنگ میں شریک رہے۔ بالآ خر دشمنوں پر فتح حاصل ہوجانے کے بعد اس ڈھال منا دروازہ کو اپنے ہاتھ سے کھیئک دیا اس سفر میں میرے ساتھ سات آ دمی اور بھی سے اور ہم منا دروازہ کو الٹنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ہم وہ دروازہ (جے حضرت علی نے تنہا اکھیڑ اتھا) نہ الٹ سکے۔"

٥٨٧/ ٤١. عَنُ جَابِر ﴿ أَنَّ عَلِيَّا ﴿ حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ خَيْبَرِ حَتَّى صَعِدَ الْمُسْلِمُوْنَ فَفَتَحُوْهَا وَأَنَّهُ جُرِّبَ فَلَمْ يَحْمِلُهُ إِلَّا أَرْبَعُوْنَ رَجُلًا. وَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً. وَقَالَ الْعَسْقُلَانِيُّ زَوَاهُ الْحَاكِمُ.

" حضرت جابر شے نے بیان کیا ہے کہ غزوہ خیبر کے روز حضرت علی شے نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھالیا یہاں تک کہ مسلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور اسے فتح کرلیا اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اس دراوزے کو جالیس آ دمی مل کر ہی اٹھا سکتے تھے۔''

٤٢/٧٨٦ عَن زَادَانَ ﴿ أَنَّ عَلِيًّا ﴿ حَدَّثَ حَدِيثًا فَكَدَّبَهُ رَجُلٌ فَكَدَّبَهُ رَجُلٌ فَكَمَ اللهُ عَلِيُّ ﴿ فَكُمُ اللهُ عَلِيُّ ﴿ فَكُمُ اللهُ عَلِيُّ ﴿ فَكُمُ اللهُ عَلِيُّ ﴿ فَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الحديث رقم ٤١: أخرجه ابن أبي أبي شيبة فى المصنف، ٦/٣٧٤، الرقم: ٣٢١٣٩، والعسقلانى فى فتح البارى، ٧/٨٧٤، والطبري فى تاريخ الأمم والملوك، ٢/٧٣٧، وابن هشام فى السيرة النبوية، ٤/٣٠٦.

الحديث رقم ٤٢: أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط، ٢/٩١، الرقم: ١٧٩١، والمديث رقم ٢٤: أخرجه الطبرانى فى المعجم الأولياء، ١/٢٦/، واللالكائي فى كرامات الأولياء، ١/٢٦/، الرقم: ٣٧.

يُبْرُحُ حَتَّى ذُهُبُ بِصُرُهُ. رُوَاهُ الطَّبرَانِيُّ.

''زادان ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت علی ﷺ نے گفتگو فرمائی تو ایک شخص نے انہیں جھٹلایا اس پر حضرت علی ﷺ نے فرمایا: اگر تو نے جھوٹ بولا ہو تو میں مجھے بددعا دوں؟ اس نے کہا: ہاں بددعا کریں چنانچہ حضرت علی ﷺ نے اس کے لیے بددعا کی تو وہ شخص ابھی اس مجلس سے اٹھنے بھی نہ یایا تھا کہ اندھا ہوگیا۔''

٢٨٧ / ٢٥٠ عَنُ عَاصِم بَنِ ضَمْرَةً ﴿ قَالَ: خَطَبَ الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ رَضِي الله عهما حِيْنَ قُتِلَ عَلِيٌ ﴿ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَوْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ لَقَدُ كَانَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ رَجُلٌ قُتِلَ اللَّيلَةَ أَوْ أُصِيبَ الْيَوْمَ لَمْ يَسْبِقُهُ أَلْالُونَ كَانَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ رَجُلٌ قُتِلَ اللَّيلَةَ أَوْ أُصِيبَ الْيَوْمَ لَمْ يَسْبِقُهُ أَلْالُونَ كَانَ جَبُرِيلُ بِعِلْمٍ وَلَا يُدُرِكُهُ الآخَرُونَ كَانَ النَّبِيُّ النَّي الله النَّي الله عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرُجِعُ حَتَى يَفْتَحَ الله عَلَيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً.

" حضرت عاصم بن ضمرہ کے سے مروی ہے کہ جب حضرت علی کوشہید کر دیا گیا تو حضرت امام حسن کے ایک خطبہ میں ارشاد فر مایا: اے اہل کوفہ! (یا فرمایا:) اے اہل عواق! آج تمہارے درمیان وہ شخص شہید کر دیا گیا جس سے علم میں (امت کے) اولین بھی سبقت نہیں کر سکے اور آخرین میں سے بھی کوئی ان کے مقام کو نہ پہنچ سکے گا۔ حضور نبی اکرم ملی آئی جب حضرت علی کو کسی جہاد کی مہم پر روانہ فرماتے تو ان کی دائیں طرف حضرت جہاد کی مہم پر روانہ فرماتے تو ان کی دائیں طرف حضرت جہیں اور بائیں طرف میکائیل علیمالسلام رہا کرتے تھے اور وہ بھی بھی فتح حاصل بغیر کئے نہیں لوٹنے تھے۔"

٨٨ / ٤٤ \_ عَن أُمِّ سَلَّمَى رضي الله عنها قَالَتُ: اشَّتَكَتُ فَاطِمَةُ سلام الله عليها

الحديث رقم ٤٣: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٦/٩٦٦، الرقم: ٣٢٠٩٤، والهندي في كنزالعمال، ٦/٢١٤

الحديث رقم ٤٤: أخرجه أحمد بن حنبل فى المسند، ٦/٤٦١، الرقم: ٢٧٦٥٦. ٢٧٦٥٧ والدولابي في الذرية الطاهرة، ١/٣١٧، والزيلعي في نصب الراية، —

شَكُواهَا الَّتِي قُبِضَتُ فِيهِ، فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا فَأَصْبَحَتُ يَوْمًا كَأَمُثُلِ مَارَأَيْتُهَا فِي شَكُواهَا تِلْكَ. قَالَتُ: وَخَرَجَ عَلِيٌّ فَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، مَارَأَيْتُهَا فِي شَكُواهَا تِلْكَ. قَالَتُ: وَخَرَجَ عَلِيٌّ فَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَتُ: يَا أُمَّهُ الْعَلْيَٰتِي. ثِيَابِي الْجُدُد، كَأْحُسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتُ: يَا أُمَّهُ أَعْطِينِي. ثِيَابِي الْجُدُد، فَأَعْطَيْتُهَا، فَلَبِسَتُهَا، ثُمَّ قَالَتُ: يَا أُمَّهُ قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ، فَأَعْطَيْتُهَا، فَلَبِسَتُهَا، ثُمَّ قَالَتُ: يَا أُمَّهُ قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ، فَعُعْلَتُ وَاضْطَجَعَتُ وَاسْتَقْبَلَتِ الْقَبْلَةَ، وَجَعَلَتُ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا، ثُمَّ قَالَتُ: يَا أُمَّهُ إِنِي مَقْبُوضَةُ الآنَ، وَقَدُ تَطَهَرْتُ فَلَا يَكُشِفُنِي أَحَدُ، فَلَا يَكُشِفُنِي أَحَدُ، فَلَاتُ: يَا أُمَّهُ إِنِي مَقْبُوضَةً الآنَ، وَقَدُ تَطَهَرْتُ فَلَا يَكُشِفُنِي أَحَدُ، فَلَا يَكُشِفُنِي أَحَدُ، فَقُبضَتُ مَكَانَهَا، قَالَتُ: فَجَاءَ عَلِيُّ فَي فَأَخَبَرُتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

''حضرت الله علها روایت کرتی جیں کہ جب سیدہ فاظمہ سلام الله علها اپنے مرض وصال میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیارداری کرتی تھی۔ بیاری کے اس پورے عرصہ کے دوران جہاں تک میرا خیال ہے ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی کسی کام سے باہر گئے۔ سیدہ کا نئات نے کہا: اے امال! میرے عسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی۔ جہاں تک میرا خیال ہے (اس روز) انہوں نے بہترین عسل کیا۔ پھر بولیں: امال جی! فیک میرا خیال ہے (اس روز) انہوں نے بہترین عسل کیا۔ پھر بولیں: امال جی! فیک میرا خیال ہے ایسا ہی کیا پھر وہ قبلہ رخ ہوکر لیٹ گئیں۔ ہاتھ رخسار مبارک کے بینے کر لیا پھر فرمایا: امال جی! اب میری وفات ہو جائے گی، میں (عسل کر کے) پاک ہو پھی ہوں، لہذا مجھے کوئی نہ کھولے پس اُسی جگہ ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت اُم سلمی فرماتی ہیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔''

٤٥/٧٨٩ عَنْ عُمَّارَةً بْنِ عُمُيْرٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا جِيءَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللهِ

<sup>-----</sup> ٢/٠٥٠، ومحب الدين في ذخائر العقبي، ١/٣٠١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/ ٢١٠ والهيثمي في مجمع الزوائد، ٩/ ٢١٠

الحديث رقم ٥٤: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله  $\frac{1}{2}$  باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام، ٥/ ٦٦٠ الرقم: ٣٧٨٠، والطبراني في المعجم الكبير،  $\frac{1}{2}$  المعجم الكبير،  $\frac{1}{2}$  الرقم: ٢٨٣٢، والبار كفوري في تحفة الأحوذي، ١٩٣/١.

بُنِ زِيادٍ وَأَصُحَابِهِ نُضِّدَتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الرَّحَبَةِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِمُ وَهُمُ يَقُولُونَ: قَدُ جَاءَتُ تَخَلَّلُ الرُّوُوسَ يَقُولُونَ: قَدُ جَاءَتُ تَخَلَّلُ الرُّوُوسَ حَتَّى دَخَلَتُ فِي مِنْخَرَي عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زِيادٍ فَمَكَثَتُ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجَتُ فَدُهَبَتُ حَتَّى تَغَيَّبَتُ. ثُمَّ قَالُوا: قَدُ جَاءَتُ قَدُ جَاءَتُ، فَفَعَلَتُ ذَلِكَ فَذَهَبَتُ حَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

'' حضرت عمارہ بن عمیر ﷺ بیان کرتے ہیں کہ جب (امام حسین الطیلا کے قاتل)
عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سرلا کرمسجد کے برآ مدے میں رکھے گئے اور میں اس
وقت ان لوگوں کے پاس پہنچا جبکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے وہ آگیا وہ آگیا۔ اتن دیر میں ایک
سانپ کہیں سے آیا اور ان کے سرول میں گھسنا شروع کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے نتھنے میں گھسا
اور اس میں تھوڑی دیر گھم کر پھر باہر آگیا اور کہیں چلا گیا یہاں تک کہ وہ کہیں غائب ہوگیا،
پھراچانک وہ کہنے لگے وہ آگیا وہ آگیا وہ سانپ پھر آیا اور یہی عمل اس نے دویا تین بار
دہرایا۔''

٠ ٧٩ / ٤٦ عَنُ قُرَّةَ بُنِ خَالِدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رِجَاءَ الْعَطَارِدِيِّ ﴿ يَعُولُ لَنَا مِنُ بِلْهَجِيْمِ يَقُولُ: لَا تَسُبُّوا عَلِيًّا ﴿ وَلَا أَهُلَ هَذَا الْبَيْتِ فَإِنَّ جَارًا لَنَا مِنْ بِلْهَجِيْمِ قَالَ: أَلَمُ تَرُوا إِلَى هَذَا الْفَاسِقِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ قَتَلَهُ الله، فَرَمَاهُ الله عَلَيِّ قَتَلَهُ الله، فَرَمَاهُ الله بَكُو كَبَيْنِ فِي عَيْنَيْهِ فَطَمَسَ الله بَصَرَهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

"حضرت قرہ بن خالد فر ماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت ابور جاء عطار دی کے فرما رہے تھے: حضرت علی کے اور اس خانواد ہ (نبوت) کو گالیاں مت دو۔ ہمارا ایک پڑوسی جو کہ

الحديث رقم ٤٦: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ٣/١١٢، الرقم: ٢٨٣٠، والهيشى فى مجمع الزوائد، ٩/٢٩، وقال: وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيُح.

بله جيم سے تھا کہنے لگا: کيا تم يہنيں ديکھتے (معاذ اللہ) که اس فاسق حسين بن علی کواللہ لتعالیٰ نے قتل کر دیا، (اس کا بيرکہنا ہی تھا کہ) اس وقت اللہ تعالیٰ نے (آسان سے) اس کی دونوں آنکھوں میں دوستارے مارے اور وہ اندھا ہو گيا۔''

٤٧/٧٩١ عَن خَيْثَمَةَ ﴿ قَالَ: أُتِيَ خَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ ﴿ بِرَجُلِ وَمُعَهُ زَقُ خَمِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ عَسُلًا، فَصَارَ عَسُلًا.

وفي رواية: لَمَّا قَدِمَ خَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ الْحُرَّةَ أُتِي بِسَمٍّ فَوَضَعَهُ فِي رَاحَتِهِ ثُمَّ سَمَّى وَشَرِبَهُ.

رَوَاهُ اللَّالْكَائِيُّ وَالدَّهَبِيُّ وَالْعَسْقَالَانِيُّ.

وَقَالَ: رَوَاهُ أَبُويَعُلَى وَابُنُ سَعُدٍ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

"حضرت خیشمہ ایسے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک آدمی الیا گیا اس کے پاس ایک آدمی الیا گیا اس کے پاس شراب کی صراحی تھی آپ نے فرمایا: اے اللہ! اسے شہد بنادے تو وہ شراب فوراً شہد میں تبدیل ہوگئے۔"

"اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید گرۃ کے مقام پر آئے تو ان کے پاس زہر قاتل لایا گیا انہوں نے اسے مقطلی پر ڈالا اور بسم اللہ پڑھ کر پی گئے (گراس زہر نے ان پر مطلقاً کوئی مضر اثر نہیں کیا)۔"

٢٩٢/ ٤٨. عَنُ أَبِي خَلدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةَ: سَمِعَ أَنَسُ عَلَيْ الْعَالِيَةَ: سَمِعَ أَنَسُ عَلَيْ مِنَ النَّبِيِّ الْعَالِيَةِ وَكَانَ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ الْعَالِيَةِ وَكَانَ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ الْعَالِيَةِ وَكَانَ لَهُ

الحديث رقم ٤٧: أخرجه اللالكائي في كرامات الأولياء، ٢/٢٥٤، الرقم: ٩٩-٩٩، والخمبى في سيرأعلام النبلاء، ١/٥٧٥،٣٧٥، والعسقلاني في الإصابة، ٢/٤٥٤، والرازي في التفسير الكبير، ٢١/٩٨.

بُستَانٌ يَحْمَلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانُ، كَانَ يَجِيءُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسُكِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ أَبُوْعِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

" حضرت ابوخلدہ (تابعی) سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو عالیہ سے بوچھا:
کیا حضرت انس کے نے حضور نبی اکرم سے آیتے سے احادیث کی ساعت کی ہے؟ ابوعالیہ نے
فرمایا: حضرت انس کے نے دس سال حضور نبی اکرم سے آیتے کی خدمت کی اور رسول اللہ سے آیتے کے
نے ان کے لیے دعا فرمائی جس کے باعث حضرت انس کا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا
اور ان کے باغ میں ایک خوشبودار پودا تھا جس سے آئییں کستوری کی خوشبو آتی تھی۔"

29 / ٧٩٣ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَي رواية طويلة وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوَم بَدُر، فَمَكُثَ عِنْدَهُمُ أَسِيرًا. وَكَانَتُ تَقُولُ مِنَ بَعْضِ بِنَاتِ الْحَارِثِ: مَارَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطُفِ الْحَارِثِ: مَارَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطُفِ عَنْدَهُم وَتَقُ فِي الْحَدِيْدِ، وَمَاكَانَ إِلَّا عَنْ الله عَنْ الله

'' حضرت ابو ہریرہ کے مروی ایک طویل روایت میں ہے کہ حضرت خُیب فی نے غزوہ بدر میں (سردارِ قریش) حارث کوقتل کیا تھا (بعد کے ایک واقعہ میں) حضرت خُیب (گرفتار ہوکر) ان کے قیدی بن گئے۔ حارث (جے حضرت خُیب کے قتل کیا تھا) کی ایک بیٹی کہا کرتی تھی کہ میں نے حضرت خیب کے سے زیادہ اچھا اور نیک کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ اور بے شک میں نے حضرت خیب کے کو (دورانِ قید) انگور کا خوشہ کھاتے دیکھا۔ اور بے شک میں نے حضرت خیب کے کو (دورانِ قید) انگور کا خوشہ کھاتے

الحديث رقم ٤٩: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: المغازي، باب: غَزْوَةُ السَّحِيع، وَرِعُل، وَذَكوان، وبِسَّر مَعُونة، ٤/٩٩، الرقم: ٣٨٥٨، وفى كتاب: الجهاد، باب: هل يَستَاسِر الرَّجُلُ ومَنَ لَم يَستَاْسِرُ وَمَن رَكع رَكُعتَين عند القَتلِ، ٣/٨١، الرقم: ٢٨٠٨، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/ ٣/٣، الرقم: ٢٨٨٨، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/ ٣/٣، الرقم: ٢٨٨٨، وعبد الرزاق فى المصنف، ٥/٣٥، الرقم: ٩٧٣٠، والطبرانى فى المعجم الكبير، ٤/٢٢، الرقم: ١٩١٩، واللالكائي فى كرامات الأولياء، ١/١٠١، الرقم: ٣٥، والعسقلانى فى فتح البارى، ٢/٨٤، وابن عبد البر فى الاستيعاب، الرقم: ٣٥، والطبرى فى تاريخ الأمم والملوك، ٢/٨٠.

ہوئے دیکھا حالانکہ ان دنوں مکہ میں کوئی کھل نہیں ملتا تھا (لیعنی کھلوں کا موسم بھی نہیں تھا) اور ویسے بھی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ سویہ وہ روزی تھی جو اللہ تعالی انہیں (غیب سے) مرحمت فرماتا تھا۔''

٧٩٤/ ٥٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَي رواية طويلة وَبَعَثَ قُريشٌ إِلَى عَاصِمْ قَتَلَ عَظِيْمًا مِنَ عَاصِمْ لَيُؤُتُوا بِشَيءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيْمًا مِنْ عُظَمَاتِهِمُ يَوْمَ بَدُرٍ فَبَعَثَ الله عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبُرِ، فَحَمَتُهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقُدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيءٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ.

" حضرت ابو ہریرہ کے سے ایک طویل روایت میں مروی ہے کہ کفارِ قریش نے (دھوکہ سے شہید کرنے کے بعد) ایک دستہ کو شناخت کے لئے حضرت عاصم کی لاش میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر لانے کے لئے بھیجا۔ حضرت عاصم کے نینچتے ہی) اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کے سرداروں میں سے ایک کوئل کیا تھا۔ سو (اس دستہ کے پہنچتے ہی) اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کے پاس بھی پھٹنے نہیں پاس بھی کھٹنے نہیں دیا اور وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ لے جانے میں کامیاب نہ ہوسکے۔"

٥١/٧٩٥ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أُحُدُّ، دَعَانِي أَبِي مِنَ

الحديث رقم ٥٠: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: المغازي، باب: غَرُوَةُ الحديث رقم ٥٠: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الرقم: ٣٨٥٨، وفى كتاب: الرَّجِيع، وَرِعُلٍ، وَنَكوان، وبِئر مَعُونة، ٤/٩٩١، الرقم: ٣٨٥٨، وفى كتاب: الجهاد، باب: هل يَستَاسِرُ الرَّجُلُ ومَنَ لَم يَستَاسِر وَمَن رَكع رَكُعَتَين عند القتل، ٣/٨١، الرقم: ٢٨٨٠، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/١٠١، الرقم: ٢٨٨٠، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/١٠١، الرقم: ٥/٣٥٣، الرقم: ٩٧٣٠، والطبرانى فى المعجم الكبير، ٤/٢٢١، الرقم: ١٠١/، واللالكائي فى كرامات الأولياء، ١٠١/، الرقم: ٣٠.

الحديث رقم ٥١: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: هل يُخُرِجُ المَيّثُ منَ القبر واللّحد لِعلّةٍ، ١/٣٥٤، الرقم: ١٢٨٦، والحاكم فى المستدرك، ٣/٤٢٠ الرقم: ٤٩١٣، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٦/٥٨٠ الرقم: ٤٩١٣، والعسقلانى فى مقدمة فتح البارى، ١/٧٠٠، والخطيب التبريزى فى مشكاة المصابيح، ٢/٩٩٠ الرقم: ٥٩٤٥ و

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ.

" حضرت عبداللہ اللہ علی ہے روایت ہے کہ جب غزوہ احد کا وقت آگیا تو میرے والد (حضرت عبداللہ اللہ علی کے وقت بلایا اور فرمایا: میں یہی دیکھا ہوں کہ حضور نبی اکرم سٹی آئی کے اصحاب میں سب سے پہلے میں شہید کیا جاؤں گا اور میں اپنے بعد کسی کو نہیں چھوڑ رہا ہوں جو رسول اللہ سٹی آئی کے علاوہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہو۔ مجھ پر قرض ہے اسے ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے وہی شہید کئے گئے اور ایک دوسرے (شہید) کے ساتھ وفن کیے گئے۔ پھر میرا دل اس پر رضا مند نہ ہوا کہ انہیں دوسروں کے ساتھ جھوڑے رکھوں لہذا (تدفین کے) چھ ماہ کے بعد میں نے انہیں نکالا تو وہ اس طرح (تر و تازہ) تھے جیسے وفن کرنے کے روز تھے، سوائے ایک کان کے (جو کہ دورانِ جنگ شہید ہوگیا تھا)۔''

٥٢/٧٩٦ عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ لَيُنَامَ فِي لَيْكُمْ فِي لَيْكُمْ فِي لَيْكُمْ فِي لَيْكُمْ وَيُ لَيْكُمْ مَعْهُمَا عَنُ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَإِذَا نُورٌ بِينَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مُعَهُمَا عَنُ

الحديث رقم ٥٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: منقبة أُسَيدِ بنِ حُضَيرٍ وَعبَّالِ بن بِشُرٍ رضي الله عنهما، ١٣٨٤/١ الرقم: ٤٥٣، أبواب: المساجد ، باب: إذخال البَعيرِ في المسجد للعلّة، ١٧٧٧، الرقم: ٤٥٣، وفي كتاب: المناقب، باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي المنهم آية فأراهم انشقاق القمر، ٣١/٣٣١، الرقم: ٤٤٣، وأبو يعلى في المسند، ٥/ ٣٦١، الرقم: ٧٠٠٠ والبيهقي في الاعتقاد، ١/٣٥، والنووى في رياض الصالحين، ١/٣٥٠ الرقم: ١٨٥٥، والخمين، ١/٣٩٠، الرقم: ١٨٥٥، والخميب التبريزي في مشكاة المصابيح، ٢/ ٩٩٩، الرقم: ٩٤٤٥

أَنْسٍ ﴿ كَانَ أَسَيْدُ بَنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بَنُ بِشُو عِنْدَ النَّبِيِّ لَيْكَالِمُ . 
رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُوْ يَعْلَى.

" حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ دو آ دمی حضور نبی اکرم مٹھیکھ کی بارگاہِ اقدس سے (مجلس برخواست ہونے کے بعد) تاریک رات میں (گھر جانے کے لئے) نکلے تو (اس تاریک رات میں (گھر جانے کے لئے) نکلے تو (اس تاریک رات میں) اچا نک ایک نور ان کے سامنے آ گیا (اور وہ ان کے ساتھ ساتھ روشنی کے لئے رہا) اور جب وہ دونوں آ دمی (مختلف اطراف میں گھر جانے کی وجہ سے) جدا راہ پر چل پڑے تو وہ نور بھی ان دونوں کے ساتھ (دوحسوں میں تقسیم ہوکر) الگ الگ ہو گیا۔ حضرت انس کے موری ہے کہ حضور نبی اکرم سٹھیکھ کی بارگاہِ اقدس سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سٹھیکھ کی بارگاہِ اقدس سے (تاریک رات میں گھر جانے والے وہ دوآ دمی حضرت اسید بن تھیم اور عباد بن بشر تھے)۔"

٥٣/٧٩٧ عَنُ عَائِشَةَ رَضَى الله عَهَا قَالَتُ: لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لاَ يَزَالُ يُرَى عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ.

الحديث رقم ٥٣: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الجهاد، باب: في النور يُرى عند قبر الشهيد، ٣/١٦، الرقم: ٢٠٢٣، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ١٨/٢، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، ٤٢٠١، الرقم: ٩٤٧، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ١/٤٤٤.

الحديث رقم ٤٥: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٢/٥٧٥، الرقم: ٢٣٥: ٣/٢٠٠، الرقم: ٢٠٥٠، والبخاري في التاريخ الكبير، ٣/٥٩، الرقم: ٢٦٣، والطبراني في المعجم الكبير، ٧/٨٠، الرقم: ٢٤٣، وابن راشد في الجامع ، ١١/٢٨١، واللالكائي في كرامات الأولياء، ١/٨٥١، الرقم: ١١٤، والبغوى في شرح السنة، واللالكائي في كرامات الأولياء، ١/٨٥١، الرقم: ١١٤، والبغوى في شرح السنة، ٢٨٠٠، الرقم: ٣١٩، الرقم: ٩٤٩ه.

فُركِبُتُ لُوْحًا مِنْهَا فَطَرَحنِي فِي أَجَمَةٍ فِيْهَا أَسَدٌ فَلَمْ يَرْعَنِي إِلَّا بِهِ فَقُلُتُ: يَا أَبَا الْحَارِثِ أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالَطُ وَأَسَهُ وَغَمَزَ بَمَنْكَبِهِ شِقِّي فَمَا زَالَ يَغُمِزُنِي وَيَهُدِينِي إِلَى الطَّرِيُقِ حَتَّى وَضَعَنِي عَلَى الطَّرِيُقِ فَلَمَّا وَضَعَنِي هَمُهُمَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَوْدِّعُنِي.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَغَوِيُّ فِي شُرْحِ السُّنَّةِ. وَقَالَ الْحَاكِمُ:هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الإِسْنَادِ.

" حضرت سفینہ ﷺ مروی ہے کہ میں سمندر میں ایک کشی پر سوار ہوا۔ وہ کشی لوٹ گئ تو میں اس کے ایک تختے پر سوار ہوگیا اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جوشیر کی کچارتھی۔ وہی ہوا جس کا ڈرتھا کہ (اچپا نک) وہ شیر سامنے تھا۔ میں نے کہا: اے ابو الحارث (شیر)! میں رسول اللہ شہر آئی کا غلام ہوں تو اس نے فوراً اپنا سرخم کردیا اور اپنے کندھے سے مجھے اشارہ کیا اور وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے جے راہ پر ڈال دیا تو وہ دھیمی آواز میں غرغرایا۔ سومیں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الوداع کہ رہا ہے۔"

9 ٧٩ / ٥٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِ الله عهما عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وفي رواية: قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ لَوْ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضُمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا مِنْهَا

الحديث رقم ٥٥: أخرجه النسائى فى السنن، كتاب: الجنائز، باب: ضمة القبر وخفطته، ٤/ ١٠٠٠ الرقم: ٢٠٥٥، وفى السنن الكبرى، ١ / ٢٦٠ الرقم: ٢١٨٨، والطبرانى فى المعجم الأوسط، ٢ / ١٩٩١ الرقم: ١٧٠٧، وفى المعجم الكبير، ٢ / ١٠٠١ الرقم: ٣٣٣٥، ونحوه ابن راهوية فى المسند، ٢ / ٢٥٥ الرقم: ١١٢٧، والنيلعى فى نصب الراية، ٢ / ٢٨٦، والسيوطى فى شرح على سنن النسائى، ٤ / ١٠١ الرقم: ٢٠٥٥ والعسقلانى فى القول المسدد، ١ / ١٨

سُعُدُ بَنُ مُعَا فِي ﴿ وَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَ انيُّ.

وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيْحِ.

" حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عهدا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے نے (حضرت سعد بن معاذ انصاری کے متعلق) فرمایا: یہ وہ ہستی ہے جس کی وفات سے عرش بھی ہل گیا آسان کے دروازے کھول دیے گئے اور ستر ہزار فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے،ایک دفعہ قبرنے اسے دبایا پھر کشادہ کر دی گئی۔'

اور ایک روایت میں آپ سٹی آپ نے فرمایا: ''تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں الگرکوئی قبر کے دبانے سے نج جاتے۔ اگرکوئی قبر کے دبانے سے نج سکتا تو سعد بن معاذ بھی ضرور اس کے دبانے سے نج جاتے۔ (مونین وصالحین کے لئے قبر کا دبانا باعث راحت ہوتا ہے جیسے ماں بچے کو گود میں لے کر محبت سے دباتی ہے )۔'

٠٠٨٠٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَهِي اللهُ عَهِما قَالَ: ضَرَبَ بَعُضُ أَصَحَابِ النَّبِيِّ عَنَيْ النَّيْقِ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرِ وَهُو لَا يَحُسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقُرأُ النَّبِيِّ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرِ وَهُو لَا يَحُسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقُرأُ فَقَالَ: سُورَةُ تَبَارَكَ اللهِ إِنِي ضَرَبُتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لَا أَحَسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ ، فَإِذَا لِي رَسُولُ اللهِ إِنِي ضَرَبُتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرٍ وَأَنَا لَا أَحَسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقُرأُ سُورَةَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

' محضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايت فرمات عبير كه حضور نبي أكرم طينيتم

کے کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے، اچا نک پہ چلا کہ یہ قبر ہے اور اس کے اندر کوئی آ دمی سورة الملک پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک (اس صحابی نے سنا کہ) اس پڑھنے والے نے (قبر کے اندر) مکمل سورت الملک پڑھی۔ (یہ سن کر) وہ صحابی حضور نبی اکرم سٹھیں کی خدمت میں حاضرہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے (ناوانستہ) ایک قبر پر خیمہ لگایا اور مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، اچا نک سنا کہ ایک آ دمی قبر میں سورة الملک پڑھی۔ حضور نبی اکرم سٹھیں پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ (میں نے سنا) اس نے مکمل سورة الملک پڑھی۔ حضور نبی اکرم سٹھیں نے فرمایا: یہ (سورة الملک عذاب قبر کو) روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔"

## النَّابُ الثَّانِي عَشَرَ:

شَرَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أمتِ محمد بيه كاعِز "وشرف »

- أصلٌ فِي شَرَفِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ
   أمتِ محديه ك شرف كابيان ﴾
- ٢. فَصُلٌ فِي فَضُلِ آخِرِ الْأُمَّةِ المُحَمَّدِيَّةِ
   ٢. فَصُلٌ فِي فَضُلِ آخِرِ الْأُمَّةِ المُحَمَّدِيَةِ
   ٢. فضيلت كابيان ﴾
- ٣. فَصُلُ فِي أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلَالَةِ
   إلى أمت كَبِهِي بَهِي مَرابي يرجع نه مونے كا بيان ﴾
- ٤. فَصُلٌ فِي أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ كَانَ لَا يَخْشَى عَلَى أُمَّتِهِ أَنُ تُشرِكَ بَعْدَهُ
  - - قُصلٌ فِي بَعْثِ الْأَئِمَّةِ الْمُجَدِّدِينَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
       أمت مين أممه مجددين كي بيج جانے كابيان ﴾

#### فَصُلٌّ فِي شَرَفِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ

#### ﴿ أُمتِ مُحربه ك شرف كابيان ﴾

١٨٠١ عن ابن عبّاس رض الله عنها قَالَ: قَالَ النّبيُّ النّبيّ عُرضَتُ عَلَيّ الْأَمْمُ مُ فَأَجِدُ النّبيّ يَمُرُّمُعَهُ الْأُمَّةُ، وَالنّبيُّ يَمُرُّمَعَهُ النّفُرُ، وَالنّبيُّ يَمُرُّمَعَهُ الْأَمْةُ، وَالنّبيُّ يَمُرُّمَعَهُ النّبيُّ يَمُرُّمَعَهُ الْخَمْسَةُ، وَالنّبيُّ يَمُرُّ وَحُدَهُ، فَنظُرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، قُلْتُ: يَا جَبُريلُ، هَوُلاءِ اُمّتِي؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ انظُرُ إِلَى الْأَفْقِ، فَنظُرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، قَالَ: هَوُلاءِ أُمّتك، وَهَوُلاءِ سَبْعُونَ الْفًا قُدَّامَهُمُ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمُ وَلَا عَذَابَ، قُلْتُ: وَلِم؟ قَالَ: كَانُو لَا يَكْتَوُونَ، وَلا يَسْتَرُقُونَ، وَلا يَتُعَلّيُونَ وَعَلَى رَبّهِمُ يَتُوكَّلُونَ. فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَاشَةُ بُنُ يَسْتَرُقُونَ، وَلا يَتُعَلَّمُ وَنَ وَعَلَى رَبّهِمُ يَتُوكَّلُونَ. فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: ادْعُ اللهُ أَنُ يَجُعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: اللّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمْ. ثُمَّ

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ: ادْعُ الله أَنُ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عبدا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھ پر (تمام) امتیں پیش کی گئیں پس ایک نبی گزر نے لگا اور اس کے ساتھ اس کی امت تھی ایک نبی ایبا بھی گزرا کہ اس کے ساتھ چند افراد تھے، ایک نبی کے ساتھ دس آ دمی، ایک نبی کے ساتھ ایبا بھی گزرا کہ اس کے ساتھ چند افراد تھے، ایک بئی کے ساتھ دس آ دمی، ایک نبی سے نبی عرف تنہا، میں نے نظر دوڑائی تو ایک بڑی جماعت نظر آئی میں نے پوچھا: اے جبئی ایسا کیا نبیس، بلکہ (یا رسول اللہ!) آپ افق کی جانب توجہ فرما ئیں، میں نے دیکھا تو وہ بہت ہی بڑی جماعت تھی۔ عرض کیا: یہ آپ کی امت ہے اور یہ جو ستر ہزار ان کے آ گئی بیاں نے لئے نہ حساب ہے نہ عذاب، میں نے پوچھا: کس وجہ نہیں لیوں نے کہا: یہ لوگ واغ نبیس لگواتے تھے، غیر شرعی جھاڑ پھونک نبیس کرتے تھے، شگون نہیں لیو جب انہوں نے کہا: یہ لوگ واغ نبیس لگواتے تھے، غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، شگون نہیں لیو کھڑے ہو کہ کہا: یہ لوگ واغ نبیس لگواتے تھے، غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، شگون نہیں اللہ تعالی سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما ۔ پھر دوسرا تو میں شامل فرما ۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کرعرض گزار ہوا: (یا رسول اللہ!) اللہ تعالی سے دعا سیجئے کہ ججھے بھی ان میں شامل فرما ۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کرعرض گزار ہوا: (یا رسول اللہ!) اللہ تعالی سے دعا سیجئے کہ ججھے بھی ان میں شامل فرما ۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کرعرض گزار ہوا: (یا رسول اللہ!) اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ ججھے بھی ان میں شامل فرما ۔ آپ سیان نے فرمایا: عکاشہ تم سے سیقت لے گیا۔"

٢ / ٨ ٠ ٢ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ النَّايِمْ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ:

الحديث الرقم ٢: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: كيف الحشر، وحمره ١٠ الرقم: ٢٦٦٦، وفى كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي المنهم، ٦/٤٤٢، الرقم: ٢٦٦٦، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، ١/٠٠٠، الرقم: ٢٢١، والترمذى فى السنن، كتاب: صفة الجنة عن رسول الله المنهم، باب: ما جاء فى صف أهل الجنة، ٤/٠٨٤، الرقم: ٢٤٥٧، و قَالَ: هَذَا حَدِينَ حَسَنٌ صَحِيْح، وابن ماجه فى السنن، كتاب: الزهد، باب: صفة أمة محمد المنهم، ٢/٢١، الرقم: ٣٨٦٤، والنسائى فى السنن الكبرى، ٢/٩٠١، الرقم: ١٨٥٠، وأحمد بن حنبل فى المسند، السنن الكبرى، ٢/٩٠١، والبزار فى المسند، ٥/٢٣٧، الرقم: ١٨٥٠.

أَتُرُضُونَ أَن تَكُونُوا ثُلُثَ أَهُلِ الْجَنَّةِ. قُلْنَا: نَعَمَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَن تَكُونُوا نِصْفَ أَهُلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدُخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُم فِي أَهُلِ الشِّرُكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ لِلْمَالِكِمَةً، وَمَا أَنْتُم فِي أَهُلِ الشِّرُكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الْأَسُودِ، أَو كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الْأَسُودِ، أَو كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الْأَسُودِ، أَو كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الْأَسُودِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الْأَسُودِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي السَّودِ الْأَحْمَرِ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ الْ

"حضرت عبداللہ اللہ علیہ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سلی ایک جمراہ ہم ایک قبہ (یعنی مکان)
میں سے کہ آپ سلی آئی نے فر مایا: کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اہلِ جنت کا تہائی حصہ تم (میں سے) ہو؟ ہم نے عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجمہ مصطفیٰ کی جان ہے! مجھے امید ہے کہ تم (تعداد میں) اہل جنت میں سے نصف ہو گے اور وہ یوں کہ جنت میں مسلمان کے سواکوئی داخل نہیں ہوگا اور مشرکوں کے مقابلے میں تم یوں ہو جیسے کا لے بیل کی جلد پرایک کالا بال۔"

٣/٨٠٣ عَنُ سُلَيْمَانَ بَنِ بُرَيْدَةَ رَضَى الله عَهَا عَنَ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَهَا عَنَ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْمَ أَهُلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَرْبَعُونَ مِنُ سَائِرِ الْأُمَمِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ أَبُوْعِيْسَى: هَذَا حَلِيْتُ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَلِيثٌ صَحِيتٌ.

"خضرت سلیمان بن بریدہ رضی الله عنهما نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیلیم نے فرمایا: جنتیوں کی ایک سوبیس صفیں ہوں گی جن میں سے اسی (۸۰) صفیں میری اُمت کی ہوں گی اور باقی تمام امتوں کی صرف جالیس (۴۸) صفیں ہوں گی۔'

٤ / ٨ / ٤ مَنُ عُمَرُ بَنِ الْحَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

' دحضرت عمر بن الخطاب السيسة مروى ہے كه حضور نبى اكرم اللي الله في فرمايا: جنت تمام انبياء كرام عليم السلام پر اس وقت تك حرام كر دى گئى ہے جب تك ميں اس ميں داخل نه ہو جاؤں اور تمام أمتوں پر اس وقت تك حرام ہے جب تك كه ميرى امت اس ميں داخل نه ہوجائے۔'' اور تمام أمتوں پر اس وقت تك حرام ہے جب تك كه ميرى امت اس ميں داخل نه ہوجائے۔'' الله عن أبي ذر العِفاري الله عن قال: قال رَسُولُ الله عن آبي إنَّ الله تَجَاوَزُ عَنْ أُمَّتِي الْحُطَا وَالبِّسْيانَ، وَمَا اسْتُكُر هُوا عَلَيْهِ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الشَّلَاثَةِ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

الحديث الرقم ٤: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ١/ ٢٨٩٠ الرقم: ٩٤٢ والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠/ ٦٩٢٠ والهندي في كنزل العمال، ١١/ ٢١٦٠٠ الرقم: ٣١٩٥٣\_

الحديث الرقم ٥: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، ١/٩٥٦، الرقم: ٢٠٤٧، وابن حبان عن بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، ١/٢٠٦، الرقم: ٢٢٧٩، والحلكم في المستدرك، ٢/٢١٦، الرقم: ٢٨٨، والدارقطني في السنن، ٤/١٠، الرقم: ٢/١٠، الرقم: ١/٢٠، الرقم: ١/٢٠، الرقم: ١/٢٠، الرقم: ١/٢٠، وعبد الرزاق نحوه في المصنف، ١/٢٠، الرقم: ١/٢١، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ٣/٥٩، والبيهةي في السنن الكبري، ٢/٢٥، الرقم: ١/٢٨، والطبراني في المعجم الصغير، ٢/٢٥، الرقم: ٢٧٦، وفي المعجم الأوسط، ٨/١١، الرقم: ١/٢٨، وفي المعجم الكبير، ٢/٢٥، الرقم: ١٠٩٠، ولي المعجم الكبير، ٢/٢٠، الرقم: ١٠٩٠، ولي المعجم الكبير، ١/١٥٠، الرقم: ١٠٩٠،

"حضرت ابوذر غفاری ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، نسیان اور جبر و اکراہ معاف فر ما دیا ہے۔"

٦/٨٠٦ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

رُواهُ مُسلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

'' حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سُھُیٓآئِم نے فرمایا: اللہ تعالی نے میری امت سے ان کی دل کی باتوں (یعنی وساوس وخیالات) کو معاف فرما دیا ہے جب تک وہ اس پرعمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے۔''

٧٠٨٠٧ عَن مِحْجَنِ بَنِ الْأَدُرَعِ السُّلَمِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السُّلَمِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُو

رُوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالِ الصَّحِيْح.

"حضرت محجن بن ادرع سلمی ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ما اُلیّیَا نے فر مایا: الله تعالیٰ نے اس امت (محدید) کے لئے آسانی کو پند فرمایا ہے اور اس کے لئے تعلی کو ناپیند فرمایا ہے۔ آپ مایا ہے۔

الحديث الرقم ٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، ١٦٢١، الرقم: ١٦٧، وابن ماجه في السنن، كتاب: الطلاق، باب: من طلّق في نفسه ولم يتكلم به، ١٨٨٥، الرقم: ٠٤٠٠ والنسائي في السنن الكبرى، ٣٠٠٣، الرقم: ٨٦٢٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٥٥٠ الرقم: ٤٢٤٠ وابن خزيمة في الصحيح، ٢/٥٠٠ الرقم: ٨٩٨، وابن حبان في الصحيح، ١٠/٩٧٠ الرقم: ٣٣٥، وابن أبي شيبة في المصنف، ٤/٥٨، وأبويعلى في المسند، ١١/٢٧٦ الرقم: ٣٣٨، والبيهقي في شعب الإيمان ١/٩٩، الرقم: ٣٣٨، والبيهة

الحديث الرقم ٧: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير،٢٠/ ٢٩٨٠، الرقم: ٧٠٧، والهيثمى فى مجمع الذوائد، ٤/٥١، والحارث فى المسند (زوائد الهيثمى)، ١/٣٤٣، الرقم: ٢٣٧.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

٨٠٨ / ٨٠٨ عَنُ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: يَوْمًا سَجَدَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمَالِمُ يَرُفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنُ نَفْسَهُ قُبِضَتُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: رَبِّي استَشَارَنِي ..... وَفِيْهِ: وَأَحَلَّ لَنَا كَثِيرًا مِمَّا شَدَّدَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا وَلَمْ يَجْعَلُ عَلَيْنَا فِي الدُّنْيَا مِنْ حَرَجٍ. رَوَاهُ أَحُمَدُ.

'' حضرت حذیفہ ﷺ نے اتنا طویل سے مروی ہے کہ ایک روز حضور نبی اکرم سُیْنَیّم نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ ہم نے گمان کیا شاید آپ سُیْنِیم کا وصال اقدس ہوگیا ہے پھر جب آپ سُیْنِیم سجدہ سے فارغ ہوئے تو فرمایا: میرے رب نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب کیا .....اس میں بیان فرمایا: اور ہمارے لئے وہ بہت سی چیزیں حلال کر دیں جوہم سے قبل (امتوں پر) ممنوع تھیں اور ہم پراس دنیا میں کوئی تنگی (روا) نہیں رکھی ''

٩ ٨ ٨ ٩ . عَنُ أَبِي الدَّرُ دَاءِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةِ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الحديث الرقم ٨: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٥/٣٩٣، الرقم: ٢٣٣٨٤، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠/٨٨.

الحديث الرقم 9: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٥/٩٩، الرقم: ٢١٧٨٠ والحاكم في المستدرك، ٢/٠٠ الرقم: ٣٧٨٤، وابن حبان نحوه في الصحيح، ٣/٤٣، الرقم: ١٠٤٩، والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/٧١، الرقم: ٢٧٤٠ والبيهقي في شعب الإيمان، ٣/١، الرقم: ٥٤٠١، والترهيب، والطيالسي في المسند، ١/٨٤، الرقم: ٣٦١، والميثمي في مجمع الزوائد، ١/٥٠: ٢/٠٥٠: ٢/٠٥٠:

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ.

"خضرت ابودرداء کی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آیکی نے فرمایا: میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے قیامت کے دن (بارگاہِ اللی میں) سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور میں ہی ہوں گا جسے سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ہو گی۔ سو میں اپنے سامنے دیکھوں گا اور اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان بھی پہچان لوں گا۔ اس طرح اپنے بیچھے اور اپنی داہنی طرف بھی انہیں دیکھ کر پہچان لوں گا۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان کیسے پہچانیوں گے جبکہ ان میں حضرت نوح النگیں کی امت سے لے کرآپ سی آپ اپنی کی امت تک کے لوگ شامل ہوں گے؟ ۔۔۔۔۔ آپ سی آپ سی آپ من فر مایا: ان کے اعضاء وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے اور ان کے سواکسی اور (امت ) کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اور میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کا نامہ اعمال ان کے دا کیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں پیچان لوں گا کہ ان کی اولا د دوڑتی ہوگی۔'

٠١٠/٨١٠ عَنُ أَبِي ذُرِّ وَأَبِي الدَّرُ دَاءِ رَضِ اللَّا مَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

"خضور نبی اکرم مرای این را اور حضرت ابودرداء رضی الله عنهما سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم مرای آئی ہے نہ فرمایا: میں قیامت کے روز ضرور اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا: میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کی پیشانیوں پرسجدوں کا اثر ہوگا اور میں انہیں ان کے نور سے پہچان لوں گا جوان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔"

الحديث الرقم ١٠: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١٩٩٠، الرقم: ٢١٧٨٨-

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

١١ / ٨١ مَ عَنُ أَبِي أَمَامَةُ الْبَاهِلِي ﴿ يَقُولُ: تَخُرُجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُلَةٌ غُرُّ مُحَجَّلُونَ يَسُدُ الْأَفْقَ نُورُهُمْ مِثُلُ الشَّمْسِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: النَّبِيُّ الْأُمِيُّ فَيُتَحَسَّسُ لَهَا كُلُ نَبِي أُمِّي، فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَتَحَسَّسُ لَهَا كُلُ نَبِي أُمِّي، فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ نُورُهُم مِثُلُ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ يَسُدُ الْأَفْقَ نُورُهُمْ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ فَيَتَحَسَّسُ لَهَا كُلُ نَبِي أُمِّي، فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابِ، ثُمَّ تَخُرُجُ ثُلَّةً أُخُرَى غُرُّ مُحَجَّلُونَ النَّبِيُّ الْأُمِيُّ فَيْتَحَسَّسُ لَهَا كُلُ نَبِي أُمِّي، فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُدُخُلُونَ نُورُهُمْ مِثُلُ أَعْظَم كُو كَب فِي السَّمَاءِ يَسُدُ الْأَفْقَ نُورُهُمْ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: النَّبِيُّ الْمُعَلِي الْمُعَلِي السَّمَاءِ يَسُدُ الْأَفْقَ نُورُهُمْ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: النَّبِيُّ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي السَّمَاءِ يَسُدُ الْأَفْقَ نُورُهُمْ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: النَّبِي الْمُعَرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابٍ، ثُمَّ يَجِيءُ رَبُك عَلَى ثُمَّ يُوضَعُ الْمِيْوانُ الْجَنَّةُ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابٍ، ثُمَّ يَجِيءُ رَبُك عَلَى ثُمَّ يُوضَعُ الْمِيْوانُ وَالُحِسَابُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

''حضرت ابوامامہ باہلی کے روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز روش پیشانیوں اور چیکتے ہاتھ پاؤں والے لوگوں کی ایک جماعت نمودار ہوگی جوافق پر چھا جائے گی ان کا نور سورج کی طرح ہوگا سو ایک ندا دینے والا ندا دے گا''نہی اُمِّی'' پس اس نداء پر ہر امی نبی متوجہ ہوگا لیکن کہا جائے گا ( کہ اس سے مراد ) محمد شہر اور ان کی امت ہے سو وہ جنت میں داخل ہوں گے ان پر کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا پھر اس طرح کی ایک اور جماعت نمودار ہوگی جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ ان کا نور چودھویں کے چاند کی طرح کا ہوگا اور ان کا نور افق پر چھا جائے گا سو پھر ندا دینے والا ندا دے گا اور کہ گا اور کے گا اور کے گا ہوگا اور ان کی امت ہے پس وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں نبی اکرم سے آئے اور ان کی امت ہے پس وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں نبی اکرم سے آئے اور ان کی امت ہے پس وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں نبی اگرم سے آئے اور ان کی امت سے پس وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں نبی اگرم سے آئے اور ان کی امت ہے بیس وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں نبی اگر م سے ایس وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں نبی اگرم سے آئے گا۔ اس کی امت سے بیس وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں نبی اگر م سے ایس داخل ہو جائیں اس ندا کی امت سے بیس وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں نبی اگر م سے بیس وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں اس ندا ہو جائیں وہ بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں اس ندا ہو جائیں اس ندا ہو جائیں اس ندا ہو جائیں اس ندا ہو جائی اس نور بھوں کے جنت میں داخل ہو جائی اس نے دی جائی کی اس کر دی خوالے کی در بھوں کے جنت میں داخل ہو جائی کی در اس کی جنت میں داخل ہو جائی کی در اس کی جنت میں داخل ہو جائی کی در اس کی در اس کی جنت میں داخل ہو کی در اس کی در

الحديث الرقم ۱۱: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١٧٣/٨، الرقم: ٣٧٧٢٠ وفي مسند الشاميين، ٢/١٠١، الرقم: ١١٨٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٠٨٠.

گے پھراسی طرح کی ایک اور جماعت نمودار ہوگی ان کی (بھی) پیشا نیاں اور ہاتھ پاؤں جیکتے ہوں گے۔ ان کا نور آسان میں بڑے ستارے کی طرح ہوگا ان کا نور افق پر چھا جائے گا پس ندا دینے والا آ واز دے گا: ''نہی اُتھی''، پس اس پر ہر امی نبی متوجہ ہوجائے گا، کہا جائے گا: (اس سے مراد بھی) محمد اور ان کی امت ہے۔ پس وہ بغیر حساب وعذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر آپ سی آپینے کا رب (اپنی شان کے لائق) تشریف لائے گا پھر میزان وحساب قائم کیا جائے گا۔''

١١٠ / ١١. عَن بَهُزِ بُنِ حَكِيْم، عَن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ النَّيْلَةِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ النَّيْلَةِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ النَّيْلَةِ يَعُولُ فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران، ٣:٣٠] قَالَ: إِنَّكُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِيْنَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكُرَمُهَا عَلَى اللهِ. وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ التِّرَمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

"خضرت بہر بن حکیم بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طافی آئے نے فرمان البی: "تم بہترین امت ہو جوسب لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے ظاہر کی گئی ہے۔ "کے بارے میں فرمایا: تم ستر (۵۰) اُمتوں کو کممل کرنے والے ہواور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب سے بہتر اور معزز ہو۔ "

الحديث الرقم ۱۲: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله شيخ، باب: ومن سورة آلِ عمران، ٥/٢٢٦، الرقم: ٣٠٠١، وابن ملجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: صفة أمة محمد شيخ، ٢/٣٣٤، الرقم: ٢٨٨٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/١٦، الرقم: ١٦٠٤: ٤/٧٤؛ ٥/٣، والحاكم في المستدرك، ٤/٤٩، الرقم: ٢٩٨٧، والبيهقي في السنن الكبري، ٩/٥، والطبراني في معجم الكبير، ٩/٩١، الرقم: ١٠١٠، ٢/١٠، وعبد بن حميد في المسند، ١/٢٥، الرقم: ١٠٤، والروياني في المسند، ٢/٥١، الرقم: ٣٨٤، والروياني في المسند، ٢/٥١، الرقم: ٣٨٤.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

١٣/٨١٣ عَنُ بَهُزِ بُنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَهُنِيَةٍ، نُكَمِّلُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَبُعِيْنَ أُمَّةً. نَحْنُ آخِرُهَا وَخَيْرُهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

"حضرت بہر بن حکیم بواسط اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی ایک کے اور ہم سب سے اگرم ملی ایک ہمیل کریں گے اور ہم سب سے آخری اور سب سے بہتر ہول گے۔"

رُوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

"حضرت علی علی سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سٹی آئی نے فرمایا: مجھے وہ کچھ عطاکیا گیا جو (سابقہ) انبیاء کرام علیم السلام میں سے کسی کونہیں عطاکیا گیا۔ ہم نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) وہ کیا ہے؟ آپ سٹی آئی نے فرمایا: میری رعب ودبد ہست مدد کی گئی اور مجھے زمین (کے تمام خزانوں) کی کنیاں عطاکی گئیں اور میرا نام احمد رکھا گیا اور مٹی کو بھی میرے لئے یا کیزہ قرار دیا گیا اور میری امت کو بہترین امت بنایا گیا۔"

الحديث الرقم ١٣: أخرجه ابن ملجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: صفة أمة محمد الله ١٤٣٣/٠ الرقم: ٢٨٧٧-

الحديث الرقم ١٤: أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف، ٦/٤٠٣، الرقم: ٣١٦٤، ٥ السنن وأحمد بن حنبل فى المسند، ١/٩٨، الرقم: ٣٦٧، ١٣٦١، والبيهقى فى السنن الكبرى، ١/٣١٦، الرقم: ٩٦٥، واللالكائي فى اعتقاد أهل السنة، ٤/٣٨٧، الرقم: ٤٤١، ٤٤٤، والمقدسى فى الأحاديث المختارة، ٢/٨٤٣، الرقم: ٢٢٨، و٢٩، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١/٢٠٠٨، ١/٢٦٠.

٥١٨ /٥٠ عن ثُوبَانَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَقَالَ البِّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

"حضرت ثوبان ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طرفیہ نے فرمایا: بیشک اللہ تعالی نے زمین کو میرے لئے لیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا۔ عنقریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لئے زمین لپیٹی گئی۔ مجھے

الحديث الرقم ١٥: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ٤/ ٢٢١٥، الرقم: ٢٨٨٩، والترمذي في السنن، كتاب: الفتن عن رسول الله عليه باب: ما جاء في سوال النبي المهمة ثلاثا في أمته، ٤/ ٢٧٤، الرقم: ٢١٧٦، وأبو داود في السنن، كتاب: الفتن والملاحم، باب: ذكر الفتن ودلائلها، ٤/ ٩٠، الرقم: ٢٥٢٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٩/ ٢٧٨، الرقم: ٢٧٨٠، الرقم: ٢٢٤٨، والبزار في المسند، ٨/ ٢١٤، الرقم: ٣٤٨٧، والحكم في المستدرك، ٤/ ٢٩٤، الرقم: ١٩٣٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/ ١٦، الرقم: ١٩٣٨، وابن حبان في الصحيح، ١٠/ ١٩٠١، الرقم: ١٩٢٤، والبيهقي في السنن الكبري، ٩/ ١٨١، والديلمي في مسند الفردوس، ٢/ ٢٩٠، الرقم: ٣٤٨، والبيهةي

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

(قیصر و کسریٰ کے) دو خزانے سرخ اور سفید دیئے گئے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا کہ آئیں قط سالی سے ہلاک نہ کیا جائے اور نہ ان پر ان کے غیر سے دشن مسلط کرے جو آئیں مکمل طور پر نیست و نابود کر دے اور بے شک میرے رب نے مجھے فرمایا: اے محمد مصطفیٰ! میں جب ایک فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس کو واپس نہیں لوٹایا جاسکتا اور بیشک میں نے آپ کو آپ کی امت کے لئے یہ چیز عطا فرما دی ہے کہ میں انہیں قحط سالی سے نہیں ماروں گا اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور کو ان پر دشمن مسلط کروں گا جو آئیں مکمل طور پر نیست و نابود کر دے اگر چہ (وہ دشمن ان کے خلاف ہر طرف سے اکشے) ہو جائیں یہاں تک کہ ان میں سے خود بعض بعض کو ہلاک نہ کریں اور بعض بعض کو قیدی نہ بنائیں۔"

١٦/ ٨١٦ عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْس ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَنَحُنُ اللهِ وَنَحُنُ اللهِ وَنَحُنُ اللهِ وَمُوسَى صَفِيٌ اللهِ وَأَنَا حَبِيبُ اللهِ وَمَعِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ. وَإِنِّي قَائلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخُو، إِبْرَاهِيمُ خَلِيْلُ اللهِ وَمُوسَى صَفِيٌ اللهِ وَأَنَا حَبِيبُ اللهِ وَمَعِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ. وَلا وَإِنَّ اللهِ وَعَدَنِي فِي أُمَّتِي وَأَجَارَهُمْ مِنْ ثَلَاثٍ: لَا يَعَمُّهُمْ بِسَنَةٍ وَلا يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُونٌ، وَلَا يَجُمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

" حضرت عمر و بن قیس ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سے آتی ہے نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مرحوم قرار دیا اور اس کی عمر مخضر رکھی۔ سو ہم ہی آخری ہیں اور ہم ہی قیامت کے دن اول ہوں گے۔ اور میں بغیر کسی فخر کے بیہ بات کہدر ہا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور حضرت موسی صفی اللہ ہیں اور میں ہی حبیب اللہ ہوں اور روز قیامت میرے پاس ہی حمد کا حجند ا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے تین وعدے فرمائے اور تین چیز وں سے انہیں نجات عطا کی۔ ان پر عام قحط سالی مسلط نہیں کرے گا اور کوئی وشمن انہیں ختم نہیں کرے گا۔"

الحديث الرقم ١٦: أخرجه الدارمي في السنن، باب: (٨)، مَا أُعطِيَ النَّبِيُّ اللَّهِمْ مِنَ الْعَضَل، ١/ ٤٢ الرقم: ٤٥، والمباركفوري في تحفة الأحوذي، ٦ /٣٢٣.

١٧/٨١٧ عَنُ أَبِي مَالِكِ اللَّ شَعَرِيِّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ الْهَالِيَّةِ: وَالْ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ الْهَالِيَّةِ: إِنَّ اللهِ أَجَارَكُمُ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالِ: أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهُلِكُوا جَمِيْعًا، وَأَنْ لَا يَظُهَرَ أَهُلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهُلِ الْحَقَّ، وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ. رَوَاهُ أَبُودُاوُدُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

''حضرت ابوما لک اشعری کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آتی نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہیں تین آفتوں سے بچالیا: ایک بیہ کہ تمہارا نبی تمہارے لئے ایسی بددعانہ کرے گا کہ تم سارے ہلاک ہو جاؤ دوسرا بیہ کہ (مجموعی طور پر) اہلِ باطل اہلِ حق پر غالب نہ ہوں۔ تیسرا بیہ کہ تم (مجموعی طور پر بھی) گراہی پر جمع نہیں ہو گے۔''

١٨/ ٨١٨ عَنُ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ رَسُولُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللللَّالِمُ الللللللللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللللللَّهُ اللللللللَّالَّهُ الللللللللَّهُ اللللللللَّالْمُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللللللَّالَةُ اللللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّل

"حضرت انس بن مالک کے سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ہے نہ فرمایا: (امت مسلمہ) وہ (خوش نصیب) امت ہے جس پر (اللہ تعالیٰ کی خصوصی) رحمت نازل کی گئی ہے۔ اس کا عذاب اس کے ہاتھ میں ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک مسلمان کو ایک کا فر دے کر کہا جائے گا یہ تمہارا دوزخ کا فدیہ ہے۔'

الحديث الرقم ١٧: أخرجه أبو داود فى السنن، كتاب: الفتن، باب: نكر الفتن ودلائلها، ٤ / ٩٨، الرقم: ٣ / ٤٦، الرقم: ٣٤٤، وفى مسند الشاميين، ٢ / ٤٤٢، الرقم: ٣٦٤٠.

الحديث الرقم ۱۸: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: في صفة أمة محمد ﷺ، ۲/۱۶۳، الرقم: ۲۹۲، وأبوحنيفة عن أبي موسى المسند، ١/٥٠٠، وعبد بن حميد في المسند، ١/٥٠٠، الرقم: ۳۷٥، والمروزي في الفتن، ٢/٨٠٠، الرقم: ۲۷۲٠.

منهاج انثرنیک بیورو کی پیشکش

## فَصُلٌ فِي فَضُلِ آخِرِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ﴿ آخرى زمانه مِين أمتِ محديد كى فضيلت كابيان ﴾

٩ / ٨ / ٩ - عَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعَتُ النَّبِيَّ النَّبِيِّ الْمُنَاتِمِ يَقُولُ: لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتَيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

" حضرت معاویہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹھیکی سے سنا آپ سٹھیکی فرماتے ہیں: میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالی کے حکم پر قائم رہے گی جو اُن کی مدنہیں کرے گا یا اُن کی مخالفت کرے گا وہ انہیں کچھ نقصان نہیں کہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی کا امر (یعنی روزِ قیامت) آئے گا اور وہ اسی حالت بر ہوں گے۔"

٢٠٠٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُ اللَّهِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ وَالَّذِي

الحديث رقم ۱۹: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي المنهم آية فآراهم انشقاق القمر، ۱۳۳۱، الرقم: ۲۶؛ ۲۰، وفي كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء، ۲/۱۲۰ الرقم: ۲۲،۷۰ ومسلم في الصحيح، كتاب: الإمارة، باب: قوله شهم: لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، ۳/۲۰۱، الرقم: ۱۰۳۷، وأجو يعلى في المسند، ۱۳/۰۳، الرقم: وأحمد بن حنبل في المسند، ۱/۱۰، وأبو يعلى في المسند، ۱/۳۰۳، الرقم: ۳۸۸، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، ۱/۱، الرقم: ۱۶۲،

الحديث رقم ۲۰: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: المناقب، باب: علاماتِ النبوة في الإسلام، ٣/٥١، الرقم: ٣٣٩٤، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: فضل النظر إليه شَهَم وتمنيه، ٤/١٨٣٦، الرقم: ٢٣٦٤، وابن حبان فى الصحيح، ١/٦٧٥، الرقم: ٢٧٦٥، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/٣٦٣، الرقم: ٢/٢٨، والعسقلانى فى فتح البارى، ٢/٧٠٦، والنووى فى شرحه على صحيح مسلم، ١/١٨٨، والسيوطى فى الديباج، ٢/٨٤٣، الرقم: ٢٣٦٤.

نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَيَأْتِينَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوُمٌّ وَلَا يَرَانِي، ثُمَّ لَأَنَ يَرَانِي أَخُبُ اللهِ مَعَهُمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفُظُ مُسْلِمٍ.

"خضرت ابوہریہ کے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آتھ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں محم مصطفیٰ کی جان ہے! تم لوگوں پر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم جھے دیکھ نہیں سکو گے، لیکن میری زیارت کرنا (اس وقت) ہر مومن کے نزد یک اس کے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگی۔"

١١٠٠٠ عَنُ بَهْزِ بَنِ حَكِيْمٍ، عَنُ أَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ لِلنَّاسِ النَّبِيَّ لِلنَّاسِ النَّبِيَّ لِلنَّاسِ النَّبِيَّ لِلنَّاسِ النَّبِيِّ لِلنَّاسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللِّهِ الللَّهِ اللللِّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللْهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ اللللللْمُ الللللِّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللل

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ.

" دوایت کرتے ہیں کہ مضور نبی اللہ تعالی کے اس فرمان: "تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں (کی حضور نبی اکرم سٹھیکٹی نے اللہ تعالی کے اس فرمان: "تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے ظاہر کی گئی ہے۔" کے بارے میں فرمایا: تم سرّ (۵۰) اُمتوں کو مکمل کرنے والے ہو اور اللہ تعالی کے نزدیک ان سب سے بہتر اور معزز ہو۔"

الحديث رقم ۲۱: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: التفسير عن رسول الله المحقية، باب: ومن سورة آل عمران، ٥/٢٢، الرقم: ٣٠٠١، وابن ملجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: صفة أمّة محمد المحقية، ٢/٣٣١، الرقم: ٢٨٨٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٣، والحاكم في المستدرك، ٤/٤، الرقم: ٢٩٨٧، والطبراني في المعجم الكبير، ١٩/٢٤، الرقم: ٢٠٢١، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٩/٥، والروياني في المسند، ٢/١٥/١لرقم: ٢٢، وعبد بن حميد في المسند، ١/٢٥، الرقم: ٢١٤، وابن المبارك في الزهد، ١/٤١، الرقم: ٢٨٢، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ١/٣٥١.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

٢٢/٨٢٢ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَمَالِهِ. أُمَّتِي لِي حُبَّا، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي، بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھی نے فر مایا: میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا بیہ ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب اہل وعیال اور مال و اسباب کے بدلے میں مجھے (ایک مرتبہ) دیکھ لیں۔'

٢٣/٨٢٣ عَنَ أَنَسَ اللهِ عَنْ أَمُ آخِرُهُ. الْمَطَر، لَا يُدُرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمُ آخِرُهُ.

رُوَاهُ التِّرَ مِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَأَحُمَدُ وَالْبَرَّارُ.

" حضرت انس ، حصرت الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھی ہے فرمایا: میری اُمت کی مثال بارش کی مانند ہے معلوم نہیں اس کا اوّل بہتر ہے یا آخر۔"

٢٤/٨٢٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُهُ يَيَامٌ: إِنَّ أُنَاسًا

الحديث رقم ٢٢: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: فيمن يود رؤية النبي المنهم بأهله وماله، ٤/٨٧٢، الرقم: ٢٨٣٢، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢١٤، الرقم: ٩٣٨٨، وابن حبان في الصحيح، ٢١/٤٢٠ الرقم: ٢١/٤٢٠

الحديث رقم ٢٣: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الأمثال عن رسول الله الله المسند، باب: مثل الصلوات الخمس، ٥/١٥١، الرقم: ٢٨٦٩، والبزار في المسند، ٩/٢٣، الرقم: ٢٥٣٠، الرقم: ٢٠٣٠، الرقم: ٢٢٠، والطيالسي في المسند، ١/٩٠، الرقم: ٢٤٧، والقضاعي في مسند الشهاب، ٢/٧٧٧، الرقم: ٢٥٠، وأبو يعلى في المسند، ٢/٨٠، الرقم: ٣٧١٧.

الحديث رقم ٤٢: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٤/ ٥٩٠ الرقم: ٢٩٩١-

مِنُ أُمَّتِي يَأْتُونَ بَعُدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمُ لَو اشْتَرَى رُؤْيَتِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ.

رُوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

"خضرت ابوہریرہ ﷺ نے فرمایا: یقیناً میری اگرم سُلِیکیم نے فرمایا: یقیناً میری امت میں میرے بعدایسے لوگ بھی آئیں گے جن میں سے ہرایک کی خواہش میہ ہوگی کہ وہ اپنے اہل و مال کے بدلے (اگر) میرا دیدار (ملے تو وہ) خرید لے (یعنی اپنے اہل و مال کی قربانی دے کرایک مرتبہ مجھے دیکھ لے )۔"

٥٢٨/٥٠. عَنُ عَمَرِو بَنِ شُعَيْب، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

رُوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُويَعُلَى وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

'' حضرت عمر و بن شعیب ﷺ بواسطہ اپنے والد، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی ہیں کے لحاظ سے حضور نبی اکرم ملی ہیں کے ایمان کے لحاظ سے

الحديث رقم ٢٠: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٢١/٨٠، الرقم: ١٢٥٦٠، وأبو يعلى عن عمر بن الخطاب في المسند، ١/٤٧، الرقم: ١٦٠، والحكم في المستدرك، ٤/٦٠، الرقم: ٢٩٩٠، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، ٣/٣، الرقم: ٢٤٨، والحسيني في البيان والتعريف، ١/١٣٠، الرقم: ٢٤٣، والهيثمي عن عمر بن الخطاب في مجمع الزوائد، ٨/٣٣، ٢/٥٠، وقال: رواه البزار وأحمد.

منهاج انثرنیک بیورو کی پیشکش

سب سے عجیب تر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: فرضت آپ سُٹیکھ نے فرمایا: فرضت کیوں ایمان نہ لائیں جبکہ وہ ہر وقت اپنے رب کی حضوری میں رہتے ہیں۔انہوں نے عرض کیا: پھر انبیاء کرام علیم السلام کیوں ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر تو وق علیم السلام کیوں ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر تو وق نازل ہوتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا: تو پھر ہم (ہی ہوں گے)۔فرمایا: تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے جبکہ بغض نفیس میں خود تم میں جلوہ افر وز ہوں۔حضور نبی اکرم سُٹیکھ نے فرمایا: مخلوق میں میرے بند یہ اور عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔کُل کتابوں کو پائیں گے۔ '' پائیں گے مگر (صرف میری) کتاب میں جو پھر کھا ہوگا (بن دیکھے) اس پر ایمان لائیں گے۔'' پائیں گے مگر (صرف میری) کتاب میں جو پھر کھا ہوگا (بن دیکھے) اس پر ایمان لائیس بُنِ مالیك ﷺ قالَ: قالَ رَسُولُ الله سُٹیکھنے: وَدِدْتُ أَنَّهُ مَا أَصْحَابِي، وَلَكِنُ إِخُوانِي الَّذِینَ آمَنُو ا بِی وَدُدْنُ إِخُوانِي الَّذِینَ آمَنُو ا بِی وَلَکِنُ إِخُوانِي الَّذِینَ آمَنُو ا بِی وَلَکِنُ اِخُوانِی الَّذِینَ آمَنُو ا بِی وَلَکِنُ یَا وَسُکُونِی الَّذِینَ آمَنُو ا بِی وَلَکِنُ یَا وَصُحَابِی، وَلَکِنُ إِخُوانِی الَّذِینَ آمَنُو ا بِی وَلَکُنُ یَا وَسُی رَوْنِی. رَوَاہُ آخَمُدُ وَالطَّبُرَانِیُّ.

"حضرت انس الله على مروى ہے كہ حضور نبى اكرم ملتَّ الله في نفر مايا: ميں نے بيد خوا ہم شن كى كہ ميں اپنے بھائيوں سے ملوں۔ صحابہ كرام الله في خوا ہم كى كہ ميں اپنے بھائيوں سے ملوں۔ صحابہ كرام اللہ بوليكن ميرے بھائى وہ ہوں آپ كے بھائى نہيں ہيں؟ آپ ملتَّ الله في خوا كا كہ جھے ديكھا بھى نہيں ہوگا۔" كے جو مجھ يرا يمان لائيں گے حالانكہ انہوں نے مجھے ديكھا بھى نہيں ہوگا۔"

٢٧/٨٢٧ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي عُمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ عَنَ أَبِيهِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ٢٦: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣/٥٥٠، الرقم: ١٢٦٠، والطبراني في المعجم الكبير، ١/٢١٠ الرقم: ٢٥٠ والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٢٠٠ والحسيني في البيان والتعريف، ١/٢٢٠ الرقم: ٦٠: ٢/٤٠ الرقم: ١٦١٠ ما ١٦٦٠

الحديث رقم ٢٧: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٨/٢٧٦، الرقم: ٨٦٢٤

"خصرت عبدالرحن بن ابی عمرہ انصاری اپنے والد سے روایت کرنے ہیں کہ انہوں نے بارگاہِ رسالت مآب سٹھی آئے میں عرض کیا: (یا رسول اللہ!) آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو آپ پر ایمان لائے حالا نکہ انہوں نے آپ کو دیکھا تک نہیں، آپ کی تصدیق کی حالانکہ آپ کو دیکھا تک نہیں۔ آپ سٹھی آئے نے فرمایا: ان کے لئے خوشخری ہے ان کے لئے خوشخری ہے دہ ہم میں سے ہی ہیں۔"

٨٢٨ / ٨٨. عَنُ أَبِي أَمَامَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَمَا يَهَ فَالَ: طُوبَى لِمَنُ رَسُولَ اللهِ لَمَا يَهَ فَالَ: طُوبَى لِمَنُ رَمَن وَآمَنَ بِي وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي.

رُوَاهُ أَحُمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.

"حضرت ابوامامہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹائیٹم نے فرمایا: خوشخبری اور مبارک باد ہواس کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور سات بار خوشخبری اور مبارک باد ہواس کے لئے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔" مبارک باد ہواس کے لئے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لایا۔"

٢٩/٨٢٩ عَنُ أَبِي جُمُعَةً ﴿ قَالَ: تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ سُهَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنَا ؟ مَعَنَا أَبُو عُبَيَّدَةَ بَنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَ أَحُدُّ خَيْرٌ مِنَّا؟ أَسُلَمُنَا مَعَكَ، وَجَاهَدُنَا مَعَكَ، قَالَ: نَعَمُ، قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنُ بَعْدِكُمُ

الحديث رقم ۲۸: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٥/٧٥٠، الرقم: ٢٢٢٦٠، والمحدث ١٩٢٠، ٢٢٢٩٠، والمحدث ١٩٢٠، ١٦٢١، الرقم: ٢٢٣٩، والحاكم عن عبدالله بن بُسر هم، في المستدرك، ٤/٢٩، الرقم: ١٩٩٤، والطبراني في المعجم الكبير، ٨/١٥٠، الرقم: ١٠٠٨، وفي المعجم الصغير، ٢/٤٠١، الرقم: ٨٥٨، وأبويعلي عن أنس بن مالك هه في المسند، ١/١٩١، الرقم: ٣٣٩١، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ١٩٩٩، الرقم: ٧٨، والروياني في المسند، ٢/١٦٠، الرقم: ٢٦١٠.

الحديث رقم ٢٩: أخرجه الدارمي في السنن، ٢ / ٣٩٨، الرقم: ٢٨٤٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/ ٢٠١، الرقم: ١٧٠١، والطبراني في المعجم الكبير، ٤ / ٢٦، الرقم: ٣٥٣، وأبويعلى في المسند، ٣/ ٢٨، الرقم: ١٥٥٩، وابن منده في الإيمان، ١ / ٣٧٢، الرقم: ٢١٠، والهيثي في ممجع الزوائد، ١ / ٢٦٠

يُوُّمِنُونَ بِي وَلَمُ يَرَونِنِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

وَقَالَ الْهَيْشَمِيُّ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

"خطرت ابوجمعہ اللہ علیہ مروی ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم سی ایک مرتبہ حضور نبی اکرم سی ایک مرتبہ حضور اللہ علیہ ماتھ دن کا کھانا کھایا ہمارے ساتھ حضرت ابوعبیدہ بن جراح اللہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم سے بھی کوئی بہتر ہوگا؟ ہم آپ کی معیت میں ایمان لائے، اور آپ کی ہمیت میں ہم نے جہاد کیا۔ آپ سی آئی نے فرمایا: ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے وہ بھی معیت میں ہوگا (وہ اس جہت سے تم سے بھی بہتر ہوں گے)۔"

٠ ٣٠ / ٨٣٠ عَنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بَنِ الْعُلَاءِ الْحَضَرَمِي ﴿ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ لِيَّا يَقُولُ: إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ لَهُمْ مِثْلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ لِيَّالِمُ عَرُوفُ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ، وَيُقَاتِلُونَ أَهُ لَلْفِتَنِ. أَجُرِ أَوَّلِهِمْ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ، وَيُقَاتِلُونَ أَهُ لَلْفِتَنِ. وَوَاهُ الْبَيْهُ قِيُّ .

" حضرت عبد الرحمٰن بن علاء حضری کی روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس (صحابی) نے بتایا جس نے حضور نبی اکرم مٹھی ہے سنا کہ آپ مٹھی فرماتے ہیں: بے شک اس امت کے آخر (دور) میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے لئے اجر اس امت کے اولین (دور کے لوگوں) کے برابر ہوگا، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور فتنہ پرور لوگوں سے جہاد کریں گے۔"

الحديث رقم ٣٠: أخرجه البيهقي في دلائل النّبوّة، ٦/٣/٥، والسّيوطى فى مفتاح الجنة، ١/٨٨.

## فَصُلٌ فِي أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلَالَةِ

٣١ / ٨٣١ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَدَّ شَدَّ إِلَى النَّارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

"خضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که حضور نبی اکرم طاقیہ نے فر مایا: الله تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا (یا فرمایا: امت محمد به کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا (یا فرمایا: امت محمد به کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا) اور جماعت پر الله تعالی (کی حفاظت) کا ہاتھ ہے اور جو شخص جماعت سے جدا ہوا۔"

٣٢ / ٨٣٢ عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِ هَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ.

الحديث رقم ٣١: أخرجه الترمذي فى السنن، كتاب: الفتن عن رسول الله المهمية، باب: ما جاء فى لزوم الجماعة، ٤ / ٢٦٦، الرقم: ٢١٦٧، والحاكم فى المستدرك، ١ / ٢٠١، الرقم: ٣٩٧، والمناوى فى فيض القدير، ٢ / ٢٧١.

الحديث رقم ٣٢: أخرجه الحلكم في المستدرك، ٢٠٤/١، ٢٨٥، الرقم: ٤٠٤، ١٥٣٤، وابن خزيمة في السنن ١٩٥١، الرقم: ١٨٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/١٥٧، والطبراني في المعجم الكبير، ٣/٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٩، الرقم: ٣٤٢١، الرقم: ٣٤٢١، ١٣٤٣، ٢٤٤٧، وأبو يعلى في المسند، ٣/١٤، الرقم: ١٥٧١.

" حضرت حارث اَشعری اور دوایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی اَیہ نے فرمایا:
اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے (اور وہ پانچ باتیں یہ ہیں:) جماعت کے ساتھ
ہونے، نصیحت سننے، فرما نبرداری اختیار کرنے، ہجرت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے
کا ۔ پس جو جماعت سے ایک بالشت برابر بھی الگ ہوا پس اس نے اسلام کا قلادہ (یعنی پٹہ)
اینے گلے سے اتار دیا جب تک کہ وہ (جماعت کی طرف) لوٹ نہیں آتا۔"

٣٣/٨٣٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِي الله عهما في رواية طويلة قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيةِ فَقَالَ: يَأَيَّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيْكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللهِ اللَّيْ فِيْنَا فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرُقَة، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنْ الْإِثْنَيْنِ أَبُعَدُ مَنُ أَرَادَ بُحُبُوحَة الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَة، مَنُ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ أَحُمَدُ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

"حضرت عبداللہ بن عمر دضی الله عهدا سے مروی ہے کہ جابیہ کے مقام پر حضرت عمر کے ہمیں خطاب فرمایا کہ میں تمہدارے درمیان اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں حضور نبی اکرم طرفیا ہے ہمیں خطاب فرمایا کہ میں تمہدارے درمیان اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں حضور نبی اکرم طرفیا ہے کے ہمارے درمیان قیام فرمایا پھر انہوں نے فرمایا: جماعت کو لازم پکڑو اور علیحدگی سے بچو کوئکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آ دمیوں سے دور رہتا ہے جوشخص جنت کا وسط چاہتا ہے اس کے لیے جماعت سے وابسگی لازمی ہے جس شخص کو اس کی نیکی خوش کرے اور برائی پریشان کرے پس وہی مومن ہے۔"

الحديث رقم ٣٣: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الفتن عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء في لزوم الجماعة، ٤/٥٦٥، الرقم: ٢١٦٥، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/٨٨٨، الرقم: ٥٢٢٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٣٧٠، الرقم: ٤٣١٩، وابن أبي علصم في السنة، ١/٢٤٠ الرقم: ٨٨، والعسقلاني في فتح البارى، ٣١٦/٢٣، والمبلركفوري في تحفة الأخوذي، ٢/٧٣٠.

٣٤/ ٨٣٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سُّ اللهِ مُنْ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ يَجْمَعُ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا وَقَالَ: يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ.

رُوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ.

"خصرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے مروى ہے كه حضور نبى اكرم ملتَّ اللَّهِ في فرمايا: الله تعالى كا دستِ قدرت الله تعالى الله تعالى كا دستِ قدرت بهائة الله تعالى الله تعالى كا دستِ قدرت بهاعت بر مهاعت بر مهاعت كى اتباع كرواور جواس جماعت سے الگ ہوا ہو وہ آگ ميں ڈال ديا گيا۔"

ه ٨٣ / ٣٥. عَنُ أَنَس بُنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْهَالِمَةِ: إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْمُخَطَمِ. لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْمُخَطَمِ. وَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

'' حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُلِیٓ ہے نے فرمایا: بے شک میری امت (مجموعی طور پر) بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی پس اگرتم ان میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سب سے بڑی جماعت (کاساتھ) اختیار کرو۔''

#### ٣٦ / ٨٣٦ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمِّيَّتُمْ: إِنَّ

الحديث رقم ٢٤: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١/٩٩١-١٠١، الرقم: ٣٩١- ٣٩٧، واللالكائي في اعتقاد أهل وابن أبي عاصم في كتاب السنة، ١/٣٩، الرقم: ٨٠، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، ١/٢٠١، الرقم: ١٥١، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٣/٣٧، والديلمي في مسند الفردوس، ٥/٨٥٠، الرقم: ١١٨، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ١/٢٢٢، والمناوي في فيض القدير، ٢/٢٧١.

الحديث رقم ٣٥: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الفتن، باب: السَّوَادِ الْأَعُظَمِ، ٤٢٧، ٣٦٧، الرقم: ٣٦٧/، الرقم: ٣٦٧/، الرقم: ١٣٦٧، والكناني في مصابح الزجاجة، ٤/٩٦، الرقم: ١٣٩٥، -

الحديث رقم ٣٦: أخرجه ابن ماجه فى السنن، كتاب: الفتن، باب: افتراق الأمم، ٢ / ١٣٢٢، الرقم: —،

منهاج انظرنیک بیورو کی پیشکش

بَنِي إِسُرَائِيْلَ افْتَرَقَتَ عَلَى إِحُدَى وَسَبَعِيْنَ فِرْقَةً. وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى إِحُدَى وَسَبَعِيْنَ فِرْقَةً. وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبُعِيْنَ فِرْقَةً. كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً. وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. وَلَيْ الْجَمَاعَةُ. رُواهُ ابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ وَأَبُوْ يَعْلَى.

" حضرت انس بن ما لک کے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سے آتے نظر مایا: یقیناً بنی اسرائیل اکتبر (۱۷) فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت یقیناً بہتر (۷۲) فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے اور وہ جماعت ہے۔"

٣٧ / ٨٣٧ عَنُ أَبِي ذُرِّ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: اثْنَانِ خَيْرٌ مِنُ وَاحِدٍ، وَثَلاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ الْجَمَاعَةِ، وَاحِدٍ، وَثَلاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهِ عَلَيْ لَنُ يَجْمَعُ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هُدًى. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

" حضرت ابوذر کی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی نی آئی نے فرمایا: دو (شخص) ایک سے بہتر ہیں اور چار (اشخاص) تین سے بہتر ہیں، پس میں اور چار (اشخاص) تین سے بہتر ہیں، پس تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، یقیناً اللہ تعالی میری امت کو کبھی ہدایت کے سواکسی شئے پر اکٹھا نہیں کرے گا۔"

منهاج انظرنيك بيوروكي پيشكش

<sup>......</sup> ۱۲۰۰۱، وأبويعلى فى المسند، ٧/٣٦، الرقم: ٣٩٤٤، والمقدسى فى الأحاديث المختارة، ٧/ ٩٠٠ الرقم: ٢٤، وابن أبى عاصم فى السنة، ١/٣٢، الرقم: ٢٥. والمروزى فى السنة، ١/٢١، الرقم: ٥٠.

الحديث رقم ۳۷: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٥/١٥٥، الرقم: ٢١٣٣١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٧٧١: ٥/٢١٨، والمباركفوري في تحفة الأحوذي، ٢/٣٢٣.

# فَصُلٌ فِي أَنَّ النَّبِيَّ لِلْهُ لِيَهُمُ كَانَ لَا يَخْشَى عَلَى أُمَّتِهِ أَنَّ النَّبِيِّ لَهُ لَكُمُ اللهُ ا

#### ﴿ حضور طَّهُ يُلِيمُ كُوابِ بعداً من كَ شرك ميں مبتلا ہونے كا اندیشہ نہ تھا ﴾

٣٨ / ٨٣٨ عَنُ عُقْبَةَ بَنِ عَامِر اللهِ عَالَى: صَلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى قَتُلَى أُحُدِ، بَعُدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالُمُودِّ عِ لِلأَحْيَاءِ وَالْأَمُواتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمُ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْمُوفِي هَذَا، وَإِنِّي لَسُتُ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنِي لَسُتُ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنُ تَنَافَسُوهَا قَالَ: فَكَانَتُ آخِرَ نَظُرَةٍ نَظُرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

'' حضرت عقبہ بن عامر ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طقیقیم نے شہداء اُحد پر (دوبارہ) آٹھ سال بعد اس طرح نماز پڑھی گویا زندوں اور مُر دوں کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ پھر آپ طرفی آئیم منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور فرمایا: میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارے اُوپر گواہ ہوں، ہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور جھے

الحديث رقم ٣٨: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المغازى، باب: غزوة أحد، المديث رقم ١٤٨٦، الرقم: ٣٨١٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا المنهم وصفاته، ٤/٢٩٦، الرقم: ٢٢٦٦، وأبوداود في السنن، كتاب: الجنائز، باب: الميت يصلى على قبره بعد حين، ٣/٢٦، الرقم ٢٢٢٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٤٥، والطبراني في المعجم الكبير، وأحمد بن حنبل في المبند، ٤/٤٥، والطبراني في الرقم: ٢٦٠١، الرقم: ٢٦٠١، والشيباني في الآحاد والمثاني، ٥/٥٤، الرقم: ٢٥٨٣.

تمہارے متعلق اس بات کا ڈرنہیں ہے کہ تم (میرے بعد) شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے بلکہ تمہارے متعلق مجھے دنیا داری کی محبت میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا حضور نبی اکرم ملی آئی کا آخری دیدار تھا (یعنی اس کے بعد جلد ہی آپ ملی آئی کا وصال ہو گیا)۔"

٣٩/ ٨٣٩ عَنُ عُقَبَةَ بَنِ عَامِر ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ النَّهِ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أَعُطِيتُ مَفَاتِيحَ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا. عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ.

'' حضرت عقبہ بن عامر ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: بے شک میں تمہارا پیش رو اور تم پر گواہ ہوں۔ بیشک خدا کی قتم! میں اپنے حوض (کوش) کو اس وقت بھی دکھے رہا ہوں اور بیشک مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں (یا فرمایا:) زمین کی تنجیاں عطا کر دی گئی بیں اور خدا کی قتم! مجھے ڈراس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔''

٠٤٠/٨٤٠ عَنُ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهُ النَّهُ إِنِّي اللهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

الحديث رقم ٣٩: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: المناقب، باب: علامات النّبُوَّةِ فِي الإِسلام، ٣/١٣١٧، الرقم: ٣٤٠١، وفى كتاب: الرقاق، باب: مَا يُحُذَرُ مِنْ رَهُرَةِ الدُّنيَا وَالتّنَافُسِ فِيها، ٥/ ٢٣٦١، الرقم: ٢٠٦١، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، ٤/ ١٧٩٥، الرقم: ٢٢٩٦ وأحمد بن حنبل فى المسند، ٤/ ٥٧٠.

الحديث رقم ٤٠: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الفضائل، باب: اثبات حوض نبينا المنظم وصفاته، ٤/١٧٩٦، الرقم: ٢٢٩٦، والطبرانى فى المعجم الكبير، ٢٧٩/١٧ الرقم: ٢٥٨٩، الرقم: ٢٥٨٣.

أَنُ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقَتَتِلُوا فَتَهَلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنَ كَانَ قَبَلَكُمُ قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ النَّيْسِمِ عَلَى الْمِنْبَرِ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

" حضرت عقبہ بن عامر ﷺ ہے ہی مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فرمایا: مجھے تہمارے متعلق اس بات کا تو ڈر رہی نہیں ہے کہتم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤگے اور آپس میں لڑو گے اور ہلاک ہو گے جیسا کہتم سے پہلے لوگ ہوئے۔ حضرت عقبہ شفر ماتے ہیں کہ یہ آخری بارتھی جب میں نے حضور نبی اکرم ملی آپ ملی خرب میں نے حضور نبی اکرم ملی آپ میں برجلوہ افروز دیکھا (یعنی اس کے بعد جلد ہی آپ ملی آپ ملی آپ ملی کے اور کیا اور کیکھا (یعنی اس کے بعد جلد ہی آپ ملی کے ایک میں کہ کے ایک میں ہوگیا)۔"

### فَصُلٌ فِي بَعُثِ الْأَئِمَّةِ الْمُجَدِّدِيْنَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ

#### ﴿اس أمت میں ائمہ مجددین کے بھیج جانے کا بیان ﴾

١ ٨٤١ / ٤٠ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فِيْمَا أَعُلَمُ عَنُ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَالَ: إِنَّ اللهِ ﴿ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنَ يُّجَدِّدُ لَهَا وَيُنَهَا . رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

"خضرت ابو ہریرہ اس (علم) میں سے جو انہوں نے حضور نبی اکرم سائی ہے سکھا روایت کرتے ہیں کہ آپ سائی آئے نے فرمایا: اللہ تعالی اس امت کے لئے ہر صدی کے آخر میں کسی ایسے خص (یا اشخاص) کو پیدا فر مائے گا جو اس (امت) کے لئے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔"

٢ ٨ ٤ ٢ ٤ ٤ . عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَأْيَهُمْ إِنَّ أَدُنَى الرِّياءِ شِرُكُ وَتَعَالَى اللَّا تَقْيَاءُ الْأَخْفِياءُ اللَّهِ عَبَارُكُ وَتَعَالَى اللَّ تَقْيَاءُ الْأَخْفِياءُ اللَّهُ يَعُرَفُوا أُولَئِكَ أَبُّمَةُ الْهُدَى اللَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُعُرَفُوا أُولَئِكَ أَبُمَّةُ الْهُدَى وَمَصَابِيْحُ الْعِلْمِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

الحديث رقم ٤١: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الملاحم، باب: مايذكر في قرن المائة، ٤/٩٠، الرقم: ٤/٩١، والحاكم في المستدرك، ٤/٧٦٥، ٥٦٨، الرقم: ١٩٥٨، ٥٩٩، والطبراني في المعجم الأوسط، ٦/٢٣، الرقم: ٢٣٥، والديلمي في مسند الفردوس، ١/٨٤١، الرقم: ٣٣٠، والمقرئ في السنن الوردة في الفتن، ٣/٢٤٠، الرقم: ٣٤١، وابن عسلكر في تاريخ دمشق الكبير، ١٥/٨٨، ٣٤١، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ٢/٢١.

الحديث الرقم ٤٢: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣٠٣/٣، الرقم: ٣٠٨٥، والطبراني في المعجم الأوسط، ٥/ ١٦٣، الرقم: ٤٩٥٠، وفي المعجم الكبير، ٣٠٢/٣، الرقم: ٣٥، والقضاعي في مسند الشهاب، ٢/٢٥٢، الرقم: ١٢٩٨، والبيهقي في كتاب الزهد، ٢/٢٨.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَاحَدِيثٌ صَحِيحٌ.

"خضرت معاذ بن جبل کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم اللہ آتھا نے فرمایا: معمولی سا دکھاوا بھی شرک ہے اور بندوں میں سے محبوب ترین بندے اللہ تعالیٰ کے نزد یک مقی اور خشیت اللہی رکھنے والے وہ لوگ ہیں جوموجود نہ ہوں تو تلاش نہ کیے جائیں اور موجود ہوں تو بہانے نہ جائیں، وہی لوگ ہدایت کے إمام اور علم کے چراغ ہیں۔"

٤٣/٨٤٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله التَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

رُواهُ أَبُونُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ.

"خضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُلِيْنَ ہِمْ نَن فَر مایا: جس نے اس وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما جب میری امت فساد میں مبتلا ہو چکی ہوگی تو اس کے لئے سوشہیدوں کے برابر ثواب ہے۔''

الحديث الرقم ٤٣: أخرجه أبونعيم في حلية الأولياء ، ٨ / ٢٠٠٠ والبيهقي في كتاب الزهد الكبير ، ٢٠٠١ الرقم: ٢٠٠٠ والديلمي في مسند الفردوس ، ٤ / ١٩٨٠ الرقم: ١٩٨٠ والمنذري في الترغيب والترهيب ، ١: ٤١ / الرقم: ٢٥٠ والمزى في تهذيب الكمال ، ٢٤ / ٤٢٠ والذهبي في ميزان الاعتدال ، ٢ / ٢٧٠

الحديث الرقم ٤٤: أخرجه الدارمي في السنن، باب: في فضل العلم والعالم، ١٧٤/، الرقم: ٣٥٤، والطبراني في المعجم الأوسط، ٩/١٧، الرقم: ٩٤٥٤، والطبراني في المعجم الأوسط، ٩/١٢، الرقم: ١١٤٠، وابن عسلكر في تاريخ دمشق الكبير، ١٥/١٦، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٣٠، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ١/٢٦، والزبيدي في اتحاف سادة المتقين، ١/١٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٣٠، الرقم: ١١٠.

رُوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

'' حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُلُولَیَّتِم نے فرمایا: دورانِ حصولِ علم اگر کسی شخص کوموت آ جائے اور وہ اس لئے علم حاصل کر رہا ہو کہ اس کے ذریعہ سے اسلام کو زندہ کرے گا تو اس کے اور انبیاءِ کرام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔''

٥٤ ٨ / ٥٥ عن أبي هُرَيْرَة ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

" حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹی ہے نہ فرمایا: (جان لو!) میں میں بیس ہوگا۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: تو یا رسول اللہ کون ہوگا؟ آپ سٹی ہیں نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام ﷺ نے فرمایا: (میرے) خلفاء ہوں گے۔ سوجے تم سیدھے راستہ پر پاؤاس کے ساتھ بیعت (عہد وفا) نبھاؤ، اور جوسیدھی راہ پر نہ رہیں انہیں ان کاحق دے دو اور اپناحق اللہ تعالیٰ سے مانگو۔"

٢٤٨ / ٤٦ عَنُ كَثِيرٍ بَنِ عَبَدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَلَ قَالَ: إِنَّ الْإِسَلَامُ) بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيعُودُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَن الْغُرَبَاءُ وَسَيعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ، مَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: اللهِ رَوَاهُ اللهُ مَوْلَ اللهِ، مَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: اللهِ رَوَاهُ الْقُضَاعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

'' حضرت کثیر بن عبد الله مزنی بواسطه والدایین دادا سے روایت کرتے ہیں که حضور

الحديث الرقم ٥٤: أخرجه ابن راهويه في المسند، ١/٢٥٧، الرقم: ٢٢٣ـ الحديث الرقم ٤٦: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، ٢/١٣٨، الرقم: ١٠٥٢ الرقم: ١٠٥٧، والسيوطي في

مفتاح الجنة، ١ /٦٧٠

نبی اکرم سی آیم میں اجنبیت سے ہوئی (یا فرمایا: اسلام) کی ابتداء اجنبیت سے ہوئی (یعنی دین کی اتباع کرنے والے معاشرے میں اجنبی گئے سے یا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دین کے پھیلنے کی ابتداء سفر اور ہجرت سے ہوئی) اور (ایک زمانہ پھر ایسا آئے گا کہ) یہ دین (معاشرے میں) دوبارہ اجنبی گے گا جس طرح کہ شروع میں لگتا تھا۔ اور (دین پھیلانے کی فاطر) الگ تھلگ ہونے والے (غرباء یعنی اجنبی لوگوں) کے لیے خوش خبری ہے۔عرض کیا عاطر) الگ تھلگ ہونے والے (غرباء یعنی اجنبی لوگوں) کے لیے خوش خبری ہے۔عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! غرباء (اجنبی) کون ہیں؟ فرمایا: وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کرتے اور اللہ کے بندوں کوان کی تعلیم دیتے ہیں۔'

٤٧ / ٨٤٧ عَنُ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

رُوَاهُ ابنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

"حضرت سعید بن میتب اسلام کوزندہ کر سے تو اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان کے علم حاصل کیا تاکہ اس سے اسلام کوزندہ کر سکے تو اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان سوائے ایک درجہ کے کوئی فرق نہیں ہوگا۔"

رُوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرُ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْهِنْدِيُّ.

'' حضرت حسن بن علی دخی الله عهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے تین مرتبہ بیفرمایا: میرے خلفاء پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

الحديث الرقم ٤٧: أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله، ١ /٤٦.

الحديث الرقم ٤٨: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير، ٥١ / ٦١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ١ / ٤٦، والهندى في كنز العمال، ١٠ / ٢٢٩، الرقم: ٢٩٢٠٩-

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ آپ سُلَمِیَیَمْ نے فرمایا: وہ (لوگ) جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور (دوسرے) لوگوں کو بھی ان کی تعلیم دیتے ہیں (میرے خلفاء ہیں)۔"

٩ ٨ ٨ / ٤٩ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْفَرْيَابِيِّ قَالَ: قَالَ أَحُمَدُ بَنُ حَنَبَلِ فَ اللهَ اللهَ يُقَيِّضُ لَا أَحُمَدُ بَنُ حَنَبَلِ فَ اللهَ يُقَيِّضُ لِلنَّاسِ فِي كُلِّ رَأْسِ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُعَلِّمُهُمُ السُّنَنَ وَيَنْفِي عَنُ رَسُولِ اللهِ سَيْنَةٍ مَنْ يُعَلِّمُهُمُ السُّنَنَ وَيَنْفِي عَنْ رَسُولِ اللهِ سَيْنَةِ مَا لَكِذَب. رَوَاهُ الْمِزِّيُ وَالْخَطِيْبُ وَالْعَسْقَلَانِيُّ.

" حضرت ابوسعید فریابی اوایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن منبل اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی ہرصدی کے آخر پر لوگوں کے لئے ایک الیی شخصیت کو بھیجنا ہے جولوگوں کوسنت کی تعلیم دیتی ہے اور حضور نبی اکرم سائی آئم کی طرف منسوب جھوٹ کی نفی کرتی ہے۔'

الحديث الرقم ٤٩: أخرجه المزى فى تهذيب الكمال، ٢٤/ ٣٦٥، والعسقلاني فى تهذيب التهذيب، ٩/ ٢٠، والخطيب البغدادي فى تاريخ بغداد، ٢/ ٢٢، والعظيم آبادى فى عون المعبود، ٢١/ ٢٦٠

#### ٱلْبَابُ الثَّالِثُ عَشَر:

# الإعتصام بالسُّنَّة

﴿ سنتِ نبوى مَا يَعْلِيمُ كُومضبوطي سے تقامے ركھنا ﴾



- · . فَصُلُّ فِي التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ
- ﴿ حضور نبی اکرم مُنْ اِللَّهِ کی سنتِ مطهره کومضبوطی سے تھامے رکھنے کابیان ﴾
  - ٢. فَصُلُّ فِي التَّجَنُّبِ عَنِ الْبِدُعَةِ السَّيِّئَةِ
    - ﴿ رُى برعت سے بچتے رہنے کا بیان ﴾
  - ٣. فَصُلُّ فِي الْبِدُعَةِ الْحَسَنَةِ وَإِثْبَاتِ أَصُلِهَا مِنَ السُّنَّةِ
  - ﴿ بدعتِ حسنہ اور سنت سے اس کی اصل کے ثبوت کا بیان ﴾



### فَصُلُّ فِي التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ

﴿ حضور مِنْ اللَّهُ إِلَيْهِ كَى سنتِ مِظهره كومضبوطي سے تقامے رکھنے كا بيان ﴾

٠٥٨ / ١ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُمَّيَةٍ قَالَ: مَنَ أَطَاعَنِي فَقَدُ أَطَاعَنِي فَقَدُ عَصَى الله. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"حضرت ابوہریہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی سواس نے میری نافرمانی کی سواس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔'' اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔''

٢٠٨٥١ عَنُ حُذَيفَةَ ﴿ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ سُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

الحديث رقم ١: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأحكام، باب: قول الله تعالى: ولم الله ويُتقى به، ١٠٨٠، باب: قول الله ويُتقى به، ١٠٨٠، وفي كتاب: الجهاد، باب: يقاتل مِن وراء الإمام ويُتقى به، ١٠٨٠، الرقم: ٢٧٩٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء معصية وتحريمها في المعصعية، ٣/٢٤٦، الرقم: ١٨٣٠، والنسائي في السنن، كتاب: البيعة، باب: الترغيب في طاعة الإمام، ١/٤٥٠، الرقم: ١٩٤١، ١٥٥، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: اتباع سنة رسول الله المنهم الرقم: ٣٠ وفي كتاب: الجهاد، باب: طاعة الإمام، الرقم: ١٩٥٨، ١٩٥٩، وابن خزيمة في الصحيح، الجهاد، باب: طاعة الإمام، الرقم: ١٥٩٥، وابن خزيمة في الصحيح، ١/٤٠٠، الرقم: ٢٥٥٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢٥٠، الرقم: ٢٥٥٠، الرقم: ٢٤٨٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢٥٠، الرقم: ٢٤٨٠،

الحديث رقم ٢: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله نهم، ٦/٥٥٦، الرقم: ٦٨٤٨، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، وعرض الفتن على القلوب، ١/٦٢١، الرقم: ١٤٣٠ والترمذى فى السنن، كتاب: الفتن عن رسول الله نهم، باب: ماجاء فى رفع الأمانة، ٤/٤٧٤، الرقم: ٢١٧٩، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٥/٣٨٠، الرقم: ٢٣٣٠٠.

#### وَ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ

''حضرت حذیفہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ہم سے بیان فرمایا: (وحی البی کی) امانت آسان سے لوگوں کے دلوں کی تہد میں نازل فرمائی گئی اور قرآن کریم نازل ہوا۔سو انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور سنت سکھی۔''

٣/٨٥٢ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْمَالِيَّ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنُ أَبِي. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي ذَخُلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ أَبَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

''حضرت ابو ہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فرمایا: میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کس نے انکار کیا ؟ آپ مٹھیکھ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے انکار کیا۔''

٧٥٣ ٤ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رض الله عهما قَالَ: جَاءَ تَ مَلَائِكَةً إِلَى النّبِي اللهَ عهما قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ وَهُو نَائِمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدُ عَصَى الله، وَمَن عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدُ عَصَى الله، وَمُن عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدُ عَصَى الله،

الحديث رقم ٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله شيئة، ٦/٥٥٦، الرقم: ١٨٥٦، وابن حبان في الصحيح، ١/٢٦١، الرقم: ١٨٢، والحكم في المستدرك، ١/٢٢١، الرقم: ١٨٢، وقال: صحيح الإسناد، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٥٣١، الرقم: ٢٧١٨.

الحديث رقم ٤: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بِسُنَنِ رسول الله المُنْكِمَ، ٢/٥٥٥، الرقم: ٦٨٥٢.

''حضرت جابر بن عبدالله رض الله عنهما سے مروی ہے کہ پیھ فرشے حضور نبی اکرم سٹی ایک کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے جبکہ آپ سٹی آئی استراحت فرما رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا: یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے کہا: (ان کی) آ نکھ سوتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا: حقیقی گھر جنت ہی ہے اور محمد سٹی آئی (حق کی طرف) بلانے والے ہیں۔ جس نے محمد سٹی آئی کی اطاعت کی اور جس بیس۔ جس نے محمد سٹی آئی کی اطاعت کی اور جس نے محمد سٹی آئی کی نافر مانی کی ان اس نے الله تعالی کی نافر مانی کی اس نے الله تعالی کی نافر مانی کی اس نے الله تعالی کی نافر مانی کی ، محمد سٹی آئی آئی ایک اس نے الله تعالی کی نافر مانی کی ، محمد سٹی آئی آئی ایک سے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔'

١٥٤ / ٥٠ عَنْ مَالِكٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّ

رُوَاهُ مَالِكٌ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿

"امام مالک کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فرمایا: میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگرتم انہیں تھامے رکھو کے تو تجھی گمراہ نہ ہو کے لینی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اُس کے نبی مٹھیکٹم کی سنت۔"

مه ٨٥٠ عنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّيْمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدُ تَرَكَتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنُ تَضِلُوا أَبَدًا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيّهِ.

الحديث رقم ٥: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: القدر، باب: النهى عن القول بالقدر، ١٩٩٨، الرقم: ١٥٩٨، والحاكم في المستدرك، ١٧٢٨، الرقم: ٢٩٩، وابن عبد البر في التمهيد، ٢٤ / ٣٣١، الرقم: ٢٨١، والواسطى في تاريخ واسط، ١٠٥٠ الحديث رقم ٦: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١/١٧١، الرقم: ٨١٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/١٤١، وفي الاعتقاد، ١/٨٢١، والمروزي في السنة، ١/٢٢، الرقم: ٨٦، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/١٤، الرقم: ٢٦، والطبري في مفتاح الجنة، ١/٢١، وابن حزم في الأحكام، ٢/٤٢٢، والطبري في تاريخ الأمم والملوك، ٢/٢٠٦٢، وابن هشام في السيرة النبوية، ٢/١٠.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

----رُوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيتُ الإِسْنَادِ.

" حضرت ابن عباس رضی الله عهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھ ایکنے نے ججۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور فرمایا: اے لوگو! یقیناً میں تبہارے درمیان الیم شے جھوڑے جا رہا ہوں اگرتم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو بھی گمراہ نہیں ہوگے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول مٹھ ایکنے کی سنت۔'

٧/ ٨٥٦ عن الْعِرُبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ ﴿ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ النَّيْرَةِ اللهِ اللَّهِ النَّيْرَةِ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتُ مِنْهَا الْعُيُونُ وَ وَجِلَتُ مِنْهَا الْعُيُونُ وَ وَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: أُوصِيكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبَدٌ حَبَشِيُّ فَإِنَّهُ اللهِ ؟ قَالَ: أُوصِيكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبَدٌ حَبَشِيُّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكُمُ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمُ وَمُحْدَثَاتِ الْمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةً، فَمَنْ أَدُركَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ضَلَالَةً، فَمَنْ أَدُركَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اللّهُ الْمَهُدِيّيْنَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بَالنَّوَاجِذِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُنُ مَاجَه.

وَقَالَ التِّرُ مِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

''حضرت عرباض بن ساریہ کے سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم سی آئی ہو نے فیج کے ایک دن حضور نبی اکرم سی آئی ہو نے فیج و بلیغ وعظ فرمایا، جس سے آگھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور دل کا پینے گئے۔ ایک شخص نے کہا: یہ تو الوداع ہونے والے شخص کے وعظ جیسا

الحديث رقم ٧: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: العلم عن رسول الله الم باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، ٥/٤٤، الرقم: ٢٦٢٦، وأبوداود في السنن، كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة، ٤/، ٢٠ الرقم: ٧٦٠٤، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ١/٥١، الرقم: ٢٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٢٦، وابن حبان في الصحيح، ١/٨٧١، الرقم: ٥٠ والحاكم في المستدرك، ١/٤١١، الرقم: ٣٢٩، وقال: هَذَا حَدِينً صَحِينً لَيْسَ لَهُ عِلَّةً، والطبراني في المعجم الكبير، ١/٤٢٦، الرقم: ٢١٨، ١٠

(خطاب) ہے۔ یا رسول اللہ! آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ سٹیلیہ نے فرمایا: میں مہمیں پر ہیزگاری اور سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا حاکم حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہتم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ خبردار (شریعت کے خلاف) نئی باتوں سے بچنا کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے لہذا تم میں سے جو بیزمانہ پائے تو وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑے، تم لوگ (میری سنت کو) دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا (یعنی اس پرختی سے کاربندرہنا)۔''

٨٥٧ / ٨٠ عَنِ ابُنِ عَوْنِ ﴿ قَالَ: ثَلَاثُ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِي وَلِإِخُوانِي. هَذِهِ السُّنَّةُ أَنُ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسُأَلُوا عَنْهَا، وَالْقُرْآنُ أَنُ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسُأَلُوا عَنْهَا، وَالْقُرْآنُ أَنُ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسُأَلُوا عَنْهُ، وَيَدُعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْر. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

'' حضرت ابن عون کی کا قول ہے کہ تین چیزیں میں اپنے لئے اور اپنے بھائی کے لئے پیند کرتا ہوں ایک بید کہ وہ اس سنت کو سیکھیں اور اس کے متعلق سوال کریں۔ دوسرا قرآن کریم کہ اسے سمجھیں اور اس کے متعلق پوچھیں، تیسرا بید کہ بھلائی کے سوالوگوں سے کنارہ کش رہیں۔''

٩/٨٥٨ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ الْمُتَمَسِّكُ الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدُ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجُرُ شَهِيَدٍ.

رُوَاهُ الطَّبُرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَأَبُونُعَيْمٍ.

وفي رواية لأبي نعيم عَنِ ابْنِ فَارِسِ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ سُ اللَّهِ مِثْلَكُهُ

الحديث رقم ٨: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله ﴿ الله عَلَيْمُ ٢٠ / ٢٦٥٤ والبيهقى فى كتاب الزهد الكبير، ٢٨ / ١٣٠ واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة، ١ / ٢١ ، الرقم: ٣٦ ـ

الحديث رقم 9: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٥/٥ ٣١، الرقم: ٤١٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٨/ ٢٠٠، والديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما في مسند الفردوس، ٤/٨٩، الرقم: ٨٠٦، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/١٤، الرقم: ٥٥، وقال: رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/٧٧/، وقال: رجاله ثقات، وابن عدي عن بن عباس رضي الله عنهما —

وَقَالَ: لَهُ أَجُرُ مِائَةِ شَهيدٍ.

''حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملٹیکٹی نے فر مایا: میری سنت کو اس وفت مضبوطی سے تھامے رکھنے والے کے لئے جبکہ میری امت فساد میں مبتلا ہوگئ شہید کے برابر ثواب ہے۔

اور امام ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ ''حضرت ابن فارس کے نے حضور نبی اکرم مٹھیکٹے سے اسی طرح روایت کی اور اس میں آپ مٹھیکٹے نے فرمایا: تو اس کے لئے سو شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔''

٩٥٨/ ١٠ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ أَنَّهُ قَالَ: سَيَأْتِيكُمُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ وَسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي عَنِي اللهِ وَسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي وَمَا جَاءُكُمُ مُوافِقًا لِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي وَمَا جَاءَكُمُ مُخَالِفًا لِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

رُوَاهُ الدَّينكمِيُّ وَالْخَطِيب.

'' حضرت ابوہریرہ کے حضور نبی اکرم سٹی آئے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سٹی آئے نے فر مایا: تمہارے پاس میری طرف (منسوب شدہ) مختلف احادیث پہنچیں گی، سو جو تمہارے پاس قرآن پاک اور میری سنت کے موافق پہنچ تو (جان لوکہ) وہ میری طرف سے (ہی) ہے اور جو تمہارے پاس قرآن پاک اور میری سنت سے متصادم قول پہنچ تو (جان لوکہ) وہ میری طرف سے نہیں ہے۔''

----- في الكامل، ٢ /٣٢٧، الرقم: ٤٦٠، وقال: وأرجو أنه لا بأس به، والذهبي في ميزان الاعتدال، ٢ /٢٤٦، الرقم: ميزان الاعتدال، ٢ /٢٤٦، الرقم: ١ /٣٣

الحديث رقم ١٠: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، ٢/ ٣٢١، الرقم: ٣٤٥٦، والخطيب الغدادى في الكفاية في علم الرواية، ١/ ٤٣٠، والذهبي في ميزان الاعتدال، ٣/ ٣١٥، والسيوطي في مفتاح الجنة، ١/ ٢٣٠، وابن عدي في الكامل، ١٩٧٤.

# فَصُلٌ فِي التَّجَنُّبِ عَنِ الْبِدُعَةِ السَّيِّئَةِ

#### ﴿بری برعت سے بچتے رہنے کا بیان ﴾

١١/٨٦٠ عَنُ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُنَّائِيَةٍ مَنُ أَحُدَثَ فِي أَمُونَا هَذَا مَالَيْسَ فِيهِ فَهُو رَدُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٢/٨٦١ وفي روايةٍ لهما: وَمَنُ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أُمُرُنَا فَهُوَ رَدُّ.

'' حضرت عائشہ رضی الله عهار وایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم نے فر مایا: جو ہمارے اس دین میں کوئی الیی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہ ہوتووہ ردؓ ہے۔''

"بخاری اورمسلم کی ایک روایت میں ہے: جوکوئی ایبا کام کرے جس کے متعلق ہمارا تھم نہ ہوتو وہ مردود ہے۔"

الحديث رقم ١١: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، ٢/٩٥٩، الرقم: ٢٥٥٠، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، ٣/٣٤٣، الرقم: ١٣٤٨، وأبوداود في السنن، كتاب: السنة، باب: فى لزوم السنة، ٥/٢١ الرقم: ٢٠٢٤، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: تعظيم حديث رسول الله ﷺ والتغليظ على من عارضه، ١/٧ الرقم: ١٤٠

الحديث رقم ١٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: البيوع، (٤٠) باب: النجش ومن قال لايجوزذلك البيع، ٢/ ٧٥٠، وفي الصحيح، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: إذا اجتهد العلمل أو الحاكم فأخطا خلاف الرسول علم فحكمه مردود، ٢/ ٧٦٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، ٣/ ٣٤٣، الرقم: ١٧١٨، وأبو عوانة في المسند، ٤/ ١٧١، الرقم: ١٠٥٨، والدارقطني في السنن، ٤/ ٢٧١، الرقم: ١٨٠٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ١٨٠، الرقم: ١٥٠١، الرقم: ١٨٠٠،

١٣/ ٨٦٢ عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِ الله عَهِمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

رُوَاهُ مُسلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

الحديث رقم ١٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، ٢/٢٥، الرقم: ٨٦٧، والنسائي في السنن، كتاب: صلاة العيدين، باب: كيف الخطبة، ٣/٨٨، الرقم: ٨٧٥١، وفي السنن الكبرى، ١/٥٥، الرقم: ٢٧٨١، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: اجتناب البدع والجدل، ١/٧١، الرقم: ٥٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/١٣، الرقم: ٣٠٠ الرقم: ١٠٠٨، الرقم: ٢٠٠، والدارمي في السنن، ١/٨٠، الرقم: ٢٠٠، وابن راشد في الجامع، ١١/٥٥، والطبراني في المعجم الأوسط، الرقم: ٢٠٠، الرقم: ٨١٠، الرقم: ١/٨٠، والبيهقي المنن الكبرى، ٣/٢٠، الرقم: ٤٤٥، وأبو يعلى في المسند، ٤/٥٨، والبيهقي الرقم: ١/٢١، الرقم: ١/٢٠، الرقم: ١/١٠٠ الرقم: ١/١٠ الرقم: ١/١٠٠ الرقم: ١/١٠٠ الرقم: ١/١٠ الرقم: ١/١٠ الرقم: ١/١٠ الرقم: ١/١٠ الرقم: ١/١٠ ال

تعالی کی کتاب ہے اور بہترین سیرت، محمر مصطفیٰ کی سیرت ہے اور بدترین کام عبادت کے نئے طریقے ( نکالنا ) ہیں اور عبادت کا ہر نیا طریقہ گراہی ہے پھر فرماتے: ہر مومن کی جان پر تصرف کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ جس شخص نے مال جھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جس نے قرض یا اہل وعیال کو چھوڑا وہ میرے ذمہ ہیں۔''

قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَخُشُورُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَخُشُورُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً، فَقَالَ: هَا اللهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً، ثُمَّ قَالَ: أَلا وَعِدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ الْأَنبياء، ٢١:٤٠١] إِلَى آخِرِ الآيةِ، ثُمَّ قَالَ: أَلا وَإِنَّ أُوَّلَ الْخَكْرُوقِ يُكُسَى يُومُ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ اللهِ وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالَ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤُخَذُ بِهِمُ يَومُ الْقِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ اللهِ وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالَ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤُخَذُ بِهِمُ اللهِ مَا السِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدُرِي مَا الْحَدُثُوا بَعُدُكَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدُرِي مَا الْحَدُثُوا بَعُدُكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَن السَّعَلَى الْعَيْمُ اللهِ الْمَائِدة، مَا تُوقَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيلِةِ مَ مُنذُ فَارَقَتَهُمُ [المائدة، مُتَ فِيهُمُ فَلَمَ اللهُ الْمَرْتَدِينَ عَلَى أَعُقَالِهِمْ مُنذُ فَارَقَتَهُمُ . وَالمَائِدة، مُتَّفَقً عَلَيْهِمُ مُنذُ فَارَقَتَهُمُ . وَالمَائِدَة مُتَّالِهِمْ مُنذُ فَارَقَتَهُمُ . وَمُتَلِينَ عَلَى أَعْقَالِهِمْ مُنذُ فَارَقَتَهُمُ . وَاللهُ الْمُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَالِهِمْ مُنذُ فَارَقَتَهُمُ . وَمُتَلِينَ عَلَى الْمُقَالِهِمُ مُنذُ فَارَقَتَهُمُ . وَمُتَلِينَ عَلَى الْمُقَالِهِمْ مُنذُ فَارَقَتَهُمُ . وَمُتَلِينَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مُنذُ فَارَقَتَهُمُ . وَاللهُ الْمُرْتَدِينَ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُونَ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللهُ اللَّذُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُكُ اللهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤَلِقُولُ اللهُ السَالِحُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

" حضرت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما سے مروى ہے كمحضور نبى اكرم ملى الله في

الحديث رقم ١٤: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: تفسير القرآن، باب: وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، ١٦٩١، الرقم: ٤٣٤٩، وفي كتاب: تفسير القرآن، باب: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، ١٦٧٦، الرقم: ٢٦٦١، الرقم: ٢٤٤١، وفي كتاب: الرقاق، باب: كيف الحشر، ١٣٩٥، الرقم: ١٦٦٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، ١٩٤٤، الرقم: ٢٨٦، والترمذي في السنن، كتاب: الجنائز عن رسول الله شمم، باب: نكر أول من يكسى، ١١٧٤، الرقم: ٢٠٨٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ١٧٥٢، الرقم: ١٨٣٠،

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

ایک روز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے اوگو! تم بروز حشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضر کئے جاؤ گے کہ برہنہ پا، نظے جسم اور بغیر ختنہ کے ہو گے۔ پھر آپ ہٹھینٹم نے یہ آیت پڑھی: ''جس طرح ہم نے (کا نئات کو) پہلی بار پیدا کیا تھا ہم (اس کے ختم ہو جانے کے بعد) اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے۔ ہم (یہ اعادہ) ضرور کرنے والے ہیں۔'' پھر آپ ہٹھینٹم نے فرمایا: ساری مخلوق میں سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم الکی ہیں۔ خبردار ہو جاؤ کہ پھر میری امت کے پچھ لوگوں کو لایا جائے گا۔ فرشتے انہیں جہنم کی طرف ہائیس گے۔ میں عرض کروں گا: اے رب! یہ تو میرے ساتھی ہیں۔فرمایا جائے گا: آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد یہ کیا گل کھلاتے رہے۔ پس میں ساتھی وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے (حضرت عیسیٰ الکی اُن کے ایک نیک بندے (حضرت عیسیٰ الکی کیا) نے کہا: ''اور میں ان (کے عقائد و اعمال) پر (اس وقت تک) خبر دار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان (کے حالات) پر نگہبان تھا۔'' پس کہا جائے گا جوں ہی جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان (کے حالات) پر نگہبان تھا۔'' پس کہا جائے گا جوں ہی آپ ان سے جدا ہوئے شے یہ اسی وقت مرتہ ہو گئے تھے۔''

١٥/٨٦٤ عَنُ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ سُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الحديث رقم ١٥: أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: اجتناب البدع والجدل، ١٩١١، الرقم: ٤٩٠٠، وابن أبي عاصم في السنة، ١٩٢٠٢، الرتم: ١٩٤٠، والبيهقي في شعب والطبراني في المعجم الأوسط، ١٩٢٤، الرقم: ٢٠٢٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ١٩٤٥، الرقم: ٢٥٠٢، وابن راهويه في المسند، ١٩٧٧، الرقم: ١٩٣٠، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٢٧٢، الرقم: ١٩٥٠، الرقم: ١٩٥٠، إسناده حسن، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب، ١٤٣١، الرقم: ٢٣٢، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١٩٥١، الرقم: ١٨٠ وقال: إسناده حسن، وابن حبان في طبقات المحدثين بأصبهان، ١٩٠٣، والمزي في تهذيب التهذيب، والمزي في تهذيب التمال، ٢١/١٤، والعسقلاني في تهذيب التهذيب، والمناوي في فيض القدير، ٢٠٩٤، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والمناوي في فيض القدير، ٢١/١٠، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن،

الْعَجين. رُواهُ ابْنُ مَاجَه.

ورواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظهما: قَالَ رَسُولُ الله سُمُّ اللهُ أَبَى اللهُ أَنْ يَقُبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدُعَ بِدُعَتُهُ.

وفي رواية: عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ الْمُنَيَّةِ: إِنَّ اللهِ حَجَبَ التَّوبَةَ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدُعَةٍ.

رُوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ.

"حضرت حذیفہ کے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم مٹھ ایکھ نے فرمایا: اللہ تعالی بدعی کا روزہ، نماز، حج، عمرہ، جہاد اور کوئی فرض ونفل (عبادت) قبول نہیں فرماتا، وہ اسلام سے یوں خارج ہوجاتا ہے۔

اور امام ابن ماجہ اور امام ابن ابی عاصم نے '' کتاب النہ'' میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما کی روایت بیان کی ۔ ان کے الفاظ یہ بیں: حضور نبی اکرم مُنْ اَلِیْمَ نے فرمایا: اللہ تعالی نے کسی بدعت کے عمل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔

ادر ایک روایت میں حضرت انس بن ما لک ﷺ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ کسی بدعت کی توبہ قبول نہیں فرما تا جب تک کہ وہ اس(ار تکابِ بدعت) سے بازنہیں آجا تا۔''

# فَصُلُّ فِي الْبِدْعَةِ الْحَسَنَةِ وَإِثْبَاتِ أَصْلِهَا مِنَ السُّنَّةِ

﴿ برعتِ حسنہ اور سنت سے اس کی اصل کے ثبوت کا بیان ﴾

٥ ٨ ٨ / ١٠ عَنُ عَائِشَةَ رَضِي الله عَهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ سُهُ اللهِ مُنْ يَكُثِرُ أَنْ يَكُثِرُ أَنْ يَكُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

'' حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھینیم وصال سے پہلے بکثرت یہ کلمات فرماتے تھے: ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ أَسُتَغُفِرُكَ وَ أَتُوبُ بَعْرَدَ یہ کِلمات کیوں پڑھنے شروع کر اِلْیٰکَ ﴾ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اب آپ نے یہ نئے کلمات کیوں پڑھنے شروع کر دیئے۔ جنسیں میں آپ کو پڑھنے ہوئے دیکھتی ہوں۔ آپ سٹھینیم نے فرمایا: اللہ تعالی نے میری اُمت کی ایک علامت مقرر کر رکھی ہے جب میں امت میں اس علامت کو دیکھتا ہوں تو سورہ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَ الْفَتُحُ پڑھتا ہوں (اس سورت میں جو کم ہے اس پڑمل کرتا ہوں)۔' ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَ الْفَتُحُ بُرُ حَتَا ہُوں (اس سورت میں جو کم ہے اس پڑمل کرتا ہوں)۔' اُجْدَمُع اِلْیُهِ أَصُحَابُهُ فَارُادَ أَنْ یَّنَهُضَ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللهِ سُرُّائِیْمَ اِذَا اللّٰہُ مَا وَاللّٰہِ اَلٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مَا وَاللّٰہُ مَا وَاللّٰہُ مَا وَاللّٰہُ اللّٰہُ مَا وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اَلٰہُ اللّٰہُ مَا وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مَا وَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مَا وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ ال

الحديث رقم ١٦: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال فى الركوع والسجود، ١/ ٣٥١، الرقم: ٤٨٤، وابن أبي شيبة فى المصنف، ٢/ ٤٢، الرقم: ٢٩٣٣، وأبو نعيم فى المسند المستخرج، ٢/ ٩٨، الرقم: ٢٩٣٢، والطبرى فى جامع البيان، ٣٣٤/٣٠.

الحديث رقم ۱۷: أخرجه النسائى فى السنن الكبرى، ٦/١١٣، الرقم: ١٠٢٠، وفى عمل اليوم والليلة، ١/٢٠، الرقم: ٤٢٧، والحكم فى المستدرك، ١/٢٢١، الرقم: ٢٢٢٠، الرقم: ٢٣٣٩.

بِحَمْدِكَ أَشُهَدُ أَنَ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ أَسَتَغُفِرُكَ وَأَتُونُ إِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوْءًا وَظَلَمْتُ نَفُسِي فَاغُفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ﴿. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ كَلِمَاتُ أَحُدَثُتَهُنَّ قَالَ: أَجَلُ جَاءَنِي جِبْرَئِيلُ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ هُنَّ كَفَّارَةُ الْمَجَالِس. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

وَقَالَ الْمُنذُرِيُّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّكَاثَةِ بِانْحِتِصَارِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

١٨ / ٨٦٠ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلَتُ أَنَا وَعُرُوةُ بَنُ الزُّبَيْرِ الْمُسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ رضى الله عنها، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ رضى الله عنها، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى. قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنُ

الحديث رقم ۱۸: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: العمرة، باب: كم اعتمر النبي المصحيح، ١٩٧٤، الرقم: ١٩٧٦، الرقم: ١٩٢٥، وابن أبي شيبة في المصنف، ١٧٧٢، الرقم: ١١٢٦، وابن راهويه في المسند، ١١٤٣، الرقم: ١١٨٧، والعسقلاني في فتح الباري، ١٢٥، الرقم: ١١٢٨، والمباركفورى في تحفة الأحوذي، ١٤/٥، وفي شرح النووى على صحيح مسلم، ١١٢٨، والزيلعي في نصب الراية، ١٩٤٣،

منهاج انثرنیک بیورو کی پیشکش

صَلَاتِهم، فَقَالَ: بدُعَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت مجاہد ﷺ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر رضی الله عہدامسجد میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها تجرہ عائشہ رضی الله عنها کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اورلوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے اُن لوگوں کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: برعت (حسنہ) ہے۔''

٨٦٨ / ١٩ مَ عَنِ الْأَعُرَجِ ﴿ قَالَ: سَأَلُتُ مُحَمَّدًا عَنِ صَلَاقِ الضُّحَى وَهُوَ مُسَنِدٌ ظَهُرَهُ إِلَى حُجُرَةِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِمَ فَقَالَ: بِدُعَةٌ وَنِعُمَتِ الْبِدُعَةُ.

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

"حضرت اعرج ﴿ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رض الله عنهما سے نماز چاشت کے حجرہ مبارک کی پشت سے طیک لگائے ہیں گا ہے۔ تھے۔ تو انہوں نے فرمایا: بدعت ہے اور بہت اچھی بدعت ہے۔ "

٨٦٩ / ٢٠ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبُدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أُوزَاعٌ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ فَي لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أُوزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهُطُ، مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهُطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوُ جَمَعْتُ هَوُّ لَاءِ عَلَى قَارِىءٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْشَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بَنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيَلَةً أُخْرَى ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بَنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيَلَةً أُخْرَى

الحديث رقم ١٩: أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف، ٢/١٧٢، الرقم: ٥٧٧٧، والعسقلاني في فتح البارى، ٣/٢٥، الرقم: ١١٢١.

الحديث رقم ۲۰: أخرجه البخارى فى صحيح، كتاب: صلاة التراويح، باب: فضل من قام رمضان، ۲/۷۰۷، الرقم: ۲۰۹، ومالك فى الموطا، كتاب: الصلاة فى رمضان، باب: ماجاء فى قيام رمضان، ١/٤١، الرقم: ٢٠٥، وابن خزيمة فى الصحيح، ٢/٥٥٠، الرقم: ١٥٥، وعبد الرزاق فى المصنف، ٤/٨٥٠، الرقم: ١٧٧٣، والبيهقى فى السنن الكبرى، ١٢، ٣٤٣، الرقم: ٣٣٧٨، وفى شعب الإيمان، ٣/٧٧، الرقم: ٣٦٦٩.

وَالنَّاسُ يُصَلُّوُنَ بِصَلَاةِ قَارِهِمُ، قَالَ عُمَرُ: نِعُمَ الْبِدُعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنُهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمَالِكُ.

" حضرت عبدالرطن بن عبدالقاری روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکا تو لوگ متفرق سے کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی گروہ کے ساتھ۔ حضرت عمر نے فرمایا: میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کردیا جائے تو اچھا ہوگا کیس حضرت ابی بن کعب کے پیچھے سب کو جمع کردیا گیا پھر میں ایک دوسری رات کو ان کے ساتھ نکلا اور لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے سے حضرت عمر کے فرمایا: یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور جس نماز (تہجد) سے یہ سوئے رہتے ہیں اس سے بہتر ہے جس کا قیام کرتے ہیں (یعنی تراوی سے)۔ مراد ہے آخر رات جبکہ لوگ رات کے پیلے بہر قیام کرتے تھے (یعنی تہجد کی نماز تراوی سے افضل ہے)۔''

٢١/ ٨٧٠ عَنُ جَرِيْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَنْ عَمِلَ اللهِ اللهِ مَنْ عَمِلَ اللهِ عَنْ جَرِيْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ فَالَهُ أَجُرُهَا، وَأَجُرُ مَنْ عَمِلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَدُهُ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيَّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَوِزُرُ مَنْ عَمِلَ الهَا مِنْ المَعْدِهِ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

الحديث رقم ۲۱: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار، ۲/٤، ۷، الرقم: ۲۰۱۷، وفي كتاب: العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أوضلالة، ع/٥٠٠، الرقم: ۲۰۱۷، والنسائي في السنن، كتاب: الزكاة، باب: التحريض على الصدقة، ٥/٥٧، الرقم: ۲۰۵، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة، ١/٤٧ـ٥٧، الرقم: ۲۰۳، ۲۰۳، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٨٥٠، والدارمي في السنن، ١/٠٤، الرقم: ۲۲، ۲۰۲، والبزار في المسند، ٧/٣٦٦، الرقم: ۲۹۳۳

٢ ٢ / ٨٧١ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَجُورِ هِمُ هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجُورِ مِثْلَ أَجُورِ مَنْ يَتَّبِعُهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَالتِّرُ مِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُورُعِينسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

'' حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فر مایا: جس نے ہمایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: جس نے ہمایت کی طرف بلایا اس کے لئے اس راستے پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا اور جس نے گناہ کی وعوت دی اس کے لئے بھی اتنا گناہ ہے جتنا اس برعملی کا مرتکب ہونے والوں پر ہے اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کی نہیں ہوگی۔''

الحديث رقم ٢٢: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، ٤/، ٢٠٢٠ الرقم: ٢٦٢٤، والترمذي في السنن، كتاب: العلم عن رسول الله شيئة، باب: ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة، ٥/٣٤، الرقم: ٢٦٢٤، وأبوداود في السنن كتاب: السنة، باب: لزوم السنة، ٤/، ٢٠١٠ الرقم: ٢٠٢٩، وأبن ماجه في السنن، المقدمة، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة، ١/٥٧، الرقم: ٥٠٠ــــ، وابن حبان في الصحيح، باب: ذكر الحكم فيمن دعا إلى هدى أو ضلالة فاتبع عليه، ١/٨٣، الرقم: ٢١١، والدرمي في السنن، ١/١٤، الرقم: ٣١٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٧٣، الرقم: ٣٨٥، وأبو عوانة في المسند، ٣/٤٩٤، الرقم: ٣٨٥، وأبو عوانة في المسند، ٣/٤٩٤، الرقم: ٣٨٥، الرقم: ٢٠٥٠ الرقم: ٢٠٠٠ الرقم: ٢٠٥٠ الرقم: ٢٠٠٠ الرقم: ٢٠٥٠ الرقم: ٢٠٥٠ الرقم: ٢٠٥٠ الرقم: ٢٠٠٠ الرقم

٢٣ / ٨٧٢ عنَ جَرِيرِ بَنِ عَبَدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اله

وَقَالَ أَبُوْعِيسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيعٌ.

" معزت جریر بن عبداللہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے آتی ہے فر مایا: جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا پھراس پر عمل کیا گیا تو اس کے لئے اپنا تواب بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر تواب بھی ملے گا جبکہ ان کے تواب میں کوئی کی (بھی) نہ ہوگی اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا۔ پھر وہ طریقہ اپنایا گیا تو اس کے لئے اپنا گناہ بھی ہے اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر بھی جو اس برعمل پیرا ہوئے۔ بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں پچھ کی ہو۔"

٢٤/ ٨٧٣ عَنُ بِلَالِ بَنِ الْحَارِثِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ٢٤: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: العلم عن رسول الله المنهم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، ٥/٥٤، الرقم: ٢٦٧٧، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: مَن أحيا سنّة قد أميتت، ١/٢٧، الرقم: ٢٠٠٠، ٢٠٠ والبزار في المسند، ٨/٤٢، الرقم: ٥٣٨٠، والطبراني في المعجم الكبير، ١/٢٢، الرقم: ١٠، والبيهقي في الاعتقاد، ١/٢٣١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ١/٤٠ الرقم: ٧٠.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

ضَلَالَةٍ لَا تُرْضِى الله وَرَسُولُهُ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنَ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مَن عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مَن أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

''حضرت بلال بن حارث علیہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملیہ آئے فر مایا: جس نے میرے بعد کوئی الیں سنت زندہ کی جو مردہ ہو چکی تھی تو اس کے لئے بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس پر دیگر عمل کرنے والوں کے لئے۔ باوجود اس کے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے گراہی کی بدعت نکالی جسے اللہ پھلا اور اس کا رسول ملی آئے پیند نہیں کرتے تو اس پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس برائی کا دیگر ارزکاب کرنے والوں پر ہے اور اس سے ان کے گناہوں کے بوجھ میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔''

٢٥/٨٧٤ عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسَعُوْ دِ ﴿ قَالَ: فَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيْح.

رُوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَحُمَدُ.

'' حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: جس (عمل) کوکوئی (ایک) مومن اچھا جانے وہ (عمل) اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس عمل کو (جماعت) مونین برا جانیں وہ خدا کے نزدیک بھی براہے۔''

الحديث رقم ٢٥: أخرجه البزار في المسند، ٥/٢١٢، الرقم: ١٨١٦، والطبراني في المعجم الكبير، ٩/١١، الرقم: ٨٥٨٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٣٧٩، الرقم: ٣٦٠، وأبونعيم في حلية الرقم: ٣٦٠، والحاكم في المستدرك، ٣/٣٨، الرقم: ٤٤٦٥، وأبونعيم في حلية الأولياء، ١/١٤/، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، ١/٤١، وفي الاعتقاد، ١/٣٢، والطيالسي في المسند، ١/٣٣، الرقم: ٢٤٦، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/٢٥٤.

# الْبَابُ الرَّابِعُ عَشَرَ:

# البِرُّ وَالصِّلَةُ وَالْحُقُونَ فَى الْمِثْوَقَ فَى الْمِثْوَقَ فَى اللَّهِ الْمُحْقَوقَ فَى اللَّهِ الْمُحْقَوقَ فَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُعَالِمُ اللَّالِي الْمُولِلْمُ اللَّالِي ال



- أضلٌ فِي حُسنِ النُحُلُقِ
   أخلاق كا بيان ﴾
- ٢. فَصُلُ فِي ثُوابِ مَنُ قَضَى حُوائِجَ النَّاسِ
   ٨. فَصُلُ فِي ثُوابِ مَنُ قَضَى حُوائِجَ النَّاسِ
   ٨. فَصُلَات مِيں لُولُوں كے كام آنے پراجر كا بيان ﴾
- قُصلٌ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْ حَامِ
   فُصلٌ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْ حَامِ
   والدين كساتھ نيك سلوك اور صله رحى كا بيان ﴾
  - عُصلٌ فِي حُقُوقِ الْأَكَابِرِ وَالْأَصَاغِرِ
     فَصلٌ فِي حُقُوقِ الْأَكَابِرِ وَالْأَصَاغِرِ
     ﴿ برُول اور چِورُول كَ حَقَوقَ كَا بِيان ﴾
    - قُصلٌ فِي حُقُوقٍ الْأُسُرَةِ وَ اللَّا وَ لَا دِ
       فَصلٌ فِي حُقُوقٍ اللَّاسَرَةِ وَ اللَّا وَ لَا دِ

\*(å. /



## فَصلٌ فِي حُسنِ النَّحُلُقِ

#### ﴿ حسنِ أَخْلَاقَ كَا بِيان ﴾

٥٧٨ / ١ عَنُ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ الله اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ مِنُ الْكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ مِنُ الْكُمُلِ الْمُؤُمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلُطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ وَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحٌ.

"حضرت عائشہ رضی الله عهار وایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم طفیقیظ نے فرمایا: مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے۔ اور اینے اہل وعیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے۔"

٢٧٨٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَقَالَ التِّرِمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم اللہ آتیا نے فر مایا: مومنوں میں

الحديث رقم ١: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: الإيمان عن رسول الله المنه الله المنه باب: ماجاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، ١٩/٥ الرقم: ٢٦١٢، والحكم في المستدرك، ١٩/١، الرقم: ١٧٣، وقال الحكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين، وأحمد بن حنبل في المسند، ٦/٤٤، الرقم: ٢٤٧٠، الرقم: ٢٤٢٠، الرقم: ٢٥٣١٩، وابن أبي شيبة في المصنف، ١٥/٥، الرقم: ٢٥٣١٩، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢/٥١٤، الرقم: ٢٥٣١٩.

سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے اور تم میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جواپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔''

٣/ ٨٧٧ عَنُ جَابِر ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُ اللهِ عَنْ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَاللهِ سُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْحَبِّكُمُ إِلَيَّ وَاللهِ عَنْ الْحَبِّكُمُ إِلَيَّ وَالْقَرَبِكُمْ مَنِّي مَجُلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخُلَاقًا.

رَوَاهُ التِّرُ مِذِيُّ وَابُنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ.

٨٧٨ /٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَهَا قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَّ عَنْ عَائِشَةً مِنْ اللهُ عَهَا قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَّ عَنْ عَائِشَةً مِنْ اللهُ عَهَا قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَّ عَنْ عَائِشَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. وَوَاهُ أَبُو دَوَا أَبُنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ.

الحديث رقم ٤: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في حسن الخلق، ٤/٢٥٢، الرقم: ٢٧٩٨، وابن حبان في الصحيح، ٢/٨٢٢، الرقم: ٤٨٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٦/٠٠، الرقم: ٢٢٨١، والحاكم في المستدرك، ١/٨٨١، الرقم: ٩٩١، والبيهقي في شعب الإيمان، ٦/٣٣٢، الرقم: ٧٩٩٧، والهيثمي في موارد الظمآن، ١/٥٧٤، الرقم: ٧٢٩١، وأبو المحاسن في معتصر المختصر، ٢/٩٠٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/١٧١، الرقم: ٤٠٠٤-٢٠٠١، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١/١٨٢، وابن عبد البر في التمهيد، ٤٢/٥٨، والديلمي في مسند الفردوس، ١/١٤٨، وابن عبد البر في التمهيد، ٢٤/٥٨، والديلمي في مسند الفردوس، ١/١٤٨، الرقم: ٢٣٠.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

"خضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عہافر ماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ملی ایکی فی فر ماتے ہوئے سنا: یقیناً مومن حسنِ اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔'

٩ / ٨٧٩ م عَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمَالِيَةِ قَالَ: مَا مِنُ شَيءٍ أَثَقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ حُسُنِ الْخُلُقِ. رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّفَظُ لَهُ.

وَقَالَ البِّرُ مِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٨٨٠ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا النَّامِ مَا النَّامِ مَنَ النَّامِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُنُ حِبَّانَ .

"حضرت عبدالله بن مسعود على سے مروى ہے كه حضور نبى اكرم مالية الله نے فرمايا: ب

الحديث رقم ٦: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ١/ ١٥٠٥ الرقم: ٣٩٣٨ وابن حبان في الصحيح، ٢/ ٢١٥ الرقم: ٤٦٩ والطبراني في المعجم الكبير، ١/ ٢٣١ الرقم: ١٠٥٦ وأبو يعلى في المسند، ١/ ٢٦٧ الرقم: ٣٥٠٥ والبيهقي في شعب الإيمان ، ٧/ ٣٥٣٠ الرقم: ٢٦٩٧ -

شک وہ شخص آگ پرحرام کر دیا گیا ہے جو نرم خو، خوش اخلاق اور (نیک مجالس میں) لوگوں کے قریب ہے۔''

٧/٨٨١ عَنَ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُهُ اللهِ عَنَ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُهُ اللهِ عَنَ أَبِي مَكَ فَي وَجُهِ أَخِيلُكَ لَكَ صَدَقَةً .

رُوَاهُ التِّرُ مِذِيُّ مُطُوِّلًا وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ.

"حضرت ابوذر الله سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم اللہ اللہ نے فرمایا: تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لئے مسکرانا بھی صدقہ ہے ''

٨٨٢ / ٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْمَا اللهِ إِنَّ اللهُ يُورِقُ اللهُ عَنْ عَائِشَةً إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

#### " حضرت عا نشه صديقه رضي الله عنهاسے مروى ہے كه حضور نبى اكرم ملي الله في الله عنها سے فرمايا:

الحديث رقم ٨: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأدب، باب: الرِّفُقِ فِي الْأَمْرِ كُلِهِ، و ١٩٠٥، وفي كتاب: الاستئذان، باب: كيف الرّدُّ على أهل الذِّمَةِ بالسّلام، ٥/٢٠٢، الرقم: ٢٠٥٥، وفي كتاب: الدعوات، باب: الدُّعَاءِ عَلَى المُشْرِكِيُنَ، ٥/٩٤، الرقم: ٢٠٣٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: السلام، باب؛ النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ٤/٢٠٢، الرقم: ٢١٢٠ والترمذي في السنن، كتاب: الاستئذان عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في التسليم على أهل الذمة، ٥/ ٢٠، الرقم: ٢٧٠١، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٢١، الرقم: ١٠٢١، الرقم: ١٠٢١، الرقم: ١٠٢١، والبخارى في الأدب المفرد، ١/٤٢، الرقم: ٢٦٤، والبخارى في الأدب المفرد، ١/٤٢، الرقم: ٢٦٤، والمنذى في الترغيب والترهيب، ٣/٢١، الرقم: ٢٤٤٠.

یقیناً الله تعالیٰ ہرایک معاملہ میں نرمی برتنے کو پیند کرتا ہے۔''

٩/٨٨٣ مَنُ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ رَفِيتُهُ اللهِ اللهُ مَو كُلِّهِ.

وفي رواية: إِنَّ الله رَفِيْقُ وَ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"خصرت عائشہ رضی الله عنها سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی فرمایا: اے عائشہ! بیشک الله تعالی نرمی سے سلوک کرنے والا ہے اور ہر ایک معاملہ میں نرمی کو پیند کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا: الله تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پیند کرتا ہے اور نرمی کو پیند کرتا ہے اور نرمی کو پیند کرتا ہے اور نرمی کرتا ہے کہ اتنا تحق پر بھی عطانہیں کرتا۔ "

١٠/٨٨٤ عَنُ جَرِيْرِ ﴿ النَّبِيِّ النَّفِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ النَّهُ اللَّهُ وَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ النَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللِّلْمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللللِّهُ

"حضرت جریر ایست سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹھ نے فر مایا: جو نرمی سے محروم ہوگیا۔"

الحديث رقم ٩: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إِذَا عرَّضَ الذِّمِّيُ وَ غَيُرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَ لَمُ يُصَرِّحُ نحو قوله: السّام عليكم، ٦/٩ ٣٥٢، الرقم: ٢٥٢٨، ومسلم فى الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق، ٤/٣٠٠، الرقم: ٣٩٥٧، وأبوداود فى السنن، كتاب: الأدب، باب: فى الرفق، ٤/٤٥٢، الرقم: ٢٠٨٧، وابن ملجه فى السنن، كتاب: الأدب، باب: الرفق، ٢/٢١٦، الرقم: ٨٨٣، ومالك فى الموطأ، كتاب: الأدب، باب، الرفق، ٢/٢١٦، الرقم: ٨٠٣، ومالك مى الموطأ، ٢/٧٩٠ الرقم: ١٧٦٧، وأحمد بن حنبل فى المسند، ١/٢١٦، الرقم: ١٠٢٠،

الحديث رقم ١٠: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل الرفق، ٤/٢٠٠٢، الرقم: ٢٠٥٢، وأبو داود فى السنن، كتاب: الأدب، باب: فى الرفق، ٤/٥٥٠، الرقم: ٤/٥٠، وابن ماجه فى السنن، كتاب: الأدب، باب: الرفق، ١٢/٢١، الرقم: ٣٦٢٨، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٤/٣٦٢، وابن حبان فى الصحيح، ٢/٨٠، الرقم: ٥٩٨.

## فَصُلٌ فِي ثُوَابِ مَنْ قَضَى حُوَائِجَ النَّاسِ ﴿مثكلات مِين لوگوں كے كام آنے پراجر كابيان ﴾

٥٨٨ / ١١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله طَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى: الْمُسَلِمُ أَخُو اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ وَمَنْ فَرَّ جَعَنُ مُسَلِمٍ كُرُبَةً فَرَّ جَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرُبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسَلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

"حضرت عبداللہ بن عمر دضی الله عندما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے اللہ اللہ بن عمر دضی الله عندما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے اللہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یا رومددگار چھوڑتا ہے جو شخص اپنے کسی (مسلمان) بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالی اس کی حاجت روائی فرما تا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے اللہ تعالی اس کی قیامت کی مشکل حل فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ بوشی کرتا ہے اللہ تعالی مشکل حل فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ بوشی کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ستر بوشی کرے گا۔"

#### ١٢/٨٨٦ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنْ

الحديث رقم ۱۱: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: المظالم، باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا سلمه، ٢/٢٨، الرقم: ٢٣١، ومسلم فى الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، ٤/٢٩٦، الرقم: ٢٥٨٠، والترمذى فى السنن، كتاب: الحدود عن رسول الله ﴿ الله عَلَيْهُ ، باب: ما جاء فى الستر على المسلم، ٤/٣، الرقم: ٢٤٢٠، وأبوداود فى السنن، كتاب: الأدب، باب: المؤاخاة، ٤/٣٧، الرقم: ٣٤٨٠، والنسائى فى السنن الكبرى، ٤/٨٠، الرقم: ٢٢٨٠، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/١٩، الرقم: ٢٤٢٥، وابن حبان فى الصحيح، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/١٩، الرقم: ٢٤٢٥، وابن حبان فى الصحيح، ٢/١٢٩، الرقم: ٣٣٥، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٢/٤١، الرقم: ٢١٢٩،

الحديث رقم ١٢: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الذكر والدعاء والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، ٤/٢٠٤، الرقم: ٢٦٩٩، والترمذى فى السنن، كتاب: الحدود عن رسول الله ﴿ لَيْهَمْ اللهِ عَلَيْ الستر على المسلم، ٤/٤٣، الرقم: ٢٤٢٥، ١٩٣٠، ٢٩٤٥، وأبو داود فى السنن، كتاب: الأدب، باب: مُوْمِنِ كُرُبَةً مِنُ كُرَبِ الدُّنَيَا نَقَسَ الله عَنهُ كُرُبَةً مِنَ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنَ يَسَرَ عَلَى مُعَسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسَلِمًا سَتَرَهُ الله فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبُدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اللهِ الله فَي عَوْنِ الله فِي عَوْنِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي عَوْنِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فِي عَوْنِ الله الله فِي عَوْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

" حضرت ابوہریرہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالی اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کرے گا جو شخص دنیا میں کسی تلگ دست کے لئے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لئے آسانی پیدا فرمائے گا اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالی (اس بردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالی (اس وقت تک) اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔"

١٣/ ٨٨٧ عَنُ زَيْدِ بَنِ ثَابِتٍ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ سُ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ سُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بَنِ ثَابِتِ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ سُ اللهِ عَنْ رَادُهُ الطَّبَرَ انِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

"خضرت زید بن ثابت الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی نے فرمایا: الله لتحالی اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں (مدد کرتا) رہتا ہے جب تک بندہ اپنے (مسلمان) بھائی کے کام میں (مدد کرتا) رہتا ہے۔"

..... في المعونة للمسلم، ٤/٧٨٦، الرقم: ٤٩٤٦، والنسائى فى السنن الكبرى، دست في السنن، المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، ١/٨٢، الرقم: ٢٢٥، والحاكم فى المستدرك، ٤/٥٢، الرقم: ٥/٨٠، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ الإسنَادِ

الحديث رقم ١٣: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ٥/١١، الرقم: ١٨٨٠. ٢٨٠١، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٣/١٢، الرقم: ٣٩٧٤، وقال المنذرى: رواته ثقات، والديلمى فى مسند الفردوس، ٥/١٥، الرقم: ٧٥٦٠، والهيشى فى مجمع الزوائد، ٨/٣٨.

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

'' حضرت عبد الله بن عمر دضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طور آئے نے فرمایا: الله تعالیٰ کی ایک ایس مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لئے پیدا فرمایا ہے لوگ اپنی حاجات (کے سلسلہ) میں دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں یہ (وہ لوگ ہیں جو) اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔''

٩ ٨٨ / ٥٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَيْقَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَيْكِمْ: مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِم حَتَّى يُتِمَّهَا لَهُ أَظَلَّهُ اللهِ عَلَيْ بِحَمْسَةِ مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِم حَتَّى يُتِمَّهَا لَهُ أَظَلَّهُ اللهِ عَلَيْ بِحَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَدُعُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ إِلَا كَانَ صَبَاحًا حَتَّى يُصَبِح وَلَا يَرُفَعُ قَدَمًا إِلَّا حُطَّ الله عَنْهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَلَا يَضَعُ قَدَمًا إِلَّا حَطَّ الله عَنْهُ بِهَا خَطِيْعَةً. إِلَّا حُطَّ الله عَنْهُ بِهَا خَطِيْعَةً. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

'' حضرت عبد الله بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ ﷺ دونوں روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جوشخص اپنے (کسی مسلمان) بھائی کے کام کے سلسلہ میں چل پڑا یہاں

الحديث رقم ١٤: أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير، ٢/ ٣٥٨، الرقم: ١٣٣٣، والقضاعى فى مسند الشهاب، ٢/ ١١٧، الرقم: ١٠٠٨-١٠٠، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٣/ ٢٦٢، الرقم: ٣٩٦٦، وقال: ورواه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب الثواب وابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ١٩٢٨.

الحديث رقم ١٥: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان، ٦/١١، الرقم: ٢٦٦٩، والطبرانى فى المعجم الأوسط، ٤/٧٤، الرقم: ٤٣٩٦، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٤/٥٦، الرقم: ٢٦٣٠، الرقم: ٣٩٧٣ ورواه ابن حبان فى كتاب الثواب، والهيثمى فى مجمع لزوائد، ٢/٩٩٠-

تک کہ اسے پورا کردے اللہ ﷺ اس پر پانچ ہزار، اور ایک روایت میں ہے کہ پچھر ہزار فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے وہ اس کے لئے اگر دن ہوتو رات ہونے تک اور رات ہوتو دن ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس پر رحمت بھیجے رہتے ہیں اور اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اس کے لئے نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے (اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کوحل کرنے کے لئے کا اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالی اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔"

## فَصُلُّ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ

#### ﴿ والدین کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کا بیان ﴾

٠ ٨٩ / ٢٠ عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ ا

'' حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے دریافت کیا گئی میں نے حضور نبی اکرم مٹھی ہے دریافت کیا: اللہ تعالی کو کون ساعمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ مٹھی ہے فرمایا: وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا: پھر کون سا؟ آپ مٹھی ہے فرمایا: والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا: پھر کون سا؟ آپ مٹھی ہے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔''

١٧/ ٨٩١ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ١٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأدب، باب: البر والصلة، و ١٧٧٧، الرقم: ٥٢٥، وفي كتاب: مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لو قتها، ١٩٧٧، الرقم: ٤٠٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ١٩٨١، الرقم: ٥٨، والنسائي في السنن، كتاب: المواقيت، باب: فضل الصلاة لمواقيتها، ١٧٩٧، الرقم: ١٦٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ١٩٩١، الرقم: ١٩٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢١٥، ١١ لوم: ١٩٨٥، الرقم: ١٩٨٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٠١١ الرقم: ١٩٨٥، والطبراني في المعجم الكبير، ١٠١٠ ١١ الرقم: ١٩٨٥، الرقم: ١٩٨٥، والصلة بحسن الصحبة، ١٧٥، ١٠ الرقم: ٢٦٢٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به، ٤/١٩٧٤، الرقم: ١٩٤٨، وأحمد بن في السنن، كتاب: الأدب، باب: بر الوالدين، ٢/١٠٧١، الرقم: ١٩٩٤، وأحمد بن عنبل في المسند، ١٥٠، وابن حبان في الصحيح، ٢/١٥١، الرقم: ٣٣٤، وأبو يعلى في المسند، ١٠٨٥، الرقم: ١٩٠٤، الرقم: ٢٩٠٤، وأبو

ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: ثُمَّ أَمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنَ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُولُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

'' حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقد ار کون ہے؟ آپ سٹی آئی نے فرمایا: تمہاری والدہ۔ انہوں نے عرض کیا: پھر کون ہے؟ آپ سٹی آئی نے فرمایا: تمہاری والدہ۔ انہوں نے عرض کیا: پھر کون ہے؟ آپ سٹی آئی نے فرمایا: پھر تمہاری والدہ۔ انہوں نے عرض کیا: پھر کون ہے؟ آپ سٹی آئی نے فرمایا: پھر تمہاری والدہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا: پھر کون ہے؟ آپ سٹی آئی نے فرمایا: پھر تمہارا والدہ ہے۔ "

١٨/ ٨٩٢ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَنَ اللهِ عَنَ الْفَانَ مَنُ أَذُرَكَ أَبُوَيْهِ رَغِمَ أَنْفٌ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: مَنَ أَدُرَكَ أَبُويْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، فَلَمْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

''حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیلیٹم نے فرمایا: اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا: ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون شخص ہے؟ فرمایا: جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھا ہے کی حالت میں پایا اور پھر (ان کی خدمت کر کے) جنت میں داخل نہیں ہوا۔''

١٩/٨٩٣ عَنَ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمُرو رَسَى الله عَلَمَ أَقُبَلَ رَجُلٌ إِلَى رَبُلُ إِلَى رَبُلُ إِلَى رَبُلُ إِلَى رَبُلُ إِلَى رَبُلُ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

الحديث رقم ١٨: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة، ٤/٨٧٨، الرقم: ٢٥٦٨، والبيهقى فى مسند الفردوس، ٢/٢٧٦، الرقم: ٣٢٨٠، والبيهقى فى شعب الإيمان، ٢/٥٩، الرقم: ٨٨٨٤.

الحديث رقم ١٩ / ٢٠: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الأدب، باب: لا يجاهد إلا باذن الأبوين، ٥/٢٢٧، الرقم: ٥٦٢٧، ومسلم فى الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به، ٤/٥٧٥، الرقم: ٢٥٤٩، ـــ

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

الله، قَالَ: فَهَلَ مِنَ وَالِدَيْكَ أَحَدُّ حَي "؟ قَالَ: نَعَمُ، بَلُ كِلَاهُمَا حَيُّ قَالَ: فَتُبَتَغِي الْأَجُرَ مِنَ الله؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَارْجِعُ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠/٨٩٤ وفي رواية لهما: جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ.

" حضرت عبد الله بن عمرو رضی الله عهدا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم طرفی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم طرفی ہے کہ ایک شخص کے گئے آپ سے جہاد اور ججرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ طرفی ہے فرمایا: کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا: ہاں بلکہ دونوں زندہ ہیں آپ طرفی ہے فرمایا: کیا تو (واقعی) الله تعالی سے اجر وثواب چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں، آپ طرفی ہے نے فرمایا: کیا تو ایس خوالدین کے یاس جا اور ان سے اچھا سلوک کر۔"

"اور بخاری ومسلم کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم سُولِیکُمْ کی خدمتِ اقدس میں ماضر ہوکر جہاد پر جانے کی اجازت چاہی۔ آپ سُولِیکُمْ نے فرمایا: تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ سُولِیکُمْ نے فرمایا: تو اُن کی خدمت میں ہی جہاد کر۔''

٥ ٩ ٨ / ٢١ عَن أَبِي أَمَامَةَ ﴿ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

<sup>......</sup> وأبوداود فى السنن، كتاب: الجهاد، باب: فى الرجل يغزو وأبواه كارهان، ٣/٧٠ الرقم: ٢٥٢٨- ٢٥٢٩، والنسائى فى السنن، كتاب: البيعة، باب: البيعة على الهجرة، ٧/٣٤/ الرقم: ٤١٦٣-

الحديث رقم ۲۱: أخرجه ابن ملجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: بر الوالدين، ٢ / ١٦٠٨، الرقم: ٣٦٦٦، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/٢١، الرقم: ٣٧٤٩.

"خضرت ابو امامه کی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! والدین کا اپنی اولاد پر کتنا حق ہے؟ آپ سُٹھیٹیٹم نے فرمایا: وہ دونوں تیری جنت (بھی) ہیں اور دوزخ (بھی)۔ (بعنی ان کی خدمت کرکے جنت حاصل کرلو یا نافر مانی کرکے دوزخ کے مستحق ہو جاؤ)۔"

٢٢ / ٨٦٦ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رُوَاهُ مُسلِمٌ وَابنُ أَبِي شَيْبَةً.

''حضرت عائشہ رضی اللہ علاسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملٹی ایکٹی نے فرمایا: رحم عرش سے معلق (وابستہ) ہے اور بیہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے ملایا اللہ تعالی اسے ملائے، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ تعالی اسے کا ٹے۔''

٢٣/٨٩٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ سُّ مُنَيَّمَ قَالَ: أَبُرُّ الْبِرِّ أَبُرُّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ.

وفي رواية: إِنَّ مِنَ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهُلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعدَ أَنُ يُوَلِّيَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الحديث رقم ٢٢: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: صلة الرحم وتحريم وقطيعتها، ٤/ ١٩٨١، الرقم: ٢٥٥٥، وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/ ٢١٧، الرقم: ٢٥٣٨، وأبو يعلى في المسند، ٧/ ٣٣٤، الرقم: ٢٤٤٦، والبيهقي في شعب الإيمان، ٦/ ٢١٥، الرقم: ٧٩٣٥، والديلمي في مسند الفردوس، ٢/ ٢٨٦، الرقم: ٣٣٢٢.

الحديث رقم ٢٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، ٤/٩٧٩، الرقم: ٢٥٥٢، والطبراني في المعجم الأوسط، ٨/٢٧، الرقم: ٧٩٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/٠٨٠، الرقم: ٧٥٥٧.

"د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طالیۃ نے فرمایا:
سب سے بردی نیکی بیر ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں سے نیکی کرے۔"
"اور ایک روایت میں ہے کہ بردی نیکی بیر ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے وفات پا
حانے کے بعد اس کے دوستوں سے نیکی کرے۔"

٢٤/ ٨٩٨ عُنُ جَاهِمَة ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ أَسْتَشِيْرُهُ فِي النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ الْكَانِ؟ قُلْتُ: نَعَمُ قَالَ: إِلْزَمُهُمَا فَإِنَّ الْجَهَادِ فَقَالَ النَّبِيِّ الْكَانِ؟ قُلْتُ: نَعَمُ قَالَ: إِلْزَمُهُمَا فَإِنَّ الْجَهَادِ فَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

"خضرت جاہمہ کے لئے حضور نبی اکرم طیبی جہاد کا مشورہ لینے کے لئے حضور نبی اکرم طیبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم طیبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم طیبی کے فرمایا: انہی کے ساتھ رہوکہ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا: جی ہال (زندہ ہیں)۔ آپ طیبی کے اللہ کے ساتھ رہوکہ جنت ان کے پاؤل تلے ہے۔'

الحديث رقم ٢٤: أخرجه النسائى فى السنن، كتاب: الجهاد، باب: الرخصة فى التخلف لمن له والدة، ٢/١١، الرقم: ٣١٠٤، والطبرانى فى المعجم الكبير، ٢/٩٨، الرقم: ٢٢٠٢، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٣/٢٦، الرقم: ٣٧٥، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ٨/٨٣٠. وَقَالَ: وَ رِجَالُهُ الثِّقَاتُ

# فَصُلُ فِي حُقُو قِ الْأَكَابِرِ وَالْاصَاغِرِ فَصُلُ فِي حُقُو قِ الْأَكَابِرِ وَالْاصَاغِرِ

٩ ٩ ٨ / ٢٥ - عَنُ أُمِّ الْمُؤُمِنِيْنَ عَائِشَةُ رَضِ الله عَنَا قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهُ سَمْتًا وَدُلًا وَهَدُيًا (وفي رواية:) حَدِيثًا وَكَلامًا بِرَسُولِ اللهِ سَلَيْنَةٍ مِنَ فَاطِمَةً رَضَى الله عَنها، كَانَتُ إِذَا دَخَلَتُ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بَيْدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجُلَسَهَا فِي مَجُلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ إِلَيْهِ بَيْدِهِ فَقَبَّلَهَا وَأَجُلَسَهَا فِي مَجُلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَتُ بَيْدِهِ فَقَبَّلَهُا وَأَجُلَسَتُهُ فِي مَجُلِسِهَا.

رُوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ وَالنَّسَائِيُّ.

''أم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عبها فرماتی ہے کہ میں نے چال وُ هال، شکل و شاہت اور بات چیت میں سیرہ فاطمہ سلام الله علبها سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی اکرم طرفیت ہے مثابہ نہیں دیکھا اور جب سیرہ فاطمہ سلام الله علبها آپ طرفیته کی بارگاہ میں حاضر ہوتیں تو آپ طرفیته ان کے استقبال لئے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بڑھاتے اور جب حضور نبی اکرم طرفیته ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ طرفیته کے لئے کھڑی ہو جاتیں، آپ طرفیته کے دست اقدس کو پکڑ کر بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ بڑھا تیں۔'

الحديث رقم ٢٥: أخرجه أبوداود فى السنن، كتاب: الأدب، باب: ماجاء فى القيام، ٤/٥٥٥، الرقم: ٢١٥، والبخارى فى الأدب المفرد، ١/٣٣٧، الرقم: ٩٧١، والنسائى فى السنن الكبرى، ٥/٦٠، الرقم: ٨٣٦٩.

الحديث رقم ٢٦: أخرجه أبوداود فى السنن، كتاب: الأدب، باب: فى قبلة ما بين العينين، ٤/٣٥٦، الرقم: ٥٢٢٠، وابن أبى شيبة في المصنف، ٦/١٥٠، الرقم: ٣٦٦٨٢، ١/٨٠، الرقم: ٣٦٦٨٢، والمقرى فى تقبيل اليد، ١/٨٠، الرقم: ٢٠ـ

طَالِبٍ عَلَى فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَينَيْهِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَابُنُ أَبِي شَيْبَةً.

'' حضرت شعبی کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی کی خضرت جعفر بن ابی طالب کے سے (ججرت کے بعد) ملے تو ان سے معانقہ فرمایا اور آپ ملی کی آئی کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔''

٢٧/٩٠١ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ رَزِيْنَ، قَالَ: مَرَرُنَا بِالرَبْذَةِ، فَقِيلَ لَنَا: هَاهُنَا سَلَمَةُ بَنُ الْآكُوعِ. فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمُنَا عَلَيْهِ. فَأَخُرَجَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: بَايَعْتُ بِهَاتَيْنِ نَبِيَّ اللهِ لِلْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ، فَأَخُرَجَ كَفًّا لَهُ ضَخْمَةً كَأَنَّهَا كَفُّ بَعِيْرٍ، فَقُمْنَا إِلَيْهَا فَقَبَّلُنَاهَا رَوَاهُ البُحَارِيُّ فِي الْأَدَبِ.

"حضرت عبدالرحمٰن بن رزین بی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم ربذہ (جگہ کا نام)
گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں (صحافی رسول) حضرت سلمہ بن الاکوع بی رہتے ہیں۔ ہم ان
کی خدمت میں (زیارت کے لئے) گئے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ
کیروں سے باہر کئے اور فرمایا: میں نے ان ہاتھوں سے رسول اللہ سٹی آیٹے کی بیعت کی ہے۔
ان کا ہاتھ بڑا اور ضحیم تھا جیسے اونٹ کے ہاتھ ہوں، ہم لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہوگئے اور ہم نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔"

٢٨/ ٩٠٢ مَنِ ابْنِ جُدُعَانَ قَالَ ثَابِتٌ لِأَنسِ هِ الْمَسَسَتَ النَّبِيَّ النَّبِيَ النَّبِيَّ النَّبِيَ النَّمَ النَّبِيَ النَّمَ النَّبِيَ النَّمَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّمَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِي النَّامَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّمَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِي النَّبِيَ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّالَةِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّبِي النَّبِي النَّالِي النَّالِي النَّبِي النَّبِي النَّالِي النَّالَةَ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَةَ النَّالَةَ النَّالَةَ النَّالِي النَّالَةَ النَّالَةَ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَّةِ النَّالَّةِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمُنْتَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمُنْتَالِي الْمُ

" حضرت ابن جدعان الله عن روایت ہے کہ حضرت ثابت نے حضرت انس الله عن کیا: کیا آپ نے ان ہاتھوں نے سول الله میں کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: ہاں، تو اس پر انہوں نے ان (لیعنی حضرت انس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔''

الحديث رقم ٢٧: أخرجه البخارى فى الأدب المفرد، ١ /٣٣٨، الرقم: ٩٧٣. الحديث رقم ٢٨: أخرجه البخارى فى الأدب المفرد، ١ /٣٣٨، الرقم: ٩٧٤، والمقرى فى تقبيل اليد، ١ / ٧٩، الرقم: ١٩.

٣ ، ٩ / ٩ ٢ عن صُهَيْبِ ﴿ مُولَى الْعَبَّاسِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا ﴿ يُقَبِّلُ يَكُ الْعَبَّاسِ وَرِجُلَيْهِ وَيَقُولُ: يَا عَمِّ ارْضَ عَنِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّهَبِيُّ وَاللَّهُ لَهُ.

"حفرت صهیب ، جو که حفرت عباس کے غلام سے، روایت کرتے ہیں که میں نے حفرت علی کو حفرت عباس کے ہاتھ اور پاؤں چومتے دیکھا اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہے: اے چیا! مجھ سے راضی ہو جائیں۔''

٣٠ / ٩٠ عَنْ إِيَاسِ بُنِ دَغُفُلِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا نَضُرَةَ قَبَلَ خَدَّ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي علهما السلام. رَوَاهُ أَبُودُ اود وَابُنُ أَبِي شَيْبَةَ

" حضرت ایاس بن دعفل در ایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابونضرہ کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت ابونضرہ کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی علیهما السلام کے رُخسار مبارک پر بوسہ دیا۔"

٥ ، ٩ / ٣١ عَنْ عُمَر عَهُ أَنَّهُ كُلَّمَا قَدِمَ الشَّامَ اسْتَقْبَلَهُ أَبُوعُبَيْدَةَ بَنُ الجَرَّاحِ السَّنَقُبَلَهُ أَبُوعُبَيْدَةَ بَنُ الجَرَّاحِ اللهِ الْعَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

" حضرت عمر ﷺ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب بھی شام آتے تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ ان کا استقبال کرتے اور ان کی دست بوسی کرتے۔''

٣٢/٩٠٦ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ النَّيْلَمِ الْحَسَنَ بْنَ

الحديث رقم ٢٩: أخرجه البخارى في الأدب المفرد، ١/ ٣٣٩، الرقم: ٩٧٦، والذهبي في سير أعلام النبلاء، ٢/ ٩٤٠، والمزى في تهذيب الكمال، ٢٤٠/١، الرقم: ٥٠٠ والمقرى في تقبيل اليد، ١/ ٧٦/، الرقم: ٥٠٠

الحديث رقم ٣٠: أخرجه أبوداود فى السنن، كتاب: الأدب: باب: فى قبلة الخدّ، ٤/ ٣٥٦، الرقم: ٣٢٧٥، وابن أبى شيبة فى المصنف، ٥/ ٢٤٧، الرقم: ٣٩٦٥. الحديث رقم ٣١: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان، ٦/ ٢٧٦، الرقم: ٥٩٦٥، وفى السنن الكبرى، ٧/ ١٠١، الرقم: ١٣٣٦١.

الحديث رقم ٣٢: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الأدب، باب: رَحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ٥/٥٢٥، الرقم: ٥٦٥١، ومسلم فى الصحيح، كتاب: —،

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

" حضرت ابوہریرہ کے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طَّائِیَۃِ نے حضرت حسن بن علی رضی الله عہما کو چوما تو آپ طُّیِیٓۃِ کے پاس اس وقت اقرع بن حابس تمیمی بھی بیٹھا تھا وہ بولا: میرے دس بیٹے ہیں میں نے تو کبھی ان میں سے کسی کونہیں چوما۔اس پر حضور نبی اکرم طَّائِیٓۃِ کے اس کی طرف د کھے کر فرمایا: جورحم نہیں کرتااس پر رحم نہیں کیا جاتا۔''

٣٣/٩٠٧ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ الْأَقْرَعَ بَنَ حَابِسِ أَبَصَرَ النَّبِيَّ الْمُثَلِّمِ النَّبِيِّ الْمُثَلِّمِ أَنَّ الْأَقْرَعَ بَنَ حَابِسِ أَبَصَرَ النَّبِيِّ النَّهُ الْمُثَلِّمِ مُنَّ الْمُولَدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ وَهُوَ يُقَبِّلُ حُسَيْنًا، فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْمُولَدِ مَا فَعَلْتُ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ا

رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ وَاللَّفُظُ لَهُ.

"حضرت ابوہریرہ کے مروی ہے کہ اقرع بن حابس کے حضور نبی اکرم طرفیتے کے حضرت حسین الکی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، تو عرض کیا: میرے دس بیٹے ہیں لیکن میں نے آج تک ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ایبا (پیار بھرا برتاؤ) نہیں کیا۔ رسول

---- الفضائل، باب: رحمة والعيال وتواضع هو فضل لك، ٤ / ١٨٠٨، الرقم: ٢٣١٥، وابن حبان في الصحيح، ٢ / ٢٠٢، الرقم: ٢٥٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢ / ٢٤١، الرقم: ٢٨٢٧، والبخاري في الأدب المفرد، ١ / ٢٤٠ الرقم: ١٩، ٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى، ٧ / ١٠٠، الرقم: ١٣٣٥، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣ / ١٤١، الرقم: ٣٤١٩.

الحديث رقم ٣٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأدب باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ٥/ ٢٢٠ الرقم: ١٥٦٥، وأبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في قبلة الرجل ولده، ٤/ ٥٥٠، الرقم: ٢/ ٢٥، وابن حبان في الصحيح، ٢/ ٢٠١، الرقم: ٢٥٠٠ وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٢٤١، الرقم: ٢٨٧٠ والبيهقي في السنن الكبرى، ٧/ ١٠٠٠ الرقم: ١٣٣٥، والبخارى في الأدب المفرد، ١/ ٢٤٠ الرقم: ٩١.

الله طلی الله المنابع فرمایا: جورم نہیں کرتا اس بر رحم نہیں کیا جاتا۔

٣٠٨ / ٩٠٨ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكُم سَعُدٍ، هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الل

" حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے مروی ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ ﷺ کے حکم پر بنو قریظہ (قلعہ سے) نیچے اتر آئے تو رسول الله طابقیتم نے انہیں بلانے کے لئے ایک آ دی بھیجا اور وہ قریب ہی تھے۔ سووہ گدھے پر سوار ہوکر آئے، نزدیک پہنچے تو رسول الله طابقیتم نے لوگوں سے فرمایا: اپنے سردار کے لئے (تعظیماً) کھڑے ہو جاؤ۔"

الحديث رقم ٣٤: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجهاد، باب: إذا نزل العدو على حكم رجل، ٣/١٠١، الرقم: ٢٨٧٨، وفي كتاب: المغازى، باب: مرجع النبي النبي من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم، ١٥١١، ١٥١٠، الرقم: ١٩٨٥، وفي كتاب: الاستئذان، باب: قول النبي النبي قوموا إلى سيدكم، ٥٠ـ ٢٣١، الرقم: ١٩٠٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتال من نقض العهد وجواز إزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، ٣٨٨٨، الرقم: ١٩٧٨، وأبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في القيام، ١٩٥٤، وابن حبان في الصحيح، ١٥/٨١، والنسائي في السنن الكبرى، ١٩٧٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢٢، الرقم: ١٨٨١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٢٥، والرقم: ٢٨٢٨، والرقم: ٢١٠٩، الرقم: ٣٢٨، والطبراني في المعجم الكبير، ٢/٢٠، الرقم: ٣٣٣٥.

## فَصُلٌ فِي حُقُوقِ الْأُسُرَةِ وَالْأَوْلَادِ

#### ﴿خاندان اور اولا د کے حقوق کا بیان ﴾

9 . 9 / 9 مَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رضى الله عهما قَالَ رَسُولُ اللهِ ال

"خصرت عبدالله بن عمر و رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سلی ایکی نے فرمایا: یا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کوئی آدمی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کرتا ہے؟ آپ سلی ایک نے فرمایا: ایک آدمی دوسرے آدمی کے والد کوگالی دیتا ہے اور جب کوئی کسی کی ماں کوگالی دیتا ہے تو وہ (جواباً) اس کی والد کوگالی دیتا ہے تو وہ (جواباً) اس کی ماں کوگالی دیتا ہے تو وہ (جواباً) اس کی ماں کوگالی دیتا ہے (بی خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے (بی خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے (بی خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے )۔'

٩١٠ حَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ ﴿ أَنَ رَسُولَ اللهِ ال

الحديث رقم ٣٥: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الأدب، باب: لا يَسُبُ الرَّجل والديه، ٥/٢٢٢، الرقم: ٢٢٢٥، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، ١/٢٩، الرقم: ٩٠، والترمذى فى السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله المُنْيَة، باب: فى عقوق الوالدين، ٤/٣١٢، الرقم: ١٩٠٢، والصلة عن رسول الله المُنْيَة، باب: فى عقوق الوالدين، ٤/٣١٢، الرقم: ٢٤٨٦، وقال أبو عِيسَى: هَذَا حَدِينَ حَسَنُ صَحِيعً، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٢/١٦٤، الرقم: ٢٤٨٣. والبزار فى المسند، ٢/١٥٤، الرقم: ٢٤٨٣. الحديث رقم ٣٦: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحِسبة، ولكل امرئ ما نوى، ١/٠٣٠، الرقم: ٢٥، وفى كتاب: الجنائز، باب: رِثَاء النبى المُنْهَ سعد بن خولة، ١/٥٣٥، الرقم: ٢٥٠، وفى حـــ الجنائز، باب: رِثَاء النبى المُنْهَ سعد بن خولة، ١/٥٣٥، الرقم: ٢٥٠٠، وفى ــــ

فِي فَم امُرَ أَتِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹیٹیٹی نے فرمایا:تم جو کچھ خرچ کرتے ہو کہ جس سے تمہارا مقصود رضائے الہی ہوتو تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہتم اپنی بیوی کے منہ میں جولقمہ ڈالتے ہو (اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے)۔''

٣٧/٩١١ عَنُ بَهُزِ بُنِ حَكِيْمٍ، عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ؟ قَالَ: احْفَظُ عَوْرَاتُكَ إِلَّا مِنَ زُوجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: إِنَّ اسْتَطَعْتَ أَلَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلُ، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ فَاللهُ أَحَقُ أَنُ يُسْتَحْيَا مِنْهُ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُ دَوَابُنُ مَاجَه وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ مُخْتَصَرًا. وَقَالَ أَبُوعِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ

سبب كتاب: الوصايا، باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفّفوا الناس، ٣/٢٠٠١، الرقم: ٢٥٩٣،٢٥٩١، وفي كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي شَيِّمَ: اللّهم أَمضِ لأصحابي هجرتهم، ٣/١٤٢١، الرقم: ٢٧٢١، ونحوه الرقم: ٢٤٤١، ٣٥٠، ٥٣٣٥، ٢٠١٢، ٢٠٣٠، ومسلم في الصحيح، علي: الوصية، باب: الوصية بالثلث، ٣/١٠٠، الرقم: ٢٦٢١، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/٣٨٣، الرقم: ٢٠٢٠، ومالك في الموطأ، ٢/٣٣٧، الرقم: ٢٥٤١، وعبد الرزاق في المصنف، ٩/٤٢، والطبراني في المعجم الكبير،

الإسْنَادِ.

" حضرت بہر بن حکیم بواسطہ اپنے والد اپنے داوا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اپنے ستر میں سے کیا چھپا کیں اور کیا نہ چھپا کیں؟ حضور نبی اکرم مل اللہ اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا سب سے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھو، انہوں نے عرض کیا: اگر مرد، مرد کے ساتھ ہوتو؟ آپ مل اللہ اگر ستر چھپانا ممکن ہوتو ایسا ہی کرو (یعنی نہ دکھاؤ)۔ میں نے عرض کیا: انسان تنہا بھی ہوتا ہے۔ آپ مل این نے فرمایا: اللہ تعالی کا حق سب سے زیادہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔"

٣٨/٩١٢ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمُضَاجِعِ.

رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيَّدٍ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارُقُطْنِيُّ وَأَحْمَدُ.

'' حضرت عمر و بن شعیب بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی ا کرم ﷺ نے فرمایا: جب تمہاری اولاد سات سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں اس (نماز نہ پڑھنے) پر مارو اور (اس عمر میں) انہیں الگ الگ سلایا کرو۔''

٣٩/٩١٣ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ حَيْدَةً ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا حَقُّ

الحديث رقم ۳۸: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة، ١ / ٣٣١، الرقم: ٩٠٥، والحكم في المستدرك، ١ / ١ ٣١، الرقم: ٩٠٨، والدارقطني في السنن، ١ / ٢٣٠، الرقم: ٣٠٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢ / ١٨٧٠، الرقم: ٣٠٠٠ والبيهقي في السنن الكبرى، ٢ / ٢٢٨٠ الرقم: ٣٠٠٠ الحديث رقم ٣٣: أخرجه أبوداود في السنن الكبرى، النكاح، باب: في حق المرأة على زوجها، ٢ / ٤٤٢، الرقم: ٢١٤٢، والنسائي في السنن الكبرى، ٥ / ٣٧٣٠ الرقم: ١٢٠٨، الرزاق في المصنف، ٧ / ١٤٨، الرقم: ١٢٠٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤ / ٤٤٤: ٥ / ٣، والبيهقي في السنن الكبرى، و ١ / ٢٠٤٠ الرقم: ٣٠٥٠، والمبيئة على المنذرى في الترغيب والترهيب، ٣ / ٣٠١ الرقم: ٢٩٦٨، ١٠ والمنذرى في الترغيب والترهيب، ٣ / ٣٠١ الرقم: ٢٩٦٨،

زُوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنُ تُطُعِمَهَا إِذَا طَعِمُت، وَتَكُسُوهَا إِذَا كَعَمْتَ، وَتَكُسُوهَا إِذَا الْحَتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُفَجِّرُ إِلَّا فِي الْحَتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضُرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحُ، وَلَا تَهُجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

"حضرت معاویہ بن حیدہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اُس سے برے لفظ نہ کہو اور اسے خود سے الگ نہ کرومگر گھر کے اندر ہی۔"

٤٠/٩١٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عَهَا، عَنِ النَّبِيِّ سُوُّوًا بَيْنَ أَوْ لَادِكُمُ فِي الْعَطِيَّةِ، سَوُّوًا بَيْنَ أَوْ لَادِكُمُ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيهَقِيُّ ذَكَرَهَ النُّبَحَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ مُخْتَصَرًا.

"حضرت عبدالله بن عباس دضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آلیم نے فرمایا: تحاکف کی تقسیم میں اپنی اولاد میں برابری رکھو اور اگر میں کسی کوکسی پر فضیلت دیتا تو عورتوں کو (یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر) فضیلت دیتا۔"

٥ ١ ٩ / ٤١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سَيَّءَ يَهَمْ: مَا مِنُ

الحديث رقم ٤٠: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ١١/٤٥٣، الرقم: ١١٩٩٧، والبيهقي في السنن الكبري، ٢/١٧١، الرقم: ١١٧٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار،٤/٢، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٤/٣٥١، والحارث في المسند (زوائد الهيثمي)، ١/٢١٥، الرقم: ٤٥٤، والبخاري في الصحيح، كتاب: الهبة وفضلها، باب: (١١)، الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئالم يجز حتى يعدل بينهم ويعطى الآخرين مثله ولا يشهد عليه وقال النبي شَهَمَّ: اعدلوا بين أولادكم في العطية، ٢/٣١٩.

الحديث رقم ٤١: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: بر الوالد والإحسان إلى البنات، ٢/ ١٢١٠، الرقم: ٣٦٧٠، وابن حبان في الصحيح، ٧/٧٠٠ الرقم: ٢٩٤٥، والحلكم في المستدرك، ٤/ ١٩٦٦، الرقم: ٢٩٥١، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٣٦٣، الرقم: ٣٤٢٤، وأبويعلي في المسند، ٤/٥٤٤، الرقم: ٢٥٨٣، الرقم: ٢٠٨٣٦، الرقم: ٢٠٨٣٦، الرقم: ٢٠٨٣٦، الرقم: ٢٠٨٣٦،

رَجُلِ تُدُرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا، مَا صَحِبَتَاهُ أَوُ صَحِبَهُمَا، إِلَّا أَدُخُلْتَاهُ الْجَنَّةُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَابْنُ حِبَّانَ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ.

وفي رواية: قَالَ: ثَـكَاثُ أَخَوَاتٍ أَوُ ثَـكَاثُ بَنَاتٍ أَوُ بِنْتَانِ أَوُ ثَـكَاثُ بَنَاتٍ أَوُ بِنْتَانِ أَوُ أَخْتَانِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ وَأَحْمَدُ.

''حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم طَوَّیَآم نے فرمایا: جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں اچھا ادب سکھایا، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا تو اس کے لئے جنت ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ مُشِیَّرِم نے فرمایا: تین بہنیں یا تین بیٹیاں، یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں۔''

٢٩١٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: رضَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: رضَى النَّو اللهِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَ اللهِ.

الحديث رقم ٤٢: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في فضل من عال يتيما، ٤/ ٣٨٨، الرقم: ٤٧ ٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ٩٧، الرقم: ١٩٤٣، وأبويعلى في المسند، ٤/ ٣٤٢، الرقم: ٢٤٥٧، والطبراني في المعجم الكبير، ١١/ ٢١٦، الرقم: ٢١٥٤١، وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/ ٢٢١، الرقم: ٢٥٤٣٤، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/ ٢٦١.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

" حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله عهدا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی ہے: فرمایا: رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔''

٩١٨ / ٤٤. عَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْلَةِ: إِنَّكُمْ تُدُعُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوْ ا أَسْمَاءُكُمْ. تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِأَسْمَاءُكُمْ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

''حضرت ابودرداء ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ﷺ نے فر مایا: تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے بابوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے (اور اپنے بیوں کے ) نام خوبصورت رکھا کرو۔''

٩١٩ / ٥٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَانَ يُغَيِّرُ الإِسْمَ الْقَبِيْحَ . رَوَاهُ اليِّرُ مِذِيُّ.

" حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی (جب کسی شخص یا نبیج کا برا نام دیکھتے تو اس کا وہ) برا نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔"

الحديث رقم ٤٤: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في تغيير الأسماء، ٤/ ٢٨٧، الرقم: ٤٩٤٨، والدارمي في السنن، ٢/ ٣٨٠، الرقم: ٢٦٩٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/ ١٩٤١، الرقم: ٢٢٠٣، والبيهقي في السنن الكبري، ٩/ ٣٠٠، وفي شعب الإيمان، ٦/ ٣٩٣، الرقم: ٣٦٣٨، وابن جعد في المسند، ١/ ٣٠٠، الرقم: ٢٤٤١، والهيثمي في موارد الظمآن، ١/ ٤٧٤، الرقم: ٢٩٤٤

الحديث رقم ٥٥: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب المناقب عن رسول الله الله المنه باب: ما جاء في تغيير الأسماء، ٥/١٣٥، الرقم: ٢٨٣٩، وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/٢٦١، الرقم: ٢٥٨٩، والسيوطي في الجامع الصغير، ١/٤٤٣، الرقم: ٣٠٣٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/٤١، الرقم: ٣٠٣٣.

# فَصُلٌ فِي جَامِعِ الْحُقُولَ قِ

#### ﴿جامع حقوق كابيان ﴾

٠ ٩٢٠ / ٤٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رضِ اللهِ عَهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفَظُ مُسَلِمٍ.

'' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عهما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آیکی نے فرمایا: جس شخص نے ہم (لیعنی مسلمانوں) پر ہتھیا را ٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔''

١٧ / ٩٢١ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ يَتُولُ: أَلَا كُلُكُمُ رَاعٍ، وَكُلُكُمُ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ

الحديث رقم ٢٤: أخرجه البخارى في صحيح، كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: ومن أحياها، ٢/ ٢٥٢، الرقم: ٢٤٨، وفي كتاب: الفتن، باب: قول النبي المنهم: ٢٥٢، الرقم: ٢٥٩٠، الرقم: ٢٥٩٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي المنهم: ٢٥٩١، الرقم: ٢٥٩، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي المنهم: مله علينا السلاح فليس منا، ١/٨٩، الرقم: ٨٩، والترمذي عن أبي موسى في السنن، كتاب: الحدود عن رسول الله المنهم، باب: ملجاء فيمن شهر السلاح، ٤/٩٥، الرقم: ٢٥٩، و قال أبوعيسى: حَدِيثُ أبِي مُوسَى حَدِيثُ حَسَنٌ، والنسائي في السنن، كتاب: تحريم الدم، باب: من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، ١/١٧، الرقم: ١٠٠٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الحدود، باب: من شهر السلاح، ٢/٨، الرقم: ٢٥٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣، الرقم: ٢٥٠، وأحمد بن عمره، ١/٨٥، الرقم: ٣٠ـ

الحديث رقم ٤٧٠: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن، ١/٤٠٣، الرقم: ٥٥٨، وفي كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، ٢/٨٤٨، الرقم: ٢/٢٧٨، وفي كتاب: العبق، باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدى ــ

رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسُؤُولَةٌ عَنُ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسُؤُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسُؤُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ، قَالَ وَحَسِبُتُ أَنُ قَدُ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي مَالٍ أَبِيهِ وَمَسُؤُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

'' حضرت عبداللہ بن عمر دون الله عبدا روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم سائی آئیہ سے سنا آپ سائی فر ماتے: سن لو! ہم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حکمران نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر بار کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا (یعنی گھر والوں) کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا (یعنی شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا (یعنی شوہر کے گھر) کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (راوی کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بھی فرمایا کہ) آ دمی اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا اور تم میں سے ہر ایک نوکران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔'

#### ٤٨٧ ٩٢٢ مَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَازَالَ

"" أو أمتى، ٢/١٩، الرقم: ٢٤١٦، وفي كتاب: العتق، باب: العبد راع في مال سيده، ٢/٢، ٩، الرقم: ٢٤١٩، وفي كتاب: النكاح، باب: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ٥/١٩٨، الرقم: ٢٨٩٤، وفي كتاب: النكاح، باب: المرأة راعية في بيت زوجها، ٥/٢٩٦، الرقم: ٤٠٩٤، وفي كتاب: الأحكام، باب: قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم، ٦/١٦٦، الرقم: ٢٧١٩، ومسلم في كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، ٣/٩٥٤، الرقم: ٢٨٢٩، والترمذي في السنن، كتاب: الجهاد عن رسول الله ﴿ الله الله الله المناه على الرفق بالرعية، الرقم: ٥٠٧٥، وقال أبوعيسى: حديث ابن عمر حَدِيث مَصِيع مَن الإمام، ٤/٨٠٧، في السنن، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما يلزم الإمام من حق الرعية، في السنن، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما يلزم الإمام من حق الرعية، والبخارى في الأدب المفرد، ١/٢٨٢، والنسائي في السنن الكبرى، ٥/٤٣٠، الرقم: ٣٧٢٨، والبخارى في الأدب المفرد، ١/١٨٠٤، الرقم: ٢٠٢٠، ١١٤٥٠

الحديث رقم ٤٨: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأدب، باب: الوصاة بالجار، ---

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

جِبُرِيلُ يُوْصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِ ثُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آیا نے فرمایا: حضرت جرئیل اللی ہمیشہ مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال آنے لگا کہ بیاسے (بعنی پڑوی کو) مال وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے۔''

٣٦٣ / ٩٦٩ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ ﴿ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهِ الللهِ اللَّهُ الللهِ اللَّهُ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللِهُ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللَّهُ الللهِ الللهُ اللّهُ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ اللللهُ الللهِ اللللللِي اللللللِي الللهِ اللللهِ الللللِي الللللللِي اللللللللللِي ال

وَقَالَ أَبُوعِيسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

"حضرت عمر و بن شعیب ، بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آیا نے فرمایا: وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی قدر ومنزلت نہ بہجانے۔"

الحديث رقم ٤٩: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عن رحمة الصبيان، ٤/ ٣٢٢، الرقم: ١٩٢٠، وأبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في الرحمة، ٤/ ٢٨٦، الرقم: ١٩٤١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٢٢٢، الرقم: ٣٧٠٠، وسنده حسن، وفي الباب: عن ابن عباس رض الله عند أحمد، ١/ ٢٥٢، وعن أنس عند الترمذى (١٩٢٠)، وعن عبادة بن الصامت عند أحمد، ١/ ٣٠٠، وزادفيه: (و يعرف لعالمنا) وسَنَدُهُ حَسَنٌ، والحلكم في المستدرك، ١/ ١٣٠٠، الرقم: ٢٠٠، والبخارى عن أبي هريرة هو في الأدب المفرد، ١/ ٢٩١، الرقم: ٣٥٣.

٥٠ / ٩٢٤ م. عَنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْأَلَيْتُمُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوا، فَمَنَ تَبِعَهَا فَلا يَقْعُدُ حَتَّي تُوْضَعَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹیٹیٹی نے فرمایا: جب تم جنازہ دیکھوتو کھڑے ہو جاؤجو جنازہ کے ساتھ جائے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔''

٥١/٩٢٥ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَهُ اللهِ المِلْمُوالمِلْمُ المِلْمُوالمُل

''حضرت ابوہریرہ وایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملیٰ آئیم نے فرمایا: کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو (ظاہراً) پراگندہ حال ہوتے ہیں جنہیں درواز وں (کے باہر ہی) سے دھتکار دیا جاتا ہے (لیکن اللہ تعالی کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ) اگر وہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھالیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے۔''

#### ٥٢/ ٩٢٦ مَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْنَا أَنَا وَ

الحديث رقم ٥٠: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: من تبع جنازة فلا يَقُعُدُ حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام، ١/٤٤، الرقم: ١٢٤٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة، ٢/٠٦، الرقم: ٩٥٩، والنسائي في السنن، كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة، ٤/٣٤، الرقم: ١٩١٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/١٥، الرقم: ١٩١٤، وأبو يعلى في المسند، ٢/٢٨، الرقم: ١٠١٨، والديلمي في مسند الفردوس، ٢/٢٦٢، الرقم: ١٠١٨،

الحديث رقم ٥١: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والأداب، باب: فضل الضعفاء والخاملين، ٤/٢٠٢٠، الرقم: ٢٦٢٢، وفي كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، ٤/١٩١٠، الرقم: ٢٨٤٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ٧/٣٦، الرقم: ٢٨٤٠، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، ١٠٥٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٣٧، الرقم: ٤٨٤٩.

الحديث رقم ٥٦: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الطلاق، باب: اللِّعَان، ـــ

كَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ نَحُوَهُ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿

" حضرت سہل بن سعد ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملٹیکٹی نے فر مایا: "میں اور یہتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔اور اپنی شھادت اور درمیانی انگل سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔"

٩٢٧ / ٩٢٧ عَنُ أَبِي هُرَيْرَقَ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: السَّاعِي عَلَى اللَّهِ وَأَحْسَبُهُ، قَالَ: وَكَالْقَائِمِ اللَّهِ وَأَحْسَبُهُ، قَالَ: وَكَالْقَائِمِ اللَّهِ وَأَحْسَبُهُ، قَالَ: وَكَالْقَائِمِ اللَّذِي لَا يَفُطِرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفُظُ مُسْلِمٍ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بیوہ عورت اور مسکین کے لئے کوشش کرنے والا خدا کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے (راوی

...... ١٠٣٧، الرقم: ٩٩٨، وفي كتاب: الأدب، باب: فضلِ مَنُ يَعُولُ يتيمًا، وحريم، الرقم: ٩٩٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الزهد والرقائق، باب: الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، ٤/٢٨٧، الرقم: ٣٩٨، والترمذي في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله شَهَم ، باب: ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته، ٤/٢٦، الرقم: ١٩١٨، وأبوداود في السنن، كتاب: النوم، باب: في من ضم اليتيم، ٤/٨٦، الرقم: ١٩٥٨، وما لك في الموطأ، ٢/٨٤، الرقم: ١٧٠٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٣٣، الرقم: ٢٨٧٧.

کہتے ہیں) میرا خیال ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فرمایا: وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔''

٩٢٨ / ٥٤ عَنُ أَنَس عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَّى تَبُلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

رُوَاهُ مُسُلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ.

وَقَالَ التِّرُ مِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

'' حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں قیامت کے دن آئے گا تو وہ (شخص) اور میں اس طرح ہوں گے اور اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔''

ابغُونِي الضُّعَفاءَ، فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ، وَتُرُزَقُونَ بِضُعَفَائِكُم.

رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ فَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ صَحِيْحٌ.

''حضرت ابوالدرداء ﷺ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم ملی آئی ہے سنا کہ آپ سائی ہے فرماتے: مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزور لوگوں کی بدولت ہی مدد دی جاتی ہے۔'' دی جاتی ہے اور انہی کی بدولت تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔''

٠٩٣٠ حَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِ اللهَ عَلَا كَنُ رَسُولَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

رُوَاهُ مُسلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

الحديث رقم ٥٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الرضاع، باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ٢/ ١٠٩٠، الرقم: ٢٤٦١، والنسائي في السنن، كتاب: النكاح، باب: المرأة الصالحة، ٦/ ٢٩، الرقم: ٣٢٣٦، وابن حبان في الصحيح، ٩/ ٣٤، الرقم: ٢٣٠٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ١٦٨، الرقم: ٢٥٦٧، والطبراني في المعجم الأوسط، ٨/ ٢٨١، الرقم: ٢٣٩٨.

امُرَأَةٍ مَاتَتُ، وَزُو بُهَا عَنْهَا رَاض دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

رُواهُ التِّرُمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

" حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملیّ آئیم نے فرمایا: جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا خاونداس سے راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہوگئی۔"

٩٣٢ ـ / ٥٨ و عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ال

رُوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

"خصرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم نے فرمایا: مونین میں سے کہترین میں سے کہترین مخص سے کامل مومن وہ ہے جوان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے اور تم میں سے بہترین ہے۔'' وہ ہے جوانی بیوی کے لئے بہترین ہے۔''

الحديث رقم ٥٠: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الرضاع عن رسول الله المحيث باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها، ٣/٢٦٤، الرقم: ١١٦١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢٧٤، الرقم: ١١٠١، وابن حبان في الصحيح، ٢/٢٢، الرقم: ٢٧٤، والحكم في المستدرك، ١/٣٤، الرقم: ٢، والدارمي في السنن، ٢/١٥، الرقم: ٢٩٧، وأبو يعلى في المسند، ٧/٣٣، الرقم: ٤٢٤. الحديث رقم ٥٠: أخرجه مسلم في الصحيح، المقدمة، ١/٢، وأبو يعلى في المسند، ٨/٢٤٢، الرقم: ٢٢٨٤، والبيهقي في شعب الإيمان، ٧/٢٢٤، الرقم: ١٩٩٩، وأحمد بن حنبل في الزهد، ١/٥، الرقم: ١٩، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ١/٥٠٤.

'' حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہمیں حضور نبی اکرم مٹھیکی نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق جگہ دیں۔''

٩٣٤ / ٢٠ عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ لَأَنَا مِنَ مَجَالِسِنَا بُدُّ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله، مَا لَنَا مِنَ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ: إِذْ أَبَيْتُمُ إِلَّا الْمَجُلِسَ، فَأَعُطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ عَلَهُ اللهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ، وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت ابوسعید خدری کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹی ایکنے نے فرمایا: راستوں میں بیٹھنے سے بیچتے رہنا۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمیں ایسی جگہوں پر بیٹھنے کے سوا چارہ کار نہیں کیونکہ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ آپ مٹی آئی نے فرمایا: اگر تمہارا (راستوں کی) مجالس میں بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق اوا کردیا کرو۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! راستے کا حق کیا ہے؟ آپ مٹی ایکنی نظر نیجی رکھنا، تکلیف وہ چیز کا راستہ سے ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، ایوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا (راستے کا حق ہے)۔"

الحديث رقم ٢٠: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: : الاستئذان، باب: (٢)، ٥/ ٢٣٠٠، الرقم: ٥/٥، وفي كتاب: المظالم، باب: أفنِيَةِ الدُّورِ والجُلُوسِ فِيها والجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ، ٢/ ١٨٠٠ الرقم: ٣٣٣٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: اللباس والزينة، باب: النهى عن الجلوس في الطرقات واعطاء الطريق حقه، ٤/١٠٠ الرقم: ٢١٢١، وأبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في الجلوس بالطرقات، ٤/٢٥٦، الرقم: ٥٤٨٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٤١، الرقم: ١١٤٥٠، الرقم: ١٩٤٨، وفي شعب الإيمان، ٤/٢٦٦، الرقم: ٣٠٤٥، ٢٨٦،

### ٱلْبَابُ الْخَامِسُ عَشَرَ:

الآدابُ وَالْمُعَامَلَةُ ﴿ آ دابِ اور معاملات ﴾

- أفضلٌ فِي آدابِ اللِّقاءِ وَالسَّلَامِ
   أورسلام ك آداب كابيان ﴾
  - أفضلٌ فِي آدابِ حُسْنِ الْكلامِ
     أدابِ الفتكوكا بيان ﴾
  - ٣. فَصُلُّ فِي آدابِ الشُّرُبِ وَالطَّعَامِ
     ﴿ كَمَانَ پِيْنَ كَ آداب كابيان ﴾
- فَصُلٌ فِي مُعَامَلَةِ الْمُؤَمِنِ بِالْمُؤُمِنِ
   مومن كمون كساته معاملات كابيان ﴾
  - هُصُلٌ فِي آدابِ اللِّباسِ
     آدابِ لباس کا بیان ﴾
  - . قَصُلٌ فِي آدابِ الْمَجْلِسِ وَالْجُلُوسِ
     . قُصُلٌ فِي آدابِ الْمَجْلِسِ مِن بِيْضِ كَ آداب كا بيان ﴾
    - لَ فَصلٌ فِي آدَابِ السَّفَرِ
       أ دابِ سفر كا بيان ﴾

\_\_\_\_\_

- ٨. فَصُلُ فِي آدابِ الْأَمُواتِ وَالْجَنَائِزِ
   همرحومین اور جنازه کے آداب کا بیان پان
  - ٩. فَصُلُّ فِي جَامِعِ الآدَابِ
     ﴿ جَامِعِ آ دَابِ كَا بِيانِ ﴾

# فَصُلُّ فِي آدابِ اللِّقَاءِ وَالسَّلَامِ

﴿ ملاقات اور سلام کے آ داب کا بیان ﴾

٥٣٥ / ١٠ عَنُ عَائِشَةَ رَضِي الله عَهَا أَنَّ النَّبِيِّ النَّيْلِمِ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ! هَذَا جِبْرِيلُ يَقُرُأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ هَذَا جِبْرِيلُ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ مجھے حضور نبی اکرم سی اللہ نے فر مایی: اے عائشہ! یہ جبرائیل متہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: اور ان پر بھی سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔'

٢/٩٣٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ

الحديث رقم ١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: بدء الخلق، باب: نكر الملا تُكةِ، ٣ / ١١٧٧ ، الرقم: ٣٠٤٥، وفي كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة رض الله عنها، ٣/٤/٢، الرقم: ٣٥٥٧، وفي كتاب: الأدب، باب: مَن دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، ٥ / ٢٢٩١، الرقم: ٨٤٨ه؛ وفي كتاب: الاستئذان، باب: تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال، ٥/٦٠٦، الرقم: ٨٩٥، وفي باب: إذا قال: فلانٌ يُقرئك السلام، ٥/٢٣٠٧، الرقم: ٥٨٩٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: في فضل عائشة رض الله عنها، ٤ / ١٨٩٥، الرقم: عائشة رض الله عنها، ٥ / ٧٠٥، الرقم: ٣٨٨٦، وقال أبوعيسى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ، وأبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في الرجل يقول فلان يقرئك السلام، ٤/٥٥٩، الرقم: ٥٢٣٢، والنسائي في السنن، كتاب: عشرة النساء، باب: حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، ٧/٦٩، الرقم:٣٩٥٣، وابن حبان في الصحيح، ١٦/١٦، الرقم: ٧٠٩٨، والدارمي في السنن، ٢/٩٥٩، الرقم: ٢٦٣٨ـ الحديث رقم ٢: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: إطعام الطعام مِنَ الإسلام، ١٨/١، الرقم: ١٢، وفي باب: إفشاء السلام مِن الإسلام، ١٩/١، الرقم: ٢٨، وفي كتاب: الاستئذان، باب: السلام للمعرفة وغير المعرفة، →

النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامُ، وَتَقُرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عهدا سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے سوال کیا: یا رسول الله! سب سے بہتر اسلام (میں عمل) کیا ہے؟ آپ سٹھی آئے نے فرمایا: (بہتر اسلام یہ ہے کہ) تم (دوسروں کو) کھانا کھلاؤ اور (ہر ایک کو) سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ۔''

٣٧٩ / ٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وفي رواية للبخاري: وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ.

"حضرت ابو ہریرہ ، عصروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھی نے فر مایا: سوار پیل

...... ٥/٢٠٠١ الرقم: ٥٨٨٠ ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام ونصف أموره أفضل، ١/٥٠ الرقم: ٣٩، وأبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في إفشاء السلام، ٤/ ٥٥٠ الرقم: ١٩٤٥، والنسائي في السنن، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: أي الإسلام خير، ٨/٧٠١ الرقم: ٥٠٠٠ وابن ماجه في السنن، كتاب: الأطعمة، باب: سنان الطعام، ٢/١٠٨٠ الرقم: ٣٥٣٠

الحديث رقم ٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الاستئذان، باب: تسليم القليل على الكثير، ٥/٢٠١٠ الرقم: ٥/٥٠٠٥، وفي باب: يسلم الماشي على القاعد، ٥/٢٠٢٠ الرقم: ٥/٥٠٠٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: السلام، باب: يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، ٤/٣٠٢ الرقم: ٢١٢٠ والترمذي في السنن، كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء في تسليم الراكب على الماشي، ٥/٦١٢ الرقم: ٣٠٧٠ - ٢٧٠٠ وقال أبوعيسي: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيتُ وأبو داود في السنن، كتاب: الأدب ،باب: من أولى بالسلام، ٤/١٥٠ الرقم: ١٥٠٥، وابن حبان في الصحيح، ٢/٥١، الرقم: ١٥٠٥ وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٥٢٠ الرقم: ٥/٢٩٠ الرقم: ٥/٢٠٠ الرقم: ٥/١٠٠ الرقم: ١٠٠٠ الرقم: ١

چلنے والے کوسلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھ ہوئے کوسلام کرے، اور تھوڑے آ دمی زیادہ تعداد والوں کوسلام کریں۔'

اور امام بخاری کی ایک اور روایت میں بیالفاظ بھی ہیں:'' جھوٹابڑے کوسلام کرے۔''

٩٣٨ /٤. عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالبَّرُ مِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُوعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

" حضرت ابوہریرہ کے حصور نبی اکرم سائی آئے نے فرمایا: تم جنت میں اس وقت تک مومن نہیں ہو اس وقت تک مومن نہیں ہو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا میں تمہیں ایک الیسی چیز نہ بتاؤں جس پرتم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ (اور وہ عمل یہ ہے کہ) اپنے درمیان سلام کو پھیلایا کرو (لیمنی کشرت سے ایک دوسرے کوسلام کیا کرو)۔"

#### ٩٣٩ /٥. عَنْ جَابِرِ بُنِ سُلَيْمٍ ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيُّ الْمَالِيَّمُ، فَقُلْتُ:

الحديث رقم ٤: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، ١/٤٧، الرقم: ٥٥، والترمذي في السنن، كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء في إفشاء السلام، ٥/٢٥، الرقم: ٨٦٨، وأبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في إفشاء السلام، ٤/٥٠، الرقم: ٨٢، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في الإيمان، ١/٢٦، الرقم: ٨٦، وفي كتاب: الأدب، باب: إفشاء السلام، ٢/١٢١، الرقم: ٣٩٢، وابن حبان في الصحيح، ١/٧٤، الرقم: ٣٦٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢١، الرقم: ٨٥، وابن أبي شبية في المصنف، ٥/٨٤، الرقم: ٣٠٥، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢/٢٨٠؛ الرقم: ٥/٨٤، وابن منده في الإيمان، ١/٢٥٠، الرقم: ٣٠٠، وابن منده في الإيمان، ١/٣٠٤، الرقم: ٣٠٠، وابن منده في الإيمان، ١/٣٠٤، الرقم: ٣٠٠٠

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى. رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَ أَبُوْدَاوُدَ وَاللَّفُظُ لَهُ.

وَقَالَ أَبُورُعِيْسَى: هَذَا حَدَيْثٌ حَسَنٌصَحِيْحٌ.

" د حضرت جابر بن سليم الله روايت كرتے بيں كه ميں حضور نبى اكرم الله الله كا خدمت ميں حضور نبى اكرم الله الله الله السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك كها كرو) " نه كهو، ميه مُر دول كاسلام سے (بلكه السلام عليكم كها كرو) "

٠ ٤ ٩ / ٦ \_ عَنَ أَبِي أُمَامَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"حضرت ابو امامہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: لوگوں میں سے اللہ تعالی کے زیادہ قریب وہ شخص ہے جولوگوں کوسلام کرنے میں پہل کرے۔"

٧٤١ /٧. عَنُ أُسَامَةً ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ إِنَّ النَّبِيُّ مُرَّ عَلَى مَجُلِسٍ فِيهِ أَخُلَاظٌ

----- ۲۷۲۱، وأبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: كراهية أن يقول عليك السلام، الاحتراب الرقم: ۲۷۲۹، الرقم: ۲۰۱۹، والنسائي في السنن الكبرى، ٢/٨٠الرقم: ۲۰۱۹، والحاكم في المستدرك، ١٠٦٤، الرقم: ٢٣٨٧، وقال: هَذَا حَدِيثُ صَحِيتُ وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٤٨٢، وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/٦٦٠، الرقم: ٢٤٨٢٢.

الحديث رقم ٦: أخرجه أبوداود فى السنن، كتاب: الأدب، باب: فى فضل من بدأ بالسلام، ٤ / ٣٥١، الرقم: ٩١٥، والبيهقى فى شعب الإيمان، ٦ / ٤٣٣، الرقم: ٧٨٧، والمنذرى فى الترغيب والترهيب ،٣ / ٢٨٦، الرقم: ٤٩٤٤.

الحديث رقم ٧: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الاستئذان، باب: التسليم فى مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، ٥/٢٠٧٠، الرقم: ٥٨٩٩، وفى كتاب: تفسير آل عمران، باب: وَلَتَسُمَعُنَّ مِن الَّذِيُنَ أُوتُو الْكِتَابَ مِنُ قَبُلِكُم وَمِنَ الَّذِيُنَ أُشَرَكُوا أَذَى كَثِيرًا: (١٨٦)، ٤/٣٦٦، الرقم: ٤٢٩٠، وفى كتاب: المرضى، باب: عيادة المريض راكبا وماشيا وريفا على الحمار، ٥/٢١٠، الرقم: ٢١٤٣، الرقم: ٣٣٣٥، وفى كتاب: الرقم: ٣٣٠٩، وفى كتاب: الرقم: ٣٣٠٩، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الجهاد والسير، باب: فى دعاء النبى المنتجة وصبره على ومسلم فى الصحيح، كتاب: الجهاد والسير، باب: فى دعاء النبى النبي المنتجة وصبره على

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشُرِكِيْنَ .... عَبْدَةِ الْأُوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ .... فَسَلَمَ عَلْيَهِمُ النَّييُّ مِنَّانَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت اسامہ اللہ ایس کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طرفیہ ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست اور یہودی سبھی جمع تھے تو حضور نبی اکرم طرفیہ نبی سلام کیا۔"

٩٤٢ ه / ٨. عَنْ كَلَدَةَ بُنِ حَنْبَلِ عَنْ النَّبِيِّ الْمَالِيَّةِ فَلَا: أَتَيْتُ النَّبِيِّ الْمَالِيَّةِ فَلَخَلْتُ عَلَيْكُمْ أَ أَدُخُلُ؟ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْكُمْ أَ أَدُخُلُ؟ وَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْكُمْ أَ أَدُخُلُ؟ رَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ أَبُوْ دَاوُدَ.

وَقَالَ أَبُوعِيسى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

"حضرت كلده بن حنبل هدروايت كرتے بيں كه ميں حضور نبى اكرم ملينيتم كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ ميں آپ ملينيتم كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ ميں آپ ملينيتم كے پاس اندر داخل ہوا اور سلام نه كيا توحضور نبى اكرم ملينيتم نے فرمايا: لوٹ جاؤ اور كہو: السلام عليكم، كيا ميں داخل ہوسكتا ہوں؟"

#### ٩ / ٩ ٤٣ عَنْ أَنْسٍ عَلَى قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ سُ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْسٍ عَلَى اللهِ عَلَيْكِمْ: يَا بُنَيَّ إِذَا

...... أذى المنافقين، ٣/٢٢ ١، الرقم: ١٧٩٨، والترمذى فى السنن، كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء فى السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم، ٥/ ٦٠، الرقم: ٢٧٠٢، وَقَالَ أَبوعِيسَى: هَذَا حَدِينَتُ حَسَنُ صَحِيحَةٌ، والنسائى فى السنن الكبرى، ٤/ ٣٥٦، الرقم: ٢٥٠٧، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٥/ ٣٠، الرقم: ٢١٨٥.

الحديث رقم 9: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول الله المنه الله المنه باب: ما جاء في التسليم إذا دخل بيته، ٥٩/٥، الرقم: ٢٦٩٨، ---

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

دَخَلْتَ عَلَى أَهُلِكَ، فَسَلِّمُ، يَكُنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهُلِ بَيْتِكَ. رَوَاهُ التَّهُ مِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

'' حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے انہیں فرمایا: بیٹے! جب گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لئے اور تمہارے اہلِ خانہ کے لئے باعث برکت ہوگا۔''

3 ٤ ٤ / ١٠ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْهَيْمِ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهُلُ النَّبِيُّ الْهَيْمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهُ. عَلَيْهُ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملٹیئیٹم نے فرمایا: جب اہل کتاب میں سے کوئی تمہیں سلام کہے تو تم یوں کہو: ﴿وَ عَلَيْكُمْ﴾ اورتم پر بھی ''

٥٤ ٩ / ١١ عن جَرِيْرِ ﴿ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ سُ الْيَالِمِ عَلَى نِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ عَلَى نِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

''حضرت جریر ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے کھی عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ ملی آیا ہے نہیں سلام کیا۔''

----- والطبراني في المعجم الأوسط، ٦/٢٣/، الرقم: ٥٩٩١، وفي المعجم الصغير، ٢/٠٠، الرقم: ٥٩٠١، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٢/٥٠، الرقم: ٢٤٠٩ الحديث رقم ١٠: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الاستئذان، باب: كيف الرتعلى أهل الذمة بالسلام، ٥/٩٠، الرقم: ٥٩٠٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، ٤/٥٠/١، الرقم: ٢١٦٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٩٥، الرقم: ١١٩٤٤، وأبو يعلى في المسند، ٥/٥٩، الرقم: ٢١٢٠، وأبو يعلى الرقم: ٢١٢٠، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/٢٩٠ الرقم: ٢١٢٥،

الحديث رقم ١١: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، ٣٥٨/٣، الرقم: ١٩٣٦٧: ٣/ ٣٥٨، الرقم: ١٩٣٦٧، الرقم: ٣٦٣/٣، الرقم: ٣٦٣/، الرقم: ٣٧٥٩، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، ٢/٤٢١، الرقم: ٤٦٤٧.

منهاج انثرنیک بیورو کی پیشکش منهاج انثرنیک بیورو کی پیشکش ١٢/٩٤٦ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسَ عَلَى: أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي الْمُصَافَحَةُ فِي أَنْسِ عَن اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

"حفرت قادہ ، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حفرت انس ، سے عرض کیا: کیا حضور نبی اکرم مٹھی ہی کے صحابہ میں مصافحہ مروج تھا؟ انہوں نے فرمایا: ہاں۔'

٩٤٧ مَ ١٣/٩ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ا

رُوَاهُ التِّرَمِذِيُّ وَ أَبُو دَاوُ دَ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

"خضرت براء بن عازب على سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایک ان جب بھی دومسلمان آپی میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔"

#### ١٤/٩٤٨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا

الحديث رقم ١٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الاستئذان، باب: المصافحة، ٥/ ٢٣١، الرقم: ٥٩٠٨، وابن حبان في الصحيح، ٢/ ٢٤٥، الرقم: ٢٩١، وأبويعلى في المسند، ٥/ ٢٥٢، الرقم: ٢٨٧١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٧/ ٩٩، الرقم: ٢٣٣٤، وفي شعب الإيمان، ٦/ ٢٧١، الرقم: ٢٩٤٨، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/ ٢٩١، الرقم: ٢١١١.

الحديث رقم ١٤: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضَّحِكِ، ٥/٢٦٦، الرقم: ٥٧٤١، وفي كتاب: التفسير / الأحقاف، باب: قوله: ---

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

مُسْتَجُمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهُوَ اتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت عائشہ رضی الله عهاروایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم اللہ اللہ عہاروایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم اللہ اللہ اللہ کو کبھی اس طرح کھل کر (لیمنی قبقہ لگا کر) ہنتے نہیں دیکھا کہ آپ ماٹھ آیتی کا حلق مبارک بھی دیکھ لیتی، آپ ماٹھ آیتی صرف مسکرایا کرتے تھے۔''

٩٤٩ / ٥٠ - عَنُ جَرِيْرِ ﴿ قَالَ: مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ النَّبِيُّ مُنْذُ أَسَلَمْتُ، وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"خضرت جریر بی بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا اس وقت سے حضور نبی اکرم سی آئی جھے دیکھا، میرے سامنے ضرور مسکرائے۔ (لیعنی کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں رکھا، جب بھی آپ میں آپ میں تھے دیکھتے تو چرہ انور تبسم ریز ہوجاتا)۔"

...... فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسُتَقُبِلَ أُودِيَتِهِمُ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمُطِرُنَا بَلُ هُوَ مَا اسُتَعُجَلُتُمُ

بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اِلَيُمُّ: [٢٤]، ٤ / ١٨٢٧، الرقم: ٤٥٥١، ومسلم في الصحيح،
كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر،
٢ / ٦١٦، الرقم: ٩٩٨، وأبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: مايقول إذا
هاجت الريح، ٤ / ٣٢٦، الرقم: ٩٩٠٥، والبخاري في الأدب المفرد، ١/٧٧،
الرقم: ٢٥١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٦ / ٦٦، الرقم: ٢٤٤١، والحاكم في
المستدرك، ٢ / ٥٩٤، الرقم: ٣٧٠٠.

الحديث رقم ١٥: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجهاد، باب: مَن لا يَثُبُتُ على الخَيْلِ، ٣/١٠، الرقم: ٢٨٧١، وفي كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، ٥/٢٢٠، الرقم: ٣٧٩٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل جرير بن عبد الله، ٤/٥٢٥، الرقم: ٢٤٧٥، والترمذي في السنن، كتاب: المناقب عن رسول الله شَهَم، باب: مناقب جرير بن عبد الله البجلي، ٥/٩٢٠، الرقم: ٢٢٨٨، وقال أبوعيسي: هَذَا حَدِينتُ حَسَنٌ، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: فضل جرير بن عبد الله البجلي، ١/٢٥، الرقم: ٢٢٨٩، والطبراني في المعجم الكبير، ٢/٩٣٢، الرقم: ٢٢١٩.

، ٩٥٠ / ١٦ عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ جَزَءٍ ﴿ قَالَ: مَا رَأَيتُ أَكَارُ ثُنَ جَزَءٍ ﴿ قَالَ: مَا رَأَيتُ أَحَدًا أَكُثَرُ تَبَسُّمًا مِنَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَقَالَ أَبُوعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

" حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ملی ایک سے زیادہ (خوبصورت) مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔"

منهاج انثرنیٹ بیورو کی پیشکش

# فَصُلُّ فِي آدابِ حُسنِ الكَلامِ ﴿ آدابِ مُعَلَّوكا بيان ﴾

١٥٩ / ١٧ عن أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلِيّ بَنِ حُسَيْنٍ ﴿ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمَ مِنْ حُسَنِ إِسُلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيُهِ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَابِّنُ مَاجَه وَمَالِكٌ.

" دوایت ابو ہریرہ اور حضرت علی بن حسین ( یعنی امام زین العابدین ) روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم میں آئی نے فرمایا: کسی شخص کے اسلام کی خوبصورتی ہے ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو ترک کر دے۔"

٩٥٢ / ١٨ عنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَالَمَ لَيْسَ المُؤُمِنُ اللهِ مَنْ يَالَمَ لَيْسَ المُؤُمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ.

رَوَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ أَبُوْعِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الحديث رقم ۱۷: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: الزهد، باب: فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، ٤ / ٥٥، الرقم: ٢٣١٨ ـ ٢٣١٨، وابن ماجه فى السنن، كتاب: الزهد، باب: كف اللسان فى الفتنة، ٢ / ٥١٣٠ الرقم: ٣٩٧٦، ومالك فى الموطأ، ٢/٣٠، الرقم: ١٦٠٤، الرقم: ٢٢٩، وابن حبان فى الصحيح، ١/٢٦٤، الرقم: ٢٢٩، وأحمد بن حنبل فى المسند، ١/٢٠١ الرقم: ١٧٣٧.

"خصرت عبداللد (بن مسعود) الله سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے فرمایا: کوئی بھی مومن بہت زیادہ طعنہ زنی کرنے والا، بہت زیادہ لعنت کرنے والا، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہاخلاق اور فخش گوئی کرنے والانہیں ہوتا۔"

٩٥٣ / ١٩ رَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ لِلَّيْ اللَّيْبَيِّ: لَا يَكُونُ اللَّيْبِيُّ اللَّيْبِيِّ: لَا يَكُونُ لَكَّانًا. الْمُؤُمِنِ أَنُ يَكُونَ لَكَّانًا.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالْبُحَارِيُّ فِي الْأَدَب وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

" حضرت عبدالله بن عمر دضى الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی نے فرمایا: مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ مومن کی بید شان نہیں کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔"

٢٠/٩٥٤ من المُوقُدَادِ بَنِ الْأَسُودِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَالَيْهِ اللهِ اللهِ

''حضرت مقداد بن اسود ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹائیلیم نے فرمایا: جب تم خوشا مدکر نے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔''

الحديث رقم ۲۰: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الزهد والرقائق، باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على المدوح، ١/٢٩٧٠ الرقم: ٢٠٠٣ والترمذي في السنن، كتاب: الزهد عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء في كراهية المدحة والمداحين، ١/٥٠٥ الرقم: ٣٣٩٣ وأبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في كراهية التمادح، ١/٥٥٤ الرقم: ١/٥٤٠ وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٤٤ الرقم: ٢٠١٠ وابن المسند، ٢/٤٠ الرقم: ٢٠٢٠ وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/٧٩٧ الرقم: ٢٦٢٦٠

٥٥٥ / ٢١ عَن أَنَس عَن النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمُ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا.

رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالتِّرَ مِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُوْعِيْسَى: هَذَا حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

"خضرت انس سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹی آیا جب کلام فرماتے تو اپنی بات کو تین مرتبہ وہراتے تھے تاکہ لوگ آپ ٹی آیا ہی بات (اچھی طرح) سمجھ سکیں اور جب آپ ٹی آیا ہی کہ سال مرتبہ سلام کہتے تو تین مرتبہ سلام کہتے (یہ سلام گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینے کے لئے ہوتا ویسے سی شخص کوسلام کہنا ہوتو ایک مرتبہ ہی کافی ہے )۔"

٢٥٩ / ٢٢\_ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُ أَيَّامَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيْةِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

' حضرت ابو ہریرہ ، عصروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹیلیٹم نے فرمایا: کسی (اچھ)

الحديث رقم ٢١: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: العلم، باب: مَن أعاد الحديث ثلاثا لِيُفُهَمَ عَنه، ١/٨٤، الرقم: (٩٥)، وفي كتاب: الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثا، ٥/٥٠٥، الرقم: ٥٨٩، والترمذى في السنن، كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول الله شَيَّم، باب: ماجاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا، ٥/٢٧، الرقم: ٢٧٢٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٣٢٠، الرقم: ٢٢٣٤، والحاكم في المستدرك، ٤/٤٠٣، الرقم: ٢٧٢٦، وقالَ: هَذَا

الحديث رقم ٢٢: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهى عن لعن الدواب وغيرها، ٤/٥٠٠، الرقم: ٢٥٩٧، والترمذي نحوه في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله المنه البه ما جاء في اللّعن والطّعن، ٤/٥٣٠ الرقم: ٢٠١٩، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/٣٩٠، وفي شعب الإيمان، ٤/٣٦، الرقم: ٢٥١٥، والديلمي في مسند الفردوس، ٥/٣٣١ الرقم: ٢٧١٥، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/٢١، الرقم: ٢٢١٠.

دوست کو بہت لعن طعن کرنے والانہیں ہونا جاہئے۔''

رُوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

"خصرت ابو درداء ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُیْنَیْنِ نے فرمایا: بہت زیادہ لعن طعن کرنے والے ہوں گے اور نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔"
کرنے والے ہوں گے۔"

٢٤/٩٥٨ عَنُ أُمِّ كُلُثُوم بِنَتِ عُقْبَةَرض الله عها قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ الله: لَيُسَ الْكَدَّابُ الَّذِي يُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنُومِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا. فَيُنُومِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

'' حضرت اُمِّ كلثوم بنت عقبہ رض الله عها سے روایت ہے كہ حضور نبی اكرم ملیّا آہم نے فر مایا: وہ خض جھوٹا نہیں جو (جھوٹ بول كر) لوگوں كے درمیان صلح كروا تا ہے ليس (اس صلح كے مایا: وہ فریقین كوایک دوسرے كے بارے میں) بھلائی كی بات كہتا ہے۔''

الحديث رقم ٢٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهى عن لعن الدواب وغيرها، ٤/٢٠٠٦، الرقم: ٢٥٩٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٦/٨٤٤، الرقم: ٢٧٥٦، والبخارى في الأدب المفرد، ١/٧١، الرقم: ٣١٦، وابن حبان في الصحيح، ٣١/٦٥، الرقم: ٣٤٧٥، والبيهقي في السنن الكبري، ١/٩٣٨.

الحديث رقم ٤ ٢: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الصلح، باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، ٥/ ٩٥٨، الرقم: ٢٤٥٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه، ٤/ ٢٠١١، الرقم: ٢٦٠٥، وأحمد بن الرقم: ٢٠٠٥، وابن حبان في الصحيح، ٢٢/ ٤٠٠ الرقم: ٣٧٣٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ٣٠٠، الرقم: ٢٧٣١، والطبراني في المعجم الكبير،

٩٥٩ / ٢٥. عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ سَهُلِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ سَهُ اللهِ عَالَ: مَنَ يَضُمَنُ لِهُ الْجَنَّةَ.

رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالتِّرَمِذِيُّ.

" حضرت سہل بن سعد ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فر مایا: جو مجھے اپنی دونوں جبڑوں کے درمیان (یعنی اپنی زبان) اور دونوں ٹانگوں کے درمیان (یعنی اپنی شرم گاہ کی حفاظت) کی ضانت دیتا ہوں ۔''

٢٦/٩٦٠ عَنْ عَبْدِ الله ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

''حضرت عبداللہ (بن مسعود) ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ﷺ نے فر مایا: مسلمان کو گالی دینا گناہ (کبیرہ) اور اسے قبل کرنا کفر ہے۔''

الحديث رقم ٢٠: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: حفظ اللسان، ٥/٢٣٧٦، الرقم: ٢٠٠٩، والترمذى في السنن، كتاب: الزهد عن رسول الله شَهَم، باب: ماجاء في حفظ اللسان، ٤/٢٠٦، الرقم: ٢٠٨٧، ومالك في الموطأ، ٢/٨٧٨، الرقم: ١٧٨٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٣٣٣، الرقم: ٢٢٨٧٤.

الحديث رقم ٢٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهولا يشهر، ٢٧٢، الرقم: ٤٨، وفي كتاب: الأدب: باب: ما ينهى من السباب واللعن، ٥/٢٤٢، الرقم: ٢٩٥، وفي كتاب: الفتن، باب: قول النبي شهرة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ٢/٢٥٢، الرقم: ٥٦٦٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: بيان قول النبي شهرة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ١/٨، الرقم: ٤٢، والترمذي في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله شهرة، باب: ماجاء في الشتم، ٤/٣٥٣، الرقم: ٣٩٨، والنسائي في السنن، كتاب: تحريم الدم، باب: قتال المسلم، ٧/١٢، الرقم: ٥٠١، وابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: في الإيمان، ١/٧٢، الرقم: ٥٠٤،

رُوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

" حضرت ابوذر ﷺ کو بیر فرماتے ہوئی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ﷺ کو بیر فرماتے ہوئے سنا: جس نے کسی شخص کو کا فریا دھمنِ خدا کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسانہیں ہے تو بیر کفراس (کہنے والے) کی طرف لوٹ آئے گا۔''

٢٨/٩٦٢ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مَنْ صَمَتَ نَجَا. رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَحْمَدُ.

"حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے نے فرمایا: جس نے (بری بات سے) خاموثی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔''

٣٩٦٣ / ٢٩ \_ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِر ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ الله! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: أُمُسِكُ عَلَيْكَ لِسَاذَكَ، وَلَيْسَعُكَ بَيْتُك، وَابُكِ

الحديث رقم ۲۷: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، ۷۹/۱، الرقم: ۲۱، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٥/١٦، الرقم: ۲۱،۰۳، الرقم: ۲۱،۰۳، الرقم: ۳۰۲۰، الرقم: ۳۰۶۰ والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٣/٤، الرقم: ۳۰٤٠.

الحديث رقم ٢٩: أخرجه الترمذى فى السنن، كتاب: الزهد عن رسول الله ﴿ الله عَلَيْمُ عَبَابَ مِا الله عَلَيْمُ عَبا ماجاء فى حفظ اللسان، ٤/٥٠٠، الرقم: ٢٤٠٦، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٥/٢٥٩، الرقم: ٢٢٢٨، والطبرانى فى المعجم الكبير، ٢٧/٧١، الرقم: ٧٤١. عَلَى خَطِينَة تِكَ. رَوَاهُ التِّرَمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَ انِيُّ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنً.

"حضرت عقبہ بن عامر بی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نجات کیا ہے؟ (لیعنی کیے ملتی ہے؟) آپ ملتی ہے فرمایا: اپنی زبان کو (بری باتوں سے) روکے رکھو اور چاہیے کہ تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو (لیعنی اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے اور غیر اللہ سے خلوت اختیار کرنے کے لئے لازم پکڑو) اور اپنے گنا ہوں پر (نادم ہوکر) رویا کرو۔'

٣٠ / ٩٦٤ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

" حضرت ابو ہریرہ اللہ عمروی ہے کہ حضور نبی اکرم سے آئی ہے نے فرمایا: تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام کے خوش کیا: اللہ تعالی اور اس کا رسول سے آئی ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ سے آپ سے نو فرمایا: فیبت یہ ہے کہ ) تم اپنے (مسلمان) بھائی کا اس طرح ذکر کرو کہ جسے وہ ناپیند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا: (یا رسول اللہ!) اگر وہ بات میرے اس بھائی میں پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں (تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟) آپ سے نو فرمایا: اگر وہ بات اس میں نہیں تب تو تم نے اس میں نہیں تب تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔"

الحديث رقم ٣٠: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الغيبة، ٤/٢٠٠١، الرقم: ٢٥٨٩، والترمذي في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء في الغيبة، ٤/٣٢٩، الرقم: ١٩٣٤، وأبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في الغيبة، ٤/٣٢٩، الرقم: ٤٨٧٤، النسائي في السنن الكبرى، ٢/٧٦٤، الرقم: ١١٥٨٨، والدارمي في السنن، ٢/٨٧٨، الرقم: ٤٧١٤،

٩٦٥ / ٣١ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ النَّيْلَمِ عَنُ أَكْثَرِ مَا يُدُخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ: تَقُوى اللهِ، وَحُسُنُ الْخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنُ اَكْثَر مَا يُدُخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فَقَالَ: الْفَمُ وَالْفَرُجُ.

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَابِّنُ مَاجَه.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

''حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم مٹھیکھ سے دریافت کیا گیا: (یا رسول اللہ!) کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو بکثرت جنت میں لے جائیں گے؟ آپ مٹھیکھ نے فرمایا: اللہ تعالی کا خوف (یعنی تقویٰ) اور اچھے اخلاق۔ (پھر) ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جو زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں؟ تو آپ مٹھیکھ نے فرمایا: منہ (یعنی زبان) اور شرمگاہ (یعنی ان دونوں کا غلط استعال کرنا)۔''

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

## فَصُلٌ فِي آدابِ الشُّرُبِ وَالطَّعَامِ

#### ﴿ كُمانْ يِينِي كَ آداب كابيان ﴾

٣٢/٩٦٦ عَنُ عُمَرَ بَنِ أَبِي سَلَمَةَ رض الله عهدا يَقُولُ: كُنْتُ عُلامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ سُمُنَيَّةٍ وكَانَتُ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ سُمُنَيَّةٍ يَا غُلَامً! سَمِّ الله وكُلُ بِيَمِيْنِكَ وَكُلُ مِمَّا يَلِينُكَ فَمَا رَسُولُ اللهِ سُمُنَيَّةٍ يَا غُلُامُ! سَمِّ الله وكُلُ بِيَمِيْنِكَ وَكُلُ مِمَّا يَلِينُكَ فَمَا رَسُولُ اللهِ سُمُّ اللهِ عَدُد. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"خضرت عمر بن ابوسلمہ رضی الله عنداروایت کرتے ہیں کہ میں لڑکین میں رسول الله طاقیۃ کے زیرِکفالت تھا (آپ طاقیۃ کے ساتھ کھانا کھاتے وقت) میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف چلتا رہتا تھا۔ (ایک مرتبہ جب میں حضور نبی اکرم ماٹیڈیڈ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا) تو آپ ماٹیڈیڈ نے فرمایا: برخودار! بسم الله پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔اس کے بعد میں اس طریقہ سے کھاتا ہوں۔"

#### ٣٣/٩٦٧ عَنُ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ النَّهِيِّمِ يَقُولُ: لَا

الحديث رقم ٣٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأطعمة، باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين، ٥/٢٥٦، الرقم: ٢٠٥١. ٣٢٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، ٣/٩٩٧، الرقم: ٢٠٢٢، وابن ماجه في السنن كتاب: الأطعمة، باب: الأكل باليمين، ٢/٢٨٠، الرقم: ٣٢٦٧، والنسائي في السنن الكبرى، ٤/٥٧١، الرقم: ٣٧٦٧، وفي عمل اليوم والليلة، ١/٩٥٦، الرقم: ٢٧٢٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٢٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٧٧٧، الرقم: ٣٨٩٤.

الحديث رقم ٣٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مُفَضَّض، ٥/٢٠٦، الرقم: ٥/١٥، ٥٣٠٩، ٥٣٥، وفي كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز، ٥/١٩٤٠ الرقم: ٥٤٩٣، البعمال إناء ١٩٤٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، ٣/٨٣٦، الرقم: ٢٠٦٧، ٢٠٦٩، وابن حبان في الصحيح، ١٤٩٥، الرقم: ١٤٩٨، الرقم: ١٤٩٨، الرقم: ٢٢/٥٥١، الرقم: ٢٣٣٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٣٦٠ الرقم: ٢٣٣٦٢.

تُلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ، وَلَا تَشُرَبُوا فِي آنِيَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَشُرَبُوا فِي آنِيَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمَ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

'' دحضرت حذیفہ گروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مرافیکی کوفر ماتے ہوئے سنا: ریشم اور دیباج کے کیڑے نہ پہنو، سونے چاندی کے برتنوں میں نہ بیو اور نہ ہی سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھاؤ کیونکہ بیان (کفار) کے لئے دنیا میں ہیں اور ہمارے لئے آخرت میں ہیں۔''

٩٦٨ / ٣٤ عَنَ أَنَسَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ثَالَتُهِ مَنَ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: ﴿ اللهِ مَنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا فَقَالَ: ﴿ الْحَمَدُ لِلهِ اللَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ ﴾ خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رَوَاهُ البّرِرُمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسنادِ.

### ٣٥/٩٦٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سُمُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

تَشُرَبُوا وَاحِدًا كَشُرُبِ الْبَعِيْرِ، وَلَكِنِ اشُرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمُ شَرِبُتُم، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمُ رَفَعْتُمُ رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

" حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سُی اَیّا نے فر مایا: اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں (پانی) مت پو، بلکہ دو یا تین مرتبہ (سانس لے کر) پیواور پانی پینے سے قبل ﴿بِسُم الله ﴾ پڑھواور فراغت پر ﴿الْحَمْدُ لِله ﴾ کہا کرو۔'

٣٦/٩٧٠ عَنُ مِقُدَامِ بَنِ مَعْدِي كُرِبَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اله

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

'' حضرت مقدام بن معدی کرب کے سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم سُلُمایَا ہم کو فرماتے ہوئے سا: انسان نے پیٹ سے زیادہ گرا برتن نہیں بھرا۔ انسان کے لئے چند لقمے کھانا کا فی ہے جواس کی پیٹھ کوسیدھا رکھ سکے، اگر زیادہ کھانا ضروری ہوتو (پیٹ کے تین جھے کرے) ایک تہائی کھانے کے لئے، ایک پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے رکھے۔'' ایک تہائی کھانے کے لئے، ایک پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے رکھے۔'' عن ابْنِ عَبَّاسِ رضی الله عنهما قال: کُمْ یَکُنْ رَسُولُ الله سُلُمَایَّمِ

الحديث رقم ٣٧ /٣٧: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الأطمعة، باب: النفخ في \_\_\_

يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا يَتَنفَّسُ فِي الإِنَاءِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ.

" حضرت عبداللہ بن عباس دھی اللہ عندما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سی آیکی نہ تو کھانے اور یانی میں پھونک مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔''

٣٨ / ٩٧٢ وَفِي رواية عنه: نَهَى رَسُولُ اللهِ النَّيْسَةِ عَنِ النَّفَخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وفي رواية: عَنْ عَائِشَةَ رضِ الله عها النَّفُخُ فِي الطَّعَامِ يَذْهَبُ بِالْبَرَكَةِ.

"حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عندما سے ہی مروی روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی کے اور پینے کی اشیاء میں پھونک مارنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔

اور حضرت عا کشه صدیقه دخه الله عنها سے مروی ہے که کھانے میں پھونک مارنا اس کی برکت کوختم کر دیتا ہے۔''

٣٩٧ / ٩٧٣ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ سُلَيْكَمْ: كُلُو اجْمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُولُ، فَإِنَّ الْبَرَكَةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

" حضرت عمر بن خطاب ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹی نے فرمایا: مل کر کھایا کروالگ الگ نہ کھاؤ کیونکہ برکت مل کر (اور اکٹھے) کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔''

<sup>-----</sup> الطعام، ٢ / ١٠ ٩٤ / ١ الرقم: ٣٢٨٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ١ / ٣٠٩ الرقم: ٣٠٩ الرقم: ٣٠١٨ ، ٢٤١٨٠ وابن أبي شيبة في المصنف، ٥ / ١٠ ١ الرقم: ٢٤١٨٠ .

الحديث رقم ٣٩: أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب: الأطمعة، باب: الاجتماع على الطعام، ٢/ ١٠٩٣، الرقم: ٣٣٨٧، والمنذرى في الترغيب والترهيب، ٣/٧٨، الرقم: ٣٢٢٨.

## فَصُلُّ فِي مُعَامَلَةِ الْمُؤُمِنِ بِالْمُؤُمِنِ

### ﴿ مومن کے مومن کے ساتھ معاملات کا بیان ﴾

٤٠/٩٧٤ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: لَا يُلُدَعُ الْمُؤُمِنُ مِن جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْن. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"حضرت عمار (بن یاسر) اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی این نے فرمایا: جو دنیا میں دو منہ رکھے (یعنی جس میں دوغلاین ہو) تو قیامت کے روز اس کے منہ میں دوآگ

الحديث رقم ٤٠: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأدب، باب: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ٥/ ٢٢٧١، الرقم: ٢٥٧٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الزهد والرقائق، باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ٤/ ٢٢٩٠ الرقم: ٢٩٩٨، وأبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في الحذر من الناس، ٤/ ٢٦٦، الرقم: ٢٨٨٤، وابن ملجه في السنن، كتاب: الفتن، باب: العزلة، ٢/ ٢٣١، الرقم: ٣٩٨٦، وابن حبان في الصحيح، ٢/ ٤٣٧٠ الرقم: ٣٦٨، والدارمي في السنن، ٢/ ١١١، الرقم: ٣٩٨٦، الرقم: ٣٦٨، الرقم: ٣٩٨٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/ ١١٠ الرقم: ٣٩٨٠،

الحديث رقم ٤١: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في ذي وجهين، ٤/ ٢٦٨، الرقم: ٢٥٧٥، وابن حبان في الصحيح، ٢/ ٢٨٨، الرقم: ٢٥٧٥، وابن أبي شيبة في المصنف، والدارمي في السنن، ٢/ ٤٠٥، الرقم: ٢٧٦٤، وأبويعلى في ٥/ ٢٢٣، الرقم: ٢٥٤٦، وأبويعلى في المسند، ٣/ ٤٠٤، الرقم: ٢٣٧٠.

کی زبانیں ہوں گی۔"

٣٧٦ / ٤٢ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنِّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اله

'' دھنرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا: دومنہ رکھنے والا شخص انتہائی برے لوگوں میں سے ہے جوایک کے منہ پر کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے منہ پر کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے منہ پر کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے منہ پر کچھ۔''

٣٧٧ / ٤٣ عَنُ عِيَاضِ بَنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولُ اللهِ المِ

الحديث رقم ٤٢: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الأحكام، باب: ما يكره من ثناء السلطان، وإذا خرج قال غير ذلك، ٦ / ٢٦٢٦، الرقم: ٧٥٧٦، وفى كتاب: المناقب، باب: قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُتُكُمُ مِنْ نَكْرٍ وَ أَنْثَى وَ جَعَلَنَكُمُ شُعُوبًا وَ قَبَائِلً لِتَعَارَفُوا ـ الخ، ٣ / ١٢٨٨، الرقم: ٣٣٠٤، ومسلم فى الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: ذم ذى الوجهين وتحريم فعله، ٤ / ٢٠١١ الرقم: ٣٢٠٦، والمسلة والآداب، باب: ذم ذى الوجهين وتحريم فعله، ١٢٠١٠، الرقم: ٣٢٠٢، والترمذى فى السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله المنهم، باب: ما جاء فى ذى الوجهين، ٤ / ٣٠٤، الرقم: ٢٠٢٠، وأبوداود فى السنن، كتاب: الأدب، باب: فى ذى الوجهين، ٤ / ٣٠٤، الرقم: ٢٠٢٠، ومالك فى الموطأ، كتاب: الأدب، باب: فى ذى الوجهين، ٤ / ٢٠٨٠، الرقم: ٢٠٨٥، ومالك فى الموطأ،

الحديث رقم ٤٣: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، ٤/١٩٨٠، الرقم: ٢١٩٨، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: البراء ة من الكبر والتواضع، ٢/٩٩١، الرقم: ٤٢٤، والبزار في المسند، ٨/٤٢٤، الرقم: ٥٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٠/٤٣٠، والطبراني في المعجم الكبير، ٣٤٩٠، والطبراني في المعجم الكبير، ٣٢٤/١٠ الرقم: ٣٠٠٠.

" حضرت عیاض بن حمار ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹیم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری طرف وقی کی ہے کہ تواضع (و انکساری) اختیار کرواور کوئی شخص (اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے) کسی دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پرظلم کرے۔"

٩٧٨ / ٤٤ مَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّابِي النَّابِي النَّابِي النَّابِيِّ النَّابِيِّ النَّابِيِيِّ النَّابِي النَّبِيِّ النَّابِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِيِّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِمِيِّ الْمَالِمِيِّ الْمِنْ النَّالِيِّ الْمَالِمِيِّ الْمَالِمِي اللِّلَّالِيِّ الْمَالِمِيِّ الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي اللَّهُ اللَّالِمِي اللْمَالِمِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِيْلِيِّ الْمَالِمِي الْمِيْلِمِي الْمَالِمِي الْمِنْ الْمَالِمِي الْمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي ال

"حضرت ابو درداء ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ہیں نے فر مایا: تمہاری کسی شے سے محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے ( یعنی اپنے محبوب کے خلاف انسان کچھ دیکھنا، سننا گوارانہیں کرتا)۔"

٩٧٩ / ٥٥ عن عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ رضى الله عهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُنَّيْنَا مِ قَالَ: مَنْ نَظَرَ فِي النَّارِ.

وفي رواية عنه مَن يَتَحَقَّقُ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَكَأَنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَكَأَنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي النَّارِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

" حضرت عبد الله بن عباس رضى الله علمها سے مروى ہے كہ حضور نبى اكرم الله الله علمها سے مروى ہے كہ حضور نبى اكرم الله الله فر مایا: جس نے اپنے بھائى كا خط اس كى اجازت كے بغير (كھول كر) و يكھا تو بيتك اس نے

الحديث رقم ٤٤: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في الهوى، ٤/٤٣٠ الرقم: ٥١٣٠، الرقم: ٤٣٥٩، والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/٤٣٠ الرقم: ٤٥٤، وفي مسند الشلميين، ٢/٠٤٠ الرقم: ١٤٥٤، والبيهقي في شعب الإيمان، ١٨٨٠ الرقم: ٢٧٢٨ الرقم: ٢٧٢٨.

الحديث رقم ٥٥: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الوتر، باب: الدعاء، ٢٠٨٧، الرقم: ١٤٨٥، والحلكم في المستدرك، ٤/ ٠٣٠٠ الرقم: ٢٠٧٠ والحلام في المستدرك، ٤/ ٣٠٠ الرقم: ١٤٣١، وفي المعجم الكبير، والطبراني في مسند الشاميين، ٢/ ٣٠٨٠ الرقم: ١/٧٠٠ الرقم: ٢٨٤٠، الرقم: ٢٠٤٠، وعبد بن حميد في المسند، ١/ ٢٠٢٠ الرقم: ٥٧٠

( دوزخ کی ) آگ میں دیکھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها سے ہی مروی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ سے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ سے ایک ہوایا: جو اپنے (مسلمان) بھائی کے خط میں اس کی اجازت کے بغیر غور وفکر کرتا ہے (یعنی اسے بڑھتا ہے یا اس کی جبتو کرتا ہے تو) وہ تو بس (دوزخ کی) آگ میں جھانک رہاہے۔''

## فَصُلُّ فِي آدَابِ اللِّبَاسِ

#### ﴿ آوابِ لباس كابيان ﴾

٠٩٨٠ / ٤٦ عَنَ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ الْقَايَمْ يَقُولُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّينَبَاجَ، وَلَا تَشُرَبُوا فِي آنِيَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

" حضرت حذیفہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ملی آیا کے کو فرماتے ہوئے سنا: ریشم اور دیباج کے کیڑے نہ پہنو، سونے چاندی کے برتنوں میں نہ بیو اور نہ ہی سونے چاندی کی بلیٹوں میں کھاؤ کیونکہ بیان (کفار) کے لئے دنیا میں ہیں اور ہمارے لئے آخرت میں ہیں۔"

٤٧ / ٩٨١ مَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ أَخَذَ حَرِيرًا

الحديث رقم ٢٠: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مُفَضَّض، ٥/٢٠٦، الرقم: ٥/١٥، ٥٣٠٩، وفي كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز، ٥/٤٦، الرقم: ٢٩٤٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، ٣/٨٦٦، الرقم: ٢٠٦٧، ١٩٦٠، وابن حبان في الصحيح، ١٤٥٥، الرقم: ١٢٥٥، الرقم: ١٤٩٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥، ٣٩، الرقم: ٢٣٣٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥، ٣٩، الرقم: ٢٣٣٦٠

فَجَعَلُهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى فُجَعَلَهُ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي.رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

١٨٧- / ١٨٨ وفي رواية: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

وَقَالَ: أَبُو عِيْسَى: حَدِيْتٌ حَسَنٌ.

"حضرت علی اوایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے اپنے دائیں دستِ مبارک میں رہی گی کیڑا اور بائیں دستِ مبارک میں سونا تھاما پھر فرمایا: یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔

اور ایک روایت میں حضرت ابوموسیٰ اشعری روی ہے کہ حضور نبی اکرم میں آئیے نے فرمایا: ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام کردیا گیا ہے اور ان کی عورتوں پر حلال ہے۔''

٤٩/٩٨٣ . رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ عَنْ عَطَاءِ بَنِ أَبِي رِبَاحٍ عَنَ أَبِي هُرَاحٍ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَكُنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْلِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِيْمِ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَلَالِمُ مِنْ أَلَالِمِنْ أَلَالَّهِ مِنْ أَلَالِمُ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَلْمُ مِنْ أَلَالِمِنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّالِمِلْمُ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَلَالِمُ مِنْ أَنِلْمُ مِنْ أَلَا مِنْ أَنْ أَلَّالِمِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ

رُوَاهُ أَبُوۡ حَنِيۡفَةَ.

"امام اعظم ابوحنیفہ کے بواسطہ حضرت عطاء بن ابی رباح حضرت ابوہریرہ کے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: حضور نبی اکرم طاقیہ کے پاس ایک سفید شامی ٹوپی مبارک تھی۔'

٥٠/٩٨٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضِ الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مُنْ مُنْ يَبَمْ يَلْبَسُ

الحديث رقم 23: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة، ١٩٨٨. الحديث رقم ٥٠: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان، ٥/٥٧٥، الرقم: ٩٦٥، والهيثمى فى مجمع الزوائد، ٥/١٢١، وقال: رواه الطبراني ورواته ثقات، والسيوطى فى الجامع الصغير، ١/٣٦٦، الرقم: ٢٩٧.

قَلَنْسُوةٌ بَيْضَاءَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ كَمَا قَالَ الْهَيْثَمِيُّ.

" حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما روايت كرتے بيل كه حضور نبى اكرم طَلَّيَاتِهُم سفيد لوي مبارك بيهنا كرتے تھے۔"

٩٨٥ / ١٥ م عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتُ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ التَّيْسَةِ قَلَنْسُوةٌ بَيْضَاءُ لاَ طِئَةٌ يَلْبَسُهَا. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ.

" حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت کرتی بیں کہ حضور نبی اکرم ملی لیکی کے پاس سفید ٹو پی تھی جسے آپ ملی کی کی بہنا کرتے تھے جو آپ ملی کیکی کے سر اقدس پر جمی رہتی تھی۔'

٥٢/٩٨٦ عَنُ سَعِيدِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ ضَرَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بَنَ مَالِكٍ ﴿ وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوةٌ بَيْضَاءُ مَزْرُورَةٌ فَمَسَحَ عَلَى الْقَلَنْسُوةٌ بَيْضَاءُ مَزْرُورَةٌ فَمَسَحَ عَلَى الْقَلَنْسُوة بِمَنْزِلَةِ الْعِمَامَةِ.

رُوَاهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ.

"سعید بن عبداللہ بن ضرار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک کے کو درکھا کہ وہ بیت الخلاء میں داخل ہوئے پھر نکلے اور ان کے سر پر بٹن لگی ہوئی سفید ٹو پی تھی تو انہوں نے اپنی ٹو پی بمز لہ عمامہ ہے۔''

٩٨٧ / ٥٣ . عَن أَشُعَثَ عَن أَبِيهِ أَنَّ أَبَا مُوْسَى ﴿ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

"حضرت اشعث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوموی (الا شعری) اللہ بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے اور انہوں نے ٹو پی پہنی ہوئی تھی، پھر انہوں نے اس ٹو پی پر مسے کیا۔"

الحديث رقم ٥١: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير، ٤ /٩٣، والهندى في كنز العمال، ٧/ ١٦١، الرقم: ١٨٢٨٠-

الحديث رقم ٥٢: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب: المسح على القلنسوة، ١٩٠/١ الرقم: ٧٤٠.

الحديث رقم ٥٣: أُخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٥٧٠/، الرقم: ٢٤٨٥٩-

١٨٨ / ٥٤ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ بَنِ اللَّهِ اللهِ بَنِ سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ بَنِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلِيٍّ بَنِ اللَّهِ عَلَى عَلِيّ بَنِ اللَّهِ عَلَى عَلِيّ بَنِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلِيّ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلِيّ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِيّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَ

٩٨٩ / ٥٥. عَنُ هِشَامٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضَى الله عهما قَلَنْسُوَةً لَعَنْ اللهُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضَى الله عهما قَلَنْسُوةً لَهَا رِبُّ كَانَ يَسْتَظِلُ بِهَا إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

" حضرت ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی الله عهماکوایک چھج دار ٹو پی پہنے ہوئے دیکھا، بسا اوقات وہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت (آئکھول کے سامنے) اس کا سامیے کر لیتے تھے۔"

٠٩٩٠ مَوْ سَى النَّيِّيِّ الْبَنِ مَسْعُوْدٍ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّيْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلَى مُوْسَى النَّيِّيِّ قَالَ: كَانَ عَلَى مُوْسَى النَّيِّ النَّيْبِيِّ الْفَيْنَةِ مُوفٍ، وَكُمَّةُ صُوفٍ، مُوسَى النَّكِ اللهِ عَوْفٍ، وَكُمَّةُ صُوفٍ، وَكَانَتُ نَعُلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ. وَالْكُمَّةُ: الْفَلَنْسُوةُ الصَّغِيْرَةُ. رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ.

حضرت عبداللہ بن مسعود کے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھیکی نے فرمایا: جس دن حضرت موسی الکیلی نے اپنے رب سے کلام کیا اس دن انہوں نے ایک اُون کی چاور، اُون کا جُبہ، اُون کی ٹو پی اور اُون کی شلوار پہنی ہوئی تھی اور ایک مردہ دراز گوش (لیمنی گدھے) کی کھال سے بنے جوتے پہنے ہوئے تھے۔"

الحديث رقم ٥٥: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٥/ ١٦٩ ، الرقم: ٢٤٨٥٠ الحديث رقم ٥٥: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٥/ ١٦٩ ، الرقم: ٢٤٨٥٦ الحديث رقم ٥٦: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: اللباس عن رسول الله الله المحديث رقم ٥٦: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: اللباس عن رسول الله الله المحديث باب: ما جاء في لبس الصوف، ٤/ ٢٢٤ ، الرقم: ٤ ٣٧٠ ، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/ ٧٨ ، الرقم: ٤ ٣١٥، وقال: رواه الحاكم وقال الحاكم: صَحِيع عَلَى شَرُطِ البُخَاري .

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

٩٩١ / ٥٠ عَنْ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ ﴿ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ

رَوَاهُ التِّرَمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَلَفُظُهُ: وَرَفَعَ رَأَسُهُ حَتَّى سَقَطَتُ قَلَنْسُوَةُ رَسُولُ اللهِ سَيُّئِيَةِ أَوْ قَلَنْسُوَةُ عُمَرَ اللهِ اللهِ سَيِّئِيَةِ أَوْ قَلَنْسُوَةُ عُمَرَ اللهِ اللّهِ اللهِ الله

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

'' حضرت عمر بن خطاب کے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم سے آئی آئے کو فرماتے ہوئے سنا: شہداء کی چاراقسام ہیں: وہ مون شخص جس کا ایمان مضبوط ہو، وہ دشن سے مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ یہی وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن لوگ اس کی طرف آئے اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، آپ نے سرمبارک اوپراٹھایا، قیامت کے دن لوگ اس کی طرف آئے اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، آپ نے سرمبارک اوپراٹھایا، یہاں تک کہ آپ کی ٹوئی گرگئے۔ راوی کہتے ہیں کہ جھے معلوم نہیں اس سے حضور نبی اکرم سے آئے آئے کی ٹوئی مراد ہے یا حضرت عمر کے گئے۔''

''اہام احمد بن صنبل کی روایت کے الفاظ میں کہ آپ مٹیٹیٹی نے سر انور اتنا اوپر اٹھایا حتی کہ آپ مٹیٹیٹی کی ٹونی گر گئی یا حضرت عمر کھی کی۔''

٩٩٢ / ٥٨ عنُ هِ اللهِ بُنِ يَسَافِ ﴿ قَالَ: قَدِمْتُ الرِّقَةَ، فَقَالَ لِي بَعُضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْمَيَ الْمَاكِةِ عَالَ: بَعُضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ الْمَيَّةِ ؟ قَالَ: قُلُتُ: غَنِيْمَةً. فَكَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةً، قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبُدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ، قُلْتُ: غَنِيْمَةً فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ، فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوةٌ لَاطِيَةٌ ذَاتُ أَذُنَيْنِ وَبُرُنُسُ خَزِّ أَغُبَرُ وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلَاتِهِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَةِيُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

" حضرت ہلال بن یساف کے روایت کرتے ہیں کہ میں (شام کے ایک شہر) رقہ گیا، میرے کسی ساتھی نے کہا: تمہارا کیا خیال ہے کہ حضور نبی اکرم سٹی آئی کے کسی صحابی سے ملاقات کریں؟ میں نے کہا: یہ تو بڑی غنیمت ہے۔ پھر ہم حضرت وابصہ کے پاس گئے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا: دیکھو پہلے ہم ان کے طور طریق دیکھتے ہیں۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے کہا: دیکھو پہلے ہم ان کے طور طریق دیکھتے ہیں۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے عور اس کے سرسے ایک دو کانوں والی ٹو پی چھی ہوئی ہے اور ایک اُونی غبار آلود کمی ٹو پی (اس کے اور) پہنی ہوئی ہے اور وہ اپنے عصا کے سہارے نماز پڑھ رہے ہیں۔"

٩٩٣ / ٥٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضِ الله عها قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله التَّالَيْمُ يَلْبَسُ الْقَالَ الله التَّالَةِ عَلَيْهِ اللَّهَ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

رُوَاهُ السُّيُولِ طِيُّ وَالْهِنْدِيُّ.

الحديث رقم ٥٥: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الرجل يعتمد في الصلاة على عصًا، ١ /٢٤٩، الرقم: ٩٤٨، والحلكم في المستدرك، ١ /٣٩٧، الرقم: ٩٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢ /٢٨٨، الرقم: ٣٣٨٦.

الحديث رقم ٥٩: أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير، ١/٣٦٧، والهندى فى كنز العمال، ٧/ ١١، الرقم: ١٨٢٨٦، والعظيم آبادى فى عون المعبود، ١١/ ٨٨٠، والمباركفورى فى تحفة الأحوذى، ٥/٣٩٣، والمناوى فى فيض القدير، ٥/٢٤٧، وعبدالحق محدث الدهلوى فى شرح سفر السعادة، ١/٣٦٤.

منهاج انثرنیک بیورو کی پیشکش منهاج انترنیک بیورو کی پیشکش "خصرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بيں كه حضور نبى اكرم مل اليَّهُم عمامه كي نيچ لوپي بيئتے تھے اور عمامه كے نيچ لوپي بيئتے تھے اور عمامه بغير لوپي بيئتے تھے اور عمامه بغير لوپي بيئتے تھے اور بنگ ميں كانوں والى لوپي بيئتے تھے اور بعض اوقات اپني لوپي اتار كراس كوستر ہ بنا كرنماز اواكرتے تھے۔"

٩٩٤ / ٦٠ عَنُ نَافِعِ ﴿ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنهما وَأَنَا أُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَقَالَ: أَلَمُ أَكُسُكَ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَلَوْ بَعَثْتُكَ كُنْتَ تَذْهَبُ هَكَذَا قُلْتُ لَكُ، قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَزَيَّنَ لَهُ.

رَوَاهُ ابن خُزينمة وَالْبيهَقِيُّ وَاللَّفَظُ لَهُ.

'' حضرت نافع ﷺ (حضرت عبدالله بن عمر کے آزاد کردہ غلام) بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نے مجھے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا: کیا میں نے تہہیں اور کپڑے نہیں بہنائے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں ۔ انہوں نے فرمایا: اگر میں تہہیں کسی (خاص) جگہ جھیجوں تو کیا تم اسی حالت میں چلے جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا: نہیں، تو فرمایا: پھر الله تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے مزین (وتیار) ہوا جائے۔''

### ٥٩٥ / ٦١ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ النَّحُدُرِيِّ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ النَّهَايَةِم

الحديث رقم ۲۰: أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، ١/٣٧٦، الرقم: ٢٦٦، والبيقهي في السنن الكبرى، ٢/٣٣٦، الرقم: ٣٠٨٩، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ١/٣٠٩، الرقم: ٢٠٠، والطحاوي نحوه في شرح معاني الآثار، ١/٣٧٧، وابن عبد البرفي التمهيد، ٦/٣٧٦.

الحديث رقم ۲۱: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: اللباس، باب: (۱)، ٤/١٤، الرقم: ۲۰،۰، والترمذي في السنن، كتاب: اللباس عن رسول الله ﷺ، باب: ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا، ٤/ ٢٣٠، الرقم: ۲۲۲۷، والبيهقي في شعب الإيمان، ٥/١٨٠، الرقم: ۲۲۸٤، والعسقلاني في فتح الباري، ١/ ٢٦٧، والسيوطي في الجامع الصغير، ١/ ٨٧٠، الرقم: ٣٣، والعظيم آبادي في عون المعبود، ١/ ٢٣٠٤ والمناوي في فيض القدير، ٥/ ٨٩، والمباركفوري في تحفة الأحوذي، ٥/ ٣٧٥.

إِذَا اسْتَجَدَّ ثُوبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، إِمَّا قَمِيْصًا أَوْ عِمَامَةً، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمَٰدُ، أَنْتَ كَسُوتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ﴾. رَوَهُ أَبُودَاوُدَ وَالتِّرُمِذِيُّ.

٦٩٩٦ حَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعَبَةً إِنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ الْبَسَ جُبَّةَ رُو مِيَّةً صَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ. وَوَاللَّهُ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

" حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ سے روایت ہے کہ بیشک حضور نبی اکرم میں آئی نے تنگ آستیوں والا رومی جُنہ زیب تن فر مایا۔ "

٩٩٧ / ٦٣ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ ﴿ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمَالِيِّم

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

مَرْ بُوْعًا، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفَظُ الْبُخَارِيِّ.

"حضرت براء الله روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملٹینیٹم کا قد مبارک متوسط تھا، میں نے آپ ملٹینیٹم کو سرخ رنگ کے حلّہ لیعنی دو چادروں میں لیٹا ہوا دیکھا، میں نے آپ ملٹینیٹم سے زیادہ کسی شے کو حسین نہیں دیکھا۔"

٩٩٨ / ٢٤. عَنُ هِلَالِ بُنِ عَامِر ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله سُّيَلِمْ، بِمِنَّى يَخُطُبُ عَلَى بَغُلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيُّ اللهِ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ.
رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالْبَيْهَ قِيُّ.

" حضرت عامر ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم سٹی آپنے کو مخام پر ایک خچر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا اور آپ سٹٹی آپ کے او پر ایک سرخ چا در تھی اور حضرت علی آپ کے آگے کھڑے ہوئے آپ سٹٹی آپ کے الفاظ (لوگوں تک) پہنچا رہے تھے۔"

٩٩٩ / ٥٠ - عَنُ عُبَيْدِ بُنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَرضي الله عهما:

----- والنسائى فى السنن، كتاب: الزينة، باب: اتخاذ الجمة، ١٨٣/٨، الرقم: ٢٣٢٥- ٣٢٥، وفى السنن الكبرى، ٥/٤١٦، الرقم: ٩٣٢٨، وأجويعلى فى المسند، ٣/٢٦٢، الرقم: ١٧١٤-

الحديث رقم ٤٦: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: اللباس، باب: في الرخصة ذلك، ٤/٤٥، الرقم: ٤٧٧٣، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/٤٤٧، الرقم: ٧٧٧٥-

الحديث رقم ٦٠: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الوضوء، باب: غَسل الرِّجُلَين في النَّعلين ولا يمسح على النعلين، ١/٣٧، الرقم: ١٦٤، وفي كتاب: اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها، ٥/٩٩، الرقم: ٣٥٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، ٢/٤٤٨، الرقم: ١٨٨٠ وأبو داود في السنن، كتاب: المناسك، باب: في وقت الإحرام، ٢/٠٥٠ الرقم: ٢٧٧٠، ومالك في الموطأ، ١/٣٣٠، الرقم: ٣٣٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢٦، الرقم: ٣٣٨، وابن حبان في الصحيح، ٩/٨٠، الرقم: ٣٧٦٣

يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ..... رَأَيْتُكَ تَصُبُغُ بِالصُّفُرَةِ. قَالَ: وَأَمَّا الصُّفُرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ النَّيْسَمُ يَصُبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصُبُغَ بِهَا. فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَصُبُغَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"خصرت عبید بن بُر یکی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر دضی الله عبد ما سے پوچھا: اے ابوعبد الرحمٰن! میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کپڑوں کو زرد رنگ سے رنگتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: زرد رنگ سے رنگنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم مشیقیم کو زرد رنگ سے رنگتے دیکھا ہے۔ سو میں بھی انہیں زرد رنگ میں رنگنا پیند کرتا ہوں۔"

٠٠٠٠ / / ٦٦ عَنَ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ ﴿ أَنَّ عُمْرَ ﴿ عَنَ عَلَيْهِ يَوْمٌ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ المُن أَبِي شَيْبَةً.

٦٠٠١ / ٦٧ وفي رواية: عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ عَلَى عَلِيًّ قَصَا وَإِزَارًا أَصُفَرَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

" حضرت عمر و بن میمون شی بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر شیشہید ہوئے انہوں نے زرد رنگ کے کیڑے پہنے ہوئے تھے۔

ایک روایت میں ابوظبیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو زرد رنگ کی قبیص اور ازار (تہبند) پہنے ہوئے دیکھا۔" قبیص اور ازار (تہبند) پہنے ہوئے دیکھا۔"

٦٨/١٠٠٢ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ النَّهِ النَّهِ الْمَالِيِّمْ وَعَلَيْهِ

الحديث رقم ٦٦/٧٦: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ١٦٠/٠ الرقم:

بُرُدَان أَخْضَرَان. رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ أَبُوعِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الإِسْنَادِ.

" حضرت ابورمدہ کے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹھی کے دوسبر چا دریں زیب تن فرمائے ہوئے دیکھا۔''

٣٠٠١ / ٦٩ - عَنُ سُلَيْمَانَ بَنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ: أَدْرَكُتُ الْمُهَاجِرِينَ الْاَوْلِينَ يَعْتَمُّونَ بِعَمَائِمِ كَرَابِيسَ سُودٌ وَبِيضٌ وَحُمْرٌ وَخُضُرٌ وَصُفُرٌ يَضَعُ أَحَدُهُمَا الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَضَعُ الْقَلَنْسُوةَ فَوْقَهَا ثُمَّ الْعِمَامَةَ هَكُذَا يَعْنِي عَلَى كُورِهِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

"خضرت سلیمان بن ابی عبداللہ کے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مہاجرین اولین کو دیکھا ہے کہ وہ سیاہ، سفید، سرخ، سبزیا زرد رنگ کے کھر درے کیڑوں کے عمامے باندھتے تھے، ان میں سے کوئی عمامہ اپنے سر پر رکھتا اور اس کے او پرٹوپی رکھتا پھر ٹوپی کے گرد اس طرح عمامہ کو لیپٹ دیتے تھے۔''

٤ ٠٠٠ / ٧٠٠ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللهِ ا

"حضرت عبد الله بن زيد الله عن روايت كرت بين كه حضور نبي اكرم الناييم في نماز

الحديث رقم ٦٩: أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف، ٥/١٨١، الرقم: ٢٤٩٨٧، وابن راهوية فى المسند، ٣/٨٨، الرقم: ١٥٥٦-

الحديث رقم ٧٠: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: في أي وقت يحول رداء ه إذا استسقى، ١/٣٠، الرقم: ١١٦٣، والنسائي في السنن، كتاب: الاستسقاء، باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، ٣/٢٥١، الرقم: ١٥٠٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٤، وعبد الرزاق في المصنف، ١/٢٠١، الرقم: ٢٨٨، والشافعي في المسند، ١/٨٠، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٩/٣٠، الرقم: ٢٢٠.

استسقاء پڑھائی اور آپ مٹھائیم اپنی سیاہ چادر مبارک زیب تن کئے ہوئے تھے۔''

٥ ، ، ١ / ٧ ، ٠ عَنَ أُمِّ خَالِدٍ بِنَتِ خَالِدٍ رَضِي الله عنها أُتِي النَّبِيُّ النَّبِيُ النَّيَةِ مِنْ الله عنها أَتَ وَلَى أَنَ نَكُسُو هَذِهِ. فَسَكَتَ الْعَوْمُ: قَالَ: ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ. فَأْتِي بِهَا تُحْمَلُ، فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيدِهِ الْقَوْمُ: قَالَ: الْمَحْمِيصَةَ بِيدِهِ فَأَلَبَسَهَا، وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي. وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَو أَصَفَرُ، فَقَالَ: يَا فَأَلَبَسَهَا، وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي. وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَو أَصَفَرُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ خَالِدٍ. هَذَا سَنَاهُ. وَ سَنَاهُ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

"خضرت أمّ خالد بنت خالدرض الله عنهاروایت کرتی بین که حضور نبی اکرم طالی آن کے جن میں چھوٹی سیاہ چا در بھی تھی، آپ طالی آن کے کئے جن میں چھوٹی سیاہ چا در بھی تھی، آپ طالی آن کے فرمایا: امّ فرمایا: تمہارے خیال میں ہم کس کو بیہ پہنا کیں؟ صحابہ خاموش رہے، آپ طالی آئے، حضور نبی اکرم طالی آئے خالد کو میرے پاس لاؤ، (فرماتی ہے) پھر انہیں سوار کرکے لایا گیا، حضور نبی اکرم طالی آئے نے خالد کو میرے پاس لاؤ، (فرماتی ہے) پھر انہیں سوار کرکے لایا گیا، حضور نبی اکرم طالی آئے ہے کہ کھے اپنے ہاتھوں سے وہ چا در پہنائی اور فرمایا (اسے استعمال کرکر کے) پرانا اور بوسیدہ کر دو۔ اس پر سبز اور زرد رنگ کے نقوش بنے ہوئے تھے، پس آپ طالی آئے نے فرمایا: اے ام خالد! بیہ "کسناہ" ہے۔ "سکناہ" ہے۔ "سکناہ" ہوئے میں ۔"

٧٢٠٠٦ كَنُ أَبِي ذُرِّ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُو نَائِمٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُو نَائِمٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

" حضرت ابوذ رے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم مٹھیکٹم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ مٹھیکٹم سفید کیڑا اوڑھے ہوئے استراحت فرما رہے تھے۔''

الحديث رقم ٧١: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: اللباس، باب: الخميصة السوداء، ٥/١٩١، الرقم: ٥٤٨٥، وفى باب: ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا، ٥/٩٨، الرقم: ٢١٩٨، الرقم: ٢١٩٨، الرقم: ٢٢٨٩، الرقم: ٢٣٦٩، وقال الحلكم: هذَا حَدِيثُ صَحِينَحُ والحاكم فى المستدرك، ٢/٢٠ الرقم: ٢٣٦٧، وقال الحلكم: هذَا حَدِيثُ صَحِينَحُ الحديث رقم ٢٧: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: اللباس، باب: الثياب البيض، ٥/٣٦، الرقم: ٤٨٥، وابن منده فى الإيمان، ١/٢٢٤، الرقم: ٧٨، وابن أبى عاصم فى السنة، ٢/٤٦٤، الرقم: ٩٥٧

منهاج انثرنیك بیورو کی پیشکش

٧٣/١٠٠٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُنَّيَاتِمَ الْبَسُوا وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْبَيَاضَ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ.

رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُودَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابُنُ مَاجَه. وَقَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

" حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طرفی آئیم نے فر مایا: سفید کیڑے بہنا کرو کیونکہ بہتم ہمارا بہترین لباس ہے اور انہی کیڑوں میں اپنے مردوں کو بھی کفن دیا کرو۔"

١٠٠٨ / ٧٤/ عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُندُبِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

رُوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

الحديث رقم ٧٣: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الجنائز عن رسول الله ﷺ، باب: ما يستحب من الأكفان، ٣/٩، الرقم: ٩٩٤، وأبو داود في السنن، كتاب: الطب، باب: في الأمر بالكحل، ٤/٨، الرقم: ٣٨٧٨، وفي كتاب: اللباس، باب: في البياض، ٤/١٥، الرقم: ٢٠٠٤، والنسائي في السنن، كتاب: اللباس، باب: الأمر يلبس البيض من الثياب، ٨/٥٠٠، الرقم: ٣٣٥، وابن ماجه في السنن، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فيها يستحب من الكفن، ١/٣٧٤، الرقم: ٢٤٧١، وفي كتاب: اللباس، باب: البياض من الثياب، ٢/١٨١، الرقم: ٣٦٥، وأحمد بن كتاب: اللباس، باب: البياض من الثياب، ٢/١٨١، الرقم: ٣٠٦، وأحمد بن الرقم: ١/٢٠٨، وقال: هَذَا حَدِينٌ صَحِينٌ.

الحديث رقم ٤٧: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الآداب عن رسول الله المنهم، باب: ما جاء في لبس البياض، ٥/١١، الرقم: ٢٨١، والنسائي في السنن، كتاب: الجنائز، باب: أي الكفن خيرا، ٤/٣، الرقم: ١٨٩٦، وفي كتاب: اللباس، باب: الأمر يلبس البيض من الثياب، ٨/٥٠٠، الرقم: ٣٢٣٥-٣٢٣٥، وفي السنن الكبرى، ١/٦٢١، الرقم: ٣٠٠٣، وعبد الرزاق في المصنف، ٣/٣٤، الرقم: ١٩٩٩، والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/٢٨٠، الرقم: ٣٩٩٩.

وَقَالَ أَبُوْعِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

" حضرت سمرہ بن جندب اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی نے فرمایا: سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے اور اسی میں اپنے مُردوں کو کفن دیا کرو۔"

# فَصُلٌ فِي آدَابِ الْمُجُلِسِ وَ الْجُلُوسِ مُجلس میں بیٹنے کے آداب کا بیان ﴾

٩ . . ١ / ٧ ٥ / عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِ الله عهما عَنِ النَّبِيِّ النَّهِ أَنَّهُ نَهَى أَنَ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنَ مَجلِسِهِ وَيَجُلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنَ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِ الله عهما يَكُرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجُلِسَ مَكَانَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

(وفي حديث) مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ.

رُوَاهُ مُسُلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی (اپنی نشست سے) اٹھا (یا فرمایا: ) جوکوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا پھر لوٹ کر آیا تو وہ اس جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حق دار ہے (جہاں وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا)۔"

٧٧/١٠١١ عَنُ مُعَاوِيَةَ ﴿ ١٠١٥ كَانُ اللهِ سُ اللهِ سُ اللهِ اله

"حضرت معاویہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم نے فرمایا: جسے یہ بات پیند ہو کہ لوگ اس کے لئے بُت کی طرح (احترامًا) کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تاررکھے۔"

#### ٧٨/١٠١٢ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُهَّائِيَّمْ

...... الأدب المفرد، ١/٣٨٨، الرقم: ١١٣٨، وابن حبان في الصحيح، ٢/٣٤٩، الرقم: ٥٨٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٣٦٦، الرقم: ٥٥٥٨، والطحاوي في مشكل الآثار، ٢/١١٠

الحديث رقم ۷۷: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب: الآدب عن رسول الله الله المهابة ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، ٥/٠٩، الرقم: ٥٧٧٥، وأبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في قيام الرجل للرجل، ٤/٨٥٣، الرقم: ٢٢٥٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٣٩، ١٠٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/٢٨٠ الرقم: ٢٨٨٠ وفي المعجم الكبير، ١٩/١٥٣ الرقم: ٢٨٨، والبخاري في الأدب المفرد، ١/٣٣٩، الرقم: ٧٧٠.

الحديث رقم ٧٨: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما، ٤/٢٦٢، الرقم: ٤٨٤٤، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٢٦، الرقم: ٤٦٤٩، والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح، ٢/٣٧٠، الرقم: ٤٠٠٤.

قَالَ: لَا تَجُلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ.

'' حضرت عمر وبن شعیب بواسطه اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فرمایا: دو آ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔''

٧٩/١٠١٣ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ الْمُعْلَمِمُ يَجُلِسُ مَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدُ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتٍ أَزُوَاجِهِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالْبَيْهَةِيُّ.

"خضرت ابوہریہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم طابقہ مسجد میں ہمارے ساتھ گفتگو فرمانے کے لئے تشریف فرما ہوا کرتے تھے جب آپ طابقہ (تشریف لے جانے کے لئے) قیام فرما ہوتے تو ہم بھی (تعظیماً) کھڑے ہو جاتے (اور اس وقت تک کھڑے رہے) یہاں تک کہ ہم دیکھتے کہ آپ طابقہ اپنی کسی زوجہ مظہرہ کے گھر میں داخل ہوگئے ہیں۔''

١٠١٤ / ٨٠٨ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْم

" حضرت ابوسعید خدری ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم ملی کی ہے۔ کو فرماتے ہوئے سنا: بہترین مجلس وہ ہے جس میں بیٹھنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش ہو۔ "

الحديث رقم ٧٩: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في الحلم وأخلاق النبي المنهم، ٤/٧٧، الرقم: ٥٧٧٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ٦/٢٦، الرقم: ٥٩٣٠، الرقم: ٥٩٣٠، الرقم: ٥٧٧٠،

الحديث رقم ٨٠: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في سعة المجلس، الحديث رقم ٢٨٠، أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في سعة المجلس، ٤/٢٥٠ الرقم: ٢٩٧٠، الرقم: ٢٩٧٠، والطبراني من أنس المعجم الأوسط، ١/٥٥٠ الرقم: ٣٣٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢/٣٠٠ الرقم: ٣٣٠٠

## فَصُلٌ فِي آدَابِ السَّفُرِ

#### ﴿ آ دابِ سفر كا بيان ﴾

" حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکیٹم نے فرمایا: جب تین آ دمی سفر پر روانہ ہوں تو اپنے میں سے ایک شخص کو امیر بنالیں اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی امامت وہ کرے جو ان میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہو۔"

٨٢/١٠١٦ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رضى الله علما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ اللهِ حَيْرُ الْأَصْحَابِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ حَيْرُ هُمْ لِجَارِهِ. رَوَاهُ البَّرُمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ.

الحديث رقم ٨١: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الجهاد، باب: في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، ٣/٣، الرقم: ٢٦٠٨، وابن حبان في الصحيح، ٥/٤٠٥، الرقم: ٢١٣٦، والبزار في المسند، ١/٢٦٤، الرقم: ٣٢٩، وعبد الرزاق في المصنف، ٢/٣٠، الرقم: ٣٢٨، الرقم: ٣٢٨، والطبراني في المعجم الأوسط، ٨/٩٩، الرقم: ٣٠٨، وفي المعجم الأبير، ٩/٥٠، الرقم: ٥٩٨، وأبو يعلى في المسند، ٢/٩٢، الرقم: ٥٠٠، والطيالسي في المسند، ١/٢٨٠، الرقم: ٢٥٠، وابن الجعد في المسند، ١/٢٨٠، الرقم: ٢٠٠، وابن الجعد في المسند، ١/٨٠، الرقم: ٢٠٠، الرقم: ٢٠٠، الرقم: ٢٠٠، الرقم: ٢٠٠، الرقم: ٢٠٠، الرقم: ٢٠٠، الرقم: ٢٠٠٠، الرقم: ٢٠٠٠.

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

"حضرت عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سُلَّیْکِمْ نے فرمایا: الله تعالیٰ کے ہاں بہتر بن ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے حق میں بہتر ہے اور الله تعالیٰ کے ہاں بہتر بن ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے۔"

٨٣/١٠١٧ عَنُ زَيْدِ بَنِ أَرْقَمَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ سُمُنَيْمٌ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ سَفَرًا فَلَيُودِ عُ إِخُوانَهُ، فَإِنَّ اللهِ ﴿ يَكُلُ جَاعِلٌ لَهُ فِي دُعَائِهِمُ الْبَرَكَةُ. وفي رواية: خَيْرًا. رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

" حضرت زید بن ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی سفر کا ارادہ کرے تو اسے جا ہیے کہ اپنے بھائیوں کو الوداع کے، (اوران سے خیر و عافیت کی دعا کرائے) بے شک اللہ تعالی ان کی دعاؤں سے اسے خیر و برکت سے نوازنے والا ہے۔"

٨٤/١٠١٨ عَنُ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمَالِيَالِمُ لَا يَنْزِلُ (وفي رواية: لَا يَتُرُكُ) مَنْزِلًا إِلَّا وَدَّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ.

رُوَاهُ ابن خُزيمة وَالْحَاكِم.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ.

''حضرت انس بن مالک ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا کسی مقام پر قیام فرماتے تھے نہ کسی منزل سے رخصت ہوتے تھے جب تک وہاں دو رکعت نماز ادانہ فرما لیتے۔''

الحديث رقم ٨٣: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، ١٩٩٧، الرقم: ١١٨١، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي، ٢ / ٢٣٨، الرقم: ١٧٢٠-

الحديث رقم ٨٤: أخرجه ابن خزيمة، ٢/٨٤٢، الرقم: ١٢٦٠، ٢٥٦٨، والحاكم في المستدرك، ١/٠٦٠، الرقم: ١١٨٨، ١٦٣٥، ٢٤٩٢، والسيوطى في الجامع الصغير، ١/٥٩٠، الرقم: ٤٥٤.

٨٠١٠١٩ عَنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمُنَالِمُ خَرَجَ يَوْمَ الْحَمِيْسِ. الْحَمِيْسِ فِي غَزُوَةٍ تَبُولُكَ، وكَانَ يُجِبُّ أَنْ يَخُرُجَ يَوْمَ الْحَمِيْسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُودَاوُدَ.

٠ ٢ · ١ / ٢ ٨ ٨ م. وفي رواية للبخاري: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِي اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِّهُ الللللِ

"حضرت كعب بن مالك ، حمروى ہے كہ حضور نبى اكرم ملتَّ الله غزوہ تبوك كے لئے جمعرات كے دن سفر كے لئے روانہ ہونا ليند فرماتے تھے۔"

اور امام بخاری کی بیان کردہ ایک اور روایت میں ہے: ''بہت کم ایسا ہوا کہ حضور نبی اکرم مٹھیلیم جعرات کے علاوہ کسی اور دن (سفر کے لیے) روانہ ہوئے ہوں۔''

٨٧/١٠٢١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُهَايَتِمْ: ثَلَاثُ

الحديث رقم ٥٨ / ٨٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجهاد، باب: من أراد غزوة فَوَرَّى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس، ٣ / ١٠٧٨، الرقم: ٢٧٨٩ - ٢٧٨٩، وأبو داود في السنن، كتاب: الجهاد، باب: في أي يوم يستحب السفر، ٣ / ٣٥٠، الرقم: ٢٦٠٠، وابن حبان في الصحيح، ٨ / ١٠٥٠، الرقم: ٣٣٧٠، وعبد الرزاق في المصنف، ٥ / ١٦٠، الرقم: ١٧٧٠، والطبراني في المعجم الكبير، الأوسط، ٢ / ٧٤، الرقم: ١٢٩١، ١٨١٨، الرقم: ٩ / ٢٤٠، الرقم: ٩ / ٢٠٠٠ - ويا المعجم الكبير،

الحديث رقم ۸۷: أخرجه الترمذي في السنن، كتاب البر والصلة عن رسول الله شَيِّم، باب: ما جاء في دعوق الوالدين، ٤/٤، ٣، الرقم: ١٩٠٥، وفي كتاب: الدعوات عن رسول الله شَيِّم، باب: ما ذكر في دعوة المسافر، ٥/٢٠٥، الرقم: ٣٤٤٨، وأبو داود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء بظهرالغيب، ٢/٨٨، الرقم: ٢٥٣١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٢٥٨، الرقم: ٢٥٧١، ١٠٧٩، ١٩٩٩، وابن حبان في الصحيح، ٢/٢١٦، الرقم: ٢٦٩٩، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٥٠١، الرقم: ٢٩٨٣، والبخارى في الأدب المفرد، ١/٥٠، الرقم: ٣٢، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٢١، الرقم: ٢٤، المفرد، ١/٢٠، الرقم: ٢٤، الرقم: ٢٠٠٠

دَعُواتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعُوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُودَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَبُوعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

"خضرت ابوہریرہ ﷺ نے فرمایا: تین (قسم کے لوگوں کی) دعا، مسافر کی دعا اور والدکی اپنی کے لوگوں کی) دعا کی بیا شک و شبہ مقبول ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدکی اپنی اولاد کے حق میں بدرعا (سو والدین کی بدرعا سے بچو)۔"

----- والبيهقى فى شعب الإيمان، ٣٠٠/٣، الرقم: ٣٥٩٤، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ٤/٣٤، الرقم: ٤٧٣٥-

## فَصُلٌ فِي آدَابِ الْأَمُواتِ وَالْجَنَائِزِ

#### ﴿ مرحومین اور جنازہ کے آ داب کا بیان ﴾

النَّبِيُّ الْمَيْنِ وَجَبَتُ، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخُرَى فَأَثْنَوا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ وَجَبَتُ. النَّبِيُ الْمَيْنِ وَجَبَتُ، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخُرَى فَأَثْنَوا عَلَيْهَا شَرَّا، فَقَالَ: وَجَبَتُ. فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَيَ : مَا وَجَبَتُ؟ قَالَ: هَذَا أَثْنَيْتُم عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتُ لَهُ النَّارُ، أَنْتُم شُهدَاء فَوَجَبَتُ لَهُ النَّارُ، أَنْتُم شُهدَاء اللهِ فِي الْأَرْضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

" حضرت انس کے ساتھ (سیحار کی ایک جنازہ کے ساتھ (سیحابہ کرام کے سامنے سے) گزرے تو انہوں نے اس (میت) کی تعریف کی، حضور نبی اکرم سٹی تی نے فرمایا: واجب ہو گئی۔ پھر ( پچھ لوگ) دوسرے جنازہ کے ساتھ ( سیحابہ کرام کے سامنے سے) گزرے تو انہوں نے اس (میت) کی برائی بیان کی تو حضور نبی اکرم سٹی تی فرمایا: واجب ہو گئی؟ آپ سٹی تی ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب کے غرض کیا: (یا رسول اللہ!) کیا واجب ہو گئی؟ آپ سٹی تی نے فرمایا: جس شخص کی تم نے تعریف کی ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لیے دوز خ واجب ہو گئی۔ تم زمین پر اللہ تعالی کے گواہ ہو۔''

الحديث رقم ٨٨: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: ثناء الناس على الميت، ١/٢٠٠، الرقم: ١٣٠١، وفي كتاب: الشهادات، باب: تعديل كم يَجُوزُ، ٢/٤٣٠، الرقم: ١٣٠٩، ومسلم في الصححيح، كتاب: الجنائز، باب: فيمن يثني عليه خير أو شر من الموتى، ٢/٥٥٦، الرقم: ٤٩٩، والنسائي في السنن، كتاب: الجنائز، باب: الثناء، ٤/٤١، الرقم: ١٩٣١، وفي السنن الكبرى، ١/٩٢١، الرقم: ٢٠٥٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢٨١، الرقم: ١٢٩٦١، وابن أبي شيبة في المصنف، ٣/٤١، الرقم: ١١٩٩٩، والترغيب والترهيب، ٤/١٨١، الرقم: ٣٣٥٠، الرقم: ١٩٩٧، والترهيب، ٤/١٨١، الرقم: ٣٣٥٠.

٨٩ / ١ · ٢٣ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: أَسُرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرُّ فَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنُ رِقَابِكُمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلم: فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ.

" حضرت ابو ہریرہ کے حضور نبی اکرم سی آئی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سی آئی ہے نے فر مایا: جنازہ کو جلدی اُٹھا و کیونکہ اگر جنازہ نیک آدمی کا ہے تو یہ ایک خیر ہے جسے تم بھیج رہے ہو اور اگر جنازہ اس کے سوا (یعنی کسی گنہگار شخص) کا ہے تو تم ایک برائی کو اپنی گردنوں سے اتارر ہے ہو۔" اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں: تم اس پر بھلائی پیش کر رہے ہو۔

#### ٩٠/١٠٢٤ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدُرِيِّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ۸۹: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة، ١/٢٤٤، الرقم: ١٢٥٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: الإسراع في الجنازة، ٢/١٥٦، الرقم: ٩٤٤، وأبوداود في السنن، كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة، ٣/٥٠، الرقم: ١٨١٨، والنسائي في السنن، كتاب الجنائز، باب: السرعة بالجنازة، ٤/١٤، الرقم: ١٩١٠، وفي السنن الكبرى، ١/٤٢٢، الرقم: ٢٣٠٧، وابن ماجه في السنن، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنازة، ١/٤٧٤، الرقم: ٢٧٤١، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٩٤١، الرقم: ١٢٢٦، الرقم: ١٢٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/١١، الرقم: ١٣٦٣، والحميدي في المسند، ٢/٤٤٤، الرقم: ٢٢٢، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/٩٧١، الرقم: ٣٣١٠.

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا الله. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرُمِذِيُّ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

"حضرت ابوسعید خدری اسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم طَّقَیْمَ نے فرمایا: اپنے مرفی کے تلقین کیا کرو (یعنی ان کے پاس کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو) "
ورد کیا کرو) ن

٥ ٢ ٠ ١ / ١ ٩ عَنَ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: مَا مِنَ مَيَّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسلِمِيْنَ يَبلُغُونَ مِئَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُقِّعُوا تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسلِمِيْنَ يَبلُغُونَ مِئَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُقِّعُوا فَيُهِ. رَوَاهُ مُسلِمٌ وَالتِّرُمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُوعِيسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

''ام المؤمنين حضرت عائشہ صديقه دخي الله عنها سے مروى ہے كہ حضور نبى اكرم طَّيْ اللَّهِ عنها سے فر مایا: جس ميت پر بھی مسلمانوں كی ایک ایسی جماعت نماز جنازہ پڑھے جن كی تعداد سوتك پہنچتی ہواور وہ تمام اس ميت كی شفاعت (كی دعا) كریں تو اس (ميت) كے حق میں ان كی شفاعت قبول ہوتی ہے۔'

----- في السنن، كتاب: الجنائز، باب: ماجاء في تلقين الميت لا إله إلا الله، ١/٤٦٤، ٥٦٤، الرقم: ٢٠٤٦، الرقم: ٢٠٠٦، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٣، الرقم: ٢٠٠٦، والبزار في المسند، ٦/٨٠، الرقم: ٢٢٤٨

الحديث رقم ۹۱: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: من صلى عليه مائة شفعوا فيه، ٢/٤٥٦، الرقم: ٩٤٧، والترمذي في السنن، كتاب: الجنائز عن رسول الله شيم ، باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، ٣٤٨٦، الرقم: ٩٢١، والنسائي في السنن، كتاب: الجنائز، باب: فضل من صلى عليه مائة، ٤/٥٧، الرقم: ١٩٩١، وفي السنن الكبرى، ١/٤٤٢، الرقم: ٢١١٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/٢٦٦، الرقم: ١٣٨٣، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/٣٠، الرقم: ٢٦٤٢، وفي شعب الإيمان، ٧/٤، الرقم: ٤٨٢٤، وأبو يعلى في المسند، ٧/٤٦، الرقم: ٢٨٢٨، الرقم: ٤٨٧٤،

٢٦٠١٠٢٦ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّيْسَمُ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى الْمُيَّتِ فَأَخُلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

رُوَاهُ أَبُودُاوُدُ وَابْنُ مَاجَه وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

" حضرت ابوہریہ ﷺ مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم سُلِیَہُم کو یہ فرماتے سنا: جبتم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکوتواس کے لئے خلوصِ ول سے (بخشش کی) دعا کیا کرو۔ "

اللہ ١٠٢٧ عُنُ عُتُمَانَ بُنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: کَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْذَا فَرَغَ مِنْ دَفُنِ الْمَیِّتِ وَقَفَ عَلَیْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُ وَا لِلَّا حِیْکُمُ وَسَلُوا لَهُ التَّشْبِیْتَ فَانَدُ اللّٰہَ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّ

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

" حضرت عثمان بن عفان کے سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھی جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر کھبرتے اور فرماتے: اپنے بھائی کے لئے مغفرت طلب کرواور (اللہ تعالی سے) اس کے لیے (حضور نبی اکرم طلی کے فات اقدس کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات میں) ثابت قدمی کی التجا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کئے جا کیں گے۔"

الحديث رقم ٩٢: أخرجه أبوداود في السنن، كتاب: الجنائز، باب: الدعاء للميت، ٣/ ٢١، الرقم: ٩٩ ٣، وابن ماجه في السنن، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، ١/ ٤٨٠، الرقم: ٩٧ ١، وابن حبان في الصحيح، ٧/ ٣٤٥، الرقم: ٣٠٧٦، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/٠٤، الرقم: ٣٠٧٠.

الحديث رقم ٩٣: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب: الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الإنصراف، ٣/٥٠، الرقم: ٣٢١، والبزار في المسند، ٢/١٩، الرقم: ٤٤، والحاكم في المستدرك، ١/٢٢، الرقم: ٣٧٨، وقال: إسناد، ٢/٢٠، الرقم: ٣٧٨. وقال: إسناده مَسَنَّ.

٩٤/١٠٢٨ عُنُ أَبِي رَافِعِ أَسُلَمَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رُوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسلِم.

"حضور نبی اکرم ملی آیم کے (آزاد کردہ) غلام حضرت ابورافع اسلم اسے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیم کے (آزاد کردہ) علام حضور نبی اکرم ملی آئم کے فرمایا: جس آدمی نے کسی میت کو شسل دیا اور اس کا (کوئی راز پایا اور پھروہ) راز پوشیدہ رکھا تو اللہ تعالی جالیس مرتبہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔''

الحديث رقم ٩٤: أخرجه الحاكم في المستدرك، ١/٥٠٥، الرقم: ١٣٠٧، ١/٢٥، الرقم: ١٣٤٠، ١/٢٨، الرقم: ١٣٤٠، ١/٢٨، الرقم: ١٣٤٠، ١/٢٨، والطبراني في المعجم الكبير، ١/٥١، الرقم: ١٣٠٥، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢/٩، الرقم: ٥٣٠٥، والهيثمي في مجمع والمنذري في الترغيب والترهيب، ٤/١٧٤، الرقم: ٥٣٠٥، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/١٢، وقال: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحيحِ.

منهاج انٹرنیٹ بیوروکی پیشکش

# فُصُلُّ فِي جَامِعِ الآدَابِ ﴿جامعِ آدابِ كا بيان﴾

٩٥/١٠٢٩ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ، فَلِيَقُلِ الله عَنِ النَّبِيِّ النَّيْقِ الله عَلَى الله عَلَيْقُلُ الله عَنِ النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ النَّهِ عَنْ الله عَلَيْقُلُ الله عَنْ ا

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرَمِذِيُّ.

''حضرت ابو ہریرہ کے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم سُلُمِیَیَمْ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص جھینکے تو ﴿الْحَمْدُ لِلله ﴾ کے، اور اس کا بھائی یا دوست (جوبھی سنے) وہ جواباً ﴿يُوْحَمُكُ الله ﴾ کے اور جب اس کا بھائی ﴿يُوْحَمُكُ الله ﴾ کے تو چھر وہ کے ﴿يُوْحَمُكُ الله وَيُصْلِحُ بَالكُمْ ﴿ ''اللّٰہ تعالیٰ تہمیں ہمایت دے اور تمہارے حالات کو سنوارے۔''

#### ٩٦/١٠٣٠ عَنْ أَبِي مُوسَى عَلِيهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله اللهِ الل

الحديث رقم ٩٥: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الأدب، باب: إذا عطس كيف يُشَمِّتُ، ٩/ ٢٢، الرقم: ٩٨٠، والترمذي في السنن، كتاب: الأدب عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاء كيف تشميت العاطس، ٩/ ٨٠، الرقم: ٩٧٣- ٢٧٤١، و قَالَ أُبُوعِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيبٌ و أبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في تشميت العاطس، ٤/ ٧٠، الرقم: ٣٣٠، والنسائي في السنن الكبرى، ٦/ ١٠، الرقم: ١٠٠٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الأدب، باب: تشميت العاطس، ٢/ ١٠٠٤، الرقم: ٣٧٠، وابن ماجه

الحديث رقم ٩٦: أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب: الزهد والرقائق، باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، ٤/ ٢٩٢٧، الرقم: ٢٩٩١، والبخاري في الأدب المفرد، ١/٣٢٣، الرقم: ٤/١١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/ ٤/١، والحكم في المستدرك، ٤/ ٤/١، الرقم: ٧٦٩، وقالَ الحاكم: هَذَا حَدِيثُ صَحِيبُ الإِسْنَادِ، والبزار في المسند، ٨/ ٢١١، الرقم: ٣١٥، وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/ ٢٨٨، الرقم: ٣١٨٠، وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/ ٢٨٨، الرقم: ٣١٨٠.

عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدُ الله فَشَمِّتُوهُ، فَإِن لَمْ يَحْمَدِ الله فَكَلا تُشَمِّتُوهُ.

رُوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ.

"حضرت ابوموی کے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم مٹھی کے انہوں نے حضور نبی اکرم مٹھی کے تو اکرم مٹھی کے اور ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ ﴾ کے تو تم بھی تم اس کے لیے ﴿یَرْحُمُكُ الله ﴾ کہو اور اگر وہ ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ ﴾ نہ کے تو تم بھی ﴿یَرْحُمُكُ الله ﴾ نہ کہو۔"

٩٧/١٠٣١ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

رُوَاهُ مُسلِمٌ وَالتِّرَ مِذِيُّ وَمَالِكٌ .

"حضرت ابوموی اشعری استعری است کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سی آئی نے فرمایا: (کسی گھر میں داخل ہونے کے لئے) تین مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے وگرنہ واپس لوٹ جاؤ'

#### ٩٨٧١٠٣٢ عَنْ ثَوْبَانَ ﴿ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ آَيْهِمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ آَيْهِمْ

الحديث رقم ۹۷: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب الآداب، باب: الاستئذان، ٣/٦٩٤، الرقم: ٢١٥٣، والترمذي فى السنن، كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء فى الاستئذان ثلاثة، ٥/٤٥، الرقم: ٢٦٩١، ومالك فى الموطأ، ٢/٣٦٩، الرقم: ١٧٣٠، ١٧٣١، وابن أبي شيبة فى المصنف، ٥/٨٦٢، الرقم: ٢٥٩٧، والبيهقى فى شعب الإيمان، ٢/٤٤، الرقم: ٢٨٨٧، وأبو المحاسن فى معتصر المختصر، ٢/٣٣٢.

الحديث رقم ٩٨: أخرجه مسلم فى الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل عيادة المريض، ٤/١٩٨٩، الرقم: ٢٥٦٨، والترمذى فى السنن، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فى عيادة المريض، ٣/٩٩٦ ـ ٢٩٠٠، الرقم: ٢٩٩٠ لرقم: ٢٩٩٠ لرقم: ٢٩٠١ الرقم: ٢٢٥٠ وأحمد بن حنبل فى المسند، والبخارى فى الأدب المفرد، ١/٤٨١، الرقم: ٢٢٥٠ وأحمد بن حنبل فى المسند، ٥/٢٧٧، الرقم: ٢٢٤٤، وابن أبى شيبة فى المصنف، ٢/٢٤٤، الرقم: ١٠٨٣٠ الرقم: ١٩٨٠، والطبرانى فى المعجم الكبير، ٢/١٠١، الرقم: ١٤٤٠ والطيالسى فى المسند، ١/٣٨٠ الرقم: ٩٨٨ المعجم الكبير، ٢/١٠١، الرقم: ١٤٤٠ والطيالسى فى المسند، ١/٢٣٠، الرقم: ٩٨٨ -

قَالَ: مَنَ عَادَ مَرِينطًا، لَمُ يَزَلُ فِي خُرُفَةِ الْجَنَّةِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا خُرُفَةُ الْجَنَّةِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا خُرُفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسى: حَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

٩٠/١٠٣٣ عَنَ عَلِي فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّيْرَةِ يَقُولُ: مَا مِنَ مُسَلِم يَعُودُ مُسَلِمًا غُدُوةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمُسِي، مُسَلِم يَعُودُ مُسَلِمًا غُدُوةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصَبِح، وَكَانَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصَبِح، وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُودُ دَاوُدَ وَابُنُ مَا جَه.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

"خضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم ملی ہیں سے سا کہ آپ سے سا کہ آپ سے سا کہ آپ سے سا کہ آپ سے سے ہیں: جو مسلمان بھی صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیار برسی کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ شام کے وقت اس کی بیار

الحديث رقم ۹۹: أخرجه الترمذى في السنن، كتاب: الجنائز عن رسول الله المنهم، باب: ما جاء في عيادة المريض، ٣/٠٠، الرقم: ٩٦٩، وأبوداود في السنن، كتاب: الجنائز، باب: في فضل العيادة على وضوء، ٣/٥٨، الرقم: ٨٩٠٩، وابن ماجه في السنن، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ثواب من عاد مريضا، ١/٣٢٤، الرقم: ١٤٤١، وابن حبان في الصحيح، ١/٢٢٤، الرقم: ٨٩٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/١٨٨، الرقم: ٥٥٥، والبزار في المسند، ٣/٨٠، الرقم: ٧٧٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ١/٢٦٢، الرقم: ٤٦٤٧، والمقدسي في الأحاديث المختارة، ٢/٩٨، الرقم: ٨٩٨.

پرسی کرے تو ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لئے ماغ ہوگا۔''

١٠٠/١٠٣٤ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ التَّهِ الْهَالِمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

رُوَاهُ أَبُودُ دَاوُدُ وَالتِّرُمِذِيُّ.

وَقَالَ أَبُوْعِيسي: هَذَا حَدِيثٌ حَسنٌ صَحِيحٌ.

"حضرت ابو ہریرہ ﷺ کو چھینک آتی تو ایس مردی ہے کہ جب حضور نبی اکرم مٹھیائی کو چھینک آتی تو آپ سے سازک یا کپڑا منہ مبارک پر رکھتے اور آواز کو (نہایت) پست رکھتے۔"

١٠١٠ / ١٠١٠ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ التَّيْلَةِمْ نَفُسُ اللهِ اللهِ

وَقَالَ أَبُوعِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

"حضرت ابوہریہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ہی فی فرمایا: مون کی روح قرض (کے بوجھ) کی وجہ سے لکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔"

٦٠٠٢/١٠٣٦ عَنُ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ، وَالْمَرُأَةُ إِذَا اسْتَعُطَرَتُ، فَمَرَّتُ بِالْمَجْلِسِ، فَهِي كَذَا وَكَذَا، يَعْنِى زَانِيَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَ قَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٠٣٧ / ١٠٣٧ وفي رواية عنه: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعُطَرَتُ فَمَرَّتُ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيْجِهَا فَهِي زَانِيَةٌ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَخْمَدُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: حَدِيثٌ صَحِيتُ الإِسْنَادِ.

"حضرت ابوموی کے سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھ آیکھ نے فرمایا: ہر (وہ) آ کھ (جو کسی غیر محرم کو دیکھتی ہے) زناکار ہے اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیہ ہے۔

اور حضرت ابوموسیٰ ﷺ سے ہی مروی ہے کہ آپ طابیہ ہے فرمایا: جب کوئی عورت اس کئے خوشبولگا کر ( یعنی خود کو معطر کر کے ) کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبومحسوں کریں تو وہ زانیہ ہے۔

١٠٤/١٠٣٨ عَنْ أَبِي ذُرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّالِيَةِ: لَا عَقْلَ كَالتَّذْبِيْرِ. وَلَا وَرَعَ كَالْكُفِّ. وَلَا حَسَبَ كُحُسْنِ الْخُلُقِ. وَلَا حَسَبَ كُحُسْنِ الْخُلُقِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَ انتُى.

"خصرت ابوذر ﷺ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، حرام سے اجتناب کرنے سے بڑھ کرکوئی پر ہیز گاری نہیں اور عمدہ اخلاق سے اعلیٰ کوئی حسب ونسب نہیں۔"

١٠٥/١٠٣٩ عَن أَنسِ بَنِ مَالِكِ ﴿ عَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَيُلْقِي إِلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَيُلْقِي إِلَيْهِ وَسَادَةً إِكرَامًا لَهُ وَإِعْظَامًا لَهُ إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

"حضرت انس بن ما لک کے حضرت سلمان کے بیاس جوائے اور وہ اس کے اکرام اور الک کے بیاس جوائے اور وہ اس کے اکرام اور تعظیم میں اسے (ٹیک لگانے کے لئے) تکیہ پیش کرے (اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے) تو اللہ تعالی اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔"

### ٠٤٠ / / ١٠٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمُ اللهِ ا

الحديث رقم ١٠٤: أخرجه ابن ملجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: الورع والتقوى، ٢/ ١٤١٠ الرقم: ٢١٨٥، وابن حبان في الصحيح، ٢/ ٢٩٠ الرقم: ٣٦١، والطبراني في المعجم الكبير، ٢/ ٢٥٠ الرقم: ١٦٥١، والبيهقي في شعب الإيمان، ٤/ ٢٥٠ الرقم: ٤٦٤٦، والقضاعي في مسند الشهاب، ٢/ ٣٩٠ الرقم: ٨٣٧، والديلمي في مسند الفردوس، ٥/ ٢٠١ الرقم: ٢٨٨٩

الحديث رقم ١٠٥٠: أخرجه الحاكم في المستدرك، ٢٩٢٧، الرقم: ٢٥٤٢، والطبراني في المعجم الصغير، ٢/٠٥، الرقم: ٧٦١، وفي المعجم الكبير، ٢/٧٢، الرقم: ٢٦٧، والهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/٤٧١.

الحديث رقم ١٠٦: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ٧/٥٦، الرقم: ٦٧٤٤، والبيهقي في شعب الإيمان، ٥/٤٥، الرقم: ٢٥٥٨، والبيهقي النفردوس، ٢/٥٧، الرقم: ٣٤٢١، والهيثمي في مجمع الزوائد، ١٦٠٨.

منهاج انثرنبیک بیورو کی پیشکش منهاج انترنبیک بیورو کی پیشکش الإَقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصُفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصَفُ الْعَقُلِ، وَحُسُنُ السُّؤَالِ نِصُفُ الْعِلْمِ. رَوَاهُ الطَّبَرَ انِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

"خطرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سے مروى ہے كه حضور نبى اكرم طَّقَالِيَّم نے فر مايا: خرچ ميں ميانه روى نصف معيشت ہے اور لوگوں سے محبت (سے پیش آنا) نصف عقل ہے اور اچھے طریقہ سے سوال كرنا بھى نصف علم ہے۔"

## البابُ السَّادِسُ عَشَر:

اً لَأُحَادِيَّاتُ وَالثُّـنَائِيَّاتُ وَالثُّـلَاثِيَّاتُ

﴿ أُحادِيات، ثنائيات اور ثلاثيات ﴾



أَضُلُّ فِي أُحَادِيَّاتِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ

﴿ امام ابوحنیفه ﷺ عمروی ایک واسطه کی روایات کا بیان ﴾

٢. فَصُلُّ فِي ثُنَائِيَّاتِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيُفَةَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيُفَةَ الْحِيْدِ

﴿ امام ابوحنیفه ﷺ مروی دو واسطوں کی روایات کا بیان ﴾

٣. فَصُلُ فِي ثُلَاثِيَّاتِ الإِمَامِ الْبُحَارِيِّ عَلَيْهِ

﴿ امام بخاری ﷺ سے مروی تین واسطوں کی روایات کا بیان ﴾

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش



# فَصُلٌ فِي أُحَادِيَّاتِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ

﴿ إمام ابوحنيفه ﷺ سے مروى ايك واسطه كى روايات كا بيان ﴾

١٠٤١ / ١٠ رَوَى أَبُو حَنِيفَة ﴿ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بَنَ مَالِكِ ﴿ وَلَيْ سَالِمِ عَنُ النَّبِيَ النَّامِيَ النَّامِيَ الْمَالِمِ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ. وَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ.

" حضرت ابو حنیفہ کھی وایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کے سے سنا انہوں نے حضور نبی اکرم ملی آئیم کی وفرماتے ہوئے سنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔"

٢ ١ ٠ ٤ ١ حَوْى أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ النَّهُ اللَّهِ النَّبِيِّ النَّهُ اللَّهِ

الحديث رقم ١: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة، ١٨٣٨، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: ابن ماجه في السنن، المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، ١/٨٠ الرقم: ٢٢٤، وأبويعلى في المسند، ٥/٢٢، الرقم: ٢٨٣٧، وفي المعجم، ١/٧٥٧، الرقم: ٣٢٠، والطبراني في المعجم الأوسط، ٢/٩٨، الرقم: ٢٠٠٨، وفي المعجم الكبير، ١/٩٥، الرقم: ١/٥٩، الرقم: ١/٥٩، الرقم: ١/٥٠، والقضاعي في مسند الشهاب، ١/٣٦٠، الرقم:

الحديث رقم ٢: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة، ١/٥٥، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: أبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة برواية أبي حنيفة من ثلاثياته عن بريدة المرددة المردياني في المسند برواية أبي حنيفة من ثلاثياته عن بريدة المرددي المردي في السنن، كتاب: العلم عن رسول الله المنه باب: ما جاء الدال على الخير كفاعله، ٥/١٤، رقم: ٢٦٧، وأحمد بن حنبل في المسند، الدال على الخير كفاعله، ٥/١٤، رقم: ٢٦٧، وأحمد بن حنبل في المسند، ٥/٥٥، الرقم: ٢٩٢٤، والبزار في المسند، ٥/٥٥، الرقم: ٢٩٢٤، والبزار في المسند، ٥/٥٠، الرقم: ٢٢٨، والغبر، ٢/١/٢٠، الرقم: ٢٣٨، والقضاعي في مسند الشهاب، والصيداوي في معجم الشيوخ، ١/١٤٠،

أَنَّهُ قَالَ: الدَّالُ عَلَى النَّحيرِ كَفَاعِلِهِ. رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ.

"حضرت الوحنيفه هدروايت كرتے بين كه ميں نے حضرت انس بن مالك هي سے سنا انہوں نے حضورتی اكرم ملتي آئي سے سنا كه آپ ملتی آئي نے فرمایا: نیكی كی طرف راہنمائی كرنے والے (اجر وثواب كے حصول ميں) اس نیكی كرنے والے كی طرح ہى ہے۔''

٣٤٠١٠٤٣ ـ رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ عَنَ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ ﴿ عَنِ اللَّهِ عَنِ الْنَبِيِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَنْ عَلَاكُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَاكُ عَلَيْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

"حضرت ابوحنیفه هدروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک اللہ سے سنا انہوں نے حضور نبی اکرم مٹھیکی سے سنا کہ آپ مٹھیکی نے فرمایا: بیشک اللہ تعالی مصیبت زدہ کی مدد کرنے والے کو پیند فرماتا ہے۔"

٤٤ ١٠٤٤ رُوَى أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ قَالَ سَمِعَتُ أَنَسَ بَنَ مَالِكِ ﴿ قَالَ سَمِعَتُ أَنَسَ بَنَ مَالِكِ ﴿ قَالَ سَمِعَتُ أَنَسَ بَنَ مَالِكِ ﴿ قَالَ سَمِعَتُ النَّهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّهُ وَرَزَقَهُ وَلَ : مَنْ تَفَقَّهُ فِي دِيْنِ اللهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ

" حضرت ابوحنیفہ گرایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک گست سنا انہوں نے حضرت اللہ تعالیٰ کے دین سنا انہوں نے حضور نبی اکرم مٹھی ہے سنا کہ آپ مٹھی ہے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین میں تفقہ (سمجھ بوجھ حاصل) کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔"

الحديث رقم ٣: أخرجه الخوارزمي فى جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة، ١/٥٨، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: أبو يعلى فى المسند، ٧/٥٧٠، الرقم: ٢٦٦١، والصيداوى الرقم: ٢٢٩٦، والبيهقى فى شعب الإيمان، ٢/٤٥٢، الرقم: ٢٦٢، والصيداوى فى معجم الشيوخ، ١/١٨٤، وأبو نعيم فى مسند أبى حنيفة، ١/١٥١، وفى حلية الأولياء، ٣/٢٤، والمنذرى فى الترغيب والترهيب، ١/٧٠، الرقم: ١٩٥ لحديث رقم ٤: أخرجه القزويني فى التدوين فى أخبار قزوين، ٣/٢٦١، وأبو نعيم فى مسند أبى حنيفة عن عبد الله بن الحارث ، ١/٥٠.

٥٤ ١٠٤ / ٥ . رَوَى أَبُو حَنِيفَة ﴿ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بَنَ مَالِكِ ﴿ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ خَالِصًا مُخُلِصًا بِهَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ خَالِصًا مُخُلِصًا بِهَا قَلْبَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَلَوْ تَوَكَّلُتُم عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقَتُم كَمَا تُرُزَقُ لَكُ رَقَتُهُ اللهِ كَوَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقَتُهُ كَمَا تُرُزَقُ لَكُ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقَتُهُ كَمَا تُرُزَقُ لَا اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقَتُهُ كَمَا تُرُزَقُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

"خضرت ابو حنیفه هدر وایت کرتے ہیں که میں نے حضرت انس بن مالک است سنا: انہوں نے حضور نبی اکرم مٹھی ہے سنا کہ آپ مٹھی آنے فرمایا: جوشخص خلوص ول کے ساتھ ﴿ لَا إِلَـٰهُ إِلَّا اللهُ ﴾ کہنا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور اگرتم نے اللہ تعالی پر اس طرح تو کل کیا جس طرح تو کل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ خالی پیٹ صبح کرتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر (واپس اپنے گھروں کو ) لوٹے ہیں۔"

٦٠٤٦ / ٦٠٤٦ رُوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى: سَمِعَتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ أُنيَسٍ عَلَى اللهِ بَنَ أُنيَسٍ عَلَى صَاحِبَ رَسُولُ اللهِ ال

الحديث رقم ٥: أخرجه الموفق في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة، ١٦٦٦، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: الترمذي في السنن، كتاب: الزهد عن رسول الله علي الله علي الله، ٤/٩٧٥، الرقم: ٢٣٤٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الزهد، باب: التوكل على الله، ٤/٢٩٤، الرقم: ٤٦٦٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٢٠٠، و١٠ ١٢٨٠، والطيالسي في المسند، ١/١١، الرقم: ١٥، والحميدي في المسند، ١/١٨، الرقم: ٣٦٩، وأبو يعلى في المسند، ١/٢١، الرقم: ٢١٢، الرقم: ٢٤٢، والشيباني في الآحاد والمثاني، على في المسند، ١/٢١، الرقم: ٢١٤٠، الرقم: ٢٤٤٠ والشيباني في الآحاد والمثاني، ٤/٩٢٠، الرقم: ١٤٤٤، والشيباني في الآحاد والمثاني، الحديث رقم ٦: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة، ١/٨٧، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: أبوداود في السنن، كتاب: الأدب، باب: في الهوى، ٤/٤٣٠، الرقم: ١٩٥٠، وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٩٤، والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/٤٣٠، الرقم: ١٩٥٩، وعبد بن حميد في المسند، ١/٩٩، الرقم: ١٠٥، والقضاعي في مسند الشهاب، ١/١٥٠، الرقم: ٢١٠، والبيهقي في شعب الإيمان، ١/٣٦٢، الرقم: ١٤٤٠.

" حضرت ابو حنیفہ کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن اُنیس کے سے سنا: انہوں نے حضرت عبداللہ بن اُنیس کے سنا: انہوں نے حضور نبی اکرم مٹھیکٹم سے سنا کہ آپ مٹھیکٹم نے فر مایا: تمہاری کسی چیز سے محبت تمہیں اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے (یعنی انسان اسپے محبوب کے خلاف کچھ دیکھنا سننا گوارا نہیں کرتا)۔'

"خضرت ابوضیفہ کی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن اُنیس کے سنا انہول نے حضور نبی اکرم سی ایک سے سنا کہ آپ سی ایک ایک میں سے جنت کے افق میں سرخ سونے (لیعنی خالص سونے) کے ساتھ نہ کہ سونے کے پانی کے ساتھ تین سطریں کھی ہوئی دیکھیں: پہلی سطر میں کھا ہوا تھا ﴿لاَ إِلَهُ إِلّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللّهِ "اللّه تعالی کے سواکی معبود نہیں، محمد میں کھا ہوا تھا کہ امام کوئی معبود نہیں، محمد میں لکھا ہوا تھا کہ رسول ہیں' اور دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا کہ امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار، پس اللہ تعالی ائمہ کو ہدایت دے اور مؤذنین کی مغفرت فرمائے اور تیسری سطر میں لکھا ہوا تھا ہم نے جو ممل کیا (اس کا صلہ) ہم نے پالیا ہم نے جو کھوڑ آئے اس کو ہم نے کھو دیا اور ہم رب غفور کی طرف آگئے ہیں۔''

الحديث رقم ٧: أخرجه الموفق فى مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة، ١ /٣٥-٣٦، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: القزويني فى التدوين فى أخبار قزوين، ٣/١٩، والمناوي فى فيض القدير، ٣/١٢٥٨٤ ١٠ ٤٨ ـ رُوَى أَبُو حَنِيفَة ﴿ قَالَ: وُلِدُتُ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي سَنَةَ شَمَانِينَ وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي سَنَةَ سِبِ وَتِسْعِينَ وَأَنَا ابْنُ سِتَّ عَشَرَةَ سَنَةً فَلَمَّا دُخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ رَأَيْتُ حَلَقَةً عَظِيْمَةً فَقُلْتُ لِأَبِي: حَلَقَةُ مَنَ هَذِهِ؟ قَالَ: حَلَقَةُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِي ﴿ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ سُ اللهِ مَنْ مَنَ قَقَدَّمْتُ كَلَقَةُ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَفَقَهُ فِي دِيْنِ اللهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ تَفَقَّهُ فِي دِيْنِ اللهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ تَفَقَّهُ فِي دِيْنِ اللهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رَوَاهُ أَبُوحَنِيفَةً

" حضرت امام ابو حنیفہ کے بیں کہ میں ۸۰ ہجری میں پیدا ہوا اور میں نے اپنے والد کے ساتھ ۹۱ ہجری میں ۱۲ سال کی عمر میں حج کیا پس جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا میں نے اپنے والد کے ساتھ ۹۱ ہجری میں ۱۱ سال کی عمر میں حج کیا پس جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا میں نے ایک بہت بڑا حلقہ دیکھا تو میں نے اپنے والد محترم سے بو چھا: یہ کس کا حلقہ ہو انہوں نے فرمایا: یہ رسول اللہ سی آئے ہوئے سا کہ میں نے حضور نبی اکرم سی کی اللہ علی کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ تعالی اس کے غموں کو فرماتے ہوئے سنا: جو اللہ تعالی کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اللہ تعالی اس کے غموں کو کا فی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔"

٩ ١٠٤٩ ـ رَوَى أَبُو حَنِيفَة ﴿ قَالَ: لَقِيْتُ عَبُدَ اللهِ بَنَ الْحَارِثِ جَزْءَ الزُّبَيْدِيَ ﴿ قَالُتُ اللهِ اللهِ

الحديث رقم ٩: أخرجه الموفق في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة، ١ /٣٥٠.

الحديث رقم ٨: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة، ١ / ٨٠٠ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ٣ / ٣٢، الرقم: ٩٥٦.

"خضرت ابو حنیفہ کے فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن حارث جزء زبیدی کے میں حضرت عبداللہ بن حارث جزء زبیدی کے صحافی رسول ملٹیلیٹے سے ملا اور تو میں نے عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ ان سے سنوں تو میرے والدگرامی نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھالیا اور مجھے ان کے پاس لے گئے تو انہوں نے مجھے سے بوچھا: آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے عرض کیا: میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنا کیں جو آپ نے حضور نبی سنا کیں جو آپ نے حضور نبی اگرم ملٹیلیٹے سے سنی ہو تو انہوں نے فرمایا: میں نے حضور نبی اگرم ملٹیلیٹے کو فرماتے ہوئے سنا: مصیبت زدہ کی مدد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جو شخص دین میں سمجھ بوجھ بیدا کرتا ہے اللہ تعالی اس کے غموں کو کافی ہوجاتا ہے اور اسے وہاں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کرسکتا۔"

٥٠ ١ / ١٠ وَوَى أَبُو حَنِيفَة ﴿ قَالَ: سَمِعَتُ أَبَا مَعَاوِيَّةَ عَبُدَ اللهِ بُنَ أَبِي أَوْ فَى ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

"خضرت ابوحنیفہ کفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو معاویہ عبد اللہ بن ابی اوفی کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص مسجد اوفی کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص مسجد بنا تا ہے جا ہے وہ تیتر کے انڈے دینے کی جگہ کے برابر ہی کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔"

#### ١٥٠١/ ١٠ رُوَى أَبُو حَنِيفَة ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ أَبِي أَوْفَى ﴿

الحديث رقم ١٠: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة ، ١/٨٠ والقزويني في التدوين في أخبار قزوين ، ١/٤٣٨ وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: ابن ماجه في السنن، كتاب: المساجد والجماعات، باب: من بني لله مسجدا، ١/٤٤٢ الرقم: ٧٣٨ وأحمد بن حنبل في المسند، ١/٢٤٢ وابن حبان في الصحيح، ٤/٩٤ الرقم: ١٦١، وابن خزيمة في الصحيح، ٢/٩٢١ وابن حبان في المحيح، ٢/٩٢١ الرقم: ٢٩٤١ والطيالسي في المسند، ١/٢٦ الرقم: ٢٩٤١ وأبو يعلى في المسند، ٧/٥٨ الرقم: ١٨٠١ والطبراني في المعجم الأوسط، وأبو يعلى في المسند، ٧/٥٨ الرقم: ١٨٠٤ والطبراني في المعجم الأوسط، والبخاري في التاريخ الكبير، ١/١٣٦ الرقم: ٢٩٤٦ والبخاري في التاريخ الكبير، ١/٣١٣ الرقم: ٢١٤٠

الحديث رقم 11: أخرجه الموفق في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة، ١١٦٦.

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيَّيَمَ: حُبُّكَ الشَّيءَ يُعَمِي وَيُصِمُّ، وَالدَّالُ عَلَى النَّيرِ كَفَاعِلِهِ وَالدَّالُ عَلَى الشَّرِ كَمِثُلِهِ، إِنَّ الله يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهُفَانِ. وَوَاهُ أَبُوحُنِيْفَةً

''حضرت ابوصنیفہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن اوفی کے فرماتے ہوئے ساکہ حضور نبی اکرم سے آئے ہے فرمایا: تمہاری کسی چیز سے محبت (حمہیں اس کے بارے میں) اندھا اور بہرا کردیتی ہے اور نیکی کی طرف راہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اور بے والا برائی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اور بے مکت اللہ تعالی مصیبت زدہ کی مدد کرنے کو پیند فرما تا ہے۔''

٢ ٠ ٠ ١ / ٢ ١ . رَوَى أَبُو حَنِيْفَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ بِنَتَ عَجُرَدٍ رَضِ الله عنها قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله سَيْ الله عَنْ أَكُثُو جُنْدِ الله فِي الْأَرْضِ: الْجَرَادُ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ. رَوَاهُ أَبُو حَنِيْفَةَ

"حضرت ابوحنیفه کففرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ بنت عجر درضی الله عنها کو فرماتے سنا کہ میں نے عائشہ بنت عجر درضی الله عنها کو فرماتے سنا ہے: زمین میں الله تعالیٰ کا زیادہ تعداد میں لشکر کلہ کی دَل ہے، نہ تو میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام کھہراتا ہوں ۔"

الحديث رقم ١٦: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيدللإمام أبي حنيفة، ١/٩٧، والقزويني في التدوين في أخبار قزوين، ١/٨٣٤، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: أبوداود في السنن، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الجراد، ٣/٧٥٣، الرقم: ٣٨١٣، وابن ماجه في السنن، كتاب: الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد، ٢/٣٧٠، الرقم: ٩/٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٩/٧٥٧، وعبد الرزاق في المصنف، ٤/٣١، الرقم: ٧٥٧٨، والبزار في المسند، ٦/٧٧٤، الرقم: ٩٠٥٠، والطبراني في المعجم الكبير، ٦/٢٥٢، الرقم: ٩/٢٠١، وابن قانع في معجم الصحابة، ١/٥٨٠.

٣٥٠ / / ١٣ رَوَى أَبُو حَنِيفَة قَالَ: سَمِعَتُ وَاثِلَةَ بَنَ الْأَسْقَعِ اللهِ قَالَ: سَمِعَتُ وَاثِلَةَ بَنَ الْأَسْقَعِ اللهُ قَالَ: لَا تُظُهِرَنَّ شَمَاتَةً لِأَخِيْكَ فَيُعَافِيَهُ اللهُ وَيُبْتَلِيكَ. رَوَاهُ أَبُوحَنِيفَة

"خطرت ابوطنیفہ کے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خطرت واثلہ بن اسقع کے و فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور نبی اکرم سے آتھ کوفرماتے ہوئے سنا: تم اپنے بھائی کی مصیبت پرخوشی کا اظہار نہ کرو اگرتم ایبا کرو گے تو اللہ تعالی اسے مصیبت سے نجات دے دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں ڈال دے گا۔"

١٤/١٠٥٤ وَوَى أَبُوْ حَنِيْفَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بَنَ الْاسَقَعِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بَنَ الْاسَقَعِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ النَّابِيَّ الْأَنْهُ قَالَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.

رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ.

الحديث رقم ١٣: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة ، ١٦٨ ، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: الترمذي في السنن، كتاب: صفة القيامة والرقائق عن رسول الله ﷺ، باب: (٤٥)، ٤/٦٦٢، الرقم: ٢٥٠٦ والطبراني في المعجم الأوسط، ٤/١١، الرقم: ٣٧٣٩، وفي المعجم الكبير، ٢١/٣٥، الرقم: ١٢٧، وفي مسند الشاميين، ١/٤١٢، الرقم: ٤٨٣، والقضاعي في مسند الشهاب، ٢/٧٧، الرقم: ٩١٧، والبيهقي في شعب الإيمان، ٥/٥٠، الرقم: ٣٧٢٦، الرقم: ٣٧٢٦، الرقم: ٣٢٢٦، الرقم: ٣٧٢٦، الرقم: ٣٧٢٦، الرقم: ٣٧٢٦، الرقم: ٣٧٢٦،

الحديث رقم ١٤: أخرجه السيوطى فى تبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة: ٣٦، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: الترمذي فى السنن، كتاب: صفة القيامة والرقائق عن رسول الله المنهم، باب: (٣٠)، ٤/٨٦٠، الرقم: ٢٠١٨، والنسائي فى السنن، كتاب: الأشربة، باب: الحث على ترك الشبهات، ٨/٣٧٠، الرقم: ٢١٧٠، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٣/٣٥١، وابن حبان فى الصحيح، الرقم: ٢٢٧، والحلكم فى المستدرك، ٢/٢١: ٤/١١، الرقم: ٢١٧٠، والحاكم فى المستدرك، ٢/٢١: ٤/١١، الرقم: ٢١٧٠، الرقم: ٢٥٣٠، والبيهقي فى السنن ٢٤٠٠، والدارمي فى السنن، ٢/٣١، الرقم: ٢٥٣٠، والبيهقي فى السنن ١٨٠٤، وأبو يعلى فى المسند، ٢/٢١، الرقم: ٢٧٢٢، والطبراني فى المعجم الكبير، ٣/٢١، الرقم: ٢٧٢١، الرقم: ٢٧٢١، والكبير، ٣/٢٠، الرقم: ٢٧٢١، الرقم: ٢٧٢١، الرقم: ١٨٤٠،

"خضرت ابوصنیفہ کے فرمایا کہ میں نے واثلہ بن اسقع کے فرمایے ہوئے سنا کہ آپ سٹیٹیٹم نے فرمایا: تو اس چیز کو میں نے حضور نبی اکرم سٹیٹیٹم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ سٹیٹیٹم نے فرمایا: تو اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔"

٥٥ ١ ١ / ٥٥ و وَى أَبُو حَنِيفَة ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بَنَ الْأَسَقَعِ ﴿ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِأَنْهَ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ بِأَقْرَبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِأَيْنَامَ: لَا يَظُنُّ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ بِأَقْرَبِ مِنْ هَذِهِ الرَّكُعَاتِ يَعْنِي الصَّلُواتِ الْخَمْسَ. رَوَاهُ أَبُوحَنِينَ فَةَ

"خضرت ابوصنیفہ کے فرمایا کہ میں نے حضرت واثلہ بن اسقع کو فرماتے ہوئے سنا: حضور نبی اکرم سی آئی ہے فرمایا: تم میں سے کوئی یہ گمان نہ کرلے کہ وہ ان رکعات یعنی پانچ وقت کی فرض نمازوں سے بڑھ کر (دن کے علاوہ) کسی اور شے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرسکتا ہے۔"

١٠٥٦ / ١٠٥٦ وَى أَبُو حَنِيفَة ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِي حَبِيبَة ﴿ اللهِ بَنِ أَبِي حَبِيبَة ﴿ اللهِ اللهِ بَنِ أَبِي حَبِيبَة ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَقُولُ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ا

الحديث رقم ٥١: أخرجه الموفق في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة، ١ /٣٦ـ

الحديث رقم ١٦: أخرجه أبو يوسف في كتاب الآثار، ١/٩٧، الرقم: ١٩٨، وأبو نعيم في مسند الإمام أبي حنيفة، ١/٥٧، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: البخاري في الصحيح، كتاب: اللباس، باب: الثياب البيض، ٥/٣٩، الرقم: ٤٨٩، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإيمان، باب: من مات لا يشرك بالله شيئا، ١/٥٩، الرقم: ٤٤، وابن حبان في الصحيح، ١/٢٩٣، الرقم: ١٦٩، وأجو عوانة في المسند، ١/٨٢، الرقم: ١٣٠، والنسائي في السنن الكبرى، ١/٢٧٦، الرقم: ١٩٦٤، والبزار في المسند، ١/٣٩٠، والبزار في المسند، ١/٣٠٠، الرقم: ٢٨٠، والبزار في

ثُمَّ عَادَ لِكَكَامِهِ، فَقُلْتُ: وَإِنَ زَنَى وَإِنَ سَرَقَ؟ فَقَالَ: وَإِنَ زَنَى وَإِنَ سَرَقَ وَإِنَ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرُدَاءِ. فَكَانَ أَبُوالدَّرُدَاءِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ كُلِّ جُمُعَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ اللَّيْ آيَةِ وَيَضَعُ إِصْبَعَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَيَقُولُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرُدَاءِ. رَوَاهُ أَبُوحَنِيْفَةً

" حضرت ابوصنیفہ کے ساتھ تھا سوآپ سٹی اللہ بن ابی حبیبہ کے سوا اللہ حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ کے سوادہ ابو درداء! جو گئی کے ساتھ تھا سوآپ سٹی کی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ تخص اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہے کہ" اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں' تو اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کر لے؟ آپ سٹی کی اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے؟ آپ سٹی کی اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرے؟ آپ سٹی کی اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو درداء کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ کرے اور کر کہتے سے اگرچہ وہ زنا اور چوری بی کیوں نہ کرے اور کر کہتے سے اگرچہ وہ زنا اور چوری بی کیوں نہ کرے اور کر کہتے سے اگرچہ وہ زنا اور چوری بی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو درداء کی ناک بی رکھ کر کے اور اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ کرے اور اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود کی کیوں نہ ہو۔'

# فَصُلٌ فِي ثُـنَائِيَّاتِ الإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ ضَيْهِ،

﴿ إمام ابوحنيفه ﷺ سے مروى دو واسطوں كى روايات كا بيان ﴾

٧٥ ، ١ / ٧ ، ٥ وَى أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبَدِ اللهِ اللهِ عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبَدِ اللهِ اللهِ قَالَ: ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ قَالَ: ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ قَالَ: بِلَا إِلَهُ إِلَّا اللهِ ﴿ وَكَدَّبَ بِالْحُسْنَى ﴾ قَالَ: بِلَا إِلَهُ إِلَّا اللهِ .

أُخُرَجُهُ فِي مُسْنَدِهِ.

"خضرت جابر بن عبرالله رضى الله عنهما روايت كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه حضور نبى الله عنهما روايت كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه حضور نبى اكرم طَيْنَائِمْ في آيم علياتِ كي "آپ الله كي تصديق كرنا ہے۔" اور اس نے اچھائى كوجھٹلايا۔" نفر مايا: (اس سے مراد) كا إِلَه إِلّا الله كي تصديق كرنا ہے۔" اور اس نے اچھائى كوجھٹلايا۔" آپ سَيْنَائِمَ نے فرمايا: (اس سے مراد) كا إِلّه إِلّا الله كوجھٹلانا ہے۔"

١٠٥٨ / ١٨٨ وَوَى أَبُوْ حَنِيفَةَ ﴿ عَنَ عَطَاءِ بَنِ أَبِي رِبَاحٍ عَنَ أَبِي وَبَاحٍ عَنَ أَبِي وَمَ اللهِ مَوْ مَرَيْرَةَ ﴿ وَكَامَ مُنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ عَلْمٍ فَكَتَمَهُ، أَلْجِمَ يَوْمَ اللَّهِ عَنْ عِلْمٍ مِنْ نَارٍ . أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ .

''حضرت ابو ہریر ہ کے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آئی نے فرمایا: جس سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس نے (جانتے ہوئے بھی اسے) چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔''

الحديث رقم ۱۷: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١/٥٠. الحديث رقم ۱۸: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١/٩٠، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: الترمذى فى السنن، كتاب: العلم عن رسول الله شيم ، باب: ماجاء فى كتمان العلم، ٥/٢٠ الرقم: ٩٦٢٠، وأبوداود فى السنن، كتاب: العلم، باب: كراهية منع العلم، ٣٢١/٣، الرقم: ٨٥٣، وابن ماجه فى السنن، كتاب: المقدمة، باب: من سئل عن علم فكتمه، ١/٩٠، الرقم: ١/٩٠، الرقم:

"حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہرنیکی جستم خواہ امیر کے ساتھ کرویا غریب کے ساتھ کرو وہ صدقہ ہے۔"

٠٦٠ / ١٠ . ٢٠ رُوَى أَبُوحَنِيفَةَ ﴿ عَنْ عَطَاءِ بَنِ أَبِي رِبَاحٍ عَنْ عَبَدِ اللهِ بَنِ أَبِي رِبَاحٍ عَنْ عَبَدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: الْأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ. قُلْتُ: فَمَنْ تَرَكَهُ كُفُرٌ؟ قَالَ: لاَ. أَخْرَجُهُ فِي مُسْنَدِهِ.

" حضرت عبدالله بن عمر دضى الله عنهما نے روایت کرتے ہوئے فرمایا: نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا فرض ہے۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے پوچھا: کیا اس کو ترک کرنا کفر ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں۔'

## ٢١٠٦١ رُوَى أَبُو حَنِيفَة ﴿ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَبْدِ

الحديث رقم ١٩: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة ، ١٦٥٠ وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: أبويعلى فى المسند ، ١٦٢٠ الرقم: ١٩٥٠ والديلمى فى الفردوس بمأثور الخطاب ، ١٤٨٧ الرقم: ١٩٥٧ والديلمى فى الفردوس

الحديث رقم ٢٠: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة ، ١/ ٩٦، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: مسلم في الصحيح ، ١/ ٤٩٠ كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحي، الرقم: ٢٧٠ والترمذي في السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله ﷺ ، باب: ماجاء في صنائع المعروف، ٤/ ٣٣٩، الرقم: ١٩٥٠، وأبوداود في السنن، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحي، ٢/ ٢٠، الرقم: ١٢٥٠.

الحديث رقم ٢١: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة ، ١٨٥٠ وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: ابن ماجه فى السنن ، كتاب: الزهد، باب: ذكر التوبة ، ٢١٠٢ ، الرقم: ٢٥٢٠ وأحمد بن حنبل فى المسند، ١٨٣٠ ، وابن حبان فى الصحيح ، ٢٧٧٧ ، الرقم: ٢١٢ -

الله بن مَسْعُودٍ عَلَيْهَ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ قَالَ النَّدَمُ تَوْ بَدُّ. أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ.

'' حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم ملی ایک فرمایا: (گناہ بر) نادم ہونا ہی تو بہ ہے۔''

٢٢/١٠٦٢ ـ رَوَى أَبُو حَنِيَفَةَ عَنَى نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ا

أُخُرَجُهُ فِي مُسْنَدِهِ.

"خضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے که حضور نبی اکرم سُلَّیْتِم نے فرمایا: نیکی جسی پرانی نہیں ہوتی (کہ اس کا اجرمل کر رہتا ہے) اور گناہ بھی بھلایا نہیں جاتا (اس کا بھی مواخذہ ہوتا ہے)۔"

٢٣/ ١٠٦٣ رَوَى أَبُورَ حَنِيفَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنَ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ عَنَ أَنَسِ بَنِ مَالِكِ عَنَ أَنَ رَسُولَ اللهِ مَا يُعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ يَكَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. أَنُورَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ.

٢٤/١٠٦٤ وَرُوَى أَبو حَنِيفَةَ ﴿ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ ﴿ مَا الْخُدُرِيِّ ﴿ مَا الْخُدُرِيِّ ﴿ مَا الْخُدُرِيِّ ﴿ مَا الْخُدُرِيِّ الْمَا الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِيْفِي الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ ال

الحديث رقم ٢٢: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١/٩٩، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: البيهقى فى كتاب الزهد الكبير، ٢/٧٧٧، الرقم: ٢١٠، وابن راشد فى الجامع، ١١/٨٧١، والديلمى فى مسند الفردوس، ٢/٣٣، الرقم: ٢٠٠٣.

الحديث رقم ٢٣ / ٢٤: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١/٩٥، ١٠٥، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: البخارى فى الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: ما يكره من النياحة على الميت، ١/٤٣٤، الرقم: ١٢٢٩، ومسلم فى الصحيح، المقدمة، باب: تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ، ١/١٠ الرقم: ٣، والترمذي فى السنن، كتاب: العلم عن رسول الله ﷺ، باب: ما جاء فى تعظيم الكذب على رسول الله ﷺ، ٥/٥٥، الرقم: ٢٦٥٩.

" حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھاوہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔''

ایک دوسری روایت میں حضرت ابوسعید خدری است بھی اسی طرح مروی ہے۔

٥٦٠١٠٦ وَوَى أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ حَزُمٍ عَنْ أَنَسِ بَنِ حَرَٰمٍ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَا لِكَ حَبْرِيلً يُوصِينِي بَنِ مَالِكِ ﴿ جَبْرِيلً يُوصِينِي بَالْكَالِ اللهِ النَّائِيَةِ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِقِيَامِ اللَّيلِ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَ ثُهُ ، وَمَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِقِيَامِ اللَّيلِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ خِيارَ أُمَّتِي لَنْ يَّنَامُوا إِلَّا قَلِيلًا لَمْ الْمَرْجَهُ فِي مُسْنَدِهِ.

" حضرت انس بن مالک کے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مانیکی نے فرمایا: حضرت جرائیل الکی ہمیشہ ہمسایہ (کے حقوق) کے بارے میں مجھے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ عنقریب اسے وارث بنا دیں گے، اور جبرائیل مجھے رات کی عبادت کی وصیت کرتے رہے تی کہ میں نے گمان کیا کہ میرے (نیک وصالح) بہترین امتی رات کو کم ہی سوئیں گے۔"

٢٦/١٠٦٦ رَوَى أَبُو حَنِيَفَةَ عَنَ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ النَّهُ مَنَ لَا يَشُكُرُ اللهِ مَنْ لَا يَشُكُرُ اللهِ مَنْ لَا يَشُكُرُ

الحديث رقم ٢٥: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١/٠٠٠، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: البخارى فى الصحيح، كتاب: الأدب، باب: الوصاة بالجار، ٥/ ٢٣٣، الرقم: ٢٦٢٥، ومسلم فى الصحيح، كتاب: البر والصلة والآداب، ٤/ ٢٠٢٠، الرقم: ٢٦٢٥، والترمذى، فى السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله المنها، باب: ملجاء فى حق الجوار، ٤/ ٣٣٢، الرقم: ١٩٤٢.

الحديث رقم ٢٦: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١٠٩/١ وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم والترمذى فى السنن، كتاب: البر والصلة عن رسول الله شيئم، باب: ماجله فى الشكر لمن أحسن إليك، ٤/٩٣٠، الرقم: ١٩٥١، وأبوداود فى السنن، كتاب: الأدب، باب: فى شكر المعروف، ٤/٥٥٠، الرقم: ٢٤٠٧، وابن حبان فى الصحيح، ٨/٨٩١، الرقم: ٣٤٠٧.

النَّاسَ. أُخُرَجُهُ فِي مُسْنَدِهِ.

" حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سی آیہ فی فرمایا: جو لوگوں کا شکر یہ ادانہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادانہیں کرتا۔"

٢٧/١٠٦٧ رُوَى أَبُوحَنِيفَةَ ﴿ عَنَ لَاحِقِ بَنِ الْعِيْزَارِ الْيَمَانِيِّ عَنَ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهِ الْعَظِيْمَ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

" حضرت ابوذر ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے کہ حضور نبی اکرم سے آتے ہے کہ حضور نبی اکرم سے آتے فرمایا: جس شخص نے پڑھا: ﴿اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

١٠٦٨ / ١٠٦٨ رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَنَ عَنَ إِبُرَاهِيمَ بَنِ عَبَدِ الرَّحُمَنِ السَّكُسَكِيِّ الرَّمشُقِيِّ عَنَ عَبَدِ اللهِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى ﴿ اللَّهِ انَّنَ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ الْفَوْرَآنَ فَعَلِّمُنِي مَا يُجُزِينِي النَّهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا عَنُهُ، فَقَالَ لَهُ: قُلُ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهِ وَاللهِ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا قُونَةً إِلَّا اللهِ وَالْعَظِيْمِ. فَقَالَ: هَذَا لِرَبِّي ﷺ فَمَا لِي: فَقَالَ: حَوْلَ وَلَا قُولًا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْعَظِيْمِ. فَقَالَ: هَذَا لِرَبِّي ﷺ فَمَا لِي: فَقَالَ:

الحديث رقم ۲۷: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١١١٨- الحديث رقم ۲۸: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١١١٧/، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: الدار قطنى فى السنن، ١: ٣١٤، الرقم: ٢، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٢: ٣٨١، وابن أبى شيبة فى المصنف، ٢/١٠٠٠ الرقم: ٢٩٧٩٧.

قُلُ اَللَّهُمَّ ارْحَمُنِي وَاغْفِرُ لِي وَاهُدِنِي وَارْزُقُنِي وَعَافِنِي. أَخُرَجُهُ فِي مُسْنَدِهِ.

"خضرت عبرالله بن ابی او فی پسے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم سُرُمِیَیَم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کیا: میں قرآن سیھنے کی استطاعت نہیں رکھتا الہذا آپ مجھے وہ (کلمات) سکھائیں جو میرے لیے اس کے قائم مقام ہو جائیں۔ پس آپ سُرُمِیَم نے اس سے فرمایا: تو کہا کر ﴿سُبُحَانَ الله وَ الْحَمَدُ لِله وَلا إِلَه إِلّا الله وَ الله أَكْبَرُ وَلا حَوْل وَلا قُوةً إِلّا بالله الله الله وَ الله أَكْبَرُ وَلا حَوْل وَلا قُولًا قُولًا قَالَة الله الله وَ الله عَول الله عَن اور الله کے سے الله کے لئے تمام تعریفی و برترکی مشیت سواکوئی معبود نہیں اور الله سب سے بڑا ہے اور قدرت و طاقت صرف الله عظیم و برترکی مشیت سے ہی ہے۔ 'اس نے عرض کیا: یہ (کلماتِ حمرتو) میرے رب کے لئے ہوگئے تو میرے لیے کیا ہے؟ پس آپ سُرُمِیَم نے فرمایا: تو کہا کر ﴿اللّٰهُمُ الْرَحَمْنِي وَاغْفِورُلِي وَاهْدِنِي وَادْرُقْنِي ﴾ "اے اللہ! تو مجھ پر رحم فرما اور مجھ بخش دے اور مجھ ہدایت عطا کر، مجھ رزق کے نواز اور عافیت عطا کر، مجھ رزق سے نواز اور عافیت عطا کر، مجھ رزق

٢٩/١٠٦٩ رَوَى أَبُوحنيفَة عَن عَطِيَّة الْعَوْفِي عَن أَبِي سَعِيدٍ النَّبِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَسَى أَنُ يَّبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحُمُودً الشَّفَاعَةُ، مَقَامًا مَحُمُودً الشَّفَاعَةُ، مَقَامًا مَحُمُودً الشَّفَاعَةُ، مَقَامًا مَحُمُودً الشَّفَاعَةُ، يُعَذِّبُ الله تَعَالَى قَوْمًا مِن أَهْلِ الْإِيمانِ بِذُنُوبِهِمْ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّد الله تَعَالَى قَوْمًا مِن أَهْلِ الْإِيمانِ بِذُنُوبِهِمْ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّد الله تَعَالَى قَوْمًا مِن أَهْلِ الْإِيمانِ بِذُنُوبِهِمْ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّد الله تَعَالَى فَيُوتَى بِهِمْ نَهُرًا يُقَالُ لَهُ الْحَيُوانُ، فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ ثُمَّ يَكُونَ مُنَ الله تَعَالَى فَيُذَهِبُ عَنْهُمُ الْجَنَّةَ. فَيُسَمَّونَ الْجَهَنَّمِيُّونَ، ثُمَّ يَطُلُبُونَ مِنَ الله تَعَالَى فَيُذُهِبُ عَنْهُمُ ذَلِكَ الإِسْمَ. أَخُرَجُهُ فِي مُسْنَدِهِ.

الحديث رقم ٢٩: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١/١٤٠ ، ١٤٠٨، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم مختصراً منهم: البخارى فى الصحيح، كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار، ٥/ ٢٤٠١ الرقم: ١٩٨٨، وأبو داود فى السنن، كتاب: السنة، باب: فى الشفاعة، ٤/ ٢٣٦، الرقم: ٤٧٤، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٤/ ٤٣٤.

"خضرت ابوسعید خدری کے حضور سے آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا (یعنی وہ مقام دوایت کرتے ہیں: "نیفیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا (یعنی وہ مقام شفاعت عظمی جہاں جملہ اولین و آخرین آپ سے شفاعت ہے، اللہ تعالی اہل ایمان میں سے گے )۔ "آپ سے شفاعت ہے، اللہ تعالی اہل ایمان میں سے ایک قوم کوان کے گناہوں کے سبب عذاب دے گا، پھر آنہیں محمد سے آئینے کی شفاعت کے واسطہ سے (جہنم سے) نکالے گا تو آنہیں نہر حیات پر لایا جائے گا۔ پس وہ اس میں عسل کر کے جنت میں داخل ہوں گے تو (وہاں) انہیں جہنمی کے نام سے بکارا جائے گا، پھر وہ اللہ تعالی سے (اس میں داخل ہوں گے تو (وہاں) انہیں جہنمی کے نام سے بکارا جائے گا، پھر وہ اللہ تعالی سے (اس میں داخل ہوں گے تو (وہاں) آنہیں جہنمی کے نام سے بکارا جائے گا، پھر وہ اللہ تعالی سے (اس

٠٧٠ / ٢٠٧٠ رَوَى أَبُوحنِيفَة ﴿ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ هُرَمُزَ الْأَعْرَجِ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ هُرَمُزَ الْأَعْرَجِ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ

"خضرت ابوہریرہ کے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکٹم نے فرمایا: ہر پیدا ہونے والا بچہ (اصل) فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھراس کے والدین اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! جو بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے (اس کا معاملہ کیا ہوگا)؟ آپ سٹھیکٹم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانے والا ہے جو وہ (دنیا میں رہ کر) کرنے والے تھے۔"

## ٣١/١٠٧١ رَوَى أَبُوْ حَنِيفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الحديث رقم ٣٠: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١٨٨٨، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: البخارى فى الصحيح، كتاب: الجنائز، باب: ما قبل فى أولاد المشركين، ١٨٥٨، الرقم: ١٣١٩، ومسلم فى الصحيح، كتاب: القدر، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة، ٤/٧٤، الرقم: ٢٦٥٨، والترمذى فى السنن، كتاب: القدر عن رسول الله ﷺ، باب: ماجاءكل مولود يولد على الفطرة، ٤/٧٤، الرقم: ٢١٣٨٠

الحديث رقم ٣١: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، الحديث ١ /١٨٩٠ وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: الترمذى فى السنن، —

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

الُخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اَنَّهُ قَالَ: اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤُمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهُ ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِللَّمُتُوسِّمِيْنَ ﴾ [الحجر، ٥:١٥] أي الله ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ فِي مُسْنَدِهِ. الْمُتَوْسِينَ . أَخُرَجُهُ فِي مُسْنَدِهِ.

''حضرت ابوسعید خدری ایسے سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مٹھیکھ نے فرمایا: مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالی کے نور سے دیکھتا ہے پھر آپ مٹھیکھ نے آیت مبارکہ تلاوت کی:'' بیٹک اس میں اہل فراست کے لئے نشانیاں ہیں۔''

٣٢ · ١ / ٣٢ ـ رُوَى أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهِ عَنْ عَبد اللهِ بَنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهِ عَهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيْنَيَمْ إِنَّ اللهِ جَعَلَ الشَّفَاءَ فِي أَرْبَعَةٍ: الْحَبَّةِ الْحَبَّةِ السَّمَاءِ. أَخْرَجُهُ فِي مُسْنَدِهِ. السَّمُاءِ. أَخْرَجُهُ فِي مُسْنَدِهِ.

'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیکی نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے چار چیزوں میں شفاء رکھی ہے: سیاہ دانہ ( یعنی کلونی )، کچھنے لگوانا ( یعنی سرجری )، شہد اور بارش کا یانی۔''

٣٣ / ١ / ٣٣ ـ رُوَى أَبُو حَنِيْفَةَ عَنَ أَبِي بُرُدَةَ بَنِ أَبِي مُوسَى عَنَ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِيهِ مُوسَى عَنَ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِيهِ مُوسَى عَامِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ قَيْس عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"حضرت ابوموی عامر بن عبدالله بن قیس استان سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم التا اللہ

...... كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ، باب: من سورة الحجر، ٥/ ٢٩٨٠ الرقم: ٣٨٤٣، والقضاعى الرقم: ٣٨٤٣، والقضاعى في مسند الشهاب، ١/ ٣٨٧، الرقم: ٣٦٣ ـ

الحديث رقم ٣٢: أخرجه الخوارزمى في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة،

الحديث رقم ٣٣: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١٩٥/، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: الطبرانى فى المعجم الأوسط، ١/١٩٤٠ الرقم: ٩٧٤، وعبد بن حميد فى المسند، ١/١٩٠٠ الرقم: ٣٧٥، والبخارى فى التاريخ الكبير، ١/٣٨٠ الرقم: ٣٠٠

نے فرمایا: میری امت رحمت سے نوازی جانے والی امت ہے، اس کا عذاب دنیا اپنے ہاتھوں سے ہوگا۔''

٣٤/١٠٧٤ رُوَى أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤُمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤُمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤُمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعْا وَاحِدٍ. أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ.

" حضرت عبدالله بن عمر دضى الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی اللہ نے فرمایا: کا فرسات آنت میں۔" کا فرسات آنت میں۔"

٣٥/١٠٧٥ رَوَى أَبُو حَنِيَفَة ﴿ عَنَ أَبِي عَبُدِ اللهِ مُسُلِم بَنِ كَيْسَانَ اللهِ مُسُلِم بَنِ كَيْسَانَ اللهِ مَسُلِم بَنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ الل

'' حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم مٹھ ﷺ خادم و غلام کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے، مریض کی عیادت کیا کرتے اور دراز گوش (لیعنی گدھے) کی سواری کیا کرتے تھے۔''

الحديث رقم ٢٤: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١/٩٥، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: البخارى فى الصحيح، كتاب: الأطعمة، باب: المؤمن يأكل فى معى واحد، ٥/١٦، الرقم: ١٩٥، ٥/١٥، والترمذى فى السنن، كتاب: الأطعمة عن رسول الله الله الله المؤمن باب: ماجاء أن المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء، ٤/٢٦٦، الرقم: ١٨١٨، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الأشربة، باب: المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أععاء، ٤/٢٦٦، الرقم: ٥٠٠٠ يأكل فى سبعة أمعاء، ٣/٢٦٦، الرقم: ٥٠٠٠

الحديث رقم ٣٥: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة، ١/٧٧، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: الترمذي فى السنن، كتاب: الجنائز عن رسول الله شَيَّة، ٣/٣٣٠، الرقم: ١٠١٧، وابن ملجه فى السنن، كتاب: الزهد، باب: البراءة من الكبر والتواضع، ٢/٨٩٣١، الرقم: ١٢٨٨، وأبو يعلى فى المسند، ٧/٨٣٨، الرقم: ٤٢٤٣.

٣٦ / ١ ، ٧٦ وَى أَبُو حَنِيَفَةَ ﴿ عَنَ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ رَنِ عَبُدِ اللهِ رَنِي عَبُدِ اللهِ رَنِي عَبُدِ اللهِ رَنِي عَبُدِ اللهِ رَنِي عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

" حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما نے روایت کرتے ہوئے فرمایا: حضور نبی الله عنهما نے روایت کرتے ہوئے فرمایا: حضور نبی اکرم مٹھیکیٹی جب رات کو تشریف لاتے تو (فضا میں) خوشبو کے پھیلنے سے آپ مٹھیکیٹی کی پہچان ہوتی۔"

٣٧/١٠٧٧ ـ رُوَى أَبُو حَنِيفَةَ ﴿ عَنُ عَطَاءِ بَنِ أَبِي رِبَاحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ بَنِ أَبِي رِبَاحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أُخْرُجُهُ فِي مُسْنَدِهِ.

'' حضرت ابو ہررہ ﷺ کی سفید شامی او پی تھی۔''

٣٨/١٠٧٨ رُوَى أَبُو حَنِيْفَةَ ﴿ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي

الحديث رقم ٣٦: أخرجه الخوارزمى فى جامع المسانيد للإمام أبى حنيفة ، ١٩٨/ ، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: ابن أبى شيبة فى المصنف، ٥/٤٠٠ الرقم: ٣٦٠، والدارمى فى السنن، ١/٥٥، الرقم: ٣٠، وابن سعد فى الطبقات الكبرى، ١/٩٩٠.

الحديث رقم ٣٧: أخرجه الخوارزمى في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة،

الحديث رقم ٣٨: أخرجه الخوارزمي في جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة، ٢/٢، وأخرج المحدثون هذا الحديث بأسانيدهم منهم: الترمذي في السنن، كتاب: البيوع عن رسول الله شيئم، باب: ما جاء في التجار وتسمية النبي شيئم، ٣/٥٠٥، الرقم: ١٢٠٩، والدارمي في السنن، ٢/٢٣، الرقم: ٢٥٣٩، والدارقطني في السنن، ٣/٧، الرقم: ١٠٥٨، وابن أبي شيبة في المصنف، والدارقطني في السنن، ٣/٧، الرقم: حاماً والدارقطني في المرقم: ٢/٥٥٥، الرقم: ٢/٥٠٥، الرقم: حاماً المستدرك، ٢/٧، الرقم:

سَعِيدٍ الْخُدُرِيِ ﴿ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِي النَّبِيِ النَّبِيِينَ التَّاجِرُ الصُّدُوقُ مَعَ النَّبِيِينَ وَالصَّالِحِينَ يَومَ الْقِيَامَةِ. أَخُرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ.

وَقَالَ أَبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

" حضرت ابوسعید خدری کے حضور نبی اکرم مٹھیکٹی سے روایت کیا کہ آپ مٹھیکٹی نے فرمایا: سچا (ایمان دار) تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ (ان کی رفاقت وصحبت میں ) ہوگا۔"

---- ۲۱٤۲، وعبد بن حميد في المسند، ١ / ٢٩٩٠ الرقم، ٩٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى، ٥/ ٢٦٦ الرقم: ١٠١٩، والبيهقي في شعب الإيمان، ٢ / ٨٦، الرقم: ١٢٣٠ والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما في المعجم الأوسط، ٧ / ٢٤٣٠ الرقم: ٧٣٩٤.

# فَصُلٌ فِي ثُلَاثِيَاتِ الإِمَامِ الْبُحَارِيِّ عَلَيْهِ

﴿ امام بخاری ﷺ سے مروی تین واسطوں کی روایات کا بیان ﴾

٣٩/١٠٧٩ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ عَلَى مَالَمُ أَقُلُ عَلَيَّ مَالَمُ أَقُلُ عَلَيَ مَالَمُ أَقُلُ عَلَيْ مَالَمُ أَقُلُ عَلَيْ مَالَمُ أَقُلُ عَلَيْ مَالَمُ أَقُلُ عَلَيْ مَالَمُ أَقُلُ عَلَيْكُ مِنَ النَّارِ .رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

"حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فرمایا: جو میں نے نہ کہی ہوتو وہ جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ تیارر کھے۔"

٤٠/١٠٨٠ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ

الحديث رقم ٣٩: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: العلم، باب: إثم من كذب على النبي شيمً، ١/٢٥، الرقم: ١٠٩، وابن ماجه عن أبي هريرة في في السنن، المقدمة، باب: التغليظ في الكذب على رسول الله شيمً، ١/٢٨، الرقم: ٣٤، وابن حبان عن أبي هريرة في في الصحيح، ١/١١، الرقم: ٢٨، والحاكم عن أبي قتادة في في المستدرك، ١/١٩، ١ الرقم: ٣٧٩، وَقَالَ الحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِم، وأحمد بن حنبل عن عثمان بن عفان في في المسند، ١/٥٠، والبيهقي في المسند، الكبرى، ١/١٢، والشافعي في المسند، الرقم: ٢٩٤، وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/٢٩٢، الرقم: ٢٦٢٢، والبزار في المسند، ٢/٣، الرقم: ١/٢٠، والشاشي في المسند، ١/٢٤٠، الرقم: ١/٢٠، الرقم: ٢١٠، والطيالسي في المسند، ١/١٤، والطيالسي في المسند، ١/١٤، والطبراني في المعجم الكبير، ١/١٧١، الرقم: ٢٢٠

الحديث رقم ٤٠: أخرجه البخارى في الصحيح، أبواب: سترة المصلي، باب: قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة، ١/٨٨٠، الرقم: ٥٧٥، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الصلاة باب: دنو المصلى من السترة، ١/٤٣٠، الرقم: ٥٠٨٠ المسند، ١/٤٣٠، وأبوعوانة فى المسند، ١/٤٣٠، والبيهقى الرقم: ١/٤٢٠، والبي فى الصحيح، ٥/٨٥، الرقم: ١/٢٢٢، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٢/٢٧٢، الرقم: ٣٢٨٧.

قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسجِدِ. عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتُ الشَّاةُ تَجُوزُهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

"حضرت بزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع کے فر مایا: مسجد کی دیوار منبر کے اتنا قریب تھی کہ جس میں سے بکری نہ گزر سکے۔"

١٠٨١ / ١٠ عَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةً بَنِ الْأَكُوعِ عَلَى الْيُعِي عِنْدَ الْأُسُطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصَحَفِ فَقُلْتُ: يَا أَبًا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ عِنْدَ الْمُصَحَفِ فَقُلْتُ: يَا أَبًا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأَسُطُوانَةِ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ لِيَّيَمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

"حضرت بزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ میں حضرت سلمہ بن اکوئ کے ساتھ آ کرستون کے پاس نماز بڑھتا جومصحف کے پاس ہے۔ میں نے عرض کیا: اے ابومسلم! میں دیکتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں نے حضور نبی اکرم میں آئیے کواس کے پاس خاص طور پر نماز بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔''

٢ ١ ٠ ١ / ٢ عَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي عُبَيدٍ

الحديث رقم ٤١: أخرجه البخارى في الصحيح، أبواب: سترة المصلي، باب: الصلاة إلى الأسطوانة، ١/١٨٩، الرقم: ٤٨٠، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الصلاة، باب: دنو المصلى من السترة، ١/٤٦٣، الرقم: ٥٠٥، وابن ماجه فى السنن، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء فى توطين المكان في المسجد يصلي فيه، ١/٥٥٤، الرقم: ١٤٣٠، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٤/٨٤، والبيهقى فى السنن الكبرى، ٢/١٧٦، الرقم: ٣٢٨٤.

الحديث رقم ٤٢: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت المغرب وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء، ١٠٥/، الرقم: ٣٦٥، والترمذى فى السنن، كتاب: الصلاة عن رسول الله المفية، باب: ماجاء فى وقت المغرب، ١/٤٠٣، الرقم: ١٦٤، وأبو داود فى السنن، كتاب: الصلاة، باب: فى وقت المغرب، ١/١٨، الرقم: ٤١٧، وابن ماجه، فى السنن، كتاب: الصلاة، باب:

عَنَ سَلَمَةَ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَغُرِبَ إِذَا تَوَارَتُ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةً المُغُرِبَ إِذَا تَوَارَتُ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةً اللَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

'' حضرت یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ نے فر مایا: ہم حضور نبی اکرم ملی ایک ساتھ نماز مغرب پڑھا کرتے تھے جب کہ سورج پردے میں ہوجا تا۔''

١٤ ١٠ ٨٣ ٤ ـ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بَنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنَ سَلَمَةَ بَنِ الْأَكُوعِ ﴿ وَمَنَ أَسُلَمَ أَنُ أَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيَصُمُ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيَصُمُ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

" حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی ایکی نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص کولوگوں میں بیاعلان کرنے کا حکم دیا کہ جس نے جو کچھ کھالیا ہے تو وہ باقی دن کا

..... وقت صلاة المغرب، ١/ ٢٢٥، الرقم: ٦٨٨، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/ ٣٦٩، الرقم: ١٦٠٣، الرقم: ١٠٦٣، الرقم: ١٠٦٣، وأبوعوانة في المسند، ١/ ٣٠١، الرقم: ١٠٦٣، والبغوى في شرح السنة، الرقم: ٣٧٢.

الحديث رقم ٤٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء، ٢/٥٠٧، الرقم: ١٩٠٣، وفي باب: إذا نوى بالنهار صوما، ٢/٩٧٠، الرقم: ١٨٢٤، وفي كتاب: التمني، باب: ملكان يبعث النبي المنهم من الأمراء والرسل واحدًا بعدُ واحدٍ، ٦/١٥٦، الرقم: ١٨٣٧، ومسلم في الصحيح، كتاب: الصيام، باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، ٢/٨٩٧، الرقم: ١١٣٥، والنسائي في السنن، كتاب: الصيام، باب: أذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع، ٤/٢٩، الرقم: ٢٣٢١، وابن حبان في الصحيح، ٨/٤٨، الرقم: ١٣٦٩، والدارمي في السنن، ٢/٣٦، الرقم: ١٢٧١، والحكم في المستدرك، ٣/٨٠، الرقم: ٣٠٢٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/٠٢، الرقم: ٢٨٢٧، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٢١، الرقم: ٣٩٢٩، الرقم: ٣٨٢٠، وابن أبي شيبة في المصنف، ٢/٢١، الرقم: ٣٩٢٩،

روزہ رکھے (لیعنی بقید دن روزہ دار کی طرح گزارے) اور جس نے پچھنہیں کھایا وہ (آج) روزہ رکھے کیونکہ آج عاشورہ کا دن ہے۔''

١٠٠٨٤ عَنَيْدُ مَنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنَ الْمَكِّيُّ بَنُ إِبْرَاهِيَمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنَ سَلَمَةَ بَنِ الْأَكُوعِ فَهَا الْمَكِيُّ بَنُ إِبْرَاهِيَمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنَ أَلِي بِجَنَازَةٍ ، فَقَالُوا : لَا ، قَالَ: فَهَلُ تَرَكَ فَهَالُوا : لَا ، قَالَ: فَهَلُ تَرَكَ شَيْعًا ، قَالُوا : لَا ، قَالَ: فَهَلُ تَرَكَ شَيْعًا ، قَالُوا : لَا ، قَصَلَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخُرَى ، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ ، صَلِّ عَلَيْهِ ، قَالَ فَهَلُ تَرَكَ شَيْعًا اللهِ ، صَلِّ عَلَيْهِ ، قَالَ نَعْمَ ، قَالَ فَهَلُ تَرَكَ شَيْعًا قَالُوا : صَلِّ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، قِيلَ : نَعْمَ ، قَالَ فَهَلُ تَرَكَ شَيْعًا وَاللهِ ، صَلِّ عَلَيْهِ وَيُنٌ ، قَالُوا : صَلِّ عَلَيْهِ ، قَالُ أَنْ فَهُلُ عَلَيْهِ وَيُنْ ، قَالُوا : صَلِّ عَلَيْهِ ، قَالُ أَنْ فَهُلُ عَلَيْهِ وَيُنْ ، قَالُوا : صَلِّ عَلَيْهِ وَيُنَ ، قَالُوا : صَلِّ عَلَيْهِ وَيُنْ ، قَالُوا : صَلِّ عَلَيْهِ وَيُنْ ، قَالُوا : صَلِّ عَلَيْهِ وَيُنْ ، قَالُوا : صَلِّ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ الْعَلَى مَا حَبِكُمُ ، قَالَ أَبُوقَتَادَةً : صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولُ كَنَانِيرَ ، قَالَ : صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ أَبُوقَتَادَةً : صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولُ كَنَانِيرَ ، قَالَ : صَلُّوا عَلَى عَلَيْهِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

''حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم ملڑ آیا کی بارگاہِ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔کہ ایک جنازہ لایا گیا اور عرض کی گئی کہ اس پر نماز جنازہ پڑھیے۔

الحديث رقم ٤٤: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الحوالات، باب: إن إحال دين الميت على رجل جاز، ٢/٩٩، الرقم: ٢١٦، وفي كتاب: الكفالة، باب: من تكفل عن ميت دينا، فليس له يرجع، ٢/٣٠، الرقم: ٢١٧٣، وفي كتاب: النفقات، باب: قول النبي المنهم: من ترك كلاً أوضياعاً فإليّ، ٥/٤٠٠، الرقم: ٢٥٠٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الفرائض، باب: من ترك مالا فلورثته، ٣/٧٣١، الرقم: ١٦١٩، والترمذي في السنن، كتاب: الجنائز عن رسول الله المنهم، باب: ماجاء في الصلاة على المديون، ٣/٨٨٨، الرقم: ١٠٧٠، وقال أبو عيسى: حَدِين حَسن صَحِيح، والنسائي في السنن الكبرى، ١/٧٣٢، الرقم: ١٨٨٨، والبغوى في شرح السنة، الرقم: ٣/٨٩، وابن حبان في الصحيح، ٧/٩٣، الرقم: ٣٠٩، وابن الجارود في المنتقى، ١/٧٨، الرقم: ١١١١، وأبوعوانة في المسند، ٣/٤٤٠، الرقم: ١١١٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٢٠، الرقم: ١١١٨، الرقم: ٢/٢٠، الرقم: ١١١١، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٢٠، الرقم: ١١١٨، الرقم: ٢/٢٠، الرقم: ١١١٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٢٠، الرقم: ١١١٨، الرقم: ٢/٢٠، الرقم: ١١١٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٢٠، الرقم: ١١٨٠٠ الرقم: ١١٨٠٠ الرقم: ١١١٨، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢/٢٠، الرقم: ١١٨٠٠ الرقم:

آپ الی این آپ اس الی اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نہیں آپ الی آپیم نے فر مایا: کیا اس نے کچھ (ترکہ) چھوڑا ہے؟ عرض کیا: نہیں۔ سو آپ الی آپیم نے اس پر نماز (جنازہ) پڑھی کے دوسرا جنازہ آیا اور صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس پر نماز (جنازہ) پڑھیئے۔ آپ سٹی آپیم دوسرا جنازہ آیا اس پر قرض ہے؟ عرض کیا: ہاں، فر مایا: کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: تین دینار (چھوڑے ہیں) سو اس پر آپ سٹی آپیم نے نماز پڑھی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا: تین دینار (جموڑے ہیں) سو اس پر آپ سٹی آپیم نے نماز پڑھی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا اور عرض کیا: تین دینار (قرض ہیں) خرا مایا: کیا اس پر قرض ہیں) خواہہ نے عرض کیا: تین دینار (قرض ہیں) فر مایا: کیا اس پر قرض ہیں) فر مایا: کیا اس پر قرض ہیں اور قادہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس پر فر مایا: کماز پڑھیئے نے اس پر بھی نماز جنازہ پڑھی۔ '

٥٨٠١٠٨٥ عَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بَنُ إِبُرَاهِيَمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةً وَهِي اللهِ عَلَمَ النَّبَيَّ النَّبَيَّ النَّبَيَّ النَّبَيَّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّبَيِّ النَّاسُ قَالَ: قَلْ بَايَعْتُ يَا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: قَلْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: وَأَيْضًا. فَبَايَعْتُهُ الثَّانِية، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسلِم، عَلَى أَيِّ رَسُولَ الله، قَالَ: وَأَيْضًا. فَبَايَعْتُهُ الثَّانِية، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسلِم، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

'' حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم مٹی آیا ہے سے

الحديث رقم ٥٤: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: الجهاد، باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت، ٣/١٠٨، الرقم: ٢٨٠٠، وفي كتاب: كتاب: المغازى، باب: غزوة الحديبية، ٤/٢٥٩، الرقم: ٣٩٣٦ وفي كتاب: الأحكام، باب: كيف يبليع الإمام الناس، ٦/٢٣٤، الرقم: ٢٧٨٠، وفي باب: مَنُ بليع مرتين، ٦/٣٦٧، الرقم: ٢٧٨٢، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإمارة، باب: البيع مرتين، ١٤٣٤، الرقم: ١٤٨٠، ومسلم في الصحيح، كتاب: الإمارة، باب: استحباب مبليعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، ٣/٣٨٢، الرقم: ١٨٦٠، وفي كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قردٍ وغيرها، ٣/٤٣٤، الرقم: ١٨٠٠، ولترمذي في السنن، كتاب: السير عن رسول الله المنه، باب: ماجاء في بيعة النبي المنهام، ١٤٠٤، الرقم: ١٤١٩، وقال أَبُوعِينَسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ مَحَيْحُ، والنسائي في السنن، كتاب: البيعة، باب: البيعة على الموت، ١٤١٤، الرقم: ١٤١٥، وأحمد حنبل في المسند، ٤/٤٠٠٤.

بیعت کر لی۔ پھر میں ایک درخت کے سائے میں چلاگیا۔ جب بھیڑ کم ہوئی تو آپ سٹھی آئے نے فر مایا: اے ابن اکوع! کیا تم بیعت نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں تو بیعت کر لی۔ تو چکا ہوں، آپ سٹھی آئے نے فر مایا: اچھا دوبارہ سہی، سو میں نے دوسری دفعہ بھی بیعت کر لی۔ تو میں نے ان سے پوچھا: اے ابو مسلم! آپ حضرات نے اس روز کس بات پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے فر مایا: (غلامی رسول سٹھی آئے میں) موت پر۔"

٢٠٨٦ / ٢٠٤ حَدَّثَنَا الْمُكِّيُّ بَنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرَبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَة، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسَلِم، مَا هَذِهِ الضَّرَبَةُ ؟ فَقَالَ: هَذِهِ ضَرَبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ، فَأَتَيْتُ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ، فَأَتَيْتُ النَّابِيَّ لَيْفَيْنَ فَنَفَثَ فِيهِ ثَلَا ثَ نَفَثَاتٍ، فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُ.

" حضرت سلمہ بن الوع عبید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن الوع کے پیڈلی پر زخم کا نشان دیکھا تو پوچھا: اے ابوسلم! یہ نشان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ زخم مجھے غزوہ خیبر میں آیا تھا۔ لوگ تو یہ کہنے گئے تھے سلمہ کا آخر وقت آپہنچا ہے لیکن میں حضور نبی اکرم ملٹھی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سوآپ ملٹھی نے اس (زخم) پر تین مرتبہ دم کیا تو مجھے اس کوئی تکلیف محسوں نہیں ہوتی۔"

١٠٨٧ / ١٠٤٠ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيَمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنُ

الحديث رقم ٢٤: أخرجه البخاري فى الصحيح، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ٤/ ١٥١، الرقم: ٣٩٦٩، وأبو داود فى السنن، كتاب: الطب، باب: كيف الرقى، ٤/ ٢١، الرقم: ٣٨٩٦، والبغوى فى شرح السنة، الرقم: ٣٨٠٦.

الحديث رقم ٤٧: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الديات، باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له، ٢٥٢٥٦، الرقم: ٢٤٤٦، وفي كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ٤/٧٥٣، الرقم: ٣٩٦٠، وفي كتاب: الأدب، باب: مايجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه، ٥/٧٢٧، الرقم: ٢٧٧٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الجهاد والسير باب: غزوة ذي قَرَدٍ، ٣/٢٢٧١. ١٤٢٨، الرقم: ١٨٠١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٤٠، وأبو عوانة في المسند، ٤/٤٢٠، الرقم: ١٨٥١، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٧٤، وأبو عوانة في المسند، ٤/٤٢٠، الرقم: ١٨٥٦.

سَلَمَةُ ﴿ فَقَالَ: خَرَجُنَا مَعَ النَّبِي النَّيْمِ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَسُمِعُنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيَّاتِكَ فَحَدًا بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُ النَّيْمَ : مَنِ السَّائِقُ قَالُوا: عَامِرٌ، فَقَالَ: رَحِمَهُ الله، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، هَلَّا أَمْتَعُتَنَا بِهِ، فَالُوا: عَامِرٌ، فَقَالَ: الْقُومُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا فَلُمَّا فَلُمَّا وَجُعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِي الله فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِي الله فَلَاتُ الله فَقُلُتُ: يَا نَبِيَ الله، فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَقُالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لَا جُرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ فَقَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لَا جُرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُ فَقَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لَا جُرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ قَتْلِ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُ أَنْ فَالَكَ إِنَّ لَهُ لَا خُرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ قَتْلِ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

" " حضرت سلمہ بن اکوع روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم سائی ہے ہمراہ غزوہ خیبر کی طرف نکلے تو لوگوں میں سے ایک نے کہا: اے عامر! کیا آپ ہمیں اپنے اشعار نہیں سنائیں گے؟ چنانچہ انہوں نے اشعار سنائے تو حضور نبی اکرم سائی ہے فرمایا: یہ ہانکنے والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: عامر بن اکوع ہے آپ سائی ہے نے فرمایا: اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ہمیں ان سے اور فائدہ اٹھالینے دیتے۔ سواسی رات کی صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ہمیں ان سے اور فائدہ اٹھالینے دیتے۔ سواسی رات کی صحح کووہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا اس کے عمل ضائع ہوگئے کیونکہ اس نے اپنی آللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عامر کے اعمال ضائع ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہیں۔ سو میں نے حضور نبی اگرم سائع ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہوگئے ہیں۔ سو میں نے دیم کہا نے دیال ہے کہ عامر کے اعمال ضائع ہوگئے ہوگئے میں آپ سائی ہوگئے ہ

١٠٨٨ / ١٠٨٨ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بُنُ إِبْرَ اهِيْمَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنُ

الحديث رقم ٤٨: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الجهاد، باب: من رأى العدو فنادى بأعلى صوته ياصباحاه حتى يسمع الناس، ٣/٢،١، الرقم: ٢٨٧٦، وفى كتاب: المغازى، باب: غزوة ذاتِ القردِ، ٤/٣٥١، الرقم: ٣٩٥٨، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذى قَرَدٍ وغيرها، ٣/٢٣١. المحدح، ١٤٣٢، الرقم: ٢١٧٣، وابن حبان فى الصحيح، ٢١/٣٣، الرقم: ٣/٢٧٠، وابن حبان فى الصحيح، ٢١/٣٣، الرقم: ٣/٢٧٠، والنسائى فى السنن الكبرى، ٣/٤٣، الرقم: ١٠٨١، وأحمد بن حنبل فى ح

سَلَمَة ﴿ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: خَرَجُتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحُو الْغَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِشِنِيَةِ الْغَابَةِ لَقِينِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ، قُلْتُ: وَيُحَكَ مَابِكَ؟ قَالَ: أُخِذَتُ لِقَاحُ النَّبِيِ لِيَّيْنِمُ قُلْتُ: مَنُ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ وَفَرَارَةُ، فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسُمَعْتُ مَابَيْنَ لَا بَتَيْهَا: يَطَفَانُ وَفَرَارَةُ، فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسُمَعْتُ مَابَيْنَ لَا بَتَيْهَا: يَاصَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ، ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدُ أَحَذُوهَا، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهُمْ وَأَقُولُ:

## أَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَاسَتَنَقَذَتُهَا مِنْهُمُ قَبُلَ أَنَ يَشُرَبُوا، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا فَلَقِينِي النَّبِيُّ لِنَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

" حضرت سلمہ بن اکوع کے روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے جنگل کی طرف چلا، پہاڑی پر پہنچا تو حضرت عبدالرحمان بن عوف کا ایک غلام ملا میں نے کہا، تو ہلاک ہوتو یہاں کیسے آیا؟ اس نے جواب دیا: حضور نبی اکرم سٹھیٹی کی دودھ دینے والی اومٹی کیڑی گئی ہے۔ میں نے پوچھا: کس نے بکڑی ہے؟ اس نے جواب دیا: قبیلہ غطفان اوفزارہ کے آدی ہے۔ میں نے بچر میں تین مرتبہ"یا صباحاہ" کے الفاظ کے ساتھ اس زور سے چلایا کہ مدینہ منورہ کے ہرگوشہ میں رہنے والے س لیں۔ پھر میں نے دوڑ لگائی یہاں تک کہ ان لوگوں کو جا بہنچا۔ سو میں ان کی جانب تیر چھننے لگا اور ساتھ یہ کہنے لگا: "میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کہ مینوں کی ہلاکت کا دن ہے" تو میں نے ان کے پانی چینے سے پہلے ہی ان سے اومٹی چھین کی۔ میں اسے لے کر واپس لوٹا تو رسول اللہ سٹھ بینے سے بہلے ہی ان سے اومٹی چھین کی۔ میں اسے لے کر واپس لوٹا تو رسول اللہ سٹھ بینے سے بہلے ہی جلدی سے ان کی پانی پینے سے پہلے ہی جلدی سے ان سے بہلے ہی جلدی سے ان سے بہلے ہی جلدی سے ان سے بیا کہ سے ان سے بیا کہ سے ان سے بیا کہ دور ان سے ان سے بہلے ہی جلدی سے ان سے بیا کہ دور کی بیا کہ بیا ہی جلدی سے ان سے بیا کہ سے ان سے بیا کہ دور کی بیا ہوں کی بیا کہ بیا ہوں کی بیا کہ بیا ہیں جان سے بیا کہ بیا کہ کیا کہ کی بیا کہ بیا کہ کی جانب سے بیا کہ کی جانب سے بیا کہ کی جان سے بیا کہ کی جانب سے بیا کہ کو کیا گئی کی جانب سے بیا کہ کی جانب سے بیا کہ کی جانب سے بیا کہ کیا کہ کیا کہ کی بیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

<sup>······</sup> المسند، ٤ / ٤٨، وأبو عوانة في المسند، ٤ / ٣٠٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ٩ / ٨٨، وابن أبي شيبة في المصنف، ٧ / ٢٠، الرقم: ٣٧٠٠٢-

اونٹنی چھین لایا۔ اُن کے پیچھے کسی کو روانہ کر دیں، آپ سٹی آیا نے فرمایا: اے ابن اکوع! تم مالک ہو گئے ہواب زمی کرو۔ ان کی مہمانی اپنی قوم میں ہورہی ہوگی۔''

٧ ١٠٨٩ ك. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بَنُ إِبْرَاهِيَمَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ ﴿ الْمَسُوا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ، أَوْقَدُوا النَّيْرَانَ، قَالَ النَّبِيُّ النَّيْرَانَ. قَالُوا: لُحُومِ النِّيْرَانَ. قَالَ: أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا. فَقَامَ رَجُلُّ الْحُمْرِ الإِنْسِيَّةِ ، قَالَ: أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا. فَقَامَ رَجُلُّ مِنَ الْقُومِ فَقَالَ: نُهَرِيقُ مَافِيهَا وَنَغْسِلُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّيْرَانِيَ أَوْ ذَاكَ. وَالْمُالُولُ النَّبِيُّ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلَةُ اللَّهُ اللَّذَالُ اللَّهُ ال

" حضرت سلمہ بن اکوع کے روایت فرماتے ہیں کہ جس روز خیبر فتح ہوا اس شام لوگوں نے آگ جلائی۔ حضور نبی اکرم ملی آئی نے فرمایا: تم نے یہ آگ کیا چیز پکانے کے لئے جلائی ہے؟ مجاہدین نے عرض کیا: پالتو گرھوں کا گوشت پکانے کے لئے: آپ ملی آئی ہے نہ مایا: چو ہانڈیوں کو توڑ دو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کرعرض کیا: ہم گوشت کو الٹ دیں اور ہانڈیوں کو دھونہ لیں؟ آپ ملی آئی ہے فرمایا: چلو یونہی کرلو۔"

## ٠ ٩٠١ / ١٠٥ حَدَّثَنَا أَبُوْعَاصِمٍ، عَنْ يَزِيْدِ بَنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ

الحديث رقم ٤٩: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الذباح والصيد، باب: آنية المجوس والميتة، ٥/٢٠٩، الرقم: ٨٧٨، ومسلم في الصحيح، كتاب: الأضلحي، باب: بيان ملكان من النهى عن أكل لحوم الأضلحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، ٣/٣٥٠، الرقم: ١٩٧٤، وابن ماجه في السنن، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الحمر الوحشية، ٢/٥٠٠، الرقم: ١٣٩٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ١٣٩٥، الرقم: ١٨٣٥، وأخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ، ١/١٥٦، بمعناه من عدة طرق.

الحديث رقم ٥٠: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الصوم، باب: إذا نوى بالنهار صوما، ٢/٩٧٢، الرقم: ١٨٢٤، ومسلم فى الصحيح، كتاب: الصيام، باب: صوم يوم عاشوراء، ٢/٢٩٧، الرقم: ١١٢٥، وأحمد بن حنبل فى المسند، ٤/٨٤، والبغوى فى شرح فى شرح السنة، الرقم: ١٧٨٤.

الأَكُوعِ عَلَى النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ الأَّكُوعِ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ الأَكُو عَلَى النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنَّ مَنْ أَكُلُ فَلا يَأْكُلُ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

" حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آئی ہے نے ایک شخص کو عاشورہ کے روز لوگوں میں منادی کرنے کے لئے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا وہ روزہ پورا کرے یا اسے جاہیے کہ روزہ رکھے اور جس نے نہیں کھایا وہ نہ کھائے۔'

١٩ ١ / ١ / ١ ٥ . حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم، عَن يَزِيدُ بَنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَن سَلَمَةَ بَنِ الْأَكُوعِ فَهُ أَنَّ النَّبِيَّ الْبَيْ الْمَالَةِ الْمَارَةِ لِيُصلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ. قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخُرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ. قَالُوا: نَعَم، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ مِنْ دَيْنِ، قَالُوا: نَعَم، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ الله، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

#### "حضرت سلمه بن اكوع على سے روایت ہے كه حضور نبی اكرم سائيل كى خدمت

الحديث رقم ٥١: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الكفالة، باب: من تكفل عن ميت دَينا فليس له أن يرجع وبه قال: الحسن، ٢/٣٨، الرقم: ٢١٧٦، وفي كتاب: الحوالات، باب: إن إحال دين الميت على رجل جاز، ٢/٩٧، الرقم: ٢١٦٨ وفي كتاب: الكفالة، باب: من تكفّل عن ميت دَينا، فليس له يرجع، ٢/٣٨، وفي كتاب: الكفالة، باب: من ترك كلاً أوضياعا فإليّ، ٥/٤٥،٢، وفي كتاب: النفقات، باب: قول النبي الميهم، من ترك كلاً أوضياعا فإليّ، ٥/٤٥،٢، الرقم: ٢٥٠٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الفرائض، باب: من ترك مالا فلورثته، ٣/٧٣١، الرقم: ١٦١٩، والترمذي في السنن، كتاب: الجنائز عن رسول الله الميهم، باب: ماجاء في الصلاة على المديون، ٣/٨٨، الرقم: ١٩٠٠، وأقالَ أَبُو عيسى: حَدِينَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، والنسائي في السنن، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على من عليه دَين، ٤/٥٠، الرقم: ١٩٦٠ السنن، كتاب: البغوى في شرح السنة، الرقم: ٣٥٨، وابن حبان في الصحيح، وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤، الرقم: ٢١٠١، وأحمد بن حنبل في المسند، وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤، الرقم: ٢٢٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٢/٨٠، الرقم: ٢٨٠٨، الرقم: ٢٥٨، الرقم: ٢٥٠٠، الرقم: ٢١٨، وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤، الرقم: ٢١٥، وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤، الرقم: ٢١٨٠، وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤، الرقم: ٢١٥، وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤، الرقم: ٢١٥، وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤، الرقم: ٢٠٥٠، وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤، الرقم: ٢١٥، وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤، الرقم: ٢٠٥٠، وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤، الرقم: ٢٠٥٠ وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤٠ وأبو عوانة في المسند، ٣/١٩٤٠ وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤٠ وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤٠ الرقم: ١٩٠٨، وأبو عوانة في المسند، ٣/٨٤٠ وأبو عوانة في المسند، ٣/١٩٤٠ وأبو المؤلود والمؤلود وال

اقدس میں ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ سٹی آئی اس پر نماز (جنازہ) پڑھیں۔ آپ سٹی آئی نے فرمایا: کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: نہیں تو آپ سٹی آئی نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ سٹی آئی نے فرمایا: کیا اس پر پچھ قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: یارسول کیا: ہاں، آپ سٹی آئی نے نے فرمایا: اپنے ساتھی پر نماز پڑھو۔ حضرت ابوقادہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس کا قرض میں ادا کروں گا، پھر آپ سٹی آئی نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔"

١٠٩٢ / ٥٠ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمِ الضَّحَّاكُ بَنُ مَخْلَدٍ، عَنُ يَزِيدُ بَنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ الْأَكُوعِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ الْهَلِيَّمِ رَأَى نِيرَانًا تُوْقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: عَلَى مَا تُوْقَدُ هَذِهِ النِّيْرَانُ. قَالُواً: عَلَى الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، خَيْبَرَ، قَالَ: اخْمِرُ الْإِنْسِيَّةِ، قَالَ: اخْمِرُ الْإِنْسِيَّةِ، قَالَ: اخْمِرُ الْإِنْسِيَّةِ، قَالَ: اخْمِرُ الْإِنْسِيَّةِ، قَالَ: اخْمِرُ لَقُهُا وَنَغْمِلُهَا؟ قَالَ: اخْمِلُواً. وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

" حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی آیا ہے نیبر کے روز آگ جلتی ہوئی د مکھر کر فرمایا: یہ کیوں جلائی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: پالتو گدھوں کا گوشت (پکانے کے لئے)۔ اس پر آپ ملی این میں اور ہانڈیاں توڑ دو اور اسے بہا دو۔ صحابہ نے عرض کیا: کیا ہم ایسانہ کریں کہ اسے الٹ دیں اور ہانڈیاں دھولیں، آپ ملی آپھی نے فرمایا: انہیں دھولو۔"

الحديث رقم ٥٦: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المظالم، باب: هل تكسر القرنانُ الّتِي فيها الخَمْرُ، أو تُخَرَّقُ الرِّقَاق، فإِنَ كسر صَنَمَا، أو صَلِيبًا أو طُنْبُورَا أو مُلنَبُورَا القّم: ٣٤٥، وفي كتاب: النباح والصيد، باب: أو ما لَا يُنْتَفَعُ بِخَشِبِه، ٢/ ٢٧٨، الرقم: ٣١٤، وفي كتاب: النباح والصيد، باب: آنية المجوس والميتة، ٥/ ٢٠، الرقم: ٨٧١٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الأضلحي، باب: بيان ملكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان شخه وإباحته إلى متى شاء، الرقم: ١٩٧٤، وابن ماجه في السنن، الإسلام وبيان شخه وإباحته إلى متى شاء، الرقم: ١٩٧٤، الرقم: ٣٩٥، وأحمد بن كتاب: النبائح، باب: لحوم الحمر الوحشية، ٢/ ١٠٥٠، الرقم: ٣٩٥، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/ ٥٠.

٩٣ ، ١ / ٥٣ \_ حَدَّثَنَا أَبُوْعَاصِمِ الضَّحَّاكُ بَنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيلُهُ بَنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بَنِ الْأَكُوعَ عَلَيْهَ قَالَ: غَزُوْتُ مَعَ النَّبِيِّ الْهَايَةِمِ سَبْعَ غَزُوْتُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهَايَةِمِ سَبْعَ غَزُوْاتٍ، وَغَزُوْتُ مَعَ بَنِ حَارِثَةَ، السَّتَعْمَلُهُ عَلَيْنَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

"خضرت بزید بن ابوعبید سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع کے نے فر مایا: میں نے سات غزوات میں حضور نبی اکرم ملی آئی کے ساتھ شریک ہونے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس غزوہ میں بھی شریک تھا جس میں حضرت زید بن حارثہ کی کوحضور ملی آئی نے ہمارا امیر بنایا تھا۔"

١٨ ٠ ٩ ١ / ١ ٥ ٥ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم، عَن يَزِيدُ بَنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنَ سَلَمَةَ بَنِ الْأَكُوعِ عَلَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيِّ مَنْ ضَحَى مِنْكُمْ فَلَا يُصَبِحَنَّ بَعُدَ الْأَكُوعِ عَلَى النَّبِي النَّبِيُ النَّابِي النَّامِ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنهُ شَيءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ فَعَلْنَا كَانَ بِالنَّاسِ جَهَدُ، فَأَرَدُتُ أَنْ تُعِينُوا فِيها. رَوَاهُ اللهُ خَارِيُ.

" حضرت سلمہ بن اکوع ، سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سے آتے فر مایا: جوتم میں سے قربانی کا گوشت نہیں ہونا جا ہے میں سے قربانی کا گوشت نہیں ہونا جا ہے میں سے قربانی کا گوشت نہیں ہونا جا ہے ہے

الحديث رقم ٥٣: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المغلزى، باب: بعث النبي النبي النبي السامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، ٤/٥٥٦، الرقم: ٢٠٢٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الجهاد والسير، باب: عدد غزوات النبي النبي المسلم، ١٤٤٧/١، الرقم: ١٨١٥، وابن حبان في الصحيح، ١٦/٣٩، الرقم: ١٢٩٤، وأبو عوانة في المسند، والحاكم في المستدرك، ١٣٩٤، وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/٤٥.

الحديث رقم ٤٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتَزَّوُدُ منها، ٥/١١٠ الرقم: ٢٤١٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء، ٣/٣٥٠ ١، الرقم: ١٩٧٤.

جب اگلا سال آیا تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اب بھی ہم اسی طرح کریں جیسے بچھلے سال کیا تھا؟ آپ ملٹی ہے نے فرمایا: کھاؤ، کھلاؤ اور جمع بھی کر لو کیونکہ وہ سال تنگی کا تھا تو میرا ارادہ ہوا کہتم اس (تنگی) میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔''

٥٩٠ ١٠٩٥ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم، عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَتَ اللَّهِ عَنْ سَلَمَتَ اللَّهَ عَنْ سَلَمَتَ اللَّهَ عَنْ سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ. قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ اللَّهَ عَتْ اللَّهَ جَرَةِ، فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي.

رَوَاهُ اللهُ خَارِيُّ.

"حضرت بزید بن ابوعبید کا بیان ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع ﷺ نے فر مایا: حضور نبی اکرم مٹھی ہے نے فر مایا: اے نبی اکرم مٹھی ہے ہم نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ پھر حضور نبی اکرم مٹھی ہے ہی بیعت کر چکا سلمہ! کیا تم بیعت نہیں کرتے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں تو پہلے ہی بیعت کر چکا ہوں۔ فر مایا: دوبارہ کر لو۔''

## ٥٦/١٠٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ

الحديث رقم ٥٥: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الأحكام، باب: من بايع مرتين، ٦/٥٣٥، الرقم: ٢٧٨٦، وفي كتاب: الجهاد، باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت، ٣/١٥١، الرقم: ٢٨٠٠، وفي كتاب: المغازى، باب: غزوة الحديبية، ٤/٩٢٥، الرقم: ٣٩٣٦، وفي كتاب: الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس، ٦/٤٣٢، الرقم: ٢٧٨٠، وفي باب: مَن بايع مرتين، ٦/٥٣٥، الرقم: ٢٨٢٠، وسلم في الصحيح، كتاب: الإمارة، باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، ٣/٣٨٣، الرقم: ١٨٦٠، وفي كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قَرَدٍ وغيرها، ٣/٢٤٢، الرقم: ماجا، في يبعة النبي شَهَم، ٤/٠٥، الرقم: ٢٩٥١، وقالَ أَبُوعِيُسَى: هَذَا حَدِيثُ ماجا، في يبعة النبي شَهَم، ٤/٥٠، الرقم: ٢٩٥١، وقالَ أَبُوعِيُسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيُحٌ، والنسائي في السنن، كتاب: البيعة، باب: البيعة على الموت، حَسَنٌ صَحِيُحٌ، والنسائي في السنن، كتاب: البيعة، باب: البيعة على الموت، كركا، ١٤١٠الرقم: ١٥٠١، وأحمد حنبل في المسند، ٤/٤١٠٤.

الحديث رقم ٥٦: أخرجه البخارى فى الصحيح، كتاب: الصلح، باب: الصلح فى الدية، ٢ / ٩٦١، الرقم: ٢٥٥٦، وفى كتاب: الجهاد ، باب: قول الله تعالى: مِنَ المُؤْمِنِيْنَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوالله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَنْ يَنْتَظِرُ ص

أَنَّ أَنَسَا اللَّهُ حَدَّتُهُمْ: أَنَّ الرُّبَيَّعَ، وَهِيَ ابْنَهُ النَّضِرِ، كَسَرَتُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفُو فَأَبُوا، فَأَتُوا النَّبِيَ اللَّهِ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ، فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفُو فَأَبُوا، فَأَتُوا النَّبِيِّ اللهِ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنسُ بَنُ النَّهِ، لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ: يَا أَنسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ. فَرَضِيَ بِالْحَقِّ لَا تُكسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ: يَا أَنسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ. فَرَضِي الْقَوْمُ وَعَفُوا فَقَالَ النَّبِيُّ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لُو أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ. اللهِ لَابَرَّهُ. وَاللهِ اللهِ لَابُرَاهُ. وَاللهِ اللهِ لَابُولُ اللهِ لَابُولُ اللهِ لَابُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"حضرت حمید کابیان ہے کہ حضرت انس کے انہیں روایت بیان فرمائی کہ حضرت رہی ہنت نضر نے ایک لڑکی کے سامنے والے دو دانت توڑ دیئے تو انہوں نے دیت کا مطالبہ کیا ہے معافی کے خواستگار ہوئے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ سووہ حضور نبی اکرم ملی ایکی خدمت میں

سبب وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيلًا، [الأحزاب: ٢٣]، ٣/٢٠/١، الرقم: ٢٦٥١، وفي كتاب:
التفسير/البقرة، باب: قوله: يَآيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتَلَى
الحُرُّ بِالحُرِّ۔ إِلَى قَوْلِهِ: عَذَابٌ الَّيْمُ [البقرة: ١٧٨]، ٤ / ١٣٣٦- ١٣٣٧، الرقم:
الحُرُّ بِالحُرِّ۔ إِلَى قَوْلِهِ: عَذَابٌ الْيُمُ [البقرة: ١٨٨]، ٤ / ١٣٣٠، الرقم: ١٣٣٩، وفي كتاب: التفسير/المائدة، باب: وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ:
[المائدة: ٤٥]، ٢ / ١٦٥٦، الرقم: ١٩٩٦، ومسلم في الصحيح، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: إثبات القصاص في الإسنان وما في معناها، ٣ / ١٦٠٧، الرقم: ١٩٥٥، والبيات التصاص من السنّ، ٤ / ١٩٧٠، الرقم: ١٩٥٥، والنسائي في السنن، كتاب: القسامة، باب: القصاص من الثنية، ٨ / ٢٧، الرقم: ١٩٥٦- ١٩٧٤، وابن ماجه في السنن كتاب: الديات، باب: القصاص في السنّ، ٢ / ١٨٨٤، الرقم: ١٩٦٩، والنسائي في السنن الكبرى، ٤ / ٢٢٠، الرقم: ١٩٥٩، وأحمد بن حنبل في والنسائي في السنن الكبرى، ٤ / ٢٢٢، الرقم: ١٩٥٩، والطحاوى في شرح معانى الآثار، ٣ / ٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨ / ٢٥، والطحاوى في شرح معانى الآثار، ٣ / ٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨ / ٢٥، والطحاوى في شرح معانى الآثار، ٣ / ٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨ / ٢٥، والطحاوى في شرح معانى الآثار، ٣ / ٢٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨ / ٢٥، والطحاوى أي الآثار، ٣ / ٢٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨ / ٢٥، والعدادي عالم الآثار، ٣ / ٢٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨ / ٢٥، والعدادي عالم المؤلفة والسنن الكبرى، ٨ / ٢٥، والعدادي عالم المؤلفة والسنن الكبرى، ١٩٠٤، والعدادي عالم المؤلفة والسنن الكبرى، ١٩٠٤، والعدادي عالم المؤلفة والسند، ١٩٠٤، والمؤلفة والسنن الكبرى، ١٩٠٤، والمؤلفة والسند، ١٩٠٤، والمؤلفة والسند، ١٩٠٤، والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والسند، ١٩٠٤، والمؤلفة والسند، ١٩٠٤، والمؤلفة والم

حاضر ہوئے تو آپ سٹیٹیٹٹ نے قصاص کا حکم فر مایا حضرت انس بن نضر نے عرض کیا: یارسول اللہ!

کیا رہیج کے سامنے کے دانت توڑے جائیں گے؟ نہیں، قتم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کیا رہیج کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے، اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ آپ سٹیٹٹٹ نے فر مایا: اے انس! اللہ کی کتاب قصاص کا کہتی ہے (اس پر حضرت انس خاموش ہو گئے) سو (بعد میں) وہ لوگ (جنہوں نے قصاص کا تقاضا کیا تھا) راضی ہو گئے اور انہیں معاف کر دیا تو حضور نبی اکرم سٹیٹٹٹٹ نے فر مایا: اللہ کے بندوں میں سے وہ بھی ہیں کہا گروہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھالیس تو اللہ تعالی اسے سپاکر دیتا ہے۔ فزاری کی روایت میں اتنا ہی اضافہ ہے کہ وہ لوگ دیت لینے پر رضا مند ہو گئے:"

## ٥٧/١٠٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا حَمِيدٌ أَنَّ

الحديث رقم ٥٧: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: التفسير / البقرة، باب: قوله: يَأْيُهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتُلَى الحُرُّ بالحُرِّ إلَى قَوُلِهِ. عَذَابٌ أَلِيْمٌ [البقرة: ١٧٨]، ٤ /١٦٣٦. ١٣٣٧، الرقم: ٤٢٣٩. ٤٢٣٠، الرقم: ٤٢٢٩، وفي كتاب: الصلح، باب: الصلح في الدية، ٢/ ٩٦١، الرقم: ٢٥٥٦، وفي كتاب: الجهاد ، باب: قول الله تعالى: مِنَ المُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُو الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَنُ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَنُ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيلًا، [الأحزاب: ٢٣]، ٣/ ١٠٣٢ ، الرقم: ٢٥١١ ، وفي كتاب: التفسير /المائدة، باب: وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ: (٤٥)، ٤/١٦٨٥، الرقم: ٤٣٣٥، وفي كتاب: الديات: باب: السِّنَّ بالسِّنّ [المائدة: ٤٥]، ٦/٢٥٢٦، الرقم: ٦٤٩٩، ومسلم في الصحيح، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: إثبات القصاص في الإسنان وما في معناها، ٣/٢/٢، الرقم: ١٦٧٥، وأبوداود في السنن، كتاب: الديات، باب: القصاص من السنّ، ٤/١٩٠، الرقم: ٥٩٥٥، والنسائي في السنن، كتاب: القسامة، باب: القصاص من الثنية، الرقم: ٢٥٧٦ ـ ٤٧٥٧، وفي السنن الكبرى، ٤ / ٢٢٣، الرقم: ٩٥٩، وابن ماجه في السنن كتاب: الديات، باب: القصاص في السنّ، ٢/٨٨، الرقم: ٢٦٤٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/١٢٨، الرقم: ١٢٣٢٤، ١٢٧٢٧، والطبراني في المعجم الكبير، ١ / ٢٦٤، الرقم: ٧٦٨: ٤٢/٢٦٢، الرقم: ٦٦٤، والطحاوى في شرح معانى الآثار، ٣/١٧٧، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨ / ٢٥، ٦٤.

أَنَسًا عَلَىٰ حَدَّثَهُمُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ قَالَ: كِتَابُ الله الْقِصَاصُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

"حفرت محرد بن عبدالله انصاری حفرت انس اس عبدالله انصاری حضور نبی اکر حضور نبی اکر ملی این کی تصور نبی اکرم ملی این این الله کی کتاب قصاص کا حکم دیتی ہے۔"

١٠٩٨ / ١٠٩٨ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنَ أَنَسِ أَنَّ ابْنَةَ النَّخِرِ لَطَمَتُ جَارِيَةً فَكَسَرَتُ ثَنِيَّتُهَا، فَأَتُوا النَّبِيَّ أَنَّهُمْ فَأَمَر بِالْقِصَاصَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

"حضرت حميد نے حضرت انس اس على سے روایت كى ہے كه نضر كى بيٹى نے ايك لڑكى

الحديث رقم ٥٨: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: الديات، باب: السن بالسن، ٦/٢٥٢٦، الرقم: ٦٤٩٩، وفي كتاب: الصلح، باب: الصلح في الدية، ٢/٩٦١، الرقم: ٢٥٥٦، وفي كتاب: الجهاد ، باب: قول اللهتعالي: مِنَ المُؤُمِنِيُنَ رِجَالٌ صَنَقُوا مَاعَاهَدُوالله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيلًا، [الأحزاب: ٢٣]، ٣/١٠٣١، الرقم: ٢٦٥١، وفي كتاب: التفسير /البقرة، باب: قوله: يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتُلَى الحُرُّ بِالحُرِّ. إِلَى قَولِه: عَذَابٌ ٱلِيُمُ [البقرة: ١٧٨]، ٤/٦٣٦ ١ - ١٣٣٧، الرقم: ٤٢٣٩ ـ ٤٢٣٠، وفي كتاب: التفسير /المائدة، باب: وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ: [٤٠]، ٤/١٦٨٥، الرقم: ٤٣٣٥، ومسلم في الصحيح، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: إثبات القصاص في الإسنان وما في معناها، ١٣٠٢/٣، الرقم:١٦٧٥، وأبوداود في السنن، كتاب: الديات، باب: القصاص من السنّ، ١٩٧/٤، الرقم: ٤٥٩٥، والنسائي في السنن، كتاب: القسامة، باب: القصاص من الثنية، ٨ /٢٧، الرقم: ٢٥٧٦ ـ ٤٧٥٧، وفي السنن الكبرى، ٤ /٢٢٣، الرقم: ١٢٣٢٤ ـ ١٢٧٢٧، وابن ماجه في السنن، كتاب: الديات، باب: القصاص في السنّ، ٢ / ٨٨٤، الرقم: ٢٦٤٩، والطبراني في المعجم الكبير، ١ /٢٦٤، الرقم: ٦٩٥٩، وأحمد بن حنبل في المسند، ٣ / ١٢٨، الرقم: ٧٦٨: ٢٤ / ٢٦٢، الرقم: ٦٦٤، والطحاوي في شرح معانى الآثار، ٣/٧٧، والبيهقي في السنن الكبري، ٨/٥٧، ٢٤.

کوطمانچہ مارا جس کے باعث اس کے اگلے دو دانت ٹوٹ گئے، وہ حضور نبی اکرم ملی ایکی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ ملی آئی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ ملی آئی کی خصاص کا حکم فر مایا۔''

٩ ٩ ٠ ١ ٠ ٩ ٥ . حَدَّثَنَا عِصَامُ بَنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَرِيْزُ بَنُ عُثُمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبُدَ اللهِ بَنَ بُسُرٍ عَضَمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبُدَ اللهِ بَنَ بُسُرٍ عَضَ صَاحِبَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مَنْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مَنْ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

"خطرت حریز بن عثمان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ملی آئی کے صحابی حضرت عبداللہ بن اُسر ﷺ بوڑھے ہوگئے حضرت عبداللہ بن اُسر ﷺ بوڑھے ہوگئے تھے؟ انہوں نے فرمایا: آ یہ ملی آئی تھوڑی مبارک کے صرف چند بال سفید ہوئے تھے۔"

٠٠١٠٠. حَدَّثَنَا خَلَادُ بَنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عِيسَى بَنُ طَهُمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنُسَ بَنَ مَالِكِ ﴿ يَقُولُ: نِزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بِنتِ جَحْش رَضِ الله عَهَا وَأَطُعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَتُ تَفُخُو عَلَى نِسَاءِ النَّبِي اللهِ عَهَا وَكَانَتُ تَقُولُ: إِنَّ الله أَنْكَحنِي فِي السَّمَاءِ. رَوَاهُ البُخَارِيُ.

الحديث رقم ٥٩: أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي النبي المناقب، الرقم: ٣٥٥٣، وأحمد بن حنبل في المسند، ١٨٧/٤ للبي النبي المنافة أحمد صحيح على شَرَطِ البُخَارِيِّ. والحاكم في المستدرك، ٢/٩٠٠، الرقم: ٢٠٤٠، وقال: هَذَا حَدِينتُ صَحِينتُ الإِسْنَاد، وابن أبي شيبة في المصنف، ٥/١٨٠، الرقم: ٢٥٠٦، والطبراني في مسند الشاميين، ٢/٢٩٠، الرقم: ٥٠٠٠، وعبد بن حميد في المسند، ١/١٨١، الرقم: ٥٠٠٠، وعبد بن حميد في المسند، ١/١٨١، الرقم: ٥٠٠٠.

الحديث رقم ۲۰: أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: التوحيد، باب: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، ٢/ ، ٢٧٠ الرقم: ٢٩٨٤ ـ ٥٩٨٠ والنسائى في السنن، كتاب: النكاح، باب: صلاة المرأة أذا خطبت واستخارتها ربها، ٢/ ٩٧٠ الرقم: ٢٥٢٨ وفي السنن الكبرى، ٥/ ٢٩١ الرقم: ٨٩١٨ ، ١١٤١١ وأحمد بن حنبل في المسند، ٣/ ٢٢٦ الرقم: ١٣٣٨ والطبراني في المعجم الكبير، ٢٤/ ٣٩ الرقم: ١٠٠ والهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ / ٩٠

" حضرت عیسیٰ بن طہمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک اسے سنا: پردے کی آیت حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها کے حق میں نازل ہوئی اور ان کے ولیمہ میں آپ سٹھی آئے نے روٹی اور گوشت کھلایا تھا اور بید حضور نبی اکرم سٹھی آئے کی باقی ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں کہ میرا نکاح آسان پر ہوا ہے۔''

مصادر التخريج



- ١ـ القرآن الحكيم-
- ۲. آجری، ابو بکر محمد بن حسین بن عبدالله (۳۲۰ه) المشویعة ریاض، سعودی عرب: دار الوطن ، ۱۳۲۰ه/ ۱۹۹۹ -
- ٣. آلوي، ابوالفضل شهاب الدين السيدمحمود (م ١٢٧ه/١٨٥٨ء) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني بيروت، لبنان: دار الاحياء التراث -
- ٤ آمرى، سيف الدين ابى الحسن على بن ابى على بن محمد (١٥٥ ـ ١٣٣هـ/١٥١١ ـ ١٢٣٣ء) ـ
   الإحكام في أصول الأحكام ـ بيروت، لبنان: دارالكتب العلمية ،١٠٠٠ه اله/ ١٩٨٠ء ـ
- ٥\_ ابن اثير، ابو الحن على بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد شيبانى جزرى (٥٥٥\_ ١٠٥٠ على بن الله الغابة في معرفة الصحابة بيروت، لبنان: دار الكت العلمية -
- ٦\_ ابن اثير، ابو الحن على بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد شيباني جزري (۵۵۵\_ ۱۹۵۵ ملا ملاصادر، ۱۹۵۹ء ملاصادر، ۱۹۷۹ء ملاصادر، ۱۹۷۹۶ ملاصادر، ۱۹۷۹ ملاصادر، ۱۹
- ۷. احمد بن حنبل، ابو عبر الله بن محمد شیبانی (۱۶۴-۲۳۱ه/۸۵۵-۸۵) الزهد بروت، لبنان: دارالکتب العلمیة ، ۹۸ ساه۔
- ۸. احمد بن حنبل، ابوعبد الله بن محمد (۱۲۳ه/۲۸۵ م ۸۵ م ۵۵۰) فضائل الصحابة مربرت، لبنان: مؤسسة الرسالي
- 9. احمد بن طنبل، ابوعبد الله بن محمد (۱۲۳ه/۱۲۳ه/۸۵۵۵۵) المسند بیروت، لبنان: المکتب الاسلامی، ۱۳۹۸ه/۱۹۵۸ و
- ۱۰. احمد بن هنبل، ابوعبد الله بن محمد (۱۲۴ه/۱۲۵ه/۸۵۰۵۵) الود ع بیروت، لبنان: دارالکتب العلمیة، ۳۳ ۱۹۰۰ه-
- ١١. أزوى، ربيع بن حبيب بن عمر بهرى ـ الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن

\_\_\_\_\_

حبیب بیروت، لبنان، دارالحکمه، ۱۹۱۵ هه

- ۱۲ ابن اسحاق، محمد بن اسحاق بن بيار، (۸۵ ـ ۱۵ اه) ـ السيرة النبوية معهد الدراسات والابحاث لتعريب ـ
- ۱۳ معمجم الم الم بن ابراہیم بن اساعیل اساعیلی (۱۲۷-۱۲۵ه) معمجم ۱۳ الشیوخ أبي بكر الإسماعیلي مدینه منوره، سعودی عرب، مكتبة العلم والحكم، ۱۳۱۰هـ
- ۱٤. اندلى، محمد بن على بن احمد الوادياشي (٢٣٠ ـ ٨٠٨ه) \_ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ـ مكة المكرّم، سعودي عرب: دار حراء، ٢٠١١ه \_
- ۱۵ البانى، محمد ناصر الدين (۱۳۳۳ ـ ۱۹۲۰ هـ/۱۹۱۹ ۱۹۹۹ ع) سلسلة الأحاديث الصحيحة بيروت، لبنان: المكتب الاسلامي، ۱۳۰۵ هـ/۱۹۸۵ -
- ۱٦. بحق، محمد بن عمر حضرمی شافعی (۸۲۹ ـ ۹۳۰ هـ) ـ حدائق الأنوار ـ جده، سعودی عرب: دار المنهاج، ۱۲۲ هـ/۳ ۲۰۰ ـ
- ۱۷ بخارى، ابو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراتيم بن مغيره (۱۹۳-۲۵۲ه/۱۸۰-۸۱۰ مراه-۱۹۸۹ مراه-۱۹۸ مراه-۱۹۸۹ مراه-۱۹۸۹ مراه-۱۹۸۹ مراه-۱۹۸ مراه-۱۹۸ مراه-۱۹۸۹ مراه-۱۹۸ م
- ۱۸ بخاری، ابو عبد الله محمد بن إساعیل بن إبراہیم بن مغیرہ (۱۹۳ -۲۵۲ / ۱۹۰ ۱۸۰ مادے الکاریخ الکبیو بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیه -
- ۱۹ من مغیره (۱۹۳ م ۱۵ م ۱۸ م ۱۰ الله محمد بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیره (۱۹۳ م ۱۵۲ م ۱۸۱۰ م ۱۸۵ م ۱۹۵۰ م ۱۹۵۰ م خلق أفعال العباد ریاض، سعودی عرب: دارلمعارف السعو دیة ، ۱۳۹۸ م ۱۹۵۸ء۔
- ۲۰ بخاری، ابوعبد الله محمد بن اساعیل بن ابراهیم بن مغیره (۱۹۴۳ـ۲۵۶ه/۱۸-۵۸۰) د الصحیح بیروت، لبنان + دمشق، شام: دارالقلم، ۱۰۴۱ه/ ۱۹۸۱ -
- ۲۱ ـ بخاری، ابوعبد الله محمد بن اساعیل بن ابراهیم بن مغیره (۱۹۴۰ ۲۵ ۱۵۰ م ۱۸۱۰ ۸۷۰) ـ ۱۲ م الکنی ـ بیروت، لبنان: دار الفکر ـ
- ۲۲ برار، ابو بکر احمد بن عمر و بن عبد الخالق بصری (۲۱۰-۲۹۲ هے۹۰۵ م ۹۰۵ م ۱۹۲ المسند بیروت، لبنان: ۹۰۸ ه ۱۹۰۰
- ۲۳ بغوی، ابومحرحسین بن مسعود بن محمد (۵۱۲ ۱۵ ۱۲۲۵ او) شرح السنة

- بيروت، لبنان: المكتب الاسلامی،۳۰۳ه/۱۹۸۳ء۔
- ۲٤ بغوى، ابو محرصين بن مسعود بن محمد (۵۳۲ ما۲۵ م ۱۲۲۱۱ء) معالم التنزيل بيروت، لبنان: دارالمعرفة ، ۱۹۸۷ م ۱۹۸۷ م
- ۲۰ بغوی، عبد الله بن محمد بن عبد العزیز المرزبان (۲۱۳ ـ ۱۳۵ ـ) مسند الحب بن الحب بن الحب بن الحب أسامة بن زید ـ ریاض، سعودی عرب: دار الضیاء، ۱۳۰۹ هـ
- ۲۲۔ بیضاوی، ناصر الدین ابی سعید عبد الله بن عمر بن محمد شیرازی بیضا وی (۹۱ کھ)۔ أنو اد التنزیل۔ بیروت، لبنان: دار الفكر، ۱۳۱۲ھ/ ۱۹۹۹ء۔
- ۲۷ بیبی ، ابوبکر احمد بن حسین بن علی بن عبر الله بن موسی (۳۸۴ م ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۹۹۳ ۱۲۰ ۱۲۰ م ۱۹۹۳ ۱۲۰ ۱۲۰ م ۱۹۹۳ ۱۲۰ الاعتقاد بیروت، لبنان، دارالآفاق الحدید، ۱۰۸۱ ه
- 99- بیمقی، ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبد الله بن موسی (۳۸۴-۴۵۸ ۱۹۹۳-۹۹۳) و ۲۹-۱۹۸۵ ۱۹۸۳ (۱۹۸۳-۱۹۸۵) و ۲۹

- ۳۲ بیبیق، ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبد الله بن موسی (۱۳۸۴-۴۵۸ ۱۹۹۳-۹۹۳) ۲۲۰۱ (۱۹۹۳-۱۹۹۳) در ۱۹۹۳-۱۹۹۴ (۱۹۹۳) در ۱۹۹۳) در ۱۹۹۳ در الباز، ۱۹۹۳ در الباز، ۱۹۹۳ در الباز، ۱۹۹۳ در الباز، ۱۹۳۲ در الباز، ۱۹۹۳ در الباز، ۱۹۳۳ در الباز، ۱۹۹۳ در الباز، ۱۹۳۳ در الباز، ۱۳۳ در الباز، ۱۹۳۳ در الباز، ۱۹۳۳ در الباز، ۱۹۳۳ در الباز، ۱۳۳ در الباز، ۱۹۳۳ در الباز،

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

- ۳٤ بيمق، ابو بكر احمد بن حسين بن على بن عبد الله بن موسى ( ۱۸۸۳ م ۱۹۹۳ م ۱۹۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۹۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳۳ م ۱۳۳
- ۳۶ . ترفدی، ابوعیسی محمد بن عیسی بن سوره بن موسی بن ضحاک سلمی (۲۱۰ ـ ۲۷۵ ۱۳۵ ۸۲۵ ـ ۸۲۵ ـ ۸۲۵ ـ ۸۲۵ ـ ۸۲۵ ـ ۸۶۵ ـ ۸۹۲ ـ ۱۹۹۸ ۱۸۵۸ ـ ۱۹۹۸ ۱۸۵۸ ـ ۱۸۹۸ ۱۸۹۸ ۱۸۹۸ ۱۸۹۸ ۱۸۹۸ ۱۸۹۸ ۱۸۹۸ ۱۸۹۸ ۱۸۹۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۸ ۱
- ۳۷ ... ترفدى، ابوعيسى محمد بن عيسى بن سوره بن موسى بن ضحاك سلمى (۲۱۰ ــ ۲۷۹ ــ ۸۲۵ ــ ۸۲۵ ــ ۸۲۵ ــ ۸۲۵ ــ ۸۲۵ ــ ۸۲۵ ــ ۸۹۲ ــ
- ٣٨. تقانوى، اشرف على (١٢٨٠ ١٣٦٢ ١٨ ١٣٣٥ ) نشر الطيب في ذكر النبى النبى الحبيب المثالية من المالية في ذكر النبى المنبي المحبيب المثالية من كراجي، ياكتان: التي المالية المنبى ١٩٨٩ المنبى المحبيب المثالية من المنالية ال
- ٣٩ ابن تيميد، احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام حراني (٢٦١ ـ ٢٦٨ هـ/١٢٦١ ـ ١٣٢٨ ع) ـ وقتضاء الصواط المستقيم لا بور، ياكتان: المكتبة السلفية، ١٩٤٨ ـ
- . ٤. ابن تيميد، احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام حراني (۱۲۱ ـ ۲۸ سـ ۱۲۹ ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۸ ع) ـ المادم الصدرم المسلول ـ بيروت، لبنان: دار ابن حزم، ١٩١٧هـ ـ
- ٤١ ابن تيميه، احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام حراني (٢١١ ـ ٢٦٨ هـ/١٢٢١ ـ ٣٢٨) ـ
   الفرقان بين أولياء الرحملن وأولياء الشيطان
- 23. ابن تیمید، احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام حرانی (۲۱۱ ـ ۲۸ کر ۱۲۲۳ ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۸ و) ـ مجموع الفتاوی ـ مکتبه ابن تیمیه ـ
- **٤٣۔ ابن جارو**د، ابو محمد عبد الله بن علی بن جارود نیشاپوری (۲۰۰۷ھ)۔ المستقی من السنن المسندة۔ بیروت، لبنان: مؤسسة الکتاب الثقافیة ، ۱۳۱۸ کے ۱۹۸۸ء۔
- 25. جرجانی، ابو قاسم حمزه بن بوسف (۳۲۸ه) ـ تاریخ جو جان ـ بیروت، لبنان: عالم اکتب، ۱۰٬۹۱۱ه/۱۹۹۱ ـ ـ

- **3.** جماص، احمد بن على الرازى ابو بكر (٣٠٥-٣٥٠ه) ـ أحكام القرآن بيروت، لبنان: دار إحياء التراث، ١٠٠٥هـ -
- 22. جندى، المفصل بن محمد بن إبرابيم، ابوسعيد (٣٠٨ه) فضائل المدينة وشق: دارالفكر، ٢٠٠٨ه-
- ١٢٠ جوزى، ابو الفرح عبد الرحمٰن بن على بن محمد بن على بن عبيد الله (١٥٠هـ ٥١٠) و ١٤٠ التحقيق في أحاديث المخلاف بيروت لبنان: وارالكتب العلمية، ١٢٥٥ هـ
- 93. ابن جوزى، ابو الفرج عبد الرحمٰن بن على بن محمد بن على بن عبيد الله (١٥٠ ـ ٥٥٩ هـ/ ١١١ ١٢٠ عبيد الله (١٥٠ ـ ١٤٠ هـ/ ١١١٠ ١١٠ عبيد الله (١٥٠ ـ ١٩٠ هـ/ ١٩٠١ عبيد الله المهاديد المهماديد المهمادي
- .ه. ابن جوزی، ابو الفرج عبد الرحمٰن بن علی بن محمد بن علی بن عبید الله (۵۱۰ ۵۵ م ۵۵ م ۱۵۰ م ۱۵۰
- ۱۵۰ این جوزی، ابو الفرج عبد الرحل بن علی بن محمد بن علی بن عبید الله (۵۱۰ ـ ۵۷۹ هـ/ ۱۹۸۹ هـ/ ۱۹۸۹ و ۱۹۸۹ مار ۱۹۸۹ و ۱۹۸۹ مار ۱۹۸ مار ۱۹۸
- ۲٥. المن جوزى، ابو الفرج عبد الرحل بن على بن محمد بن على بن عبيد الله (١٥٠هـ٥٥ه ط ٥٦. ١١١١ ١١١٠) و الفرح عبد المدوك والأمم و بيروت، لبنان: دار صادر، ١٣٥٨ اصد
- ٠٥٣ ابن جوزى، ابو الفرج عبد الرحمٰن بن على بن محمد بن على بن عبيد الله (١٥٠ ـ ٥٤٩ هر) المال ١٠١١ ٥٤ هر الكتب العلميه، ١٢١١ ١٠١١ هـ الوفا بأحوال المصطفى المالية المال ١٩٨٨ مراه ١٩٨٨ مراه ١٩٨٨ مراه المراه ١٩٨٨ مراه المراه المراع المراه المرا
- ۵٤ ابن ابی حاتم، عبدالرحل بن ابی حاتم محد بن ادریس ابو محد الرازی المیمی (۳۲۵ هـ) ـ
   ۱لجرح و التعدیل ـ بیروت، لبنان: دار إحیاء التراث العربی، اسماله ـ
- ٥٥ مارث، ابن الى اسامه (١٨٦ م٢٨١ م) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

- مدينه منوره، سعودي عرب: مركز خدمة السنة والسيرة النبويية ١٩٩٣هم/١٩٩٢ء-
- ٥٦ ماكم، ابوعبد الله محرين عبد الله بن محد (٣٢١ ـ ٩٣٣ م ١٠١٠) المستدرك على الصحيحين بيروت لبنان: دار الكتب العلميه ، ١٣١١ / ٩٩٠ -
- ۰۷ ماكم، ابوعبر الله محمد بن عبر الله بن محمد (۳۲۱ م ۹۳۳ م ۱۰۱۰) المستدرك على الصحيحين مكه، سعودي عرب: دار البازللنشر و التوزيع -
- ۰۸ ابن حبان، ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان (۲۷۰ یه ۳۵۳ هر) ۸۸۸ ـ ۹۲۵ و) ـ الثقات ـ ببروت، لبنان: دارالفكر، ۱۳۹۵ هـ
- 90\_ ابن حبان، ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان (۲۷۰ ۳۵۴ ه/۸۸۸ ۱۹۵۰ و) الصحيح \_ بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ۱۹۹۳ ه/ ۱۹۹۳ -
- 71. ابن مجرعسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد کنانی (۸۵۲\_۱۵۲۸ه/ ۲۵۸ مر) است مجرعسقلانی، احمد بن علی بن احمد کنانی (۸۵۲\_۱۵۲۸ه/ ۱۹۳۸ مر) ۱۳۱۲ه/۱۹۹۱ مر) ۱۹۹۲ه/۱۹۹۹ مرا الجمیل ۱۹۹۲ه/۱۹۹۹ مرا ۱۹۹۲ مرا ۱۹۹۲
- 77. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد کنانی (۸۵۲\_۷۵۳ه/ ۲۵۳ مر) ۲۵۳ مرکان (۸۵۲\_۷۵۳ مر) ۲۵۳ مرکان التعلیق علی صحیح البخاری بیروت، لبنان: الکتب الاسلامی + عمان، اُردن: دار عمار، ۴۰۵ مرکاه میروت، التعلیق علی صحیح البخاری بیروت، لبنان:
- ٦٣ ابن حجر عسقلاني، احمد بن على بن محمد بن على بن احمد كناني (١٥٢ ـ ١٥٥ هـ ١٦٥ هـ ١٣٥ م ١٠٥ م ١٣٥ م ١٣٥٠ م ١٣٥٨ م ١٣٥٠ م ١٣٥٨ م ١٣٨٨ م ١٨٨٨ م ١٨٨٨٨ م ١٨٨٨ م ١٨٨
- 75. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد کنانی (۱۲۵۲۵۵هـ/ ۸۵۲۵هـ/ ۱۳۵۲ مرکز دارالفکر، ۲۰ ۱۹۸۴هـ/ ۱۹۸۳ مرکز دارالفکر، ۲۰ ۱۹۸۴هـ/ ۱۹۸۳ مرکز دارالفکر، ۲۰ ۱۹۸۴ مرکز دارالفکر، ۲۰ ۱۹۸۴ مرکز دارالفکر، ۲۰ ۱۹۸۴ مرکز دارالفکر، ۲۰ مرکز دارال
- 70\_ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی (۸۵۲\_۷۵۲ه/ مر) در المعرفة ـ ۱۳۷۲\_۱۳۷۹ علی الدرایة فی تخریج أحادیث الهدایقه بیروت، لبنان: دارالمعرفة ـ

- 77. ابن مجرعسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد کنانی (۸۵۲\_۷۳ هر) محمد ۲۳ مالک عن نافع ۱۳۷۲ مالک عن نافع عن ابن عمو -
- 77. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد کنانی (۸۵۲\_۷۵۳ه / ۸۵۲ مرکز بن علی بن احمد کنانی (۸۵۲\_۷۵۳ه / ۱۳۷۲ و الباري شرح صحیح البخاري لا بهور، پاکتان: دارنشر اکتب الاسلامیه، ۱۰۲۱ه / ۱۹۸۱ه / ۱۹۸۱ه و الکتب الاسلامیه، ۱۰۲۱ه / ۱۹۸۱ه و المورد بن الاسلامیه، ۱۰۲۱ م ۱۹۸۱ و المورد بن المورد
- مه. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد کنانی (۱۳۵۲ ما ۱۳۵۲ ما ۱۳۵۲ ما ۱۳۵۲ ما ۱۳۵۲ ما ۱۳۵۲ ما احمد المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد قاهره، مصر: مكتبه ابن تيميه، ۱۰٬۹۱۱ ما ۱۳۰۱ ما المسدد
- 79. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد کنانی (۸۵۲\_۵۲ه هر) محمد الله علمی المطبوعات ۱۳۷۲ موست الله علمی المطبوعات ۲۰۰۱ مرکز ۱۹۸۹ می ۱۸۰۱ مرکز ۱۹۸۹ می المطبوعات ۲۰۰۱ می المرکز ۱۹۸۹ می المرکز
- ۷۰ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد کنانی (۸۵۲\_۸۵۲هـ/ ۸۵۲ مر) ۱۳۷۲ مرکز بن علی بن احمد کنانی (۸۵۲\_۸۵۲ مر) ۱۳۷۲ مرکز بیروت، لبنان: دار المعرفة، ۱۳۷۵ مرکز ۱۹۷۸ مرکز ۱۳۷۸ مرکز ۱۹۷۸ مرکز ۱۳۷۸ مرکز ۱۹۷۸ مرکز ۱۳۷۸ مرکز ۱۹۷۸ مرکز ۱۹۷
- ٧١ ابن حزم، على بن احمد بن سعيد بن حزم اندلى (٣٨٣ ـ ٣٥٦ هـ ١٠١٠) ـ الإحكام في أصول الأحكام في ألب أباد، پاكتان: ضاء السنه ادارة الترجمه والتعريف، ١٠٩٠ هـ والتعريف، ١٠٩٠ هـ
- ۷۲ ابن حزم، على بن احمد بن سعيد بن حزم أندلسي (۳۸۳ ـ ۵۹ هـ/۹۹ و ۱۰ ۱۰ و) ـ المحلى ـ بيروت ، لبنان: دار الآفاق الجديدة ـ
- ٧٣ حسام الدين مندى، علاء الدين على متى (م ٩٥٥ هـ) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال بيروت، لبنان: مؤسسة الرسال، ٩/١٣٩٩ ١٩٥ -
- ٧٤ حسين، ابراتيم بن محمد (١٠٥٠-١٠١١ه) البيان والتعريف بيروت، لبنان: دار
   الكتاب العربي، ١٠٠١ه -
- ٧٥ مسكفي، صدر الدين موسىٰ بن زكريا (١٥٠ه ) مسند الإمام أبي حنيفق كراچي،

یا کستان: میر محمد کتب خانه۔

- ٧٦ ابن حضر عروى، ابوعبد الرحمٰن جيلان \_ كتاب الدعاء \_ لا بور، پاكتان: نعمانى كتب خانه، ٢٠٠٠ و
- ٧٧ تحكيم ترفدى، ابوعبد الله محمد بن على بن حسن بن بثير نوادر الأصول في أحاديث الرسول بيروت، لبنان: دار الجيل ، ١٩٩٢ -
- ٧٨. حلبى، ابرائيم بن محمد بن سبط ابن الحجى الطرابلسي (١٥٣هـ ١٨٨هـ) الكشف الحثيث رمى يوضع الحديث \_ بيروت، لبنان: مكتبة العصضة العربية، ١٩٨٧هـ/ ١٩٨٨ ـ
- ٧٩ حلي، على بن بربان الدين (١٩٠٠ه) و السيرة الحلبية، بيروت، لبنان، دارالمعرفه، ١٠٠٠ه و .
- ۸۰ حمیدی، ابو بکر عبدالله بن زبیر (۲۱۹ه/۸۳۸ء) المستند بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیه + قاهره، مصر: مکتبة المنتی -
- ۸۱ ابن حیان، ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان الاً نصاری (۲۲۸ ۳۲۹ هـ) د طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیهد بیروت، لبنان: مؤسسة الرسالة ،۱۲۱۲هـ
- ۸۲ این حیان، عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان اصبهانی، ابو محمد (۲۵ مر ۲۵ -۳۲۹ هـ) العظمة ریاض ، سعودی عرب: دار العاصمه، ۱۲۸ ه
- ۸۳ ابن خزیمه، ابو بکر محمد بن إسحاق (۲۲۳\_۱۱۳ه/۸۳۸\_۹۲۴ء) الصحیح۔ ببروت، لبنان: الملک الاسلامی، ۱۳۹۰ه/۱۹۷۰ء۔
- ۸٤ خطابی، حمد بن محمد بن إبرائيم الخطابی البستی (۳۱۹ ۱۹۵ ) وصلاح غلط المحدثين ومثق، شام: دار الما مون للتراث، ۱۹۵۰ هـ
- ۸۰ خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی بن ثابت (۳۹۲۔ ۱۳۹۲ هر ۱۳۹۲ او ۱۷۰۱ و ۱۳۹۲ هر ۱۳۹۲ او ۱۷۰۱ و ۱۲ سال بنان: دار الکتب العلميه و ۱۳۹۲ هر ۱۳۹۲ العلميه و ۱۳۹۲ هر ۱۳۹ هر ۱۳۹۲ هر ۱۳۹ هر ۱۳ هر ۱۳ هر ۱۳۹ هر ۱۳۹ هر ۱۳۹ هر ۱۳۹ هر ۱۳ هر ۱۳
- ۸٦ خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی بن ثابت (۱۳۹۳ میلا) ۱۳۹۳ میلا ۱۳۹۲ میلا ۱۳ میلا ۱۳۹۲ میلا ۱۳۹ میلا ۱۳۹۲ میلا ۱۳۹۲ میلا ۱۳۹۲ میلا ۱۳۹۲ میلا ۱۳۹۲ میلا ۱۳۹۲ میلا ۱۳۹ میلا ۱۳۹۲ میلا ۱۳۹ میلا ۱۳۹۲ میلا ۱۳۹ میلا ۱۳۹ میلا ۱۳ میلا ۱۳ میلا ۱۳۹ میلا ۱۳۹ میلا ۱۳ میلا ۱۳

۸۷ خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی بن ثابت (۱۳۹۲–۸۷ میلای) البیام میلای البیام میلای میلای میلای البیام میلای میل

- ۸۸. خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی بن ثابت (۱۳۹۲۔ ۸۸ مین موره، سعودی عرب: ۱۳۹۲ هے ۱۳۹۲ اکواء) ۔ الکفایة فی علم الروایة درینه منوره، سعودی عرب: المکتبہ العلمیہ ۔
- ۸۹ خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی بن ثابت (۱۳۹۲ ۸۹ ملا ۱۳۹۲ هر ۱۳۹۲ ملا ۱۳۹۲ هر ۱۳۹۲ ملا ۱۳۹۲ هر ۱۳۰۱ موضح أو هام الجمع و التفريق بيروت، لبنان: دار المعرفة ۱۳۰۷ء -
- ۹۰ خطیب تیریزی، ولی الدین ابوعبد الله محد بن عبد الله (۱۳۵ه) مشکواة المصابیح بیروت، لبنان، دار الکتب العلمیة ،۱۳۲۴ الله ۱۳۲۰-
- 91 ابن خلاو، ابو الحسن بن عبر الرحمٰن بن خلاد رامهرمزى (٢٧ه هـ) ـ أمثال الحديث الممروية عن النبي من المروية عن النبي من عبد المروية المروية
- 97 فلال، احمد بن محمد بن بارون بن بزید الخلال، ابوبکر (۱۳۳۴ه) السنة ریاض، سعودی عرب: ۱۹۱۰ه
- 97\_ خوارزى، ابو المويد محمد بن محمود (٣٩٥ـ٣٢٥ ) ـ جامع المسانيد بيروت، لبنان ـ
- 9.2. دارمی، ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمٰن (۱۸۱\_۲۵۵ه/۱۹۷۸-۸۲۹) السنن-بیروت، لبنان: دار الکتاب العربی، ۷۰۰هه-
- 99<u>.</u> دارقطنی ، ابوالحن علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن نعمان (۳۰۹هـ ۳۸۵هـ/ ۳۸۵هـ/ ۱۹۲۲هـ 9۱۸ ـ 9۹۵ ء ) ـ السنن ـ بیروت ، لبنان : دار المعرفه ، ۱۳۸۶هـ/ ۱۹۲۲ء ـ
- 97. ابوداود، سلیمان بن اُشعث سجستانی (۲۰۲\_۵۷۵ه/۱۸۹۸ء) السنن بیروت، لبنان: دار الفکر،۱۳۱۴ه/۱۹۹۹ء\_

منهاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

- 99. ابن درهم، ابوسعید احمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درهم (۲۲۵-۲۲۰ه) ـ الزهد و صفة الزاهدین ـ طعطا: دار الصحابة للتراث ، ۱۲۰۸ هـ
- 9. الدشقى، ابوعبر الله محمد بن ابي بكر أحسنبلي (٢٩١ ـ ٥١ هـ) ـ المنار المنيف في الصحيح والضعيف ـ حلب، شام: كمتب المطبوعات الإسلامية، ١٨١٣ هـ ـ
- 99. ومياطى، ابو محمد شرف الدين (م 400هـ). المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح ـ مكرمه، سعودي عرب: مكتبة ومطبعة العصفة الحديثة ،١٩١٣ اه/١٩٩٩ ـ
- ۱۰۰ من ابن ابن البريا، ابوبكر عبد الله بن محمد القرشي (۲۰۸ ــ ۲۸۱ه) ــ الأولياء ــ بيروت، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية ،۱۳۱۳ هــ
- ۱۰۱ من ابى الدنيا، ابوبكر عبر الله بن محمد القرشي (۲۰۸ ـ ۲۸۱هـ) ـ كتاب التهجد وقيام الليل ـ الرياض سعودي عرب: مكتبة الرشيد، ۱۹۸۰ ـ
- ۱۰۲ من عاش بعد الله بي الدنيا، ابوبكر عبد الله بن محمد القرشي (۲۰۸ ـ ۲۸۱ه) من عاش بعد المموت بيروت، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية ، ۱٬۲۳۰هـ
- ۱۰۳ د وولافي، ابو بشرمحد بن احمد بن محمد بن حماد (۲۲۳-۱۳۰) لذرية الطاهرة النبوية النبوية كويت: الدار السلفية ١٠٠٥
- ۱۰۶ میلی، ابوشجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الدیلی البهذانی (۱۹۳۵-۹۰۵ ساه-۱۰۵۳ ما ۱۹۵۳-۱۹۵۵ ساه-۱۹۸۵ ما ۱۹۸۲ ما ۱۹۸۲
- ١٠٠ وهمي ، شمس الدين محمد بن احمد الذهبي (٣٠ ٣٨ ٥٥) ميزان الاعتدال في نقد الوجال ببروت، لبنان ، دارالكت العلم هم ١٩٩٥ .
- ۱۰۶ فرضی، شمس الدین محمد بن احمد الذهبی (۱۷۳ ۱۸۸ مر) سیر أعلام النبلاء بیروت، لبنان، مؤسسة الرسالة ،۱۲۳ هـ
- ۱۰۷ قصی، شمس الدین محمد بن احمد الذهبی (۱۷۳-۱۷۸۵) تذکرة الحفاظ بیروت، لبنان: دار الکت العلمیه .

١٠٩ من راشد، معمر بن راشد الأزدى (١٥١هـ) ـ الجامع ـ بيروت، لبنان: المكتب الاسلامي،٣٠٠ماهـ

- ٠١١٠ ابن راموريه، ابوليقوب إسحاق بن إبراتيم بن مخلد بن إبراتيم بن عبدالله (١٦١-٢٢٣هـ/٨٧٨-١٨٨ء) ـ المسند مدينه منوره، سعودي عرب: مكتبة الإيمان،
- ١١١٠ ابن رجب طنبلي، ابوالفرج عبد الرحمٰن بن احمد (١٣٦٥ عهر) التخويف من النار والتعويف بحال دار البوار ومشق، شام: مكتبة وارالبيان، ١٣٩٩هـ
- ١١٢ ـ ابن رجب حنبلى ، ابو الفرج عبد الرحلن بن احمد (٢٣١ ـ ٩٥٥ ص) ـ جامع العلوم و الحكم في شرح خمسين حليثا من جوامع الكلم بيروت، لبنان: وارالمعرف،
- ١١٣ ـ ابن رشد، ابو وليدمحمر بن احمر بن محمر بن رشد القرطبي ( ٥٩٥هـ) ـ بداية المجتهد ـ ببروت، لبنان: دا رالفكريه
- ١١٤ موماني، ابو بكر محد بن بارون الروياني ( ٢٠٠٥ م) المستد قابره، مصر: مؤسسه قرطبه، ۲۱۷۱هه
- ١١٥ زرعى، ابوعبر الله محمر بن الى بكر ايوب (١٩١ ١٥٥هـ) نقد المنقول بين المودود والمقبول بيروت، لبنان: دارالقارى، ااسماه
- ١١٦ زرقاني، ابوعبدالله محمد بن عبدالباقي بن بوسف بن احمد بن علوان مصري أزهري مالكي (١٠٥٥ ـ ١٢٢١ هـ/١٦٢٥ ـ ١١٤١ء) - شوح المواهب اللدنية بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه ، ١٩١٧هم/ ١٩٩٦ء ـ
- زرقاني، ابوعيد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن احمد بن علوان مصري أزهري مالكي (١٠٥٥ ـ ١٢٢١ هـ/١٦٢٥ ـ ١٤١٠) شوح الموطأ بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية ، الهماره \_
- ١١٨ و تشرى، ابو القاسم محمد بن عمر (٥٣٨هـ) مختصر كتاب الموافقة بين أهل البيت و الصحابة بروت، لبنان: دار الكتب الحكمية به

- 119 من زيد، ابواساعيل حماد بن اسحاق بن اساعيل (٢٦٧هـ) ـ توكة النبي سُمُنَيَّةُ الله الله على الله الله الله الله وجهها فيها ١٩٠٠هـ والسبل الله وجهها فيها ١٩٠٠هـ والسبل الله وجهها فيها الم
- ۱۲۰ و الله عبد الله بن يوسف حفى (۲۲ عم) نصب الراية الأحاديث الهداية ممر، دارالحديث، ١٣٥٥هـ
- ۱۲۱ میکی، تقی الدین ابوالحس علی بن عبد الکافی بن علی بن تمام بن یوسف بن مولی بن تمام انساری (۱۲۸ ـ ۵۲ ـ ۱۳۵۵ ـ ۱۳۵۵) مشفاء السقام في زیارة خیر الأنام ـ حدر آباد، بهارت: دائره معارف نظامیه ۱۳۱۵ هـ
- ۱۲۲ مخاوی، شمس الدین محمد بن عبدالرحلن (۱۳۸هـ ۹۰۴ه) مستجلاب إرتفاء الغرف بحب أقربا الرسول و ذوى الشرف مكتبه الملك رياض، سعودى عرب: مكتبه فهد الوطعة ، ۱۲۱ه هـ
- ۱۲۳ من سعد، ابو عبد الله محمد (۱۲۸-۲۳۰ه/۲۸۵) الطبقات الكبرى بيروت، لبنان: دار بيروت للطباعه والنشر ، ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸ -
- ۱۲٤ من عمادى (۱۲۹سه ۱۲۵س) و ارتشاد العقل السليم الم ۱۲۵سه ۱۳۹۳ و الساد العقل السليم المي مزايا القرآن الكريم (تفير الى سعود) بيروت، لبنان: دار احياء الراث العربي العربي و ال
- ۱۲۵ معید بن منصور، ابوعثمان الخراسانی، (۲۲۷ه) السنن ریاض، سعودی عرب: دار العصیمی، ۱۲۵هها میری، ۱۲۱۴هه -
- 1 ٢٦ ابن سليمان، خيثمه بن سليمان القرش الطرابلسي (٢٥٠ -٢٣٣ هـ) من حديث خيثمة بن سليمان القوشي الطرابلسي بيروت، لبنان: دار بيروت الكتاب العربي، ١٩٨٠ هـ/ ١٩٨٠ العربي العربية الع
- ۱۲۷ مسموقدی، ابوحمد محمد بن احمد (۵۳۹ه ) تحفة الفقهاء بیروت، لبنان: دار الكتب العلمیة ، ۱۲۰ه ه -
- ۱۲۸ سمعانی، منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعانی ابو المنظفر (۴۲۷ ۴۸۹ هـ) التفسيو -رياض، سعودي عرب: دار الوطن ، ۴۱۸ هه/ ۱۹۹۷م -

- ۱۲۹ مندى، نور الدين بن عبدالهادى، ابوالحن (۱۳۸ه) حاشية على سنن النسائي ۱۲۹ مند، شام: مكتبه المطبوعات الاسلامية، ۱۴۰۲ه (۱۹۸۳ء -
- ۱۳۰ من المئنى، احمد بن محمد الدينورى (۳۸ ۲۸ ۳۷ هه) عمل الليوم و الليلقه بيروت، لبنان: دار ابن حزم، ۱۳۲۵ هر ۲۰۰۴ هـ
- - ۱۳۲ ميوطي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحلن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثان (۱۳۲ مطبعه أمير، ۱۳۲۵ مطبعه أمير، ۱۳۴۵ منثورات الرضي بمدار مطبعه أمير،
  - ۱۳۳ میوطی، جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمٰن بن ابی بکر بن محمد بن ابی بکر بن عثمان ۱۳۳ (۱۳۳۵ میر ۱۳۴۵ میر ۱۳۴۵ میر ۱۳۴۵ میر الفضل عبد المخلفاء میر ۱۳۴۵ میر الفرق الحبد بد
  - ۱۳۶ سيوطي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان (۱۳۴هه/۱۳۵۵ ۱۳۵۵) تبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ۱۳۱۰هم/۱۹۹۰ ۱۹۹۰هم
  - ۱۳۰ سیوطی، محلی، جلال الدین محمد بن احمد المحلی (۱۲۸ه) جلال الدین ابو الفضل عبدالرحمٰن بن ابی بکر بن محمد ابی بکر بن عثمان (۱۲۹هـ/۱۹۳۵هـ۵۰۵ء)۔ تفسیر المجلالین۔ بیروت، لبنان: دار ابن کثیر، ۱۳۱۹هـ ۱۹۹۸ء۔
  - ۱۳۶ ميوطي، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثان (۱۳۲ مراه و ۱۳۲۵ مراه ۱۵۰۵ مراه و ۱۳۳۵ مراه و ۱۳۳۵ مراه الحديث مراه و ۱۳۳۵ مراه و ۱۳۳ مراه و ۱۳۳۵ مراه و ۱۳۳۵ مراه و ۱۳۳۵ مراه و ۱۳۵ مراه و ۱۳۵ مراه و ۱۳۵ مراه و ۱۳۳۵ مراه و ۱۳
  - ۱۳۷ میروطی، جلال الدین ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابی بکر بن محمد بن ابی بکر بن عثمان (۱۳۷ میروطی، جلال الدین ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابی بکر بن عثمان مصر: (۱۳۲۵ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۹۲۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۹۲۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۸ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۹ میروستان ۱۳۸۸ میروستان از ۱۳۸۸ میروستان ۱۳۸۸ میروستان

- ۱۳۸ ميوطى، جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان (۱۳۸ ما ۱۳۸۵ ما ۱۵۰۵ ما ۱۳۸۵ ما المجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ميروت، لبنان: دار الكتب العلميه ما
- ۱۳۹ میدولی، جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمٰن بن ابی بکر بن محمد بن ابی بکر بن عثمان (۱۳۳۸ میروت، لبنان: دارالکتب الحاوي للفتاوی میروت، لبنان: دارالکتب العربی، ۱۳۲۵ هـ العربی، ۱۳۲۵ هـ
- ۱٤۱ سيوطی، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمٰن بن ابی بکر بن محمد بن ابی بکر بن عثمان (۱٤۱ ۱۲۳۵ ۱۳۴۵ ۱۵۰۵) الخصائص الکبری فیصل آباد، پاکتان: مکتبه نور به رضوبه -
- 1 £ ٢ ميوطي، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان (١٤٢ ميروت، ١٢٢٥ ميروت، ١٢٢٥ ميروت، الدر المنثور في التفسير بالمأثور بيروت، لبنان: دارالمعرفة ميروت،
- ۱ ٤٣ ميوطي، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثان الحديث عثان ١٤٣٥ مسلم الخبر، سعودي مسلم المرابي عفان، ١٣٢٥ ملي ١٩٩١ م ١٩٩١ م ١٩٩٠ على صحيح مسلم الخبر، سعودي
- ۱ ٤٤ سيوطى، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمٰن بن ابى بكر بن محمد بن ابى بكر بن عثان ( ٢٠ ٨ ـ ١١٩ هـ ١٣٢٥ ـ ٤٠ ١٥) ـ شوح سنن ابن ما جه ـ كرا چى، پاكتان: قد يمى كت خانه ـ
- ۱ ٤٥ م. سيوطي، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمٰن بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان ( ١٤٥ م. ١٩٥ م. ١٩٥٥ م. منتب شام: مكتب المنطوعات الإسلامية ، ١٩٨٦ م. ١٩٨١ م. ١٩٨١ م.
- ١٤٦ ميوطي، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمان بن ابي بكر بن محمد بن ابي بكر بن عثمان

- ( ٨٣٩ ـ ١١٩ هـ ١٨٣٥ ـ ١٥٠٥ ء ) ـ لباب النقول في أسباب النزول قابره، مصر: مطبع مصطفى البابي الحلمي ١٣٥٠ هـ ١٩٣٥ هـ ١٩٣٥ مطبع مصطفى البابي الحلمي ١٣٥٠ هـ ١٩٣٥ مـ ١٩٣٥ مـ ١٩٣٥ مـ ١٩٣٥ مـ ١٩٣٥ مـ ١٩٣٥ مـ ١٩٤٥
- ۱ ۲۷ میوطی، جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمٰن بن ابی بکر بن مجمد بن ابی بکر بن عثمان ۱۲۷ میر ۱۲۳۵ میر ۱۲۳۵ مفتاح المجنق مدینه منوره، سعودی عرب: الجامعة الاسلامیة، ۱۳۹۹ه۔
- ۱۶۸ مشاشی، ابوسعید بیثم بن کلیب بن شرح (۳۳۵ ۱۳۸۵) ما المسند مدینه منوره، سعودی عرب: مکتبة العلوم و الحکم، ۱۴۸۰ه-
- ۱٤٩ من شافعی، ابوعبد الله محمد بن ادریس بن عباس بن عثان بن شافع قرشی (۱۵۰ م۲۰۲س ۱۵۰ مر) در ۱۵۰ می ۱۵۰ می ۱۵۰ می المستند بیروت لبنان: دار الکتب العلمیه
- ۱۵۰ مثافعی، ابوعبد الله محمد بن ادریس بن عباس بن عثان بن شافع قرشی (۱۵۰ م۲۰۳ هدر ۱۵۰ میلاد) در المعرفة، ۲۰۴۱ه-
- ۱۰۱ مشاه ولى الله، الدهلوى (۱۵۲ ما ۱۵۲ ما ۱۵ المسوى من أحاديث الموطل مكه مرمه، سعودي عرب: مكتبه الحجاز، ۱۳۵۱ هـ
- ۱۰۲ منسو خهد الزرقاء: مكتبة المنار، ۱۰۸ه الصلاحة المحديث و منسو خهد الزرقاء: مكتبة المنار، ۱۹۸۵ ملاهم ۱۹۸۸
- ۱۵۳ مناقب القرابة و الصحابة لا بور، ياكتان: مكتبه سيد احمد شهيد، ۱۸۳۴هـ في
- ۱۵۶ منتقى الأخبار بيروت، لبنان: دار الفكر، ۱۲۵هه/۱۹۵ه منتقى الأخبار بيروت، لبنان: دار الفكر، ۱۲۰۲هه/۱۹۸۶ م
- ۱۵۵ مشو**کانی، محمد بن علی بن محمد (۱۲۵۱ه/۱۲۵۰ه/۱۸۳**۵ء) مفتح القدیو میروت، لبنان: دار الفکر،۲۰۴۱ه/۱۹۸۶ء م
- ۱۰٦ فهرستانی، ابو الفتح محمد بن عبدالكريم بن ابى بكر احمد (۵۲۸-۵۲۸ه) الملل و المنحل بيروت، لبنان: دار المعرفة، ۲۰۰۱ء -
  - ١٥٧ مشياني، محربن حسن (١٣٢ -١٨٩ هـ) الموطأ كراجي، پاكستان: مير محد كتب خانه

- ۱۰۸ شیبانی، ابوبکر احمد بن عمرو بن ضحاک بن مخلد (۲۰۲هـ/۸۲۲هـ،۹۰۰) الآحاد و المثانی ریاض، سعودی عرب: دار الرابی، ۱۱٬۹۱۱ ۱۹۱۱ و المثانی ریاض، سعودی عرب:
- ۱۹۹٬ شیبانی، محمد بن الحن بن فرقد ابو عبد الله (۱۳۲ه ۱۸۹ه) و الأصل المعووف بالمهبسوط کراچی، یا کتان: ادارة القرآن والعلوم الاسلامید
- ۱٦٠ من ابي شيبه ابو بكرعبد الله بن محمد بن إبراتيم بن عثان كوفي (۱۵۹ -۲۳۵ هـ/۲۷۷ ـ ۱۲۳ م ۱۲۳۸ م ۱۲۳
- ۱۶۱ منعانى، محد بن إساعيل الامير (م ٨٥٢ ـ ٨٥٢ هـ) سبل السلام شوح بلوغ المروم ١٦١ هـ المرام بيروت، لبنان: داراحياء التراث العربي، ١٣٧٩ هـ
- ۱۶۲ معجم الشيوخ الم ۲۰۵۵ ميروت، لبنان: مؤسسة الرسالة ، ۱۳۰۵ هـ معجم الشيوخ بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة ، ۱۳۰۵ هـ
- 177 مطامر القاورى، دُاكْرُ مُحد طاہر القادرى عوفان القوآن لا مور، پاكستان: منهائ القرآن يبلى كيشنز -
- ۱۶۶ مطرانی، ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ابوب بن مطیر النحی (۲۲۰-۳۲۰ه) ۱۶۸ مطیر النحی (۲۲۰-۳۲۰ه) ۱۳۲۰ مطیر النحاء میروت، لبنان: دارالکتب العلمیة
- ۱۶۰ طبرانی، ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ابوب بن مطیر النمی (۲۲۰-۳۹۰ه/ ۲۲۰هر) مسند الشامیین بیروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ۱۹۸۵ مراهر/۱۹۸۳ م
- ١٦٦٠ طبراني، ابو القاسم سليمان بن احمد بن ابوب بن مطير النحى (٢٦٠-٣٦٠هـ ١٦٦٠ محمد ١٩٥٠) المعجم الأوسط رياض، سعودي عرب: مكتبة المعارف، ١٩٨٥هـ ١٩٨٥هـ ١٩٨٥هـ
- ۱۶۷ مطرانی، ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ابوب بن مطیر النحی (۲۲۰-۳۲۰ه/ ۲۲۰هر) ۱۶۰۰ مطیر النحی (۲۲۰-۳۲۰هر) ۱۶۰۰ مطیر العجم الصغیر بیروت، لبنان: دار الکتب العلمی، ۱۹۸۳ه/۱۹۸۳ه-

- ۱۶۸ طبرانی، ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ابوب بن مطیر النحی (۲۲۰-۳۲۰ه/ ۱۲۸ مراتی: مطبعة الزهراء الحدیث مرسل عجم الکبیر-موصل عراق: مطبعة الزهراء الحدیث -
- 179 مطرانی، ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ابوب بن مطیر النمی (۲۲۰-۳۹۰ه/ ۱۲۹ ماری) ۱۲۹-۳۹۰ ماری (۲۲۰-۳۹۰ ماری) ۱۲۹۰ ماری (۲۲۰-۳۹۰ ماری) ۱۲۹-۳۹۰ ماری (۲۲۰-۳۹۰ ماری) ۱۲۹-۳۹۰ ماری (۲۲۰-۳۹۰ ماری) ۱۲۹۰ ماری (۲۲۰-۳۹۰ ماری) ۱۲۹ ماری (۲۲۰-۳۹۰ ماری) ۱۲۹ ماری (۲۲۰-۳۹۰ ماری) ۱۲۰ ماری (۲۲۰-۳۹۰ ماری) ۱۲۰ ماری (۲۲۰-۳۳ ماری) ۱۲۰ ماری (۲۲۰-۳۹ ماری) ۱۲۰ ماری (۲۲۰ ماری) ۱۲۰ ماری (۲۲۰-۳۹ ماری) ۱۲۰ ماری (۲۲۰ ماری) ۱۲۰ ماری (۲۲۰ ماری) (۲۲۰ ماری) (۲۲۰ ماری) (۲۲۰ ماری) (۲۲۰
- ۱۷۰ طبری، ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید (۳۲۳-۳۱۱ه/۹۲۳-۹۲۳ء) ـ تاریخ الأمم والمملوك ـ بیروت، لبنان: دارالکتب العلمیه، ۲۲۸ه ـ
- ۱۷۱ مری، ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید (۲۲۳-۱۳ه/۹۲۳-۹۲۳) جامع البیان عن تأویل أي القرآن بيروت، لبنان: دارالفكر، ۱۲۵هاه-
- ۱۷۲ طبری، ابو جعفر احمد بن عبد الله بن محمد بن ابی بکر بن محمد بن ابراتیم (۱۲۵ ۱۷۲ هم/۱۲۱۸ ۱۲۹۵ مهاقب ذوی القربی دارالکتب العقبی فی مناقب ذوی القربی دارالکتب العصریه -
- ۱۷۳ مبری، ابو جعفر احمد بن عبد الله بن محمد بن ابی بکر بن محمد بن ابراتیم (۱۲۵ میلای) ۱۹۳ میل ۱۲۱۸ میلادی الریاض النضرة فی مناقب العشرقد بیروت، لبنان: دارالغرب الاسلامی، ۱۹۹۹ء۔
- ۱۷٤ مطحاوی، ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامه بن سلمه بن عبد الملک بن سلمه (۲۲۹-۳۲۱ه/ ۲۷۱هـ ۱۲۹۹ ما ۱۷۹۹ ما ۱۳۹۹ ما ۱۲۹۸ ما ۱۳۹۹ ما ۱۲۹۸ ما ۱۲۸ ما
- ۱۷۰ مطحاوی، ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامه بن سلمه بن عبد الملک بن سلمه (۲۲۹-۳۲۱ هر/ ۱۷۰
- ۱۷۶ مطیلسی، ابوداود سلیمان بن داود جارود (۱۳۳ م ۱۵۵۸ م ۱۹۵۸) المستند بیروت، لبنان: دار المعرفه -
- ۱۷۷ ـ ابن افي عاصم، ابوبكر بن عمرو بن صحّاك بن مخلد شيباني (۲۰۱ـ ۱۸۲۵ هـ/۸۲۲ ـ ۹۰۰ ع) ـ البحها د ـ مدينه منوره، سعودي عرب: مكتبة العلوم والحكم، ۹ مهم اهـ
- ۱۷۸ ابن ابی عاصم، ابوبکر بن عمرو بن ضحّاک بن مخلد شیبانی (۲۰۱ ـ ۲۸۲ه ۸۲۲ م ۹۰۰ ۹۰۰ مرد دار الریان للتراث ، ۴۰۸ هـ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ منہاج انٹرنیٹ بیورو کی پیشکش

- ۱۷۹ ما ابن ابی عاصم، ابوبکر بن عمرو بن ضحاک بن مخلد شیبانی (۲۰۲ م ۲۸۲ هـ ۸۲۲ م ۸۲۲ م ۸۲۲ م ۸۲۲ م ۸۲۲ م ۸۲۲ م ۸۲۲ م
- ۱۸۱ ابن عبد البر، ابوعمر بوسف بن عبد الله بن محمد (۳۲۸ س۲۳ مه ۱۵۰۱ ۱۵۰۱ م) ۱۸۱ مراکش): وزات عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميه، ۱۳۸۷ هـ
- ۱۸۲ ابن عبد البر، ابوعمر بوسف بن عبد الله بن محمد (۳۲۸ ۳۲۳ هر ۹۵ -۱۵-۱۱) ۱۸۲ جامع بیان العلم و فضلف بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیه ، ۱۹۵۸ م ۱۹۵۸ و
- ۱۸۳ می ابوعبرالله، احمد بن ابراجیم بن کثیر دورقی (۱۲۸ ۲۳۲ هـ) مسند سعد بن أبي و قاص بیروت، لبنان: دارالبشائر الاسلامیه، ۱۸۴۵ هـ
  - ١٨٤ معبد الله، بن احمد بن حنبل ( ٢١٣ ٢٥٠ ه ) السينة دمام: دار ابن قيم، ٢٠٠١ ه-
- ۱۸۰ عبد بن حميد، ابومحد بن نصر الكسى (م ٢٣٩ ه/١٩٣٠) المستند قابره، مصر: مكتبة السنة، ١٨٠٨ هر ١٩٨٨ مرد المارة ١٩٨٨ مرد المارة المارة
- ۱۸۶ عبر الحق، محدث دبلوی، شیخ (۱۸۵-۵۲-۱۵۵۱ه/۱۹۵۱) شرح سفو السعادت کانپور، بھارت: مطبع منشی نولکشور۔
- ۱۸۷ عبد الرزاق، ابو بكر بن جام بن نافع صنعانی (۱۲۱ـ۱۱۱ه/۲۳۸ ـ ۲۲۱م) ـ ۱۸۷ المصنف بيروت، لبنان: المكتب الاسلامی، ۱۳۰۳ هـ
- ۱۸۸ معبر الرزاق، ابو بكر بن بهام بن نافع صنعانى (۱۲۲ـ۱۱۲ه/۲۲۸ـ۸۲۲) للجزء المحفقو د من الجزء الأول من المصنف بيروت، لبنان له لابور، باكتان: مؤسسة الشرف، ۱۳۲۵ هـ ۲۰۰۵ هـ
- ۱۸۹ عجلونی، ابو الفداء إساعيل بن محمد بن عبد الهادی بن عبد الغی جراحی (۱۰۸۷-۱۹۲۱ه/ ۱۸۸ مراحی الکتاره ۱۹۸۰-۱۹۲۱ه/ ۲۵ مریل الألباس بیروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ۱۹۰۵ مراهد
- ۰۹۰ ـ ابن عدى، عبد الله بن عدى بن عبد الله بن محمد ابواحمد الجرجاني ( ۲۷۷هه-۳۲۵ هـ) ـ

- الكامل في ضعفاء الرجال بيروت، لبنان: دار الفكر، ٩ ١٩٨٨ هـ/ ١٩٨٨ -
- ۱۹۱ عز الدين، بليق منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والموسلين بيروت، لبنان: دارالفح، ١٩٥٨هـ/ ١٩٤٨ء
- ۱۹۲ مین عساکر، ابو قاسم علی بن حسن بن بهت الله بن عبد الله بن حسین دشتی (۱۹۹ میل ۱۹۲ میل ۱۹۳ میل ۱۹۳ میل ۱۹۳ میل ۱۳۲۱ میل ۱۳۲ میل ۱۳ میل
- ۱۹۳ ملی عساکر، ابو قاسم علی بن حسن بن به الله بن عبد الله بن حسین وشقی (۱۹۳ ما ۱۵۵ هه ۱۵۵ ما ۱۵۵ ما ۱۹۳ ما ۱۵۵ هه ۱۵۵ ما ۱۹۵ ما ۱۹ ما ۱۹۵ ما ۱۹ ما ۱۹۵ ما ۱۹ ما ۱۹۵ ما ۱۹
- ۱۹٤ عظیم آبادی، ابو الطیب محرسم الحق عون المعبود شرح سنن أبي داود بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیة، ۱۹۵ه د
- ۱۹۵ م ۱۹ م البوعوانه، ليعقوب بن اسحاق بن إبراميم بن زيد نيشا پوري (۱۳۰-۱۳۱۳ هـ/۸۴۵ م
- ۱۹۹- عینی، بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد بن موسی بن احمد بن حسین بن یوسف بن محمود ۱۹۹- ۱۹۹۵ میل ۱۳۹۱ میل ۱۳۹۱ میل محمد القاری شرح علی صحیح البخاری بیروت، لبنان: دار الفکر، ۱۳۹۹ میل ۱۹۷۹ میل
- ۱۹۷ غزالی، ابو حامد محمد بن محمد الغزالی (۵۰۰ ۵۰۵ هـ) به إحياء علوم الدين بيروت، لبنان: دارالمعرفه
- ۱۹۸ می این غروان ، ابوعبد الرحمٰن محمد بن فضیل بن غروان ضی (۱۹۵ هـ) می کتاب الدعاء می ریاض ، سعودی عرب مکتبة الرشید ، ۱۹۹۹ء می
- ۱۹۹ من ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن عباس مكن (۲۷۲ هـ/ ۸۸۵ م) م أخبار مكة في قديم الدهر وحديثة مبروت، لبنان: دارخضر، ۱۳۱۴ هـ
- ۲۰۰ فریابی، ابو بکر جعفر بن محمد بن حسن (۲۰۷ ۱۳۰۱ س) د الائل النبوقد مکه المکرّمه، سعودی عرب: دار حراء، ۲۰۷۱ هد

- ۲۰۱ مریابی، ابو بکر جعفر بن محمد بن حسن (۲۰۷-۱۰۳ه) صفة المنافق کویت: دار العظاء الکتاب الاسلامی، ۲۰۵۵ هـ
- ۲۰۲ من فریابی، ابو بکر جعفر بن محمد بن حسن (۲۰۷ ما ۱۳۰۰ م) الصیام بمبئی، بھارت: دار الکتب السلف، ۱۳۱۲ م
- ۲۰۳ من عیاض، ابو الفضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض بن عمرو بن موسیٰ بن عیاض بن محمد بن موسیٰ بن عیاض بن محمد بن موسیٰ بن عیاض بخصی (۲۷۳-۱۰۸۳هی/۱۰۸۳-۱۱۳۹) الشفاء بتعریف حقوق المصطفی من المشیقی می بیروت، لبنان: دار الکتاب العربی ـ
- ۲۰۶ من عياض، ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن عياض بن محمد بن موسى بن موسى بن عياض بحصي (۲۷۲-۵۲۲ ۵ ۵ ۸۳ ۱۱۵ ۱۱۳۹ ۱۱۵) د الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ما المنظم ما المنظم ا
- ٥٠٠ ـ ابن قانع، عبد الباقى (٢٦٥ ـ ٢٦١ ه) ـ معجم الصحابة ـ مدينه منوره، مكتبة الغرباء الاثرية ، ١٨٨ هـ ـ الاثرية ، ١٨٨ هـ
- ۲۰۶ من قتیم، عبد الله بن مسلم بن قتیم ابو محد الدینوری (۲۱۳-۲۷۱ه) تأویل مختلف الحدیث بیروت، لبنان: دار الجلیل،۱۳۹۳ه/۱ ۱۹۵-
- ٢٠٧ من قد امه، الوحم عبد الله بن احمد المقدى (٩٢٠ ه) المعنى في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني بيروت، لبنان: وارالفكر، ١٩٠٥ هـ
- ۲۰۸ مفرج أموى (۱۲۰۸-۱۳۸۰ من مخر بن يجيل بن مفرج أموى (۱۲۸-۱۳۸۵ مر) د ۲۸ مار الجامع الأحكام القرآن ـ بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي ـ
- ٢٠٩ قروين، عبدالكريم بن محمد الرافعي المتدوين في أخبار قزوين بيروت، لبنان: دار
   الكتب العلميه ، ١٩٨٥ء -
- ۲۱۰ قسطلانی، ابوالعباس احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبد الملک بن احمد بن محمد بن علی (۸۵۱ میلاس) ۱۳۱۲ میلاسی ۱۳۱۲ میلاسی ۱۹۱۰ میلاسی ۱۳۱۲ میلاسی ۱۹۱۰ میلاسی ۱۹۱۰ میلاسی ۱۸۳۲ میلاسی ۱۸۳۲ میلاسی ۱۹۱۰ میلاسی ۱۸۳۲ میلاسی ۱۸۳۲ میلاسی ۱۹۱۰ میلاسی ۱۸۳۲ میلاسی ۱۳۳۲ میلاسی ۱۸۳۲ میلاسی ۱۳۳۲ میلاسی ۱۳
- ۲۱۱ . قضاعي، ابوعبر الله محربن سلامه بن جعفر (۲۵۴ه) مسند الشهاب بيروت،

- لبنان: مؤسسة الرساله، ٢٠٠٨ ١هـ
- ۲۱۲ قنوبی، صدیق بن حسن القنو جی (۱۲۴۸ ۱۳۰۵ هـ) أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، ۱۹۷۸ ـ
- ۲۱۳ مین قیسر انی، ابو الفضل محمد بن طاهر بن علی بن احمد مقدی (۴۴۸ میلا ۵۰ هـ/۵۹ الله ۲۱۳ میلا ۲۱۳ هـ ۱۲۵۰ میلا ۲۱۳ هـ ۱۳۱۵ میلا ۲۱۳ هـ ۱۳۱۵ میلا ۲۱۳ هـ ۱۳۱۵ میلا ۲۱۳ هـ ۱۳۱۵ میلا ۲۱۳ میلا ۲۱ میلا ۲ م
- ۲۱۶ مین قیم، ابوعبرالله محمد بن ابی بکر اکوب الذرعی (۲۹۱ ۱۵۵ه) حاشیة علی سنن أبی داو د بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیة، ۱۲۱۵هه/۱۹۹۵ -
- ٢١٥\_ كاساني، علاء الدين (١٥٨٥ه) بدائع الصنائع بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، ١٩٨٢ء -
- ۲۱۶ من کثیر، ابو الفداء إساعیل بن عمر (۱۰۵-۲۸ که/۱۳۰۱-۱۳۵۳ء) البدایة و النهایة بیروت، لبنان: دار الفکر، ۱۳۱۹ م ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ء
- ۲۱۷ ابن کثیر، ابو الفداء راساعیل بن عمر (۱۰۵-۱۳۵۲ه) تحفة الطالب بدعوفة أحادیث مختصر ابن الحاجبد مکه مکرمه، سعودی عرب: دار حراء، ۲۰۱۹هـ ۲۰۰۱هـ
- ۲۱۸ ابن کثیر، ابو الفداء راساعیل بن عمر (۱۰۰-۱۳۷۷ه/۱۰۰۱-۱۳۷۱ء) تفسیر القرآن العظیم بیروت، لبنان: دار المعرفه، ۱۸۰۰ه/۱۹۸۰ء -
- ۲۱۹ من کثیر، ابو الفداء إساعیل بن عمر (۱۰۱ یه ۱۳۵۷ه ۱۳۳۱ س۱ ۱۳۵۱ء)۔ قصص الأنبياء بيروت، لبنان: دار الخير، ۱۳۱۲ ۱۹۹۲ء۔
- ٠٢٠. كلامى، ابو الرئيخ سليمان بن موسى الكلاعى الأندلسى (٥٦٥ـ٣٣٠هـ) ـ الاكتفاء في مغازي رسول الله التياليم والثلاثة المخلفاء بيروت، لبنان، مكتبة الحملال، كالمهاء ـ المهام ١٩٨١هـ ـ المهام ١٩٨٠هـ ـ المهام المهام ١٩٨٠ ـ المهام المهام ١٩٨٠ ـ المهام المهام
- ۲۲۱ کنانی، احمد بن ابی بکر بن إساعیل (۲۲ کـ ۸۴۰هـ) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه بیروت، لبنان، دارالعربیة، ۳۰ ۱۳۰هـ
- ٢٢٢ للكاكي، ابوقاسم صبة الله بن حسن بن منصور (م ١٨٨ هـ) ـ شوح أصول اعتقاد

- أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الرياض، سعودي عرب، دارطيب، ١٠٠٢ اهـ
- ۲۲۳ من ابو قاسم هبة الله بن حسن بن منصور (م ۱۸هه) کو امات أولياء الله عليه ۲۲۳ هـ کو امات أولياء الله
- ۲۲۶ ماین ماجه، الوعبر الله محمد بن یزید قزوینی (۲۰۹ س۲۷۳ ۸۲۳ ۸۸۸ م) السنن بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیه، ۱۹۹۸ ه/ ۱۹۹۸ م
- ۲۲۰ مالک، ابن انس بن مالک ، بن ابی عامر بن عمرو بن حارث أصحی (۹۳ ـ ۹ ـ ۱۵ اس/ ۲۲۵ مالک ، ۲۲۵ مالک ، ۱۲۵ مالک ، ۱۲۵ مالک و ۲۲۵ مالک ، ۱۲۵ مالک و ۲۵ مالک و ۲
- ۲۲۶ مالک، ابن انس بن مالک بی بن ابی عامر بن عمرو بن حارث أصحی (۹۳ ـ ۹۵ اهر) ۲۲۶ مالک، ۱۲۰۱ هم ۱۹۸۵ مرد بیروت، لبنان: دار احیاء التراث العربی، ۲۰۲۱ هم ۱۹۸۵ م
- ۲۲۷ مبارک، ابوعبد الرحمٰن عبد الله بن واضح مروزی (۱۱۸ه/۳۱۵ -۹۹۵) ۲ ۲۲ کتاب الذهد بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیه به
- ۲۲۸ مبارک، ابوعبد الرحمٰن عبد الله بن واضح مروزی (۱۱۸ه/۳۱۵ ۱۸۵ ۷۹۸) ۲۲۸ او ۲۳۸ کا ۲۸۸ د ۲۸ د ۲۸۸ د ۲۸ د ۲۸۸ د ۲۸ د ۲۸۸ د ۲۸۸ د ۲۸۸ د ۲۸ د ۲۸
- ۲۲۹ مبارك بورى، محمد عبد الرحمٰن بن عبد الرحيم (۱۲۸۳س۱۳۵۳ه) تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي بيروت، لبنان: دار الكتب العلميه -
- ۲۳۰ ابو محاس، ابو محاس بوسف بن موسى حفى معتصر من المختصر من مشكل الآثار بيروت، لبنان: عالم الكتاب -
- ۲۳۱ المحاملي، حسين بن إساعيل الضي ابوعبرالله (۲۳۵-۳۳۰ هـ) أمالي المحاملي ١٢٣٠ و مام، اردن: دارابن القيم، ۱۳۱۲ هـ
- ۲۳۲ مروزی، محمد بن نصر بن الحجاج، ابو عبدالله (۲۰۲ ۱۹۴۷ه) تعظیم قلر الصلاقد مدینه منوره، سعودی عرب: مکتبه الدار، ۲۰۹۱ هـ
- ۲۳۳ مروزی، محمد بن نصر بن الحجاج، ابوعبدالله (۲۰۲ ۲۹۳ هـ) السنة بیروت، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافیة، ۴۸۸ هه

- ۲۳٤ مرى، ابوالحجاج يوسف بن زكى عبد الرحل بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن على ٢٣٤ مرى، ابوالحجاج يوسف بن ذكى عبد الرحل بن يوسف بن على ١٣٥١ ـ ١٣٥١ ـ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف مبين، عمارت: الدار القيمة + بيروت، لبنان: المكتب الاسلام، ١٩٨٣ ـ ١٩٨٨ ـ
- ۲۳۰ مزی، ابوالحجاج یوسف بن زکی عبد الرحمٰن بن یوسف بن عبد الملک بن یوسف بن علی (۲۳۰ مرک)، ابوالحجاج یوسف بن نکی عبد الرحمال ۱۳۵۲ مرکزی المکار ۱۳۵۰ مرکزی المکار المکار المکار المکار المکار ۱۹۸۰ مرکزی المکار المکا
- ۲۳۶ مسلم، ابن الحجاج ابو الحن القشيري النيسابوري (۲۰۱ـ ۲۱۱هـ/۸۲۱ـ۸۵)۔ الصحيح۔ بيروت، لبنان: داراحياءالتراث العربي۔
- ۲۳۷ مقدى، محمد بن عبد الواحد حنبلي (۲۳۳هـ) و الأحاديث المختارة مكه المكرّم، المكرّم، سعودي عرب: مكتبة النهصة الحديثية، ۱۹۱۰ه/۱۹۹۹ء م
- ۲۳۸ مقدى، محمد بن عبد الواحد حنبلي (۱۴۳ه) و الأحاديث المختارة و فضائل بيت المقدس مثام: وارالفكر، ۱۳۰۵هـ و
- ۲۳۹ مقرئی، ابوعمروعثان بن سعید دانی (۳۵۱ ۱۳۵۲ م) السنن الواردة في الفتن الریاض: سعودي عرب، ۱۲۱۱ه -
- ۲٤٠ مقرى، ابوبكر محمد بن إبراتيم (۲۸۵ ـ ۲۸۱ هـ) ـ الوخصة في تقبيل اليد ـ الرياض: سعودي عرب، ۲۰۸ هـ ـ
- ۲٤۱ مقریزی، ابو العباس احمد بن علی بن عبد القادر بن محمد بن إبرا بیم بن محمد بن تمیم بن عبد العباس احمد (۲۹۵\_۱۳۹۵ میلاد) مختصر کتاب الوتو اردن:
  مکته المنار، ۱۳۱۳ هـ
- ۲٤۲ ابن ملقن، عمر بن على بن ملقن الأنسارى (۲۳ ـ ۱۰۳ م مو) خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي الرياض، سعودى عرب: مكتبة الرشد، ۱۲۱۰ هـ
- ۲٤٣ مناوى، عبدالرون بن تاج العارفين بن على بن زين العابدين (۱۰۳۱۹۵ ما ۲۵۳ ما ۲۵۳ ما ۱۳۵۲ ما ۱۳۵۸ ما ۱۳۵۹ ما ۱۳۵۸ ما ۱۳۵۹ ما ۱۳۵۸ ما ۱

- ۲ ٤٤ ـ ابن منجوبيه، احمد بن على الاصبهاني (۱۳۲۷ هـ) ـ رجال صحيح مسلم ـ ۲ ٤٤ بيروت، لبنان: دارالمعرفه، ٢٠٠٥هـ ـ
- ۲ ٤٥ م. ابو عبر الله محد بن اسحاق بن يجل (۳۱۰هـ ۳۹۵ م۱۲۰ ـ ۱۰۰۵) ـ ۲ ٤٥ الإيمان ـ بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ۲ ۱٬۰۰۱ هـ
- ۲٤٦ منذرى، ابومجم عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامه بن سعد (۵۸۱ ـ ۲۵۲ هـ/ ۲۵۹ هـ ۱۸۵ ـ ۲۵۶ هـ/ ۱۸۵ ـ ۲۵۹ هـ ۱۸۵ ـ ۱۸۵ ـ ۱۸۵ هـ ۱۸ هـ ۱۸۵ هـ ۱۸ هـ ۱۸۵ هـ ۱۸ هـ ۱۸ هـ ۱۸ هـ ۱
- ۲ ۲۷ منظور، محمد بن مكرم بن على بن احمد بن ابي قاسم بن حقه أفريتي ( ۱۳۰۰ ا عدد المحد ۲۳۰ منظور ، محمد بن مكرم بن على بن احمد بن ابنان: وارصا در ـ المال العبوب بيروت ، لبنان: وارصا در ـ
- ۲ ٤٨ موفق، الموفق بن احمد المكى الكردرى ( ١٨٥٥) مناقب الإمام الأعظم أبي حديفة كوئه: ياكتان، مكتبة الاسلامية، ١٨٠٥هـ
- ۲٤٩ من احمد بن محمد بن إساعيل المرادى ابوجعفر ( ۳۳۹ هـ) الناسخ و المنسوخ و المنسوخ و يت: مكتبه الفلاح، ۱۳۰۸ هـ
- ، ه ۲ من الله المحربن شعیب، ابوعبدالرحل (۱۵-۳۰۳ه/ ۱۵۸ می ۱۹۵ می المومنین علی بن أبی طالب الله میروت، لبنان: دار الکتب العربی، ۲۰۸۱ه/ ۱۹۸۷م میروت، لبنان: دار الکتب العربی، ۲۰۸۷ه/ ۱۹۸۵م
- ۲۰۱ من الله من شعیب، ابو عبدالرحمٰن (۳۱۵ ۳۰۰ ۱۵۸ ۱۵۹۰ ۱۹۵۰) السنن بروت، لبنان: دار الکتب العلمیه، ۱۳۱۶ ایم ۱۹۹۵ ۱۹۹۵ ا
- ۲۰۲ سنائی، احمد بن شعیب، ابوعبدالرحمٰن (۳۰۵ س۳۰۳ ۱۹۵۸ ۱۹۵۰) السنن الکبری بروت، لبنان: دار الکتب العلمیه، ۱۳۸۱ ۱۹۹۱ ۱۹۹۰ ۱
- ۲۰۶ من شعیب، ابوعبدالرطن (۲۱۵ ۱۳۰۳ م ۱۹۵ ۹۱۵ ۱۹۵ عمل اليوم و الليلقد بيروت، لبنان: مؤسسة الرساله، ۱۹۸۷ م/۱۹۸۷ ۱۹۸۷
- ٥٥ ٢ ي ابونعيم، احمد بن عبد الله بن احمد بن إسحاق بن موسىٰ بن مبران أصبهاني (٣٣٦-

- ۰۳۰ه هر ۱۹۳۸ و ۱۰۳۸ و ۱۰۳۸ تاریخ أصبهان بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیة، ۱۹۹۰ه م ۱۹۹۰ و ۱۹۹۰ م
- ۲۰۲ . ابونعيم، احمد بن عبد الله بن احمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أصبها في (۲۳۳ .
  ۲۰۹ هـ/ ۲۸۸ و ۲۳۸ هـ) حلية الأولياء و طبقات الأصفياء بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي، ۲۰۰۰ هـ/ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰
- ۲۵۷ ابونعیم، احمد بن عبد الله بن احمد بن إسحاق بن موسیٰ بن مهران اُصها نی (۳۳۳- ۲۵۷ ۱۹۳۸ ههم ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ دائر و معارف دائر و معارف دائر و معارف عثانیه ۱۳۲۹ هه/۱۹۵۰ ۱۹۵۰ هم ۱۹۵۰ معارف عثانیه ۱۳۲۹ هه/۱۹۵۰ ۱۹۵۰ معارف دائر و معارف دائ
- ۲۰۸ ابونعیم، احمد بن عبد الله بن احمد بن إسحاق بن موسیٰ بن مهران أصبها نی (۳۳۳- ۲۰۸ می ۱۳۳۸ می ۱۳۸۰ میلوت، ۱۳۸۰ میلوت، المستخرج علی صحیح مسلم بیروت، لبنان: دار الکت العلمه ، ۱۹۹۱ء -
- ۲۰۹ مران أصبها في (۲۳۹ مر) الله بن احمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أصبها في (۲۳۳ مر) ۲۰۹ مرب مكتبة الإمام أبي حنيفقد رياض، سعودي عرب، مكتبة الكوثر، ۱۹۲۵ مرد، ۱۹۲۵ مرد،
- ۲٦٠ الوقيم، احمد بن عبد الله بن احمد بن إسحاق بن موكل بن مهران أصهاني (٣٣٦-٢٦٠ مهران أصهاني (٣٣٦-٢٦٠ مهران أصهاني (٣٣٦-٢٦٠ مهروبية من الصوفية بيروت، لبنان: دارابن حزم، ١٩١٣ مهرا ١٩٩٣ مهروبية
- ۲۶۱ تعیم بن حماد، المروزی، ابوعبد الله (م ۲۸۸ هـ) الفتن قاهره، مصر: بیروت، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية ، ۱۹۰۸ هـ -
- ۲۶۲ ـ نووی، ابوزکریا، کیلی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محد بن جمعه بن حزام (۲۶۲ ـ ۲۲۲ هر) الم ۱۲۳۳ ـ شرح صحیح مسلم ـ کراچی، پاکتان: قد یمی کتب خانه، ۱۳۷۵ هر) ۱۳۵۹ مدیم کتب خانه، ۱۳۵۵ هر) الم ۱۳۵۱ می کتب خانه، ۱۳۵۵ می الم ۱۳۵۱ می کتب خانه، ۱۳۵۵ می کتب خانه کتب خانه، ۱۳۵۵ می کتب خانه، ای کتب خانه کتب خانه، ای کتب خانه، ای کتب خان
- ۲۶۳ ـ نووی، ابوزکریا، یکی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعه بن حزام (۲۳۳ ـ ۲۹۳ ـ ۱۲۳۳ ـ ۱۲۳۸ ـ ۱۳۳۸ ـ ۲۵۳۱ ع) ـ تهذیب الأسماء و اللغات بیروت، لبنان: دار الفکر، ۱۹۹۹ ـ دار الفکر، ۱۹۹۸ ـ دار الفکر، ۱۹۸۸ ـ دار الفکر، ۱۹۸۸ ـ دار الفکر، ۱۹۸۸ ـ دار الفکر، ۱۹

- ۲۶۶ من فروی، ابوزکریا، یکی بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محد بن جمعه بن حزام (۱۳۱۰ میلام سید الموسلین المیلیسی المیلیسیسی المیلیسی المیلیسیسی المیلیسی ال
- ۲۶۰ نيشا بورى، عبد الملك بن ابى عثان محمد بن ابراجيم الخركوشى نيشا بورى (م ۲۰۲ هـ) در البشائر الله المرمة ، سعودى عرب: دار البشائر الله المرمة منه المرمة منه المرمة ا
- ۲۶۲ مواسطی، اسلم بن سهل رزاز (م ۲۹۲ه) متاریخ و اسط بیروت، لبنان: عالم الکتاب، ۲۰۲۱ه م
- ۲۶۷ ـ ابن حجر بیتمی، ابو العباس احمد بن محمد بن محمد بن علی بن حجر العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر (۹۰۹ ـ ۹۰۳ ـ ۱۵۰۳ ـ ۱۵۰۳ ـ ۱۵۰۳ ـ ۱۵۰۳ ـ ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸ ـ ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸ ـ ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸ ـ ۱۳
- ۲۶۸ مناد، بناد بن سرى كوفى (۱۵۲ س۲۳۳ م) الزهد كويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، ۲۰۲۹ هـ
- ۲۶۹ میشی، نور الدین ابو الحن علی بن ابی بکر بن سلیمان (۷۳۵ ـ ۵۰۸ هـ/ ۱۳۳۵ ـ ۲۶۹ هـ/ ۱۳۳۵ و ۲۶۹ ما ۱۳۳۵ و ۱۱ هم ۱۳۳۵ و ۱۱ هم ۱۹۸۵ و ۱۱ هم ۱۹۸۵ و ۱۳۸۵ و ۱۹۸۵ و ۱۸۸ و ۱۹۸۵ و ۱۹۸۵ و ۱۹۸۵ و ۱۹۸۵ و ۱۹۸۵ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸۵ و ۱۸۸ و ۱۸ و ۱۸۸ و ۱۸ و ۱۸۸ و ۱۸ و ۱۸۸ و ۱۸۸ و
- ۲۷۰ میثی، نور الدین ابو الحن علی بن ابی بکر بن سلیمان (۵۳۵\_۵-۸۰۸ ۱۳۳۵\_ ۱۳۳۵\_ ۲۷۰ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیه ـ
- ۲۷۱ ابن بشام، ابومحد عبد الملك حميرى (۲۱۳ه/۸۲۸ء) ـ السيرة النبويق بيروت، لبنان: دارالحل، ۱۱۹۱هـ ـ
- ۲۷۲<u>. **یاقوت بغدادی**، یا</u>قوت بن عبدالله الحموی، ابو عبدالله (۲۲۲ه) معجم البلدان بیروت، لبنان: داراحیاء التراث، ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹ء -
- ۲۷۳ می کیلی بن معین، ابوزکریا (۱۵۸ س۳۳ هه) المتاریخ مکه المکرّ مه، سعودی عرب: مرکز البحث العلمی و إحیاء التراث الاسلامی، ۱۳۹۹ هه/۱۹۷۹ -

- ۲۷٤ یکی بن معین، ابو زکریا (۱۵۸ ۲۳۳ه) التاریخ وشق، شام: دار المأ مون للزاث، ۱۸۰ه در المأ مون للزاث، ۱۸۰۰ه در المأ مون
- ۲۷۵ ابو یعلی، احمد بن علی بن مثنی بن یجیٰ بن عیسیٰ بن بلال موسلی تمیمی (۲۱۰ ـ ۲۰۰۵ س/۲۷۵ ـ ۲۷۵ ـ ۲۷۵ ـ ۱۹۸۳ من للتر اث، ۲۰۴۴ س/۱۹۸۳ ۱۹۸۳ من للتر اث، ۲۰۴۳ س/۱۹۸۳ ۱۹۸۳ من للتر اث، ۲۰۰۴ س/۱۹۸۳ ۱۹۸۳ من للتر اث ۲۰۰۴ س/۱۹۸۳ ۱۹۸۳ من للتر اث ۲۰۰۴ س/۱۹۸۳ ۱۹۸۳ من بلال مون للتر اث ۲۰۰۰ س/۱۹۸۳ من بلال مون للتر اث ۲۰۰۰ من بلالتر اث ۲۰۰۰ من بلال مون للتر اث ۲۰۰۰ من بلال مون للتر اث ۲۰۰۰ من بلالتر اث ۲۰۰ من بلالتر اث ۲۰ من بلالت
- ۲۷۲ ابو یعلی، احمد بن علی بن مثنی بن یجی بن عیسی بن ہلال موصلی تمیمی (۲۱۰ ـ ۲۰۰ هـ/ ۲۷۲ ـ ۲۷۸ هـ ۲۷۸ هـ المحجم فيصل آباد، يا كتان: إدارة العلوم الأثريه ١٩٠٤ هـ ۱۸۲۵ هـ
- ۲۷۷ . ابو بیسف، یعقوب بن إبراهیم الانصاری (۱۸۲ه) . کتاب الآثار بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیة ، ۱۳۵۵ه .